

www.ahlehaq.org



### فتاوی عالمگهری ..... جلد 🕥 کی ت

### فهرست

| سخد              | مطمون                                                        | صفحه     | مضمون                                                                               |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>**</b> ****** | <b>ن</b> کر کر ن                                             | 9        | الشركة «هه» كتاب الشركة «هه»                                                        |  |  |
|                  | شرکت عنان کے بیان میں                                        |          | O: باب                                                                              |  |  |
|                  | فصل کرون کا این کا تفسیر وشرائط و احکام کے                   |          | شرکت کی اقسام وارکان کے بیان میں                                                    |  |  |
|                  | بیان میں<br>ابیان میں ہو | <u>}</u> | فصل (وَکُ الله انواع شرکت کے بیان میں                                               |  |  |
|                  | فصل ورم الم نفع ونتصان مال وتھنی کی شرط کے                   |          | افصل ورم الله الفاظ نے بیان میں جن ہے                                               |  |  |
| ro               | ا بیان میں<br>ا                                              | 1+       |                                                                                     |  |  |
|                  | فصل موم الميشر يك عنان كا مال شركت ميں اور                   |          | فعیل موم 🖈 جو چیز راس المال ہوسکتی ہےاور جو                                         |  |  |
|                  | دوسرے شریک کے عقد میں تصرف کرنے کے بیان                      | ۵        | ا مبیں ہوسکتی' اُس کے بیان میں                                                      |  |  |
| <b>P</b> A       | م <i>ين</i><br>،                                             | 12       | l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             |  |  |
| <b>የ</b> የተ      | <b>⊘</b> : ♦ ♦                                               |          | فصل کُرُن کہ مفاوضہ کی تقبیر وشرائط کے بیان میں                                     |  |  |
|                  | شرکت و جوہ وشرکت اعمال کے بیان میں<br>ا                      | 19       |                                                                                     |  |  |
| P**              | ناب: @                                                       |          | فصل موم ان أمور کے بیان میں جو دونوں                                                |  |  |
|                  | شرکت فاسدہ کے بیان میں<br>دارین                              |          | میں سے ہرایک متفاونس پر بھکم کفالت از جانب دیگر<br>الازم آئے ہیں                    |  |  |
| ۵۰               | بالاب: ۞<br>موجوع من مرسوم                                   |          | • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |  |  |
|                  | متفرقات کے بیان میں<br>مدوموں سے کہ اور میں معروب            |          | فصل جہار م ایم جس ہے مفاوضت باطل ہوتی اور ا                                         |  |  |
| 14               | ۰۶۵۵ کتاب الوقف ۰۶۵۵۰<br>باک: ن                              | ''       | جس ہے بیں باطل ہوتی ہے اس کے بیان میں<br>افعالم دنیو بلد مرمدہ خابضون میں ۔ مراک س  |  |  |
|                  | ب ب ب<br>وقف کی تعریف رکن وسب و تھم کے بیان میں              | 78"      | فصل بنجم ہے ہر دومتفاوضین میں ہے ہرایک کے ا<br>مال مفاوضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں |  |  |
| <b>4</b> ۸       | باب: ﴿                                                       |          | ان معاوضہ کی سرت رہے سے بیان میں<br>فصل مُنم ﷺ متفاوضین میں ہے ایک نے جوعقد         |  |  |
|                  | جس کا وقت جائز اور جس کانبیں جائز ہے                         |          | کیا اور اس سے واجب ہوا اس میں دوسرے کے                                              |  |  |
| ۸۴               | ©: 40                                                        | 77       |                                                                                     |  |  |
|                  | مصارف کے بیان میں                                            | 1        | رے کے اختلاف کرنے کے اختلاف کرنے کے                                                 |  |  |
|                  | فعين لا كالم المستسورة من وقف كالمعرف مورًا                  |          | بيان ميں                                                                            |  |  |
|                  | اوركون موسكتا باوركون نبيس موسكتا؟                           | 1        | فصل بنتم الم متفاوضين برضان واجب ہونے کے                                            |  |  |
|                  | فعن ورم ان آنی ذات واپی اولادوان کی تسل پر                   | 1        | مع التي التي التي التي التي التي التي التي                                          |  |  |
| ۸۸               | وقف کرنے کے بیان میں                                         | 1        |                                                                                     |  |  |
|                  |                                                              | L        | <del></del>                                                                         |  |  |

www.ahlehaq.org

| <u> </u> | م کا | )E   | فتاوی عالمگیری طِد 🕥 ک                  |
|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|          | مضمون                                    | صفحه | مضبون                                   |
| 1_1*     | <b>⊕</b> : �⁄ ':                         |      | فصل موم ﴿ قرابت پروتف كرنے اور قرابت كى |
|          | متحدواس کے متعلقات کے بیان میں           | ٩٣   | شاخت کے بیان میں                        |

|              | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه             | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1*         | <b>(b)</b> : ❖/੫.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | فصل موم ﴿ قرابت پروقف كرنے اور قرابت كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | مسجدواس کے متعلقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą <sub>(</sub> r | شناخت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | فصل روک ان امور کے بیان میں جن ہے سجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | فصل جمهار م الم فقراء سے قرابت پر وقف كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (**              | ئے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | فصل وزم الله مسجد پر وقف اور اس کے مال میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | فصل بنجم 🏫 پڑوسیوں پروقف کرئے کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ‡ <u>∴</u> 4 | ہم وغیر ہے تصرف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104              | ا <del>می</del> ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| )Ar          | یا∕ټ: ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | فصن منم الله بيت وآل وجنس وعقب يروقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ر باطات و مقابر وضلنات و حیاض وطرق و سقایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1•4              | 'ر نے شے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | سے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | فصن بفتم 🏫 موالی و مد برین واحات اولا دیروقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ⊕: Ç/ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1+9              | اسر نے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.          | ان اوقات کے بیان میں جن سے استغناء ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IIP              | فصل نغنع 🏠 نقیروں پروقف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 147          | <b>(</b> €: \$\sqrt{\psi}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۱۱۳۰            | <b>⊘</b> : ♀\ <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | متفرقات میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | وقف میں شرط کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.5         | البيوع الله البيوع الله البيوع الله المعالمة ال | 174              | <b>⊚</b> ∶⁄2 <sup>¾</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194          | باب: ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ولايت وقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقسيم غله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | میع کی تعریف اوراس کے رئن<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | ا کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r• r         | ⊕: ◊/\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الميهما          | ٠٠٠٠ (Q)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ا ہے کلمات کے بیان میں جو بیغ منعقد ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | وقف میں دعوی وشہادت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | طرف رجوع کرتے ہیں<br>افعر نے ۱۹۷۷ میں موجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | فصل (ون الم الله ووي كيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | افصل (زل الله کلمات کے بیان میں جن سے<br>امنیت آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161              | فصل ورم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ا منعقد ہوتی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104              | @: \( \sqrt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\exitt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\exitt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\texit{\ti}\tintt{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\texi}\ |
|              | افعیل وزم ہے۔ ان چیزوں کے بیان میں جو<br>اخب ناکی فیض میں قدم میں گئے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | وقف نامہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rif          | خرید نے کی غرض سے قبضہ میں کی گئی ہوں<br>فصل مو م بہ مجنے والی چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا وي             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ria          | - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,,,             | ا قرار وقف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | بلابَ : ﴿<br>وسرا مقبل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145              | عاد بالان<br>ما التراث عاد القاد التراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ایجاب وقبول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أميدا            | وقف کوغصب کر نینے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174              | بلاب: ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | مریض کے وقف کرئے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <u> </u> | فَهَرِسْت | o ) | ىرى جاد ( <sup>©</sup> | فتاویٰ عالمگ |
|----------|-----------|-----|------------------------|--------------|
|          |           | F . |                        |              |

| التياك       |                                                                                                   | * .        |                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| فعقحه        | مضمون                                                                                             |            | مضمون                                                                              |
|              | فضل موم 🛠 اس بیان میں کہ من وجہوں کے                                                              | <b>119</b> |                                                                                    |
| 444          | ساتھاس بھے کا نفاذ ہوتا ہے                                                                        |            | ا بیچ کوشمن کے واسطے روک رکھنے اور ہا کع کی اجازت یا                               |
|              | فصل جہار م الدونوں باہم تا کرنے والوں کے                                                          |            | بلااجازت أس پر قبضه كرنے ميں                                                       |
| t∠t          | شرطِ خیار کر لینے میں اختا ف کرئے کے بیان میں                                                     |            | فصل ﴿ ﴿ ثُنَّ أَنْ اللَّهُ مَنْ كُولَمْنَ كُواسِطُهِ رو كُنَّ كُرِيانِ             |
|              | فصل ینجم 🏠 بعض تع کے اندر خیار کی شرط کرنے                                                        |            | ا بیس                                                                              |
|              | کے اور عقد کرنے والول کے سوا دوسرے کے واسطے                                                       | 77(        |                                                                                    |
| <b>4</b> ∠44 | خیار کی شرط کرنے کے بیان میں                                                                      | 1          | فصل موم 🖈 بااجازت بالع كيميع پر قبضه كرنے                                          |
| <b>1</b> 444 | فصل منم 🛠 خیار تعین کے بیان میں پ                                                                 | rra        |                                                                                    |
| rA•          | فصل بنتم 🏠 جوچیز بشرطِ خیار خریدی گن تھی                                                          | <b>†</b>   | فصل جہار م ایسے قبضہ کے بیان میں جوخر پر                                           |
| 7/17         |                                                                                                   | rr*        |                                                                                    |
|              | خیاررویت کے بیان میں<br>                                                                          | I          | فصل ینجم 🏗 مع کودوسری چیز ہے ملادیے اوراس                                          |
|              | فصل (وَکُ 🖨 خیار رویت کے ثبوت اور اس کے                                                           |            | 0.0:                                                                               |
|              | ا حکام کے بیان میں<br>ا                                                                           |            | فصل منهم 😘 اس بیان میں کہ دونوں عقد کرنے                                           |
|              | فصل ورم ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کا ا                                                           | [          | والول کو بیج اور حمن کے سپر دکرنے میں کیا مؤنت                                     |
|              | تھوڑا سا دیکھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل<br>سیاس                                            |            | مرداشت كرنالا زم ہے                                                                |
| 7/4 9        |                                                                                                   |            | <b>(a)</b> : ♦ \(\frac{1}{2}\)                                                     |
|              | فصل موم 🌣 اندھےاورو کیل اور قاصد کے خرید                                                          |            | ان چیزوں کے بیان میں جو ہدون صرح ذکر کرنے                                          |
| 1 797        | کے احکام کے بیان میں<br>ر                                                                         |            | کے تیج میں داخل ہو جاتی ہیں<br>ان سال کا کام                                       |
| 190°         | <b>⊘</b> :                                                                                        |            | فصل (زن 🏠 داروغیره کی تع میں                                                       |
|              | خیار عیب کے بیان میں<br>فعر کہ اور کلم روز میں سے تقریب سے تقریب                                  | 1          | افصان ور) ہے اُن چیزوں کے بیان میں جوزمین<br>کے معاملہ کا استان کی میان میں جوزمین |
|              | فصل ﴿ (لاَثُنَّ ﴾ خیارعیب کے ثبوت اور اسکے تھم میں<br>فصلہ دو اس میں میں میں میں اور اسکے تھم میں | L          | اورتاک کی نیچ میں داخل ہوجائی ہیں<br>انور در مر میں میں میں میں میں میں میں اور ا  |
| 444 444      | فصل ورم 🖈 چو پایوں وغیرہ کے عیب پہچاننے  <br>سی سرمد                                              | 1          | افصل مو م ان چیز کے بیان میں جواشیائے ا<br>منت کے معرف میں بھلا میں آتیا           |
| F.F          | کے بیان میں<br>فصر نے مرکب میں                                | 1          | منقوله کی تیج میں باا ذکر داخل ہوجاتی ہیں<br>داریہ ۔۔۔                             |
|              | فصل موم ﴿ الِّي چيزوں کے بيان مِيں کہ عيب<br>کے مصل موم ہوئی                                      | 1          | 0 4                                                                                |
| F+2          | کی وجہ ہےان کا واپس کرتاممئن نہیں<br>وصدر جو یاد مرید ہوت سرے م                                   | 1          | خیارشرط کے بیان میں<br>فصلہ ۱۹۶۸ مدید ہے جس میرین ہے صحیحی                         |
| P77          | Q , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                           | 1          | فصل (ژک ﷺ جن صورتوں میں خیارِشرط سیح ہےاور<br>حدمہ تاریم میں میں صیحونبد           |
| . سوس        | فصل بنجم ﴿ میبوں ہے براءت کرنے اور ان<br>مزان کے لیز کے اور میں                                   | 1          | جن صورتوں میں خیارشر طاحیج تہیں<br>فعر کہ حدوم یک عمل نہ ہیں تھ کی سے میں          |
| <b>PP</b> 2  | ہے ضمانت کینے کے بیان میں                                                                         | FOY        | فصل ورم الم عمل خیاراورا سکے علم کے بیان میں                                       |

| <u> </u> | ا کا                                                                                                                                     |               | فتاوی عالمگیری جلدی                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| تسفحه    | مضبون                                                                                                                                                                        | صفحه          | مضمون                                                                                |
| ۴۱۳)     | .:<br>بَرِ                                                                                                                                                                   |               | فھل منم 🏤 میبوں ہے شکح کرنے کے بیان                                                  |
|          | نیج غیر جائز کے احکام میں                                                                                                                                                    | <b>ب</b> ہاہ۔ | ا میں                                                                                |
| ۵۱۲      | <b>⊕</b> : ✓ પ                                                                                                                                                               |               | فصل بعنم الم وصى اور وكيل اور مريض كى ربيع وشرى                                      |
|          | بیع موتوف کے احکام                                                                                                                                                           | ريدين ا       | کے بیان میں                                                                          |
|          | دو شریکوں میں ایک کے مبتع کرنے کے بیان                                                                                                                                       | <b>ኮ</b> ዮአ   | باب: ۞<br>اُن چیزوں کے بیان میں جن کی تنتی جائز ب                                    |
|          | ا بيس                                                                                                                                                                        |               | ان پیروں سے بیان میں من کی جا رہے<br>نصل (دل ایک وین کی تیج بعوض دین کے              |
| 771      | <b>⊕</b> : ♦⁄                                                                                                                                                                |               | فصل ورم الم مح مجلول اورا تكور كے خوشوں اور پتوں                                     |
| ú        | ا قاله کے بیان میں                                                                                                                                                           | rar           | اورفاليز ول كي ربيع                                                                  |
| rta      | <b>⊚</b> : ♦                                                                                                                                                                 |               | فصل موم الله مرجون اور اجاره دي جولي اور                                             |
|          | ئٹے مرا بحداور تولید کے بیان میں<br>پر                                                                                                                                       |               | غصب کے ہوئے اور بھائے ہوئے غلام یا باند اور                                          |
|          | وضعیہ کے بیان میں                                                                                                                                                            | 109           |                                                                                      |
| ۲۳۲      | (a) : ⟨√\!                                                                                                                                                                   | m4m           |                                                                                      |
|          | استحقاق کے بیان میں                                                                                                                                                          |               | الفعل رنتجم احرام باند صنه والي كاشتكار كوزيع                                        |
| 7472     | <b>₩</b> 7                                                                                                                                                                   | <b>٣</b> 11   | [                                                                                    |
|          | من میں زیادتی اور کی اور شن سے بری کرنے کا                                                                                                                                   | P-2+          | فعل منم الله اوراس كاحكام كالميان                                                    |
|          | می <i>ان</i><br>ب                                                                                                                                                            | PZY           | ا من<br>افصاع بقد جهر انی وریر فرای پیچ کریان م                                      |
| ררו      | 9 +                                                                                                                                                                          | '-'           | فصل بفتم الله بإنى اور برف كى بيع كے بيان ميں الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          | یا ہے۔ اور وصبی دور قاضی کے نا بالغ لڑ کے کا مال بیچنے اور<br>ایس کے اپنے میں میں میں ایک میں اور می | r22           | I                                                                                    |
| 776      | اس کے کیے خرید نے کے بیان میں                                                                                                                                                |               | فصل نم ان چزوں کی بع کے بیان میں جو                                                  |
| l res    | . 1                                                                                                                                                                          | ۳۸∠           |                                                                                      |
|          | انتا سلم کے بیان میں<br>وصلے (دیکر مرکز مار کا تفسید کر کرد یشد ان                                                                                                           |               | الصل وبع الى دوچيزوں كفرونت كرنے كے                                                  |
|          | فصل (و کُل کہٰ اس کی تغییر اور رکن اور شرائط<br>فصلے ۱۵ م جہ ایس جند میں کسیان میں جور میں                                                                                   | ' '`          |                                                                                      |
| 779      | فصل لاڑم ﷺ اُن چیزوں کے بیان میں جن میں<br>سلمہ دائز ساور جن میں نہیں                                                                                                        | 1             | •                                                                                    |
|          | سلم جائز ہے اور جن میں میں ہیں۔<br>                                                                                                                                          |               | ان شرطوں کے بیان ہیں جن سے بیع فاسد ہوتی                                             |
| -        |                                                                                                                                                                              |               | <del>-</del>                                                                         |
| L        |                                                                                                                                                                              | <u> </u>      | l                                                                                    |

|      | ا کا                | 9        | فتاوی عالمگیری جلد 🕥                           |
|------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| صفحہ | مضبون                                                   | صفحه     | مضمون                                          |
| 721  | <b>(®</b> : √ <sup>\/</sup> ,                           |          | فصل موم ان احکام کے بیان میں جوسلم نیہ         |
|      | قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز ینوانے کے بیان            | rot      | اورراس المال پر قبصنہ کرنے کے متعلق ہیں        |
|      | ىيى                                                     |          | فصل جهارم مهرب السلم اورمسلم اليدي ورميان      |
| 1729 | <b>⊙</b> : ♀⁄ <sup>\</sup>                              | ന്മ      | اختلاف واقع ہونے کے بیان میں                   |
|      | الیں ہے کے بیان میں جومکروہ ہیں                         |          | فصل ينتجم 🏚 🕏 سلم مين اقاليه اور صلح اور خيارِ |
| 710  | فعل (ول الكارك بيان ش                                   | ۵۲۶      | عيب                                            |
|      | ا گر پہنت می کا بیل یا گھوڑ ابچوں کے بہلانے کوخر بدا تو | <u> </u> | فصلت منم 🚓 ربع سلم میں وکیل کرنے کے بیان       |
| ۲۸۹  | صحیح نبیس ہےاور نہاس کی کچھ قیمت ہے                     | ለሦሽ      | ا بیں                                          |
|      |                                                         |          |                                                |

www.ahlehaq.org

# الشركة الشركة المسلامة

اس میں چھ ابواب ہیں

١٠٠٠ (وَل:

<u>تعلیم</u> شرکت کی اقسام ارکان شرا بط احکام ومتعلقات کے بیان میں س میں چندنصلیں جیں

فصل (وال:

انواع شرکت کے بیان میں

شركت كى اقسام 🌣

ے ‹ دنوں کی ملک ایک شے واحد میں بدوں ان کے عقد شرکت قرار و بینے کے حاصل ہوگئی مثلاً زیرمرااوراس کی میراث میں ایک مکان ہے جواس کے دو بینوں کے درمیان مشترک میراث ہوگیا ہے۔ کے ہاتھ فروخت کر تابغیرا جازت ٹریک کے جائز ہے باشٹنا جمورت فلط واختلاط<sup>(۱)</sup> کے بیکا فی میں ہے۔ شرکت عقو د کی اقسام کی

شرکت عقو دکی تمین تعمیں ہیں ایک شرکت بالمال دوم شرکت بوجوہ وہ موم شرکت یا عمال اوران میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں شرکت عقو دکی تمین نے ایک شرکت عقان میہ فرجرہ میں ہے اور شرکت عقد کارکن ایجا ہو تیول ہے اور بیال طرح ہے کہ ایک کیے کہ میں نے تجھے مشارک کیا چنیں و چناں میں اور دوسرا کے کہ میں نے تیول کیا گذائی افکائی اور اس پر گواہ کر لینا مند و ب کے ہے بینہرالفائی میں ہے اور ان میں شرکت اور ان میں شرکت اور ان میں شرکت اور ان میں شرکت ہوگا اور بیشرط کی نقع کی مقد ارمعلوم ہو ہی اگر مجبول ہوگی تو شرکت فاسد ہوگی اور بیشرط ہو ہو گیا ہے وہ قابل و کالت ہوگذائی الحیط اور بیشرط کی نقع کی مقد ارمعلوم ہو ہی اگر مجبول ہوگی تو شرکت فاسد ہوگی اور بیشرط ہو کی اور شرکت عقد کا کہ معمون ہو چنا نچھ ایک مائند دی یا میں یا سووغیرہ و (درہم دیارو فیرہ) کے معین کردیا تو شرکت فاسد ہوگی یہ بدائع میں ہو اور شرکت عقد کا صفح دعلیہ اور شرکت میں ہے۔

واضح ہو کہ شرکت بالمال اس طرح ہے کہ دو آ دمی کس قدر اس مال کو ملا کر دونوں یوں کہیں کہ ہم دونوں نے اس میں باہم شرکت کرلی اس شرط پر کہ ہم دونوں اس سے ایک ساتھ یا جدا جدا خرید وفروخت کریں یا بیشرط نہ بیان کریں مطلق چھوڑ دیں کہ ہم نے باہم اس میں شرکت کرلی۔ بشرط ہے آ تکہ چو بچھالقد تعالیٰ ہم کواس میں نفع روزی کرے وہ ہم دونوں کے درمیان ایسی الیسی شرط پرمشترک ہوگایا دونوں میں سے ایک اس طرح کے کہ ہاں کذا فی البدائع۔

فعلون:

# اُن الفاظ کے بیان میں جن سے شرکت سے ہوتی ہے اور جن سے ہیں سے ہوتی ہے

امام محر رحمة الشعليد نے فرمایا که اگر دوآ دميوں نے بغير مال کے اس شرط ہے شراکت کی کہ جو پکھہم دونوں آئ کے دون فريديں وہ ہم دونوں ميں مشترک ہوگا خواہ کی صف يا تمل کی خصوصیت بيان کر دی يا مطلق چوڑ ديا تو يہ جائز ہے اورای طرح اگر شرکت کے واسطے کوئی وقت تہ بيان کيا ہي طور کہ ہم دونوں نے بھائت کے دونے کے اسطے کوئی وقت مقر دکيا تو بنا بر ندکور وبالا جائز ہے ليکن جائنا جا ہے کہ بشر نے امام ابو يوسف دحمة الشعليد کے واسطے سے امام افرات کے دمشر نے امام ابو يوسف دحمة الشعليد کے واسطے سے امام افرات کی حمید الشعليد ہے وار اسطے سے امام افران ہے اگر مان کی کہ بيد جائز ہے اگر طواوی دحمة الشعليد نے اس روایت کی ضعیف کہا اور سوائے طوادی کے دیگر مشائ نے اس روایت کی ضعیف کہا اور سوائے طوادی کے دیگر مشائ نے اس روایت کی حمید کی ہے اور اگر دونوں نے لفظ شرکت کا نہ کہا لیکن ايبالفظ کہا جس سے استعمال میں شرکت بھی جائی ہا کہا کہا کہا کہا دورور سے نہا کہ جو پکھ میں نے آئ خريداوہ مير سے تير سے درميان ہا وردوسر سے نے اس کی موافقت کی مثلاً کہا کہا اور ابوسليمان نے امام محد رحمة الشعليد سے روايت کی ہوگا تھا تر کہا ہے کہا گر وہ دونوں لفظ خريد کو جائيس سے دکھ کر میں تاہم وہوں ہے دورور کے اور اس کی عواد سے شرکت تاہم ہوگا ہے گی آیا تو تمہیں کہائیں بیبال بھی تاہت ہوگی اور اس کی حجاور میشرکت فیل خوروں افتاح بید کو بیا فتیا رہ بوجا کے گی آئی تو تعمیل کہائیں بیبال بھی تاہت ہوگی اور میکی تو جو اور میشرکت کے اور میشرکت کے اور میشرکت کے اور میان ہوگی اور میں جائز ہوگی اور میشرکت کے اور میں ہوگا کہ دوسر سے نے جوخرید ہو بیا ہوگی اور میں سے کہا کہ وہا فت کر سے آئی ہوگی اور دوروں میں سے کہا کہ وہا فت کر سے آئی ہوگی اور میں دونوں میں سے کہا کہ وہا فت کر سے آئی ہوگی اور میں دونوں میں سے کہا کہ وہا تھا کہ دوسر سے نے جوخرید ہوائی کے دوسر سے کے کھوڑوں فت کر سے آئی ہوگی اور میں دونوں میں سے کہا کہ دوسر سے نے جوخرید ہوائی کے دوسر سے کے کھوڑوں فت کر سے آئی کی دوسر سے نے جوخرید ہوائی کے دوسر سے کہا کہ دوسر سے نے جوخرید ہوائی کے دوسر سے کہا کہ دوسر سے نے جوخرید ہوائی کی دوسر سے خرائی کی دوسر سے نے جوخرید ہوائی کو دونوں میں کے دوسر سے دوسر

م بینی کچھ بھلائی سے خالی ہیں ہے اور کے مثلاً آتھواں حصہ یا دسواں حصہ یا نواں حصہ وغیرہ ۱۳۔ سے بیشر طاویری مطلق دسٹر وط دونوں کے ساتھ ہے اور (۱) جوصورت بوجہ خلط واختلاط کے ہوگی ۱۳۔

اجازت سے فروخت کر سکے گا۔ بیغیا نیہ میں ہے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ جوکوئی چیز میں نے خریدی ہیں وہ میرے تیرے درمیان ہے یا کہاوہ ہمارے درمیان ہے اور دوسرے نے کہا کہ ہاں اچھا ہیں اگر اُس کی مراویہ ہے کہ ہم دونوں بمعنی ہردوشر یک تجارت ہوں تو بیشر کت ہوگی حتیٰ کہ بدون بیان جنس خرید کردہ شدہ یا نوع یا مقدار شن کے پیچے ہوگی جیسے صرح کفظ خرید فروخت کہنے میں ہوتا ہے اوراگر بیمراد لی ہے کہ خرید کردہ شدہ بعینہ فاصد وونوں میں مشترک ہواور اسچیر میں دونوں مانند دوشر یک تجات کے نہوں بلکہ خریدی ہوئی چیز بعینہ دونوں میںمشترک ہو چنانچہ دونوں نے میراث یائی یا دونوں کو ہبدگی گئی تو اس مورت میں وکالت ٹاہت ہوگی نہشر کت یں اگر و کالت صحیح ہونے کی شرط یا کی گئی تو و کالت صحیح ہوگی ورنہ نہیں اور و کالت وہ وجہ ہے ہوتی ہے ایک و کالت خاصہ دوئم عامہ پس و کا لت خاصہ صحیح ہونے کی شرط میہ ہے کہ خرید کر دہ شدہ چیز کی جنس بیان ہواور اس کی نوع اور مقدار تمن بیان ہواور و کا لت عامہ سمج ہونے کی شرط یہ ہے کہ موکل تمام رائے وکیل کے سپر دکروے یا وقت یا مقدار تمن یا جنس بھے بیان کر دے کذانی البدائع اورمنتقی میں امام ابو بوسف رحمة النّدعليد ، وايت بكراكر دو مخصول نے كها كد جو يكھ بم دونول نے خربيرى و و بم دونول كے درميان نصفاً نصف بهتوبيد جائزے اور نیزمنتی میں امام اعظم رحمة الله علیہ سے بروایت حسن بن زیاد قدکور ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو چیز میں نے اصناف تجارت سے خریدی اور میرے اور تیرے درمیان ہے ہی اس کو دوسرے نے قبول کیا تو بیجائز ہے اور اس طرح اگر کہا کہ آج کے روز خریدی تو بھی میں تھم ہے کہ جائز ہے اور جو چیز اُس نے اُس روز خریدی وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگی قال المتر جم کے لفظ بیدی و بینك على الاطلاق بمعنی المشترك نصفا نصف بوتا باورمترجم نے میرے تیرے ورمیان سے ای معنی ش الیا ہے ہی محفوظ ركھنا ع ہے اور اس طرح اگر دونوں میں سے ہرا کیک نے دوسرے ہے کہا اور کوئی وقت بیان نہ کیا تو بھی رواہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے جس قدر آٹا خریداد ہ میرے اور تیرے درمیان ہے ہتو بھی رواہاوران دونوں میں سے کی کو میداختیار نہ ہوگا کہ دوسرے نے جو خریدا ہے اس کے حصہ فرو شت کرے بدون اُس کی اجازت کے اس واسطے کہ دونوں نے خرید نے میں شرکت کی ہے نہ فرو شت کرنے یں ہاں اگر دوسرے سے اجازت کے کرفرو شت کیا تو جائز ہے(۱)۔ بیمچیط میں ہے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے غلام خریدانو وه میرے و تیرے درمیان ہے تو بیفاسد ہی الا آئکٹوع بیان کر دے مثلاً کیے کہ غلام خراسانی باہر ہو وغیرہ کذافی فآوی قاضی خان اور اگر کہا کہ میں نے جوکوئی چیز خریدی وہ میرے و تیرے درمیان ہے تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے قرمایا کرنبیں جائز ہے اور یمی امام ابو بوسف رحمة القدعلية كاقول م كذا في البدائع اومنتقى من امام ابو يوسف رحمة الله عليدس بروايت بشير بن الوليد مذكور م كدايك نے کہا کہ میں نے آج کے روز جوکوئی چیز خربیری وہ میرے وتیرے درمیان ہے قبیرجائز ہے اور اس طرح اگرایک سال کا وقت بیان کیا تو بھی جائز ہےاوراگروفت بیان ند کیالیکن خریدی چیز کی مقدار بیان کی مثلاً کہا کہ گیہوں سومن تک جس قدرخریدے وہ میرے و تیرے درمیان ہیں تو بیاز ہے بیذ خیرہ میں ہےاوراگر کہا کہ جو چیز میں نے تیری جہت پرخریدی وہ میرے و تیرے درمیان ہے حالانکہ جس طرف وہ گیا ہے ای طرف نکل کرچل ویا کہ جو چیز میں نے بھرے میں خریدی توبیاطل ہے جب تک جمن یا ہیتے یا ایام بیان نہ کرے جائز نہوگی بیمچیط میں ہے ایک نے دوسرے کو تھم کیا کہ فلاں غلام معین میرے واپنے درمیان مشترک خریدے ہی اُس نے کہا کہ ا جھا پھرخرید نے کے وقت گواہ کر لیے کہ میں نے اُس کو خاص اپنے ہی واسطے خرید اسے تو غلام ندکور دونوں میں مشترک ہوگا یہ محیط سرحسی

ل قال المرحم بيوتيد ثمايد موافق قول طحاوى وتضعيف روايت توقيت بورنة الل ساا-

<sup>(</sup>۱) بيه جواز بطورو كالت مو**كان** شركت ال

مجرد میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ القدمایہ نے فر مایا کہ جب أس نے أس كوخر يدنے كافتكم كيا تھا أس وقت أس نے اگر سكوت كيا ہاں نہ کہااور نہیں کہا یہاں تک کرنے یائے کے وقت گواہ کرلے کہ میں نے اُس کو خاص اپنے ہی واصطرح پیدا ہے تو اُس کا ہوگا اور اگر ا سے کہا کہتم لوگ گواہ رہوکہ میں نے اُس کوفلال لیعن تھم وہندہ کے واسطے خرید انجراس کوخر بد کیا تو وہ تھم دہندہ کا ہوگا بیذ خبرہ میں ہے اورا کراس کے خریدے کے وقت سکوت کیا بھر بعد خرید نے کے کہا کہتم گوا ہ رہو کہ میں نے اس کوفلاں کے واسطے خریدا ہے تو فلال تھم وہندہ نے واسطے ہوگابشر طیکہ غلام ندکوراس وقت سیح وسالم ہوا وراگر غلام میں کوئی عیب پیدا ہوجائے یامرنے کے بعد أس نے ایسا کہا تو اس کا قول قبول نه ہوگا آیا اس صورت میں کہ تھم وہندہ اس کی تصدیق کرلے میتا تارخازینہ میں ہے۔زید نے ممرو سے کہا کہ خالد کا غلام میرےاوراہیے درمیان یعنی مشترک فرید کر پس عمرو نے کہا کہا چھا چھرفرید نے چلا پھر بکرنے آس ہے کہا کہ خالد کا غلام میرے اوراپیے ورمیان خرید کر پس اس نے کہا کداچھا پھراس کوخرید کیا تو وہ زید و بکر کے درمیان مشترک ہوگا کذافی الخلاصة اورمشائخ رحمة القدمايہ نے فر مایا کہ بینکم اس وقت ہے کہ بمرکی وکالت اُس نے بغیر حضور زید کے قبول کی ہواور اگر زید کی حضوری میں قبول کی توبیغاام بمروم کے ورمیان نصفا نصف ہوگا کذافی انحیط اوراس درمیان میں (بدون آگای )عمر د کوشعیب ملا اور ؤس نے بھی یہی کہا کہ خالد کا غلام میرے اور ا ہے درمیان خرید کر پھر عمرو نے اس کوخریدا تو ویکھا جائے گا کہ اگر عمرو نے بغیر حضوری زید و بھر کے شعیب سے کہا کہ اچھا تو غلام ندکور ز بدو بکر کے درمیان مشترک ہوگا اور ممرو وشعیب کے واسطے بچھ نہ ہوگا اور اگر دونوں کی حضوری میں اچھا کہاتو غلام ندکور عمروشعیب کے ورمیان نصفا نصف مشترک ہوگا بیرمیط سرحسی میں ہاور منتقی میں ندکور ہے کہ ہشام رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ میں نے امام محمد رحمة الله علیہ ہے دریافت کیا کہ زید نے عمر وکو تھم دیا کہ ایک کپڑا جس کا وصف بیان کر دیا ہے جس درجم کومیرے اور اینے درمیان خرید کربدین شرط که بی در جم نقد دون گانو قرمایا که بیرجائز ہے اور بیرکیز ادونوں کے درمیان مشترک ہوگا اورشرط ندکور باطل ہے بعنی ثمن مروہی ادا کرے گااور نیز منتقی میں ایرا ہیم کی روایت ہام محمد رحمۃ اللہ مایہ ہے فدکور ہے کدایک نے دوسرے ہے کہا کہ فلال کی باندی میرے و اہے درمیان خرید کر بدین شرط کہ میں ہی اس کوفرو خت کروں گاتو فر مایا کہ شرط فاسد ہے اور شرکت جائز ہے اور فر مایا کہ شرکت میں ہر شرط فاسد کا بہی تھم ہے لیعنی شرکت جائز ہوگی اور نم ط باطل و بکار ہوگی اور اگرائس نے کہا کہ بدین شرط کہ ہم اُس کوفروخت کریں توبیہ حبائز ہےاور باندی ندکور ودونوں میںمشترک ہوگی کہ دونوں اپنی تجارت میں اس کوفرو خت کریں گے بیمجیط میں ہے۔

ب مئلہ مذکورہ میں اگر ہرایک نے دوسرے کی وکالت کی 🌣

اگرایک نے دوسرے ہے کہا گہم وونوں میں ہے جس نے اس غلام کوخر بدانو دوسرالینی اس میں اُس کا شریک ہوایا دوسرا اُس کا اس میں شریک ہونوں میں ہے جو اُس کوخر بدے گانصف اپنے واسطے اور اس میں دوسرے کے واسطے فرید نے والا اچھا ہوگا ہیں جب کہ دوسرا اس پر قبضہ کر ہے گاتو و مثل دونوں کے قبضہ کے ہوگا حی کہ اگر انفاق ہو و مغلام مرگیاتو وونوں کا مال گیا اور اگر دونوں نے اس کوساتھ ہی خرید ایا مالک نے اس میں سے نصف پہلے نے خرید ایجر دوسرے نے باقی نصف خرید اتو بھی وونوں میں مشترک ہوگا اور اگر اس صورت میں دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر اس صورت میں دونوں میں ہے ایک نے اگر چہ بغیر تھم دوسرے کے پورائمن اواکر دیا تو نصف ٹمن ووسرے ہے واپس کے گاہو فی القدر میں ہے اور اگر جرایک نے دوسرے سے اس کی بچھ میں وکالت حاصل کی پھر ایک نے اس کوس کے ہاتھ اس شرط ہے فروخت کرنے والا ہوگا اور اگر فروخت کی بے تو وہ حصر شریک کا بعوض نصف ٹمن نے فروخت کرنے والا ہوگا اور اگر فروخت کرنے اللہ مایے ہیں ہوا ہو وہ بھور انٹمن اور نصف غلام نزد یک امام اعظم رحمت اللہ مایہ ہو ایک کی بیا میں اور نصف غلام نزد یک امام اعظم رحمت اللہ مایہ ہو ایک کی بیا میں اور نصف غلام نزد یک امام اعظم مرحمت اللہ مایہ کیا بیوض نصف خوال

ا - ای صورت میں اس نسف میں دونو ں مساوی شر کیا۔ ہون کے وار

اگرزید نے نصف فلام خرید کے قبضہ حاصل کیا چرعمرو نے اُس سے کہا کہ جھے اس جی شریک کر لے حالا انکہ عمرہ جانا ہے کہا سے نکل فلام خریدا ہے ہیں زید نے اس کوشف کا ورائر کی کرلیا تو عمرہ کو پورانسف جس کو زید نے خریدا ہے مطح گا اورا گرعمرہ جانتا ہوکہ زید نے نسف بی خریدا ہے ق اُس کو نصف کا نصف سلے گا یہ بچوا عمل ہے قال المحتر جم یہ مسئلہ پرخور کرنا چاہے جیث قال اورا گرکس نے کوئی چیز خریدی ہیں دوسر سے نے کہا کہ جھے اس عی شریک کر لے ہی اس کوشریک کرلیا تو یہ بمز لہ بچھے اس عی شریک کر لے ہی اس کوشریک کرلیا تو یہ بمز لہ بچھے کے ہے ہیں اگر مشتری نے اس چیز پر بضنہ کر لینے سے پہلے ایسا کیا تو شرکت سے خوب مور اگر بعد فیضہ کے شریک کا اور جانتا چاہی کہ خواست گار شرکت کی اورشریک کیا تو خروری ہے کہ خواست گار شرکت کی درخواست کا دشرکت کی واسط کہ عی میں نہ کور ہے کہا گر مشتری نے نصف پر بہند کیا اور اسط کہ عی نہ کور ہے کہا گرمشتری نے نصف پر بہند کیا اور میں نسف پر بہند کیا اور میں کہ اور میں اقع ہوئی تو متجو ضروری ہے کہ گرمشتری نے نصف پر بہند کیا اور میں کہ اور میں کہ اور میں کہ اور میں کہ اور میں کو نسف پر بہند کیا اور میں نسف پر بہند کیا اور میشری کیا ہے بھر کی اور کو اس عی نسف پر بہند کیا اور میشرکت شائع میں نہ کور ہے کہا گرمشتری کیا جو کہ کور کے کہا کہ تو بھر کی ہوئی اور میشرکت شائع میں مقد نے مقدم دونوں میں داتھ ہوئی تو متجوضہ صفح ہے اورشر کیک کواختیار ہوگا جا ہے لیے ایس کی تعرف میں مقد اس مقدر قرب کور کیا ہوگیا ہے لیے جا ہے ہوئی تو متجوضہ میں دونوں میں د

اگرکسی کے گھر میں گیہوں ہوں اور و و دی ہوکہ بیسب میر ہے ہیں چھردوسرے کوائس کے نصف کا شریک کرلیا اور شریک نے ہوز قبضہ نہ نہوز قبضہ نہ نہ کہ اس میں سے نصف جل گئے تو شریک کو اختیار ہے جا ہے باتی نصف کو لے یا شرکت کو ترک کر و سے اور آگر بھے کو دینے ہوں تو ایک صور تو میں بھی تھم ہوگا جا ہوگی ہوتو بھی تھم ہوگا جا تو ہوگی ہوتو بھی ذکور باتی نصف بررہے گی اور شریک کرنے کی صورت میں باتی نصف میں دونوں شریک رہے تا نچا گر بھی واقع ہوئی ہوتو بھی ذکور باتی نصف بررہے گی اور شریک کرنے کی صورت میں باتی نصف میں دونوں شریک رہونے والوں کو اختیار حاصل ہوگا۔ بیسراج و باج میں ہوارا گرزید و عمرو نے ایک غلام مساوی نصف نصف

خریدا پھردونوں نے خالد کواس میں شریک کیاتو ویکھاجائے گا کہ اگردونوں نے آگے جیجے اُس کو علیجد وظیحہ و شریک کیاتو خالد کواس شرے نے نسف اور ان دونوں کو چہارم جہارم سلے گا کذائی محیط السرحی اور اگردونوں نے اس کو ساتھ ہی شریک کیابا ہیں طور کہ اکٹھا دونوں نے آس کے کہا کہ ہم دونوں نے بچھ کواس غلام میں شریک کیاتو استحسانا خالد کواس میں ہے ایک تہائی ملے گا کذائی الحیط اور اگر دونوں مشتر یوں میں سے ایک تہائی ملے گا کذائی الحیط اور اگر دونوں مشتر یوں میں سے ایک تہائی ملے گا کذائی الحیط اور اگر دونوں مشتر یوں کو باتی نصف یعنی چہارم جہارم ملے گا کذائی محیط السرحی اور اگر دوسرے شریک نے اجازت نہ دی تو خالد کو شریک کرنے والوں کے حصہ کا نصف یعنی چہارم غلام ملے گا کذائی الحیط اور اگر آئیک مشتری نے دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو شریک کیا ہوتو غلام نہ کوران سب کے درمیان تین تہائی ہوگا کذائی المجموط اور اگر آئیک مشتری نے دونوں سے کی کہ تو جھے اس غلام میں اپنے ساتھ اور اگر خواست کی کہ تو جھے اس غلام میں اپنے ساتھ اور اگر خواست کی کہ تو جھے اس غلام میں اپنے ساتھ اور اگر خواست کی کہ تو خوالد کو خالد کو خالد کو اور اگر اور ت نے دی تو خالد کو خالد کو خالد کو خوالد کو خالد کو خالد کو خالات کی اور اگر ا

اگر دونوں مشتریوں میں سے ایک نے خالد ہے کہا کہ میں نے تھے اس غلام کے نصف میں شریک کیا تو ابن ساعہ نے امام ابو يوسف رحمة الله عليه سے دوايت كى ب كداس صورت يس شريك كرنے والا اس كوائے بورے حصد كاشريك كرديے والا ہوگا بمز لداس قول کے کہ میں نے تھے اُس کے نصف کا شریک کیا آیا تو نہیں دیکھا ہے کہ اگر مشتری ایک ہی ہوتا اور وہ کسی مخص ہے کہتا کہ میں نے تخصاس کے نصف میں شریک کیا تو شریک ہونے والوں کو نصف غلام لما جیسے اس قول میں کہ میں نے تجھے اس کے نصف کا شریک کرایا بخلاف ہی کے اگر کہا کہ میں نے بچھے اپنے حصہ میں شریک کیا تو اس لفظ سے میکن نہیں ہے کہ اپنے پورے حصہ کا دے دینے اور مالک كردينے والا قرار ديا جائے اس واسطے كداس نے بجائے اپنے حصہ كا كہنے كے اپنے حصہ ميں كہا ہے اور اگر و ويوں كہنا كہ ميں نے تجھے ا ہے حصہ کا اپنے ساتھ شریک کرلیا تو باطل ہوتا ہیں اس واسطے شریک ہونے والے کواس شریک کرنے والے کے حصہ کا نصف ملے گا یہ محق القدريش ہاوراگرزيد نے ايک غلام ہزار درہم کوخريد کر کے اس پر قبضہ کرليا بھرعمرو ہے کہا کہ میں نے تجھے اس میں شريک کرليا مگر عمرو نے کچھ جواب نددیا یہاں تک کرزید نے خالد سے کہا کہ میں نے تھے اس میں شریک کیا پھر دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو یہ ا غلام عمرو و خالد کے درمیان نصفا نصف ہوگا اورمشتری درمیان ہے خارج ہوجائے گا بیمحیط میں ہے اگرمشتری ہے ایک نے کہا کہ تو مجھے اس می شریک کر لے پس أس في شريک کيا مرخواست كار نے بين كها كه مي نے قبول كيا يهاں تك كه مشترى نے دوسرے سے كها ك میں نے تخصے اس میں شریک کرلیا چردونوں نے قبول کیا تو اوّل خواست گار کے واسطے پچھے نہ ہوگا اور دوسر مے محص کے واسطے جس کو ثانیا شریک کیا ہے نصف غلام ہوگا اور ای طرح اگر مشتری نے ایک ہے کہا کہ میں نے تجھے اس میں شریک کیا بھر دوسرے سے ای طرح کہا مچرتیسرے سے بوں ہی کہااوران میں ہے کسی نے قبول نہیں کیا ہے بیں اگر ایک نے قبول کیا تو غلام ندکورمشتری اور اس قبول کرنے والے کے درمیان ہوگا اور اگرمشتری نے کہا کہ میں نے تم سب کواس میں شریک کیا پھران میں سے ایک نے قبول کیا تو اس کو چہارم مے گا بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میرے پاس دس دینار ہیں بیس مجھے تو سونا دے کہ میں سب کا کوئی سلعہ مشترک خربیروں اور کوئی مقد ارمعین نہ کی ہیں دوسرے نے اس کو یا رکچ وینار دیئے اور اس نے پندرودیناروں کا کوئی سلعہ خرید کیا توبیان میں تین تبائی مشترک ہوگا کو یااس نے کہا کہ بندرہ دینار کا ایک سلعہ شرکت میں خریدوں گا اور اس طرح کہنے کی صورت میں تین تبائی ہوتا ہے بس ایسا ہی اس صورت میں ہوگا اور لفظ شر کت محمل شرکت املاک ہے چھر فر مایا کہ بیداس وقت ہے کہ ما تکنے والے نے جنس سلعہ مثل گیہوں وغیر ہے معین کر دی ہواورا گرمعین نہ کی ہوتو پوراسلعہ مشتری کا ہوگا اورمشتری پر پانچے دیناراس مخفل کے جس نے دیئے ہیں ادا کرنے واجب ہوں گےاس وجہ سے کہتو کیل سیح نہیں ہو کی اس واسطے کہ جس مجہول ہے میدقدیہ میں ہے۔

امام اعظم رحمة الشعليہ نے فرمایا که اگرایک نے دومرے ہے کہا کرتوبی غلام فرید کراور جھے اُں شی شریک کر پس اُس نے کہا کہا چھا پھراس کوفر بدکیا تو وہ دونوں میں مشترک ہوگا اور بہی تول امام ابو یوسف رحمة الشعلیہ کا ہوار بیاسخسان ہے بیچیا ہی ہے قال المحتر ہم اور قیاس بیہ ہو کہ مشتر ی کا ہو کیونکہ شریک کر لیما بعد فرید کے ہوگا وجہ استحسان العرف و ہوا بظاہر ایک شخص نے ایک گائے بعوض دس دینار کے فرید یہ بیوض قدر دو بینار کے شریک کیا اور اس نے قبول دس دینار کے فرید یہ بیوض قدر دو بینار کے شریک کیا اور اس نے قبول کیا تو اس کو پانچواں حصہ گائے کا سے کہا کہ میں ہے۔ بیاس و بینار کوایک قالیان فروخت کی پھر بائع اس سے کہا کہ میں اس میں تیرا شریک ہوں گائی ہوئے کہ بائع اس میں سے فریوز سے لہا کہ میں اس مشتری سے کہا کہ ہاں پھر اتنی ہی بات پر دونوں خاموش ہوئے پھر بائع اس میں سے فریوز سے لا یا کرتا تھا اور مشتری کا شریک نے نہ موجائے گا ہے تھیا۔ مشتری ان کو باز ار میں بیچا کرتا تھا یہاں تک کرتمام فر بوز سے ہو چھو تو بائع کی محت دائیگاں ہو وہ مشتری کا شریک نے نہ ہوجائے گا ہے تعدید مشتری ان کو باز ار میں بیچا کرتا تھا یہاں تک کرتمام فر بوز سے ہو چھو تو بائع کی محت دائیگاں ہے وہ مشتری کا شریک نے نہ ہوجائے گا ہے تعدید میں سے م

اگر میلے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے میغلام میرے اورا ہے درمیان خرید کر 😭

ایک نے گیہوں خرید نے اور ان کی پہوائی ایک درہم دیا گھراس کی بگوائی ایک درہم دیا گھراس میں ایک تخص کوشر یک کرلیاتو شریک ہونے والا گیہوں کا نصف شمن اور مشتری کا نصف خرچ دے گا اور ای طرح اگر روئی کی اور اس کی کمائی اور کیڑے بنائی میں خرج کیا ہوا کی مصورتوں میں بہی تھم ہا اور اگر مشتری نے بذات خود بیسا و پکایا اور کا تا اور بنا ہوا اور اس کی پھھا جرت ندوی ہوا ور ہاتی مسئلہ بھی اور اور اس کی پھھا جرت ندوی ہوا ور ہاتی مسئلہ بھال واقع ہوا تو شریک ہونے والے پر نصف شمن کے سوائے اس کے کام کے مقابلہ میں اور اس کی کام کے مقابلہ میں اور کہ کہ اور آگر ایک نے دومرے کہا کہ جوش نے آئے کے دون خریدا وہ میرے اور تیرے درمیان ہوئی ہو اس کے کہا کہ جوش نے آئے کے دونے خریدا وہ میرے اور تیرے درمیان ہوئی ہو یہ اس نے کہا کہ اچھا گھر یہ نظام خرید اتو اس میں سے نصف اس دومرے کا ہوگا جس نے خرید نے کا تھم دیا ہوا در اگر کیا گا کہ ان کہا کہ ان شفا نصف مشتری اور اس نے دومریان خرید اتو اس نے کہا کہ ان کہا گھرائی نے دومریان خرید کہا کہ ان کہا گھرائی نے دومرے کہا کہ جو آئے میں نے خریدا تو اس میں سے اور اسٹے بینا ام میرے اور اس نے قبول کیا گھراس نے نظام نہ کورخریدا تو اس میں دومرے کہا کہ وگا اور اگر پہلے ایک نے دومرے اب تی نصف مشتری اور دومرے کی اور دیگر نصفان نصف کھم دہندہ اول کا ہوگا اور باتی نصف میں نے خریدا تو اس میں مشتری اور دومرے کے بیکھ اس کے بیکھ اس میں جو اس کے بیکھ اس می کورخریدا تو اس میں ہوں کے بیکھ اس میں ہوئی میں ہے۔

فصل مو):

جو چیز راس المال ہوسکتی ہے اور جونبیں ہوسکتی ہے اس کے بیان میں

واضح ہو کہ جب شرکت بالمال ہوتو خواہ شرکت بطریق معاوضہ ہویا بطریق عنان ہوتو جب ہی جائز ہوگی کہ جب راس المال ایسے تمنوں میں ہے ہو جومبادلہ کے عقدوں میں متعین نہیں ہوتے ہیں جیسے درہم ودیناروغیر ہاوراگرا بسے ہوں جو متعین ہوتے ہیں جیسے عروض (۱)وحیوان دغیرہ تو ان نے شرکت نہیں سیجے ہے خواہ دونوں کاراس المال بھی ہویا فقط ایک کا ہو بیرمیط میں ہے اورشرکت کے عقد

ل اول عضي موامواار

<sup>(</sup>۱) سامان داسباب۱۱\_

کے وقت یا خرید کے وقت اس کا حاضر و سامنے موجود ہونا شرط ہے بیتر النہ انتظامین وفقاو کی قاضی خان میں ہے۔ پس اگر بزار درہم ایک شخص کو دیے اور کہا کہ ان کے مثل لیعنی برابر تو اپنے نکال کر ان سب سے خرید وفروخت کر پس اُس نے نکالے تو شرکت صحیح ہوگ ۔ یہ فقاو کی صفر کی میں ہے اور وقت فقار کی میں ہے اور وقت میں ہے۔ اور وقت عقد کے مقد ار راس المال ہے آگا ہی ہونا ہمار سے نز دیک شرط نہیں ہے۔ یہ بدائع میں ہے اور ہروو مال کا سپر دکر ناشر ط نہیں ہے اور نیز دونوں کا خلط کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ جز انہ المفتین میں ہے۔

مسکلہ:اگر دونوں کے عروض میں تفاوت ہو؟

جس حصہ پر منافع شرط کیا ہے اُس کے واسطے ہرایک کے راس المال کی وہ قیت معتبر ہوگی جو وقت شرکت کے تھی اور مشتر کی ملک واقع ہونے کے واسطے دونوں کے راس المال کی وقت شرکت والی قیمت معتبر ہوگی اور دونوں کے حصہ بیں یا ایک کے حصہ بیں نفع ظاہر ہو نے کے واسطے وقت تقسیم والی قیمت معتبر ہوگی اس واسطے کہ جب تک راس المال کے شامر ہوگا تب تک نفع تبیل ظاہر ہوگا یہ قدیہ بی ہوا ایک ایسے مال بیں جو تعییں سے متعین ہوجا تا ہے عقد شرکت جائز ہونے کا فیصلہ یہ ہے کہ ہرایک این انعف مال دوسرے کے نصف بالک کے عوض فروخت کر ڈالے حتی کہ ہرا یک کے مال بیس ہرایک کا نصف نصف ہوگا لیس وونوں بیس شرکت ملک واصل ہوجائے گی چراس کے بعد دونوں عقد شرکت قرار دیں لیس بلا خلاف عقد شرکت جائز ہوجائے گا گذافی البدائع اور اگر دونوں کے عروض میں مقاوت ہو۔ مثلاً ایک کے عروض کی قیمت والا اپنے محمد ہوں کے چار بانچویں حصہ ہوگر دونوں میں عروض کے جار بانچویں حصہ ہول کو جاری باخچویں متاح باخچ مصہ ہوگر دونوں میں مشترک ہوگی کہ والے کا ایک باخچوں حصہ ہول دونوں میں حصہ ہول کے بیکا فی شرک ہوگی ہوگی متاح باخچوں حصہ ہول دونوں میں مشترک ہوگی کہ کہ والے کا ایک باخچوں صحمد ہول سے بیکا فی شرک ہولی متاح باخچوں حصہ ہوگر دونوں میں مشترک ہوگی کہ کہ والے کا ایک باخچوں صحمد ہول سے بیکا فی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک باخچوں صحمد ہول سے بیکا فی شرک ہوگی کے مصر ہول ہے بیکا فی شرک ہوگی کے مصر ہول سے بیکا فی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک باخچوں حصہ ہول سے بیکا فی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک باخچوں حصر سے کے جار ہانچوں میں حصہ ہول سے بیکا فی شرک ہوگی کہ کو اس کے کا نمون کا بھول کے کا کھوں حصر سے کے جار ہانچوں کے سے دونوں کے بیکا فی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک باخل کے ایک کھوں کے جار ہول کے کا کھوں کو سے کا کھوں کے کھوں کو سے کا کی میں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو دی کی بان کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے

باب وري:

مفاوضہ کے بیان میں اس میں تصنعلیں ہیں

فعيل <u>(د ک:</u>

مفاوضہ کی تفسیر وشرا نظ کے بیان میں

پی شرکت مفاوضہ میہ ہے کہ دوقخص یا ہم شرکت کریں کہ دونوں اپنے مال میں وتقرف میں ورین میں مساوی ہوں اور جیسے ہر ایک دوسرے کی طرف ہے وکیل ہے دیسے ہی ہرایک دوسرے کی طرف ہے ہرعہدہ کا جواس کوفریدی چیز میں لازم آیا ہے فیل ہو بیرخ القدیر میں ہے۔ پس مفاوضہ دوآز اووں بالغوں کے درمیان کہ دونوں مسلمان ہوں یا دونوں ذی ہوں جائز ہوگا کذاتی الہداییاور ذمیوں یں ہم ملت ہونا ضروری نہیں ہے خواہ دونوں ہم ملت ہوں یا ایک کتابی مثلاً لفرانی یا یہودی ہواور دوسرا مجوئی ہو یہ جیوا سرحسی میں ہے اور آزاد وممنوک کے درمیان نہیں جائز ہے کہ افی النافع اور حر ( آزاد ) ومکا تب کے درمیان نہیں جائز ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہواور درمیان دو غلاموں یا دولڑکوں یا دو مرکا تبوں سی ہواور نیز مجنون دو غلاموں یا دولڑکوں یا دو مرکا تبوں سی کے درمیان نہیں سیح ہے بینر تر تہ امنتین میں ہے اور اگر آزاد مسلمان نے کسی مرقد مرد یا مرقد ہورت ہے یا کی ذی ہے مناہ خد کیا تو مفاد خد کیا تو مفاد خد کیا تو مفاد خد کیا تو میں جا میں جا میں جا میں جا میں جا گا ہے مناہ خد کیا تو مفاد خد کیا تو مفاد خد کیا تو مفاد خد کیا تو مفاد خد کیا ہو جا کیا گا ہو ہو جا کیا ہو اور کی تا ہو کیا تو مفاد خد کی ہو جا کیا گا ہو گا وہی خوان میں ہے۔ مفاد خد کیا تو مفاد خد کی کا میں ہے۔ مفاد خد کی مفاد خد کی تارہ کی تا مفاد خد کیا تو مفاد خد کیا تو مفاد خد کی گا ہو جا کیا تا تا میں ہے۔

#### شركت مفاوضه كي صورت 🏠

ا توله مر قد مسلمان ہو گیا قبل و کذالذی اذا اسلم اقول بذا انه و قیاس معالفارق قد براا۔ ع قوله مال غائب مثلاً قرضہ و یا کسی مقام پر گاز کربھول کیا ہو تو ما ننداس کے فاقیم اار

نعلور):

#### احکام معاوضہ کے بیان میں

ہردومتفاوضین یعنی دوشر یک مفاوضہ میں سے ہرایک جو چیز خرید کا دوشر کت پر ہوگی وائے اپنے اہل وعیال کے طعام و
لباس کے یا پنے لباس کے یاروٹی کے ساتھ کھانے کی چیز سالن وغیرہ کے اور سیا استحسان ہے یہ ہدایہ میں ہے اورائ طرح متعدونفقہ کا
بھی بہی تکم ہے۔ یہ فاوئی قاضی خان میں ہے اورائ طرح رہنے کے واسطے اجارہ پر لینا اور حاجت ذاتی مثل کج وغیرہ کے لیے سواری
کرایہ پر لینا بھی ایسا ہی ہے یہ بیمین میں ہے۔ بس اہل وعیال کے واسطے اٹائ و کپڑ اوغیرہ فذکورہ بااا چیز بی خرید نے و لینے ہے خصوص
مشتری کی ہوں گی اور باو جوداس کے بھی اُس کا شریک اس کی طرف سے فیل ہوگا حتی کہ جو پچھا سے فیل و گورہ اوغیرہ اپنی ذات یا
اپنے اہل وعیال کے واسطے خریدا ہے اُس کے بائع کو افتیار ہوگا کہ اُس کے شریک دیگر سے ٹمان کا مطالبہ کر سے پھراگر شریک نے اُس
کی طرف سے بائع کوشن دے دیا تو بچھا وا کیا ہے و ومشتری سے واپس لے گا یہ اُن القد ریس ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کی طرف سے اُس کا نصف شمن واپس لے گا یہ گی القد ریس ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کی طرف سے اُس کا نصف شمن واپس لے گا یہ گی القد ریس ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کے اُس کی اس کے اُس کی نصف شمن واپس لے گا یہ گی القد ریس ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کی طرف سے بائع کو شریک ہے۔ کی اس کی اس کے اس کے اس کی سے اس کی نصف شمن واپس لے گا یہ گی اس کے اس کے ایک کو اسلیک کی میں ہے۔

اگر جردوشریک جیس سے ایک کی ملک کمی چیز جی ایسے سبب سے نابت ہوئی جوشر کت سے پہلے واقع ہو چکا ہے قو دومرااس جی شریک نہ ہوگا مثلاً کوئی غلام ہائع کے واسطے خیارشر طاکر کے فریدا ہے پھر مشتری نے کی شخص کے ساتھ شرکت مفاوض سی کر لی پھر ہائع نے اپنا خیار ساقط کر ویا تو اُس کے شریک کے واسطے اس غلام جی شرکت ثابت نہ ہوگی سیکانی جل ہے اور جو مال ود بعت کدان دونوں بیس سے ایک کے پاس رکھا ہو وہ دونوں کے پاس و دیوت تر ارپائے گا چنا نچا گردو بعت رکھے والے نے نے بدون بیان کے انتقال کیا تو دونوں کے ذمہ لازم ہوگا ہی اگر زندہ شریک نے بیان کیا کہ جس شریک نے رکھی تھی اُس کے پاس قبل موت کے ضائع ہوگئی تھی تو اُس کے واسطے جا ور اگر کی تھی ہوگئی تو اُس کے قبل کی تھید بیت کی جائے گی ہے مسبوط جس ہے اور اگر کی تھید بیت کی جائے گی ہے مسبوط جس ہے اور اگر اور نیا تا ہوگئی تو اس کے قبل کی تھید بیت کی جائے گی ہے مسبوط جس ہے اور اگر اُس دنہ تو تا سا پھی شرکت پر ہوتا جا ہے تا ہے اندی مملوکہ کوام ولد بنا ۱۲ ۔ سی شرکت کے بیان جس اس کی تو شیخ مفصل نم کورہو گی اس مقام پ

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی دو ۲۰ کی کی دو کتاب الشرکة

منتودع<sup>(۱)</sup>نے کہا کہا ہے شریک کے مرنے ہے پہلے میں اس کو کھا گیا ہوں تو اُس کی صنان خاص ای پرلا زم ہوگی لیکن اگر اُس نے اینے قول برگواہ قائم کردیے تو صنان ان دونوں بی<sup>ا</sup> ہوگی بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر ہردوشریک میں ہے ایک کے پائس مال مضاربت ہوجس ہے اُس نے نفع کمایا ہے یا مال ودیعت ہو کہ خلاف '' اُس کے مالک نہ کورکوا پنے کام میں لا کرنفع اُٹھایا ہے تو منافع ان دونوں کا ہوگا کذانی المیسو طاقال اُلمتر ہم بکذافی النسختہ الموجود ۃ واللہ اعلم۔ فضل موسی :

# اُن امور کے بیان میں جود ونوں میں سے ہرایک متفاوض بربحکم کفالت از جانب دیگرلازم آتے ہیں

اگردومتفاوض میں سے ایک نے ایسے تھی کے واسطے جس کی گواہی اُس کے تق میں جائز ہو تھی ہے کھے مال کا اقرار کیا تو اس کے واسطے دومرا اثر کیا ہوتی ہے کہے مال کا اقرار کیا اسکے واسطے دومرا اثر کیا ہوتوں سے اکشا مطالبہ کرے یہ مضمرات میں ہے۔ اگردومتفاوضین میں سے ایک نے ایسے تھی کے واسطے جس کی گواہی اس کے تق میں روائیوں ہے کھی مال کا اقرار کیا مشائل اپنے باپ یا بیٹے یا ماں یا اُن کے ما ندکی کے واسطے اپنے او پر قرضہ کا اقرار کیا تو اُس کا اقرار کیا تو اُس کا تھر ہے کہ اُن کے اسلے ما خو تبییں ہوسکتا ہے بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کا قول ہے اور بیا ظہر ہے کہ اُن کی اور اسطے ہوا کی کو اسطے اخو تبییں ہوسکتا ہے بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کا قول ہے اور بیا ظہر ہے کہ اُن الحیط اور ایک شریک کے تا میں ایک کے واسطے ہوا کی طرف سے طلاق بائنہ کی عدت میں ہے اقرار کیا تو ہی بھی تھم ہم بید ہوط میں ہے۔ اگر دومرے قرضہ کا اقرار کیا تو اُس کے شریک پر لازم نہ ہوگا اور اگر کس کے تر بیک نے اپنی بیوی کی واسطے ہوا کی طرف سے طلاق بائنہ کی عدت میں ہوا آگر اور کیا تو اُس کے شریک پر لازم ہوگا اور اگر کس کو دومرے ترضہ کا اقرار کیا تو اُس کے شریک بر لازم ہوگا بور اگر کی بیوی کی ماں کے واسطے با پی بیوی کی ماں کے واسطے با پی بیوی کے واسطے ہوا کی خواسے دومرے کے نظفہ ہے ہے کھی مال کا اقرار کیا تو دونوں شریک کو اسطے جواس کے دومرے کو اسطے بی کو رہ کی گورت ہے بی اُس نے اپنی شوہر کے واسطے آخر ضری بیوی کورت ہوگا اور اُس کورت کی ہوگا تو اسلے تو جو ہر کے تو میں بیا تر ہائی گورت ہوگا اگر اراک کا اقرار کیا تو دونوں شریک میں بیان کورت کی واسطے جواس کے شریک میں بیان کی میں بی کورت کی واسطے بی تو اُس کے تر کی کہ کورت کی واسطے بی تو اُس کورت کی کورت کی کورت کی ہوگا اگر جواس کے تر کی واسطے بی کورت کی واسطے بی کورت کی واسطے بی کورت کی واسطے بی کورت کورت کی کورت کے واسطے بی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کورت کورت کی کورت کی کو

جو قرضہ کہ ان میں ہے ایک شریک پر ہوجہ تجارت کے شل آج وخرید اور اجارہ وغیرہ اس کے مانندمشل غصب واستہلاک م کفالت یا کمال بھکم مکفول عنہ واعادہ وربمن کے لازم آیا تو دوسرا اُس کا ضامن ہوگا اور اگر مفاوض نے بغیر تھم مکفول عنہ کے اُس کی

ال مال ترکید میت پرزنده پراار ع مقتنائ امانت کے برخلاف اس سے تجارت کرکے نفع کمایا ۱۱۔ سے جس کی گواہی اس کے حق میں اوائیس ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گواہی اس کے حق میں دوا ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے واسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے دواسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے دواسطے اقرار دونوں پر ہوگا اور جس کی گوائی اس کے حق میں دوا ہے اس کے دواسطے اقرار کرنا خاص اس کے حق میں دواستے کہ میں دواسطے اقرار کرنا خاص کے دواسطے اقرار کرنا خاص کے دواسطے اقرار کرنا خاص کی دواسطے اقرار کرنا خاص کے دواسطے اقرار کرنا خاص کی دواسطے اقرار کرنا خاص کی دواسطے اقرار کرنا خاص کے دواسطے اقرار کرنا خاص کا دور کی کوائی کی دواسطے اقرار کرنا کی دواسطے اقرار کرنا کو کرنا کے دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کو کائی کو کائی کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کو کائی کرنا کے دواسطے کی دواسطے

(۱) وديعت ركفنوالا الـ

طرف سے کفالت کرلی تو شریک اُس کے واسطےسب اماموں کے مزویک ماخوذ شہوگا بیکا فی میں ہے اور میں عکم بیوع فاسدہ میں ہے یہ محيط من ہے اور حق والے کو اختيار ہے کہ جا ہے ہرايك سے عليحد و مطالبہ كرے اور جا ہے دونوں سے اكٹھا مطالبہ كرے ميضمرات ميں ہے کیکن پیرواضح رہے کہ مال صفان خاصعۂ اُسی پر جو گا جواس تاوان کے قعل کا کرنے والا ہے حتیٰ کہ ایک دوسرے نے مال شرکت میں ہے اوا کیا تو دوسرے سے نصف واپس کے گاریمسوط میں ہے بخلاف خرید فاسدہ کرخرید فاسدی صورت میں تاوان فقامشتر ک بی بردرے كا بكدونوں ير بوكا اور اكران من سايك في كا است بالنفس كرلي تو بالا جماع أس ميں اس كاشر يك ماخوذ ند بوكا اور اكر دونوں ميں ے ایک مفاوض نے کمی مخفل کی طرف سے مہریا ارش جنایت کی کفالت کرلی تو یہ بمز له قرضه کی کفالت کرنے کے ہے بیر محیط میں ہے۔اگر دونوں میں سے ایک نے خربدی ہوئی باندی ہے دطی کی پھر کسی نے اس باندی کا استحقاق ٹابت کیا تو مستحق کو اختیار ہوگا کہ عقر کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جاہے ماخو ذکرے میڈ آوی قامنی خان میں ہے۔اورا گر دونوں میں سے ایک کے ذرمہ ایسا تا وان لاحق ہوا جومشا بہ ضمان تجارت تہیں ہے تو اس کے واسطے اُس کا شریک ماخوذ ند کیا جائے گا جیسے جنا بھوں کے جرمانداور نفقہ اور بدل خلع اور قصاص ہے ملح کامفاوضہ وغیرہ اور علیٰ ہذا اگر جنایت کنندہ شریک کے تعل ہے دوسرے شریک نے انکار کیا تو ولی جنایت کواختیار نہ ہوگا ك شريك متكر ي تتم لي بخلاف اس ك اكرمدى في دونول من سايك بريج غلام كا دعوى كيااور دوسر ساف أس سا الكاركيا تو مدى كواختيار ہوگا كه مدعا عليد ہے قطعی فتع بلے اور دوسرے شريك ہے اس كے علم برقتم لے اس واسطے كه يہاں دونوں ميں سے جرايك ابیاہے کہ اگر مدی کے دعویٰ کا اقرار کرے تو دونوں پر لازم آتا ہے بھلاف جنایت فدکورہ کے کہ اگر ایک اقرار کرے تو دوسرے پرلازم نہ آئے گی یہ فتح القدریم ہے اور ای طرح برمل جواعمال تجارت ہے ہواگر اس کا کسی مری نے ان میں سے ایک شریک پروعویٰ کیااور قاضی نے مدعاعلیہ سے اس برتشم کی تومدی کو پہنچنا ہے کہ دوسرے سے بھی تشم لے کذانی انحیط بس اگر کسی نے اعمال تجارت میں ہے کسی عمل کاان دونوں پر دعویٰ کیاتم مدمی کو پینچتا ہے کہ دونوں میں سے ہرایک سے قطعی تشم لے پھر دونوں میں ہے جو محص تشم ہےا نکار کر ہے گا تو دعویٰ مدی دونوں پر لازم ہوگا اور اگر میدعویٰ اُس نے ان میں ہے ایک پر کیا حالا نکہ وہ غائب ہے تو مدی کو اختیار ہوگا کہ دوسرے ہے اس کے علم رقتم لے پس اگر اُس نے قتم کھائی چر عائب نہ کور آھيا تو مدى کواختيار ہوگا کدائس سے قطعی قتم لے جيسے دونوں کے حاضر ہونے کی صورت میں ہوتا ہے کہ مرعی علیہ سے طلی حتم لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر ہردومتفاوضین جل سے ایک نے کی مخص پرا تال تجارت جل ہے کی علی کا دعویل کیا اور معاعلیہ نے انکار کیا تو قاضی
نے اُس سے اس امر پر ہم لے لی چردوس مفاوض نے جا ہا کہ اُس سے ای امر پر سم لی تو اُس کو یہا فقیار نہیں ہے بیچیط جل ہے اور اگر کس نے ایک مفاوض پر بوجہ کفالت کے مال کا دعوی کی کیا اور اس سے اس پر ہم لی تو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے نزویک مرق کو پہنچتا ہے کہ اس کے شریک سے بھی اس بر ہم لے بیم سوط جل ہے اور اگر دومتفاوض جل سے ایک نے کوئی چیز فروخت کی یا کسی کے ہاتھ قرض کوئی چیز فروخت کی یاس جس سے بھی اس بر ہم لے بیم سوط جل ہے اور اگر دومتفاوض جل سے ایک نے فیصب کیا تو دوسر سے شریک کو اختیار ہے کہ اُس سے مطالبہ کر سے برقاوئی قاضی خان جل ہے اور اگر ایک متفاوض نے ایک غلام اجارہ پر دیا تو دوسر سے شریک متفاوض کے اختیار ہے کہ متاج سے اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ متاج کوائس سے غلام نہ کور پر دو متاج رہے کوئس سے غلام نہ کور پر دو متاج رہی ہونے اور نہ متاج کوئس سے غلام نہ کور پر دو کر نے کا مطالبہ پر نی گئی گئی جیز اجارہ پر دی تو دوسر سے شریک کو اجرت کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہے اور نہ متاج کوئس سے غلام نہ کور پر د

اً گرمفاوض مٰدکور نے اپنی ذاتی ضرورت یا جج کے سفر کے واسطے اجارہ پرلیا 🖈

فعل جهار):

# جس سے مفاوضت باطل ہوتی ہے اور جس سے باطل نہیں ہوتی اُس کے بیان میں

اے جوئی الحال دونوں میں مشتر کے مملوک ہے ا۔ ع متر بم کہتا ہے کہ ان کتابوں میں جو بونٹ ترجمہ موجود میں اس طرح ہے کہ دلواستفا دا حدالم متفاد تقاد المتنفاد اللہ اللہ عبود علیہ الشرکة بارث الخ اور پیکا تبوں کی غلطی ہے اور سیجے وہی ہے جو میں نے ترجمہ میں لکھا فتا ال ۱۲۔

اسخساناباطل نہ ہوگی میضمرات میں ہے۔ آگر ہردو مال سے خریدواقع ہونے کے بعد ایک میں زیادتی ہوگی تو مفاوضت اپنے مال پرر ہے گی اورائی طرح آگردونوں میں سے ایک مال سے خریدواقع ہوئی اور جس سے خریدواقع ہوئی ہاس میں بعد وقوع خرید کے زیادتی ہو گئی تو مفاوضت نہ ٹو نے گئی تو مفاوضت نہ ٹو نے گئی تو مفاوضت نہ ٹو نے گئی تو مفاوضت نہ ہو ہا کہ جھے ایک درہم ہد کر دے اس نے ہدکر کے ہر دومتفاوضین میں سے ایک کر دے اس نے ہدکر کے ہر دومتفاوضین میں مفاوضت کو ٹو ٹر نا چاہتو اس کا میں حلیہ ہے بید فرہ میں ہوائر دونوں میں نے اپنے شریک مفارض کے عائب ہونے کی صورت میں مفاوضت کو ٹو ٹر نا چاہتو اس کا میں حلیہ ہے بید فرہ میں ہوا اگر دونوں میں سے ایک نے اپنا ذاتی مخصوص غلام اجارہ پر دیایا فرو خت کردیا تو جب تک اُجرت وصول نہ یائے یا تمن پر قبضہ نہ پائے تب تک مفاوضت سے ایک نے انکار کیا تو مفاوضت فیخ ہوچائے گی اور واجب ہے کہ بی حکم تمام شرکت مفارضہ بھی فاسد ہوچائی ہے بیدا کو میں ہو سے کہ بی حکم تمام شرکت مفارضہ بھی فاسد ہوچائی ہے بیدا کو میں ہو سے کہ بی حکم تمام فاصل بنہم :

### ہرد ومتفاوضین میں ہے ایک کے مال مفارضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں

ا کیلی وہ جنس جس کی خرید وفروخت شرعا بذریعہ کیا نہ کے ہے اگر چہلوگوں نے اپنے طور پراس کی فروخت بطوروزن کے کرلی ہومثلا غلہ کہ یہ کیلی ہے اور ہمارے دیار میں وزن کے ساتھ قروخت ہوتا ہے ہیں اس کا کبھا عثبار نہیں اوروہ بدستور کیلی ہی شمر ہوگاوروزنی وجنس جس کا تھم شرعاً خریدوفروخت یا عتباروزن کے ہے جیسے سونا و جاندی اا۔ سے رواہے اور سجے ہے اا۔

برابر داموں کے فرو خت کر کے سر دست نفتہ مال حاصل کرے بیمبسوط میں ہے۔

مفاوض کومدیه دینے میں بھی کھانے کی چیزوں کامدیمثل گوشت و ، ٹی وفوا کہ کااختیار ہے

وونوں میں سے ہرایک کوا ختیار ہے کہ مفاوضت کا مال بعوض قر ضہ مفاوضت کے بااینے ذاتی قرضہ میں بدون اجاز ت اپنے شریک کے رہن کر دے اس واسطے کہ رہن حکماً ا دائے قرضہ ہے اور ادائے قرضہ مفاوضت کے بیا اپنے ذاتی قرضمتن مہر وغیر ہ ادا کرنے کا دونوں میں سے ہرایک بدون اجازت اپنے شریک کے اختیار رکھتا ہے کذانی محیط السزھسی لیں اگرائس کے شریک نے مرتبن سے مال مرہون واپس کر لینا جا ہاتو واپس نہیں کرسکتا ہے میر پیطا میں ہے۔ پھرا کیٹر ضہ ندکور دونوں کی شرکت میں سے ہوتو را ہن پر صان نہ جوگی اور اگر خاصعۂ را بن کا قرضہ ہوتو شریک اُس کے نصف کورا بن سے واپس لے گا اور اگر مال مربون کی قیمت بہنسبت قرضہ کے زیادہ ہوتو مقدارزیادہ میں اس پرصان نہ ہوگی ہے ہیسوط میں ہےاوراس طرح اگر مفاوض نے قرضہ مفاوضت میں این خاص ذاتی متاع کو ر بن کیاتو تبرغ کرنے والا نہ ہوگا بلکہ اپنے شریک ہے نصف قر ضہ واپس لے سکتا ہے اگر چہ مال مرہون مرتبن کے یاس تلف ہو گیا ہو یہ محیط میں ہاوراگر قرضہ تجارت کے عوض دونوں میں ہے کسی نے رہن لیا تو جائز ہے کذائی محیط السرحسی خواہ ہے کرنے والا نہی ہوجس نے رہن کیاہے یا دوسرا ہو پیمبسوط میں ہے۔دونوں میں ہے ہرایک کواختیار ہے کہ رہن وینے یا رہن لینے کا اقرار کرے یعنی اُس کا ا قرار سیجے اور دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر ایسا قرار اپنے شریک کے مرنے کے بعدیا شرکت مفاوضت سے دونوں کے الگ ہوجانے کے بعد کیا تواس کا اقرار شریک کے قت میں جائز نہ ہوگا ہیسراج وہاج میں ہاہ رہر مفاوض کوروا ہے کہ کسی کے پاس ود بعت رکھے اور اختیار ہے کہ حوالہ قبول کرے میہ بدائع میں ہے اور ریا ختیار ہے کہ مال مفاوضت میں ہے ہدیہ بھیجے اور اس میں سے دعوت تباء کرے اور اس کی کوئی مقدار نہیں بیان کی گئی ہے کہ س قدر تک ہریہ دعوت میں صرف کرسکتا ہے اور سیجے میہ ہوگرف راجع ہوگا اور وہی اس قدر ہے کہ جس کوتا جرلوگ عرف میں اسراف نہیں قرار دیتے ہیں یہ غیاثیہ میں ہےاور دوسروں کوروا ہے کہ مفاوض سے ہدیے قبول کریں اور اُس کا کھانا کھا تیں اوراس ہےمستعارفیں اگر جدان کی دانست میں اُس نے بغیراجازت شریک کے ایسا کیا ہواورجس نے کھایا یا جس کواُس نے صدقہ دیا ہے اس پر تاوان لازم نہ ہوگا اور بیاستحسان ہے بیرمحیط سرتھی میں ہے۔ گمرواضح رہے کہ معارض کو ہدیدو ہے میں بھی کھانے کی چیز دن کاہدیہ شک گوشت ورونی ونواکہ کا اختیار ہےاورسونے وجا ندی کے ہدیدو بینے کا اختیار نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر مفاوض نے کسی کو کیڑا ویا یا جانور ہبہ کیا یا سونا جاندی ومتاع واناح ہبہ کیا تو اس کے شریک کے حصہ میں روانہ ہو گا اور شریک کے حصہ میں جب ہی روا ہوگا کہ جب ہدیہ تال نوا کہ د گوشت ورونی کے مانند چیز دن سے ہو یہ فمآ وی قاضی خان میں ہےاور ہر ا یک مفاوض کوا ختیار ہے کہ مال کے ساتھ بدون اجازت اپنے شریک کے سفر کرے اور یہی بھیجے غدا ہب امام اعظم و امام محدر حمۃ اللہ علیہ کا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ پھرجس امام کے قول پر مسافرت مفاوض بطریق ندکور جائز ہے اگر اُس کے شریک نے اس کو اس کی اجازت دے دی تو اُس کواختیار ہوگا کہ منجملہ راس المال کے اپنے کرایہ دکھانے میں صرف کرے اس کوحسن بین زیاد نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ے روایت کیا ہے پھراگرائس نے نفع کمایا تو بیزر چاس نفع میں ہے حسوب ہوگا ور نہ راس المال میں سے محسوب ہوگا بیظم پیرید میں ہے اور مفاوضین میں سے ہرا یک کواختیار ہے کہ مال کومضار بت پر دے کذافی البدائع اور بیاصل کی روایت ہے اور یہی اصح ہے بینہرالفائق و ہدا ہے میں ہے اور اس طرح اس کوروا ہے کہ دوسرے مال کومضار بت پر لے اور اس میں جو کے نفع ہوگا وہ خاصنة أسى كا ہوگا ہے بدائع

میں ہے۔

لے اس لفظ کا استعمال میوہ جات میں ہوتا ہے جیسے با دام تشمش پشتہ وچے ونجی وغیر ہوتا۔ ہے جو حصہ نفع اس کو ملے گا تا۔

تیز ہرایک کوافتیار ہے کہ مال کو بعناعت پر دے بیظہیر میرین ہے اوراگر پچھ مال بضاعت پر دیا بھر ہر دومتفاوضین الگ ہو سنے بھر لینے والے نے بینیاعت سے کوئی چیز خریدی پس اگر بینیاعت لینے والے کو دونوں کا الگ ہو جانا معلوم ہے تو جو چیز اُس نے خریدی ہے وہ خاصعة اُسی کی ہوگی جس نے بصاعت دی ہے اور اگر اس کو دونوں کے جدا ہونے کا حال نہیں معلوم ہے پس اگر تمن اس بضاعت قبول کرنے والے کودے دیا ہے تو اُس کی خریداس حکم دینے والے اوراُس کے شریک دونوں پر رواہو گی اورا گرنتن اُس کونبیں دیا سمیا ہے تو خاصعۂ تھم دینے والے کے واسطے خرید نے والا ہوگا یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے اورا گروہ شریک مرتکیا جس نے بضاعت کے واسطینیں کہا ہے پھر بصناعت برکام کرو بنا قبول کرنے والے نے متاع خریدی تووہ خاصنہ زندہ شریک کولازم ہوگی پھرا گرمستنفع نے یعنی جس نے بعناعت بر کام کرنا قبول کیا ہے دیئے ہوئے مال سے ثمن ادا کر دیا ہوتو مفاوض میتت کے وارثوں کوا ختیار ہے جا ہیں متعضع ہے تمن کی منیان کیں اور چاہیں مبضع نیعن بیشاعت کا تھم وینے والے سے تاوان لیس پس اگرانہوں نے متعضع ہے تاوان لین اختیار کیا تو وہ مضع ہے واپس لے گا اور جا ہیں بائع ہے اپنا تمن بطریق ضان وصول کرلیں پس اگر اُنہوں نے بائع ہے ضان لیا تو وہ مستبغع سے رجوع کرے کا پھر مستنفع اپنے مبضع ہے رجوع کرے گا۔اور اگر متقاوضین میں سے ایک نے ہزار درہم جواس کے اور اُس کے شریک عنان کے ہیں برضامندی شریک عنان کے کسی کو بیضاعت پردیے تا کہ ستبضع ان دونوں کے واسطے کوئی متاع فریدے پھر ان تینوں میں سے ایک مرکمیا ہیں اگر مبضع مرکمیا پھر مستبضع نے متاع خریدی تووہ متاع اس مشتری کی ہوگی اوروہ مال کا ضامن ہوگا جس میں سے نصف مال شریک عنان کا ہوگا اور نصف دوسرے مقادض زئدہ و دارثان مفاوض میت کے درمیان مشترک ہوگا اور اگرشریک عنان مرحمیا پھر متعضع نے کوئی متاع خریدی تو خریدی ہوئی چیز بوری انہیں دونوں متفاوضین کی ہوگی پھرشر یک عنان میت کے وارثوں کو ا نقتیار ہوگا کہ جا ہیں اپنے حصہ کے واسطے ان متفاوضین ہے رجوع کریں دونوں میں سے جس سے جا ہیں اور جا ہیں مستنفع ہے رجوع کریں پھر متعبضت ان دونوں میں ہے جس ہے جا ہے گا اور اگر وہ مفاوض مرکبا جس نے بصاعت نہیں قرار دی ہے پھر متعبضع نے متاع خریدی تو اس میں سے نصف شریک عنان کی ہوگی اور نصف دوسرے مفاوض زندہ کی جس نے تھم کیا ہے اور مفاوض زندہ مفاوض میت کے دارٹوں کوان کے حصد کی منان دے گااور دارٹوں کواختیار ہے کہ جا ہیں مستنفع سے اپنے حصد کی منان کیں پھر مستنفع اُس کو تھم وہندہ سے والیس لے گار محیط سرحسی میں ہے۔

پس اگر کسی سے شرکت عُنان کرنی تو بیشر کت اُ س پر اور اُ سکے شریک مفاوض دونوں پر جا ئز ہوگی 🏠

متفاوضین میں ہے کی کو یہ افتیار نہیں ہے کہ قرض دے یہ ظاہر الروایظ ہے اور یہی سی ہے یہ ذخیرہ میں ہے لیکن اگر اُس کا شریک اس کو یتقری اجازت قرض دیے کی دے دی و دے سکتا ہے لیکن اگر اس قدر کہا کہ اپنی رائے ہے مل کرتو اس میں قرض دیے کا افتیار حاصل نہ ہوگا یہ برائ وہائ میں ہوگا اور مفاوضت باطل نہ ہوگی یہ محیط سرخی میں ہے اور مشاری نے فرمایا کہ جس قرض دیے میں لوگوں کو خطرہ نہیں ہے دیسا قرض دیے کا افتیار ہونا کہ جس قرض دیے میں لوگوں کو خطرہ نہیں ہے دیسا قرض دیے کا افتیار ہونا کہ جس قرض دیے میں لوگوں کو خطرہ نہیں ہے دیسا قرض دیے کا افتیار ہونا کہ جاتے سرکت میں سے بعض مال سے کی دوسرے کے ساتھ شرکت عنان کر لے کذافی المیسوط خواہ عقد مفاوضت میں دونوں نے شرطی ہو کہ جرا یک اپنی رائے سے کام کرے یا ایک شرط نہ کی اجازت سے الذخیرہ لیک آئی ہوگہ جرا یک این کے شرکت مفاوض دونوں پر جائز ہوگی خواہ شرکے کی اجازت سے اور ونوں پر جائز ہوگی اُس نے شرکت مفارضہ کرلی اپنے شرکت کی اجازت سے تو دونوں پر جائز ہوگی اُس کے شرکت مفارضہ کرلی اپنے شرکت کی اجازت سے تو دونوں پر جائز ہوگی

جیسے دونوں کسی ثالث ہے شرکت مفارضہ کرلیں تو رواہے اورا گر بدوں اجازت شریک کے کی ہوتو مفارضہ نہ ہوگی مگرشر کت عنان ہوگی اورجس ہے ثیر کت کی ہے جا ہے و واُس کا باپ یا ہیٹا ہو یا کوئی اجنبی ہو پچھ فرق نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔

فصل تتر:

متفاوضین میں سے ایک نے جوعقد کیا اور جواس کے عقد سے واجب ہوا اُس میں

دوسرے کے تصرف کے بیان میں

لے تعنی ایک نے کہا کر سعیر نے خلاف کیا یہاں تک کے داستے عاریت نیس لیا تھااور دوسرے نے کہا کرٹیس بیس تک کے داستے لیا تھا اار ایس میں میں سیاست میں اور میں میں انتزام

ع عقد دُق کے تو زینے کو کہتے ہیں لیٹنی یا نہی معاملہ کو تنح کرنا ۱۴۔ انداز م

<sup>(1)</sup> تعنی کل کے واسطے الہ

اوراگردوسرے نے مشتری کوئمن ہدکیا یا بری کردیا تو اس کے حصد میں جائز ہوگا اورائی کے شریک کے حصد میں جس نے بیج قرار دی تھی بالا جماع جائز نہ ہوگا۔ کذا فی المحیط اوراگر متفاوضین ہے ایک نے ایسے قرضہ میں جودونوں کے واسطے کی پر واجب ہوا ہتا تہر ہوگ کذا فی النظیر یہ خواہ یہ قرض اس متفاوض کے فعل ہوا جب ہوا جس نے تاخیر دے دی ہو یا الا جماع دونوں حصوں میں تاخیر جائز ہوگی کذا فی النظیر یہ خواہ یہ قرض اس متفاوض کے فعل ہے یادونوں کے فعل ہے یہ ذخیرہ میں ہاوراگردونوں متفاوضین پر مال میعادی اُدھار ہو پہن قرضہ وجس کے اواکر نے کی مدے مقرر ہو پھر دونوں میں ہے ایک نے اس میعاد کوسا قط کر دیا یعنی مدت باطل کر دی تو باطل ہوجائے گی اور مال فی الحال دونوں میں ہے ایک مرکماتو میت پر بعقد دائی کے حصہ کے قرضہ فی الحال واجب الا دا ہوجائے گا اور دوسر کا اپنی میعاد پر رہے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ الندعایہ ہے دوایت ہے کہا گر کسی محض کا متفاوضین پر مال ہو ہیں اُس نے ایک کو اور دوسر سے کا اپنی میعاد پر رہے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ الندعایہ ہے دوایت ہے کہا گر کسی محض کا متفاوضین پر مال ہو ہیں اُس نے ایک کو اس کے حصہ ہے بری کردیا تو دونوں متفاوضین پورے مال سے بری ہوجا تھیں گی یہ چیط میں ہے۔

جس عقد کا متولی ایک ہی ہوا ہے اُس کے حقوق وونوں کی طرف راجع ہوں گے حتیٰ کیا گر ایک نے کوئی چیز فروخت کی توجیسے بائع سے تع سپر دکرنے کامطالبہ وگاویسے بی دوسرے شریک ہے بھی تتلیم بیع کامطالبہ وگا اور اگر دوسرے شریک نے جو بائع نہیں ہوا ہے مشتری ہے تمن کا مطالبہ کیا تو مشتری پراس کوتمن دینے کے واسطے ای طرح جبر کیا جائے گا جیسے بائغ کودینے کے واسطے جبر کیا جاتا ہے بیتا تارخانیدیں ہےاوراگر دونوں میں ہےا یک نے کوئی چیزخریدی توجیے مشتری ہے تمن کا مطالبہ ہوگا و ہے ہی اُس کے شریک ہے مطالبہ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہےاور دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہتے پر قبضہ کر لے جیسے مشتری کو اختیار ہے اوراگرمشتری نے اس مجیح میں کوئی عیب پایا تو اُس کے شریک کوواپس کردینے کا افتیار ہے جیسے مشتری کوافتیار ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے اپن تجارت کی کوئی چیز خریدی اور دوسرے نے اس میں عیب پایا تو دوسرے کواس کے واپس کر دینے کا اختیار ہے میصط میں ہے۔اورا گرخریدی ہوئی چیز کس نے استحقاق ٹابت کر کے لے لی تو دونوں یعنی مشتری و دوسرے شریک دونوں کو اختیار ہے کہ بالع پڑمن کے واسطے رجوع کریں میسراج وہاج میں ہے۔جس نے ان دونوں میں سے ایک سے ان کی شرکتی تنجارتی جیز کوئی خریدی اور اس میں عیب بایاتواس کواختیار ہوگا کہ بسبب عیب کے دونوں میں ہے جس کوچاہے داپس کردے میظہیریہ میں ہےاوراگراُس نے میب سے ا نکار کیا پس اگر با نع ہے تو اُس سے طعی تسم لے سکتا ہے اور اگر دوسراشر یک ہے تو اُس سے علم پرتشم لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں سے سمسى نے عیب كا اقرار كرايا تو أس كا اقرار أس پر اور أس كيشر يك پر دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر متفاوضين ميں سے برايك في نصف نصف غلام ' اینے شرکتی تجارت کاکسی کے ہاتھ فروخت کیا پھرمشتری نے مینے میں عیب پایا تو مشتری واختیار ہے کہ ہرایک ہے تم لے اس طرح كه جس نصف كوأس نے فروخت كيا ہے أس كى قطعى قتم اور جس كواس كے تثريك نے فروخت كيا ہے اس كى قتم ايك ہى قتم ميں جمع كركے أس سے تتم لے اور بيامام محتر كا قول ہے اور امام ابو يوسف نے فرمايا كدہ رايك سے جوتصف اس نے فرو خت كيا ہے اس كى تطعی قسم لے اور ہرایک کے ذمہ ہے باتی نصف کی علمی قسم ساقط ہوگی یہ بدایع میں ہے اور اگر متفاوضین میں ہے بیک نے کوئی متاع شرکت مفاوضت میں ہے کئی کے ہاتھ فروخت کی پھر دونوں شرکت ہے جدا ہو گئے مگرمشتری کومعلوم نہ ہوا کہ دونوں جدا ہو گئے ہیں تو مشتری کوروا ہوگا کہ تمن دونوں میں ہے جس کو جائے وے دے سے سیمحیط میں ہے۔

اگرمشتری کودونوں کے انگ ہوجانے کا حال معلوم تھا تو فظ اُسی کووے جس نے اُس کے ساتھ بڑے مقرار دی ہے اور اگراس کے تریک کودے گا تو بھے کرنے والے کے حصدے بری نہ ہوگا اور ای طرح اگر مجھے میں عیب پایا تو اُسی سے مخاصمہ کے کرسکتا ہے جس نے اس کے ہاتھ فروخت کی ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر مشتری نے قبل دونوں کی جدائی کے ہا نُع کے شریک کوئے بسبب عیب کے یہ ایک ناام میں سے نسف ایک نے اور ہاتی نسف دوسرے نے 11۔ سے اُس کوافتیاں ہوگا کہ اس بارہ میں اُس سے مطالبہ کرسے ا واپس کردی اور مشتری کے واسطے شن کا تھم یا بسب واپسی متعدر ہونے کے نقصان عیب کے پانے کا تھم ہوگیا چردونوں الگ ہوئے استری کی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے۔ س کو چاہے ما خوذ کرے یہ محیط میں ہے اورا گر غلام خرید ااور قبل اس کے کہ متفاوضین الگ ہوں مشتری سے مشتری ہے۔ سہ شمن ادا کر دیا پھر غلام نہ کورا ستحقاق بنا بت کر کے لیا گیا تو مشتری کوروا ہے کہ شن کے واسطے دونوں میں ہے جس کو چاہیں ماخوذ کرے یہ ظہیر رہ میں ہے۔ اگر دومتفاوضین جدا ہو گئے تو قرضخواں کواختیار ہے کہ اپنے تمام قرضہ کے واسطے دونوں میں سے داکھ جس کو چاہیں ماخوذ کریں اور دونوں میں سے کوئی شریک دوسرے سے پھھوالی نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ اُس نے نصف ہے زاکھ جس کو چاہیں اگر ذاکھ اوا کیا تو اُس ان کہ کووا لیس لے سکتا ہے جب تک کہ اُس نے نصف ہے زاکھ کو ایس کے واسطے دیا ہوگا ورا گر دومتفاوضین میں سے ایس کے واسطے دیا ہوگا اورا گر دومرے نے اس کو کہ ممانعت جائز ہوگی پھر اگر اس کے بعد و کیل نے یہ با ندی خریدی تو دونوں کے واسطے خرید نے والا ہوگا اورا گر دومرے نے اس کو ممانعت جائز ہوگی پھر اگر اس کے بعد و کیل نے یہ با ندی خریدی تو دونوں کے واسطے خرید نے والا ہوگا اورا گر دونوں میں سے جس سے چاہے واپس لے گا یہ محیط میں ہے۔ سے مالی سے جس سے چاہے واپس لے گا یہ محیط میں سے جس سے چاہے واپس لے گا یہ محیط میں سے جس سے چاہے واپس لے گا یہ محیط میں سے میں سے جس سے چاہو اپس لے گا یہ محیط میں سے جس سے چاہو اپس لے گا یہ محیط میں سے جس سے چاہو اپس لے گا یہ محیط میں سے دوران میں سے جس سے چاہو اپس لے گا یہ محیط میں سے دوران میں سے جس سے چاہو اپس لے گا یہ محیط میں سے دوران سے جس سے چاہو اپس لے گا یہ محیط میں سے دوران سے دوران سے دوران سے جس سے چاہوں اپس سے جس سے چاہوں اپس سے جس سے چاہوں اپس سے جس سے چاہوں کے داکھ کی دوران سے جس سے چاہوں کے داکھ کو دوران میں سے جس سے چاہوں کی کو دونوں میں سے جس سے چاہوں کی دوران سے جس سے جائز ہوگی کی دوران سے دوران سے

مانویں فصل⇔

### متفاوضین کے اختلاف کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمرہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے شرکت متفاوضہ کی تھی اور عمرہ نے انکار کیا اور مال اُس مشرکے پاس بوشم کے ساتھ قول اُس کی عمرہ کا قبول ہوگا اور زید پر لازم ہے کہ گواہ ہیں گرے بیٹی القدیم میں ہے پھر اگر مدگی اپنے گواہ وال با جواس کے دعو کا پر گواہ کی دینے بیان کیا کہ بیزیداس عمرہ وکا مفاوض ہے اور مال جواس کے پاس ہے وہ ان دونوں کی درمیان کا ہے اور مال جواس کے پاس ہے وہ ان دونوں کے درمیان نصفا نصف دوئم آ کہ گواہ می دی کہ بیاس کا مفاوض ہے اور مال جواس کے پاس ہے وہ ان دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوئم آ کہ گواہ میں بیان کا مفاوض ہے اور مال جواس کے درمیان نصفا نصف ہوئم آ کہ گواہ میں ہوئے گا کہ مال دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوئم آ کہ گواہ میں ہوئے گا کہ مال دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوئے کا گھر دیا جائے گا خواہ گواہ ہوں نے تعلق دیا ہو یا جائے گا کہ مال دونوں کے درمیان مال نصفا نصف ہوئے کا گھر دیا جائے گا خواہ گواہ ہوں نے بیان کہ گواہ کی اور اس دونوں کے درمیان مال میر میں ہوئے کا اور امام جمد رحمتہ اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اُس کے گواہ میں ایس گواہ کو اس کے درمیان نصفا نصف ہونے کا تحم دیا جائے گا اور امام جمد رحمتہ اپنی شرح میں ذکر کیا کہ ان کو گواہ کو اور کی اس میں کی گواہ کو اس کے درمیان نصفا نصف ہونے کا تحم دیا جائے گا اور امام جمد رحمتہ گواہ کو ای کو کہ کو کہ کہ کہ اس کہ کو ایس کے درمیان نصفا نصف ہونے کا تحم دیا جائے گا جب تک گواہ کو ان گواہ کی میں ایس گواہ کو ان کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ ک

پھر جب قاضی نے دونوں کے درمیان مال نصفا نصف ہونے کا تھم دیا پھر جس کے پاس مال ہے اس نے اپنی مقبوضہ چیزوں

میں سے کسی چیز کی نسبت دعویٰ کیا کہ میری و اتی مخصوص ملک بعجہ میراث یا ہبدیاصد قدے از جانب سے غیر مدی ہے تو اس مسئلہ میں بھی چندصورتیں ہیں اوّل آئکدا گرمدی مفاوضد کے گواہوں نے بیگواہی دی کہ بیاُس کا مفاوض ہے اور بیمال دونوں کے درمیان نصفا نصف ہے یا بوں موابی دی محمی کہ بیائس کا مقاوض ہے اور میر مال دونوں کی شرکت کا ہے تو ایسی دونوں صورتوں میں مدمی قابض کا دعویٰ مذکور مسوع نہ ہوگا اور گواہ تقول نہ ہوں گے۔ دوئم آئکہ اگر مدی مفاوضہ کے گوا ہوں نے بوں گواہی دی تھی کہ بیا سن کا مفاوض ہے اور مال اس مدعا علیہ کے پاس ہے یا بول کواہی دی کہ بیاس کا مفادض ہے اور اس سے زیادہ کھے تبیس کہا تو ان دونوں صورتوں میں مدعی قابض کا دعویٰ ندکورمسموع ہوگا اور گواہ قبول ہول کے بیا مام محمد رحمة الله علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو بوسف رحمة الله علیه اس میں خلاف کرتے میں اور اگر قابض مال نے مقبوضہ چیز وں میں ہے کسی چیز کا از جانب مدعی مفاوضت اپنی ملک میں آنے کا اقر ارکیا تو سب مسورتوں میں<sup>(۱)</sup> اُس کا دعویٰ مسموع اور گواہ قبول ہوں گے بیٹھ ہیر میٹس ہےاورا گرزید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیٹیر اشریک بشرکت مغاوضت ہے اورعمر و نے اس کا اقرار کرلیا اورعمر و پر اُس کے مقبوضہ مال کی نسبت شرکت کا تھم و سے دیا تھیا بھر مدعا علیہ نے اسپے مقبوضہ مال ہیں ہے سن چیز کی نسبت اپنی و اتی مخصوص ملک بعجہ میراث یا بہہ ہونے کے دعویٰ کیااور کواہ قائم کیے تو مغبول ہوں گے بیمجیط سرحسی میں ہےاور اگر مال دو مخصوں کے قبصہ میں ہوا در دونوں مفاوضت کا اقرار کرتے ہوں پھر دونوں میں سے ایک نے اس مال ہے کسی چیز کا اپن مخصوص ملک کا بوجہ اپنے باپ کی میراث با کے دعویٰ کیااور کواہ قائم کیے تو تبول ہوں گے بیفآویٰ قاضی غان میں ہے۔اورا کر دونوں متفاوضیں میں ہے ایک مرکبیا اور مال باقی کے قبضہ میں ہے چھر وار ثان میت نے مفاوضت کا دعویٰ کیا اور زندہ نے انکار کیا پھرانہوں نے کواہ قائم کیے جنبوں نے بیگواہی دی کدان کاباب اس معاعلیہ کے ساتھ شریک مفاوضت تھاتو مدعا علیہ کے مقبوضہ مال سے ان کے واسطے پچوتھم نددیاجائے گالا اس صورت میں کہ بیلوگ کواہ جی کریں جو بیگوائی دیں کہ بیمال مفاوضت ان کے مورث میت کی زندگی میں اُس کے یا س تھایا یوں کہیں کہ بیدال اُس شرکت کا ہے جودونوں کے درمیان تھی تو ایس صورت میں ان کے واسطے نصف مال غرکور کا تھم و یا جائے گا بيمبسوط ميں ہے۔

اگرامتعہ واسیاب دونوں میں ہے ایک کے قبطہ میں ہوں ہیں اُس نے مفاوضت ہے انکار کیا تو اس کے انکار ہے شرکت مفاوضت توٹ می اور دونوں جدا ہو گئے پھر جب مفاوضت پر گواہ قائم ہوں گے توبیا نکار کرنے والا اس تمام مال کے نصف کا جواس کے

ل بینی مبدوصدقد مدی کی طرف نے بیں بلکے غیر کی طرف ہے ہا۔ ج تولد کواہ یعی اس دعویٰ پراکر کواہ اا دی تھی تبول ندہوں سے اا۔

<sup>(</sup>۱) خواه لطور بريه ماهمه 🖺 وقعه ۱۲۰

قبضہ میں ہے ضامن ہوگا اس واسطے کہ وہ امین تھا ہیں انکار کرنے سے ضامن ہوجائے گا اورائی طرح اگر قابض مرگیا اورائی سے بعد اس کے وارٹ نے اس طرح انکار کیا تو وہ بھی اس صورت میں ضامی ہوگا اورا گر دونوں متفاوضین مرے اور ہرا یک نے اپنا اپنا وہ می کر دیا ہوتو ہرا یک سے مطالبہ کو پورا کرے پیمر دیا ہوتو ہرا یک کے وسی کو اختیار ہوگا کہ جس خرید وفروخت کا انجام و بینے والاخودائی کا موسی ہوا ہے اس کے مطالبہ کو پورا کر ہے پیمر جب اس نے سب وصولی کرلیا تو اس پر ضان نہیں ہے اور وارثوں پر بھی بچھے خودموسی کی صورت میں ہے کہ الراس نے بذات خودسب وصول کیا اور وہ مفاوضت کا افر ارکرتا ہو اس نے شرک کے حسد کی بابت امین ہوگا ضامی نہ ہوگا ہے میں ہے کہ ایر میں ہے۔ دومتفاوضین میں سے ایک نے دوگئ کیا کہ وسرا جو میر سے ساتھ الریک کیا تی ترک ہو ہوا ہو میں ہوا ہوئی کا دوگئ کیا کہ وسرا جو میر سے ساتھ الیک ہوئی کا خراک کا خرک کیا کہ وسرا ہوئی سے دومیان نصفا ایک ہوئی کا خراک کیا کہ وہ میا کہ وہ میان نصفا کا دومیا ہوئی کا دوگؤ کی ہوئی کیا کہ وہ میان نصفا کا دومیان نصفا کا دومیان نصفا کے درمیان نصفا خوامیا ہوئی کر اس کی ہوئی کہ جو سے جو اور وارثوں نے مقدار شرکت سے جو کی کیا کرتا ہے ہیں تو اس کے ایک میان ہوئی ہوئی کہ جو اس کی ہوئی کہ جو اس کے بعد مقدار شرکت میں اختلاف کر نے کی صورت میں اس ان کیا تو میں ان خوامی کی کرا ہوئی ہوئی کر تی ہوئی کی اس صورت میں ویسا ہی تھم ہے جیسا دونوں کو اگل ہوئی کے بعد مقدار شرکت میں اختلاف کر نے کی صورت میں اختلاف کرا ہوئی تاضی خان میں ہے۔

مئله مذکوره کی صورت میں حکم دیا جائے گا که مفاوضت ثابت اور مال نصفا نصف ہے 🖈

اگر زید نے بھر یہ وہ تھی ہی اس کا شریک بھر کت مفاوضت ہوں اور جو مال اس کے بینے بھی ہو ہ تھی تہائی ہا اس کے بینے بلا ہو ہو تھی تہائی ہے اس طرح کہ اس میں سے دو تہائی میر اے اور ایک تہائی اس کا ہوا و دیا عالمیہ برے سے مفاوضت سے مشکر ہے بھر مدتی نے ایک ابوقائم کے بہنوں نے اپنی تول بوگ سے بہنوں نے تمن تہائی تی ترکت اسفا نصف بیان کی اور جو گواہ چیٹی ہے آئی ہوں نے تمن تہائی تی تول بوگ سے بیان کی اور جو گواہ چیٹی کے آئیوں نے تمن تہائی تی گواہی شرکت بیان کی اور جو گواہ چیٹی کے انہوں نے تمن تہائی کی شرکت اس کی اور کی بیا اور اس کی بھی اور گواہی استحسانا قبول ہوگی بی بیان کی اور بھی اس کے گواہ ہوں نے تمین تہائی کی شرکت ہو گئی ہو گواہی وی بینے بینی میں ہوئی تو گواہی استحسانا قبول ہوگی بین بیان کر ویا اور گواہی استحسانا قبول ہوگی بینے میں ہوئی تو گواہی کے بینے میں ہوئی تو گواہی کے کہنے میں ہوئی تو گواہی کے بینے میں ہوئی تو اور گواہی دی کہنے ہیں تھا اور فلال شہر کے قاضی کا دونوں نے میں ہوئی تو اخریک کی اور کر دیرے قاضی کا دونوں کے درمیان نصفا نصف ہونے کا اور گواہی دیا ہو ہوگی ہو ہو کی ہو ہو گئی ہو تو ہو گائی ہو تو کہا تو تم کی ہوئی تو اخریک کی کہنے گواہ واٹر کہ معلوم ہوئی ہو تو ہو گائی ہو تو ہو گائی ہو تو ہو گائی ہو تو ہو گئی ہو اخریک ہو گواہ ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو تو ہو گواہ ہو گواہ ہو گواہ ہو گئی ہو تو ہو گھر ہو گواہ ہو گواہ ہو گھر ہو گواہ ہو گھر ہو گواہ ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گواہ ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو تو ہو گھر ہو تو ہو گھر ہو تو ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو تو گھر ہو گھر

جائے کا کہ مفاوضت تا بت اور مال تصفانصف ہے نہ تمن تہائی ا۔ ج نے اور پر کہا کہ مدی کی دونہائی اور مدعا مایہ کی نہائی ہے یابر عکس اا۔ سے معنی دعویٰ

موافق این اور واله قانسی کاهدید ای قاضی کا جس کا اول نے ویاہے یا کسی ووسرے قاضی کا اله

وارثوں نے جو پیچھدونوں نے چھوڑا تھا ہا ہم تھیم کرلیا بھران لوگوں نے مال کثیر پایا بھر ہردوفریق میں سے ایک نے کہا کہ بیہ ہارے حصد کا ہے تو ہدون گواہوں کے ان کے قول کی تقد میں نہا کہ اور دوسر نے فریق پرشم عا کہ ہوگی بھرا گرانہوں نے تشم تھا لی تو مال نہ کور انہی مدعیوں کے قبضہ میں ہو ہیں اگر انہوں نے براء سے گواہ نہ کر لیے ہوں تو فریق ویگر سے تشم کی جائے گا اور اگر مال فرکورا نہی مدعیوں کے قبضہ میں ہو ہیں اگر انہوں نے بیشم کھا لی تو یہ مال ان دونوں میں نصفا نصف کیا جائے گا میہ مسلوط میں ہے اور اگر مال فرکورا کیک فروا کیک فروا کے تبضہ میں ہو ہیں اگر انہوں نے میں کہا کہ میہ مال ہوا ہے۔ ابنا حق کا مقاوضت سے پہلے کا ہے اور فریق دیگر نے تک ترکی ہوا ہے گی کہ مال شرکت سے ابنا حق کا مقاوضت سے پہلے کا ہے اور فریق دیگر نے تک فروا کہ کہا ہے ہوں اور اگر انہوں نے شرکت وغیرہ سب سے براء سے کا قرار کیا اور انہوں نے اُس کے گواہ کر لیے ہوں تو وہ خاصنة انہیں کا ہوگا اور اگر مال فرکور ہر دوفریق کے سوائے کی دوسرے کے قبضہ میں ہوتو وہ ان دونوں کے گواہ کر لیے ہوں تو وہ خاصنة انہیں کا ہوگا اور اگر مال فرکور ہر دوفریق کے سوائے کی دوسرے کے قبضہ میں ہوتو وہ ان دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگا کی فریق کے واسطے گواہ قائم ہوں یہ جیط مرحمی میں ہو۔

اگر گواہوں نے دس ہرس سے مفاوضت کے اقرار کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے یہ گواہی تیول کر لی تو مفاوضت دس ہرس سے اربہ ہو گئے گئے ہو ہی گھا کہ جو پچھا کے قضد میں ہے دس ہرس سے یا پہلے سے سب کی نبیت دونوں میں نصفا ضف ہونے کا تھم دیا جائے گا اور اگر گواہوں نے وس ہرس کی ایتداء سے مفاوضت برع وع واقرار پانے کی گواہی دی تو قتط دس ہرس سے مفاوضت کا تھم دیا جائے گا اور اگر گواہوں نے دس برس کی ایتداء سے مفاوضت کا تھی معلوم ہو کہ بیان دونوں میں اختال موں کہ تال کی نبیت و نون میں اختال ہوں کہ تال کا ہے یا مفاوضت کا ہو وہ سے ای گا ور آگر متفاوضت کا ہو وہ سے اور اگر متفاوضت کی سے ایک فیل مفاوضت کی ہو اور اس کے مفاوضت کا ہے وہ اور اگر متفاوضین میں سے ایک نے دو چھوں کو تھم دیا گئری دونوں ہم دونوں ہو گا اور جس مال کی نبیت دوخوں کو تھم دیا گئری ہو اور جس مور اور کی مفاوض تارکھی ہو گئے ہو گئر میں ہو گئے ہو گئر ہو اور جس مقام واس کا تمن میان کر دیا گئری ہوں سے دونوں سے دانو گئری ہو گئر میں اور کی کہا کہ دونوں نے اس کو تارکھی ہو گئر میں ہو گئر میں ہو گئر میں ہم دونوں میں ہم دونوں نے آئر ہو گئر ہو اور قبل ہو گئر ہو گا اور گواہ دوسر سے کے تول ہوں گئر وہ ہوں گئر ہر دوو کیل نے گواہ تو کہ تو گواہ دوسر سے کے تول ہوں گئا ور اور کو گا در گواہ تائم کئے تو گواہ دوسر سے کے تول ہوں گئا ور اور کو کی اور گواہ تو کی گئر تو گواہ تو کہ کہا گر ہر دوو کیل نے گواہ تو کہ تو گواہ دوسر سے کے تول ہوں گئا وئر کو کو گواہ تو کو گئر کی تو تول نہ ہوگی ہونی خاتو گواہ خاتوں میں ہو کہا گئر کو کہا ہوں گئا وہ گواہ تو کہا گئر کو گواہ خاتوں میں ہو کہا گئر کو کہا ہوں گا تو کو گواہ تو کہا گئر کو گواہ کو گھوا کو گواہ تو کہ کو گواہ خواہ تو کہ کہا گئر کے تو گواہ تو کو گھوا گواہ تو کہ کہا گئر کے تو گواہ دوسر سے کے تول ہوں گا اور واضح کے گئر کو گئر کو گئر کو گواہ تو گواہ تو کو گئر کے تو گواہ تو کہ کو گئر کی کئر کو

ا متر بم كبتا ہے كاس بيں اعتراض ہے اور جا ہے تھا كہ يا ہمى رضامندى وصلح پر مجبور ند كئے جا ئيں كيكن اس بيں بيٹونتكم بھى شدديا جائے 11۔ بير اس اسط

عاہے بخلاف صورت كتابت كے بيمسوط ميں ہے۔

اگران دونوں متفاوضوں میں ہے ایک نے اقرار کیا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت میں ہزار درہم پر مکا تب کردیا تھا
اور میہ مال کتاب اس ہے وصول پایا اور غلام مرگیا ہیں بیراء ت میں داخل ہوگیا ہے اور دوسر ہے نے کہا کہ تو نے اس کو بعد جدا ہونے
کے مکا تب کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جس نے مکا تب نہیں کیا تھا اور اگر غلام نہ کور مرگیا اور مال چھوڑ گیا ہیں اُس نے کہا کہ میں نے
اُس کو بعد جدا ہونے کے مکا تب کیا ہے اور میں ہی اُس کا وارث ہوں اور دوسر ہے نے کہا کہ تو نے حالت مفاوضت میں مکا تب کیا ہی 
ہم دونوں اُس کے وارث میں اور حال میہ کہ مکا تب نہ کور نے بچھا ورنمیں لیا تھا تو بھی قول آ اس کا قبول ہوگا جس نے مکا تب نہیں کیا
ہم دونوں اُس کے وارث میں اور حال میہ کہ مکا تب نہ کور نے بچھا ورنمیں لیا تھا تو بھی قول آ اس کا قبول ہوگا جس نے مکا جب نیس کیا
ہم دونوں اُس کے وارث میں اور حال میں ہے ایک نے مال مفاوضت میں سے پچھا الک کی کے پاس و دبعت رکھا چھر مستو و ع<sup>س</sup> نے
دوئی کیا کہ میں نے تھے یا تیر سراتھی کو واپس دیا ہے تو قسم سے اُس کا قول تیول ہوگا میں مبوط میں ہے پھر اگر اُس محفوں نے جس پر ایسا وعول کی کہا کہ میں نے تھے یا تیر سراتھی کو واپس دیا ہے تو تسم سے اُس کا قول تیول ہوگا میں مبوط میں ہے۔

ا گرشریک مذکور نے مستودع کی تصدیق کی 🖈

پھر اگر اُس مخص نے جس پر الیادعویٰ کیا ہے اس امرے انکار کیا تو وہ ودیت کے امانت دار کے کہنے ہے ایک دوسرے شریک کے واسطے اس کے حصہ کا ضامن نہ ہوگالیکن اُس سے تسم لی جائے گی کہ واللہ بیں نے وصول نہیں پایا ہے بیمحیط جس ہے اور اس طرح اگر دونوں بیس سے ایک مرکبیا پھر مستودع نے میت کودے دینے کا دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے مگر یہاں وار ثان میت ہے ان کے علم پرفتم لی جائے گی کہ واللہ ہم نہیں جانے ہیں کہ ہمارے مورث نے یہ مال ودیعت وصول پایا ہے۔ اگر مستودع نے وار ثان میت کو دینے کا دعویٰ کیا اور اُنہوں نے تسم کھالی کہ ہم نے نہیں وصول پایا ہے تو مستودع نے کور حصہ شریک زندہ کی کے ضامن ہوگا جو شریک زندہ

ا بین آزادکشنده ۱۱- بر قولی قول ای کاالخ اور پیم اس بناء بر بر کدمکات نے بھی مال نیس ادا کیا تھااورا گرادا کر چکا ہوتو جس نے مکاتب کیاای کا قول قبول ہوگافافہم ۱۱۔ سی مستودع جس کے پاس و دیعت ہے ۱۱۔ سی نصف وواجت کا ۱۲۔

وار ٹان میت کے درمیان مساوی مشترک ہوگا پیچیا سرخی میں ہا اور اگر مستود کے نے کہا کہ جو مال جھے اُس نے ود بیت و یا تھا وہ میں

فراس شریک کے مرف کے بعد جس نے جھے وہ بیت نیس دیا تھا واپس کرویا ہا اور اس پرتم کھالی تو و و خان ہے ہی کا کو صول شریک کے ذمہ مال نہ کور لازم ہونے کے واسطے اُس کی تعد یہ نے گا اگر شریک زندہ قتم کھالیس کہ میں نے اس مال کو وصول شہیں پایا ہے بیم میں طریق میں ہے اور اگر مووج مرکبیا چرجس کے پاس ور بیت تھی اُس نے کہا کہ میں نے اس میں سے نصف مال شریک زندہ کو اور نصف مال وار ثان میت کو واپس ویا اور اُس پرتم کھالی تو وہ ضان سے ہری ہوگیا ہی اگر جردو فریق میں ہوا ہے نے اقرار کیا کہ میں نے اور اگر ووثوں شریک نے اور اس میں شریک ہوگا ہورا کی مستود عربی ہوگا اور اس نے کہا کہ میں نے انکار کیا تو مستود ع ہی ہوگا اور اس نے کہا کہ میں نے انکار کیا تو مستود ع ہی ہوگا اور اس نے کہا کہ میں نے انکار کیا تو مستود ع ہی ہوگا اور اس میں میں ہوگا اور اس نے تکلہ یہ کی تو وہ اس نصف مال کا جوود دیت ہے ضامی ہوگا اور اُس نے تکلہ یہ کی تو وہ اس نصف مال کا جوود دیت ہے ضامی ہوگا اور اُس نے تکہ یہ ہوگا کو وہ اس نصف مال کا جوود دیت ہے ضامی ہوگا اور اُس نے تکہ یہ ہور کی تصدیق کی تو مود ع کی تھد اِس کی تو مود کی کو اختیار ہو کے میں نے ایست شریک ہور کے مستود ع کی تصدیق کی تو مود کی کو تھی اور کی ہور کے میں اس کے بیم میں طریم ہور کے میں نے ایست شریک ہور کے میں نے لیا کہ میں ہور ع کی تصدیق کی تو مود کی کو تھی تو کی تو مود کی کو تھی دیا ہور کی سے خوان سے نے میں اس کے بیم مود ع کی تصدیق کی تو مود ع کی تھی دیا کہ کہ میں ہے۔

#### فعل بنتر:

### متفاوضین برضمان واجب ہونے کے بیان میں

یہ مال تا وان مال شرکت ہے اوا کیا ہو یہ مسوط میں ہے۔ اگر دونوں میں ہے ایک نے دس گون گیہوں اا دینے کے واسطے مستعارایا پھر
دوسرے نے اس پردس گون جولا وے اور یہ مال ان دونوں کی شرکت کا ہے تو ضامن نہ ہوگا۔ اور اس طرح اگر دونوں کے درمیان شرکت عنان ہواور دونوں میں ہے ایک نے مستعارلیا تھا تو اس میں بھی جواب اس طرح ہوگا جیسے شرکت مفاوضت میں نہ کور ہیں قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر ہر دوشر یک میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو بخارا ہے آگے نا جانا پھر شریک نہ کور آگے اگل کیا اور مال کا تھن خان میں ہوگا ہے ہر اگر ہر دوشر یک میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو بخارا ہے آگے نا جانا پھر شریک نہ کور آگے اگل کیا اور مال کا تھن ہوگیا تو وہ صامن ہوگا ہے ہر ایس تھا اس کے باس تھا اس کا حال اور مال کیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطاس کے حصہ کا ضامن نہ وجائے گا یہ فتح القد رہمیں ہے۔

باس موم:

#### شرکت عنان کے بیان میں اس میں تین نصیس ہیں

فعل (والى:

عنان کی تفسیر وشرا کط واحکام کے بیان میں

لِ مَشْلُا ووتَهَا فِي الكِ كِي اورا كِي تَهَا لَي دوسرے كَي ١٣٥ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَبِو بِي بَي مِن اللَّ

<sup>(</sup>۱) مجر برایک کے داس المال کی مقدار بیان کرد ہے۔ ۱۲۔

کی طرف سے عقد تعجارت میں وکیل ہو جاتا ہے لیکن جو تجھال کے شریک کے عقد سے واجب ہوا ہے اس کے استعفاء کے واسطے اپ شریک کی طرف سے وکیل نہیں ہوتا ہے بیرمحیط میں ہے اور شرکت عنان میں ہرایک و دسرے کی طرف سے کفیل نہیں ہوتا ہے جب کہ کفالت کو بیان ندکیا ہوتو بیفقاو کی قاضی فان میں ہے۔

فعلول:

# نفع ونقصان مال وگھٹی کی شرط کے بیان میں

ا گر دونوں کی جانب ہے مال شرکت عنان میں ہواور کام کرنا ایک کے ذمہ ہوپس آگر دونوں نے نفع اپنے اپنے راس المال کی مقدار پرشرط کی تو جائز ہے اور اس کا لفع اس کا اور نقصان اس پر ہوگا اور اگر دونوں نے کام کرنے والے کے واسطے اُس کے روس المال کی مقدارے زائد نفع شرط کیاتو شرط کے موافق جائز ہے اور کام کرنے والے کے پاس دینے والے کا مال بطور مضاربت ہوگا اورا گردینے والے کوواسطے اس کے راس المال ہے زیادہ تفع شرط کیا تو شرط نہیں تھے ہے اور کا م کرنے والے کے یادیے والے کا مال بصاعت ہوگا ادر برایک کے واسطے اُس کے مال کا نفع ہوگا میسراجیہ ہیں ہے اور اگر دونوں پر کا م کرنے کی شرط کی گئی تو شرکت سیح ہوگی اور اگر ایک کا راس المال قلیل اور دوسرے کا کثیر ہواور نفع کی شرط میری کہ دونوں میں مساوی ہو باایک کے واسطے کم اور دوسرے کے واسطے زیادہ حصہ ہو نو تفع دونوں میں موافق شرط کے ہوگا اور تھٹی ہمیشہ ہرا یک پر دونوں میں سے بقدر دونوں کے راس المال کے ہوگی بیسراج و ہاج میں ہے اوراگر باو جود شرط ممل دونوں کے ایک نے کام کیا اور دوسرے نے بلا عذر یابعد رکام کیا تو مثل معاً دونوں کے کام کرنے کے ہوگا پیہ مضمرات میں ہے۔اگر بورانفع دونوں نے ایک ہی کے واسطے شرط کیا تو پہیں جائز ہے بینہرالفائق میں ہے۔ دو شخصوں نے شرکت کی پس ایک ہزار درہم اور دوسراہزار درہم لایا اور بیشر ط<sup>ق</sup>ر اردی کہ نفع وکھٹی دونوں میں نصفا نصف ہونؤ عقد جائز ہےاورشر ط مذکور کھٹی کے حق میں باطل ہے بیں اگر دونوں نے کام کیااور تفع اُٹھایا تو دونوں میں موافق شرط کے نصفا نصف ہوگا اورا گربھٹی اُٹھائی تو تھٹی دونوں میں ے ہرایک پر بقدرراس المال کے ہوگی یعنی دوحصہ دو ہزاروا لے پراورایک حصہ ایک ہزاروا لے پر ہوگی میمیط سرحسی میں ہاورشرکت عنان میں جائز ہے کہ ہرایک اپنے کل مال میں ہے تھوڑے مال پر قرار دے اور تھوڑے پر نہ قرار دے یہ عطابیہ میں ہے اور اگر مال شرکت یا دونوں میں ہے ایک مال قبل اس کے کہ دونوں اس سے خرید کریں تلف ہو گیا تو شرکت باطل ہوجائے گی ہیے ہوا ہیمی ہے اور ہر دو مال میں سے جو مال قبل خربیدوا قع ہونے کے تکف ہواد ہ اسپنے ما لک کا مال عمیا خواہ ما لک کے ہاتھ میں تکف ہوا ہو یا دوسرے کے قبصنہ میں سے ضائع ہو گیا بیمحیط میں ہے۔

مسئلہ فرکورہ کی ایک صورت جس میں اما م ایو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اُس مرضمان نہ ہوگی ہیکا اگر دونوں میں سے ہرایک ہزار درہم لایا اور عقد شرکت عنان قرار دے کر دونوں مالکوں کو فلط کر دیا چراس مال کلو طیس سے جرایک ہزار درہم لایا اور عقد شرکت عنان قرار دے کر دونوں میں مشترک ہوگائین اگر تلف شدہ میں سے یا لی بین ہواتو جس قد رتلف ہوا ہے دونوں کا مال گیا اور جو باتی رہا ہے وہ دونوں میں سے یہ پہتا ناہوا ای کا مال گیا اور باتی میں پہتا ناہوا ای کا مال گیا اور باتی میں پہتا ناہوا ای کا مال گیا اور باتی میں پہتا ناہوا ای کا موگائی میں ہائی میں پہتا ناہوا کا موگائی میں ہوائی میں پہتا ناہوا کی کا ہوگائی میں ہائی ہوا ہے دونوں میں سے ایک نے اپنے مال سے خرید ااور دوسرے کا مال تلف ہوگیا تو جو پہتر خریدا ہو وہ دونوں میں جاگر چدونوں نے وقت عقد کے وکالت کی کہ ہرا کے دوسرے کی طرف سے وکیل ہو تھری نہ کو ہو یہ مضمرات میں ہے پھر جس نے خریدا ہو وہ دوسرے سے اس خرید کی جزکی خمن سے جس قدر حصد

مرشر یک عتان کوافقیار ہے کہ اُترائی کراد ہے یا اُترائی قبول کرے اور جا ہے اجارہ پردے بیتہذیب میں ہے اور یہیں افقیار ہے کہ دوسرے اجنبی سے شرکت کر لے بشرطیکہ عتان میں صرت کی پیشر طنبیں کر لیکھی کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی رائے سے اِ ایک ساتھ نہ جداجد ۱۱۱۔ ع مثل انڈے واخروٹ وغیر ۱۲۱۔

<sup>(</sup>۱) بعنی بائع کے واسطے اور (۲) اگرچان کے تعدیمی نیس سے اا۔

ای طرح اگر قرفد ترکت کوف قرض دارے رہن ایا تو حصد شریک کی میں تیں جائز ہا آل اس صورت میں کہ موجب قرضه اُس کے عقد ہے ہو یا متولی عقد نے اس کواجازت دے دی ہو۔ پھراگر مال سر ہون اُس کے پاس تلف ہوگیا اور اُس کی قیمت اور قرضہ دونوں ساوی ہیں تو حصہ مرتبی نیعن نصف قرضہ ساقط ہوگیا اور دوسر ہے شریک کواختیا رہے چا ہے قرض دار سے اپنا حصہ لیے لیے نس قرض دار فہ کور مرتبی ہے دہول حصہ لینی نصف قرضہ لے لیے کا اور چا ہے شریک سے جو اُس نے دصول پایا ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لے بیسی قرض دار فہ کو وہ بات خود پایا ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لے بیسی طرحتی میں ہے اور اگر شریک عتان نے رہی دین و بیا لیے کا اقراد کیا ہی اگر وہ بذات خود مونی عقد ہوا ہو یعنی جس عقد کی وجہ سے قرضہ اجب ہوا کہ جس کے موض دان و پایا ہے تو اقراد جائز ہوگا اور اگر خودمتو کی عقد تہیں ہوا تقراد جائز نہ ہوگا ہو سراج و جائے میں ہے اور اگر جردو میں سے ایک شریک عنان نے بعد تناقض شرکت کے رہی دینے یا لینے کا اقراد کیا ہی اگر اس کے شریک نے تکذیب کی تو اُس کا اقراد سے نہوگا یہ مجوط میں ہے اور اگر جردو شریک میں سے ایک نے تجارت کے داسطے ال قرض کیا تو دونوں کے ذمہ لازم ہوگا یہ فراد کی قاضی خان و بدائع و محیط سرحی میں ہے۔

اگردوشخصوں میں شرکت بطریق خلط مال کے ہوگئی ہو 🏠

ل مین تقسیم تمن میں ہرا کیک اپنے مال ترکمت کی قیمت کے حساب سے تر یک کر کے حصہ یانٹ دیا جائے گا پس قیمت اس کی چیز کی کس روز کی ثنار ومعتمر ہو گیا ا۔

عمل میں لائے اور رہا ہم و بنا اور جوامور کے اتلاف ( عند وضائع کرنا ) مال و ہاعوش دوسرے کی ملک میں وے دینا ہوتے ہیں سو ایسے امور نہیں کرسکتا ہے لا اس صورت میں کے شریک نے صرح کاس کو اجازت دی اور صاف کہد دیا ہوا و رنیز ای مقام پر فر بایا کہ اگر شریک نے اس سے بین کہا ہو کہ اپنی رائے سے کام کرتو اُس کو بیا تعلیارت ہوگا کہ مال شرکت کواپنے خاصة ذاتی مال میں خلوط کر ہے بیا فرید نے اس سے اور شریک عنان اور بعنا عت لینے والے اور جس کے باس و دیعت ہواور مضارب ان سب کوا ختیار ہے کہ مال کے ساتھ سنر کریں اور بھی اہام اعظم رحمة اللہ علیہ وا ہام محمد رحمة اللہ علیہ کا تھے ند ہب ہے بیخلاص میں ہے اور اگر دو مخصوں میں شرکت بطریق خلط مال کے ہوگئی ہو یعنی دونوں نے مال کو فلط کر دیا ہوتو وہ دونوں میں سے کسی کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بدوں اجازت شریک کے سفر کرے ہیں اگر اس کے واسطے بار ہر داری وخرچہ ہوتو ضامن نہ ہوگیا ہیں اگر اس قدر ہوکہ اُس کے واسطے بار ہر داری وخرچہ نہوتو ضامن نہ ہوگیا چی قاضی خان میں ہے۔

شریک عنان کا مال شرکت میں اور دوسر ہے شریک کے عقد میں اور جوشریک کے عقد میں اور جوشریک کے عقد سے واجب ہواً س میں تصرف کرنے کے اور متصلات کے بیان میں دونوں شریک عنان میں ہے ہرایک کوروا ہے کہ سی کوخرید یا فروخت یا اجارہ لینے کے واسطے وکیل کرے اور دوسرے کو افقیار ہے کہ اس وکیل کو کا اور دوسرے کو اسطے وکیل کیا کہ جن کے ہاتھ اُس نے ادھار فروخت کیا ہے اُسے دام تقاضا کر کے وصول کرلائے تو دوسرے کوالیے وکیل کے خارج کرنے کا افتیار نہیں ہے یہ خابیر سیمں ہے۔ کیا ہے اقالہ (پھر چانے) کی ایک صورت جہا

دونوں میں سے عاقد کو میا ختیار ہے کہ جوجی اُس نے خریدی اُس پر قبضہ کر لے یا جو نیکی ہے اُس کے دام دصول کرنے کے داسطے کسی کو وکیل کرے یہ بدائع میں ہے اور ماسوائے اس کے جوتھر فات جیں ان میں ہر شریک عنان مشل ایک شریک مفاوضت کے ہے کہ جوتھر فات ہر دوشریک مفاوضت میں ہے گر دوشریک کے مشاوضت میں ہے گر دوشریک کے مشاوضت میں ہے گر دوشریک کے مشاوضت میں ہے ایک کر مشاخ ہو ہے کہ جو سے مشام کردیا اور می کردیا ہو اُس نے کیا تو حصر شریک کا ضامی ہوگا اور ای دوسریک کو اُدھار بیجے کی اجازت دیے مال لے کر دمیاط سے تجاوز کیا اور مال تلف ہوگیا تو حصر شریک کا ضامی ہوگا اور ای طرح اگر شریک کو اُدھار بیجے کی اجازت دیے مال لے کر دمیاط سے تجاوز کیا اور مال تلف ہوگیا تو حصر شریک کا ضامی ہوگا اور ای طرح اگر شریک کو اُدھار بیجے کی اجازت دیے

کے بعد پھراس کوادھار بیچنے ہے نع کر دیا تو بھی حصہ شریک کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیر میں ہےادرقدوری میں لکھا ہے کہا گرایک نے کوئی چیز فردخت کی پھردوسرے نے اس نتے کاا قالہ کرلیا توا قالہ کرنا جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔

ا مام اعظم ابوخنیفه رحمة الله علیه کے نز دیک مسئله مذکوره میں تاخیر جائز نه ہوگی 🏡

اگردونوں نے مجتم ہورگی کے ہاتھ ادھار فروخت کیا گھردونوں میں سے ایک نے مشتری کوتا نیرو سے دی تو اما معظم رہمتہ
الشعلیہ کے زو کیک اس کی تا خیر جا تر نہ ہوگی نہ اُس کے حصہ میں اور نہ اُس کے خصہ میں اور صاحبین رجمتہ الشعلیہ کے زو کیک
اس کے حصہ میں جا تر اور شریک کے حصہ میں ناجا تر ہوگی اور اگردونوں میں سے ایک بی نے عقد قرار دیا گھراتی عاقد نے تا خیرد سے دی
تو امام اعظم رہمتہ الشعلیہ والمام محمد رحمتہ الشعلیہ کے زویک اور اگردونوں میں سے ایک بی نے عقد قرار دیا گھراتی عاقد نے تا خیرد سے دی
تو امام اعظم رحمتہ الشعلیہ والمام محمد رحمتہ الشعلیہ کے زویک اُس کا تاخیر دینے دونوں میں جا تر ہوگا بیر آباد ہما جمار اُس خوار میں کا تاخیر دینے اور وسوں میں جا تر ہوگا بیر آباد ہما کا جا تھر دینے والا نصاص نے نہ تو گار کہا تو ہو گا اُس کے اور اگر دونوں میں سے ایک عالم کے اُس کے انگار کہا تو پورا قرضدا آبرا رکیا اور وسرے نے انگار کہا تو پورا قرضدا آبرا رکیا ہو مثلاً یوں کہا کہ میں نے فلال خوار میں افراد کہا کہ میں نے فلاس نے اس خوار میں ہوگا اور اگر اُس نے ایسا گواتوں کے ذمہ نصف تر ضدا لازم ہوگا اور اگر اُس نے ایسا کو اور اگر اُس کے درموں کا خرید ہوگا ہوں کہا کہ میر سے تر کی کو خوار میں کہ اس کے درموں کا خرید ہو ہو کہ کو جب تر ضہ کو مستقد کیا ہے مشار کہا ہو میں کہا کہ میں ہوگا اُس کے ذمہ نصف تر خوار درموں کا خرید ہوگا ہوں کہا ہے کہ میر سے آگر اور کیا کہ میر سے آگر اور کیا کہ میں ہوگا ہوں کی سے ایک نے اقراد کیا کہ میں ہوگا ہو اُس کے اُس کے تو ہوں کی تجارت کی مشتر کہ بائد کی کی نسبت جو اُن میں سے ایک کے قونہ میں ہوگا ہوں کہا کہ بید فلال میں کی ملک ہو اُس کے تو اس کے تو ہوں کی مشتر کہ بائد کی کی مستر کہ ہون میں سے ایک کے قبضہ میں ہو کو اُس کے اور اگر کیا گیا کہ بی فلال میں کی ملک ہو اُس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو ہوں کے تو اُس کے تو اس کی کی مستر کہ بائد کیا گیا گو اُس کے تو اس کی کر کے تو نہ میں ہو کو تو کیا گور کے تو اُس کے تو اُس کے تو اُس کے تو اُس کے تو کی کی مستر کہ بائد کیا گور کے تو می کو کی مستر کی کر کے تو کی میں کی کر کے تو کی مستر کی کر کا تھی کو کر کے تو کی کور کے تو کی

حصہ میں اُس کا اقر ارجائز نہ ہوگا اور اُس کے حصہ میں جائز ہوگا یہ بدائی میں ہے اور اگر ہرووٹر یک عنان میں ہے ایک نے اقر ارکیا کہ میں ہے۔ اور اُس کے جمہ دونوں کی تجارت کے واسطے فلاں سے ہزار درہم قرض لیے ہیں تو یہ مال خاصت اُس کے ذمہ لازم ہوگا کذائی المحیط کیکن اگر اُس نے کواہ قائم کیے اور ثابت ہواتو قرض دینے والا اس اقر ارکشدہ سے لے گا بھراقر ارکشدہ اپنے شریک سے بعد رحصہ لے لے گا بھراقر ارکشدہ اپنے شریک سے بعد رحصہ لے لے گا بھراقر اُرکشدہ اُسے شریک ہوگا حق اُس کے اور اگر دونوں میں سے ہرا یک نے دوسر سے کواپنے پرقر ضہ لینے کا اختیار دے دیا تو خاصتہ اُس پر لازم ہوگا حق کہ ترض دینے والے کواختیار نہوگا کہ اُس سے لے لے اور اُس کو شریک سے واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا اور یہی میجے ہے میضم ات و محیط و قاوئ قاضی خان میں ہے۔

جس عقد کا متولی دونوں میں ہے ایک ہواہے اُس کے حقوق اُسی عاقد کی طرف راجع ہوں گے حتیٰ کہ اگر ایک نے کوئی چیز فرد خت کی تو دوسرے کو اختیار نہ ہوگا کہ تمن میں ہے بچھوصول کر لے اور ای طرح ہر قرضہ جو کسی مخص بر اُن دونوں میں ہے ایک کے عقد کرنے سے لازم آیا تو دوسرے کواختیار نہ ہوگا کہ اس کو وصول کرلے اور قرض دار کو بھی رواہے کہ شریک دیگر کودینے ہے انکار کرے جیے وکیل بیچ سے خرید نے والے کا حکم ہے کہ ایسے خرید نے والے کوا نقبیار ہوتا ہے کہ موکل کوئن دینے سے اٹکار کرے اور اگر اس مدیون نے شریک کو بیقر ضددے دیا حالانکہ دونوں میں ہے ایک دوسرے کا وکیل یا جس کو دیا ہے وہ دوسرے کی طرف ہے وکیل نہیں ہے تو قرض دار مذکور جوجس کودیا ہے اُس کے حصہ ہے بری ہوجائے گا اور جس نے اُس کے ساتھ اُدھار عقد کیا تھا اُس کے حصہ ہے بری نہ ہو گا اور یہ بھکم استحسان ہے بیہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نے شرکتی تنجارت کی کوئی چیز خریدی پھراس میں عیب پایا تو دوس بے کوا فتیار نہ ہوگا کہاس کو بسبب عیب کے بائع واپس کردے بیمبسوط میں ہےاورای طرح اگر دونوں میں سے ایک نے تجارت کی کوئی چیز کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کر دی تو مشتری کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے شریک کو دائیں دے بیظہ پر بیر میں ہے۔ دونوں میں ے کی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جواُ دھار معاملہ ایک نے کیایا فرو خت کیا ہے اُس میں دوسرامخاصمہ کرے بلکہ خصومت کرنے والا وہی ہو گا جس نے معاملہ کیا ہے اور نیز اگر نالش کی جائے تو آس پر ہوگی جس نے معاملہ کیا ہے اور جس نے معاملہ بیس کیا ہے اس پر اس میں ہے کوئی ہات نہیں ہو سکتی ہے اور اس معاملہ میں اس پر کواہ بھی نہ سنے جائیں کے اور نہ اس سے تتم لی جائے گی بلکہ وہ اور اجنبی اس میں یکسال ہے بیسراج وہاج میں ہےاورا گردوشر یک عنان میں ہےا یک نے کوئی چیز اجار ہ پر لی تو اجار ہ پر دینے والے کو بیا ختیا رنہ ہوگا کہ دوسرے شریک ہے اُجرت کا مطالبہ کرے بیرمجیط میں ہے۔ بھرا گرمستاجرنے مال شرکت سے اجرت اوا کی تو اُس کا شریک اُس سے اُس کا نصف جو اپس لے گابشر طبیکہ اُس نے اپنی ذاتی حاجت کے واسطے اجارہ پر لی ہواور اگر دونوں میں شرکت خاص کسی جیز میں شرکت ملک ہوتو دوسر اشریک اُس سے واپس تبیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے ادراس طرح اگر دونوں میں سے ایک نے اپنی تجارت میں سے کوئی چیز اجارہ پر دی تو دوسرے شریک کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ متاجرے اجرت کا مطالبہ کرے بیجیط میں ہے۔

اگر ہر دونٹر یک عنان میں سے ایک نے اپنے آپ کوایسے کام میں اجارہ پر دیا جو دونوں کی تجارت میں ہے سے تو اُجرت خاصة اُسی کی ہوگی ہے

و و فخصوں نے کمی تجارت میں شرکت عنان قرار دی بدین شرط کہ ہم دونوں نفذواُ دھارخرید وفروخت کریں پھر دولوں میں سے ایک نے سوائے اُس چیز تجارت کے دوسری خریدی تو وہ خاصنہ اُس کی ہوگی اورا گراس نوع تجارت کی چیز ہوتو دونوں میں سے ہرا یک کی ایج یا خرید خواہ نفذ ہویا اُدھار ہواُس کے شریک پرنا فنذ ہوگی کیکن اگر دونوں میں سے کسی نے کبلی یا وزنی یا نفذ کے عوض اُدھارخریدی اور

عال یہ ہے کہ اس جنس کا مال شرکت اُس کے پاس موجود ہے تو اُس کی خربیداری شرکت پر جائز ہوگی اور اگر موجود نہیں ہے تو اُس کی خربید اُس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اگراس کے پاس نفلہ میں درہم موجود ہیں اور اُس نے دیناروں سے اُدھارخریدی تو قیا ساوہ اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہو گا محراستحسانا شرکت برخرید جائز ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ہرووشریک عنان میں سے ایک نے ا ہے آب کوا سے کام میں اجارہ پر دیا جودونوں کی تجارت میں ہے ہے تو اُجرت دونوں کے درمیان مشترک ہوگی اور اگرا بھے کام میں دیا جو دونوں کی تخارت میں سے نہیں ہے یا ابناؤاتی غلام اجارہ پر دیا تو اُجرت خاصة اُس کی ہوگی بیاذ خبرہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے مضاربت پر مال لیا تو نفع حاص أی کا موگا چنا نچه کتاب میں ای طرح علی الاطلاق مذکور ہے گراس میں تفصیل ہے کہ اگر أس نے مال مضاربت ایسے تصرف کے واسطے لیا جودونوں کی تجارت میں سے نہیں ہے تو نفع خاصة أی کا ہوگا اور اگر مال مضاربت کوا ہے تصرف کے واسطے لیا جودونوں کی تجارت میں سے ہے آیا شریک کے عائب ہونے کی حالت میں مطلقا لیا تو نفع دونوں کے درمیان

مشترک ہوگا پیمیط سرحسی میں ہے۔

منتحی میں زکور ہے کہ اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ میں نے تجھے ان رقیقوں میں شریک کیا جن کو میں اس سال خریدوں گا پھر اُس نے اپنے کفارہ ظہاریا اس کے مانند کے واسطے کوئی بروہ خریدنا جاہا اور وقت خرید کے گواہ کر لیے کہ میں اس کواپن ہی ذات کے واسط خربدتا ہوں توجائز ندہو گااورشریک کے واسطے اُس کا نصف ہوگا اس صورت میں کہ شریک نے اس کے واسطے ایس اجازت وے دی ہواورای طرح اگر دوسرے سے طعام کی بابت کہا کہ جوش خریدوں اس میں میں نے تجھے شریک کیا بھرانی ذات کے واسطے اناج خریداتو اس میں بھی مہی تھم ہے بیمحیط میں ہےاور جو تھٹی دوتوں میں ہے کسی کودونوں کی شرکت کےعلاوہ میں لاحق ہووہ حاصة أسی پر ہو کی اور علی بذا اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پرسوائے معاملہ شرکتی کے اور معاملہ میں گواہی دی تو جائز ہوگی سیمسوط میں ہے اور منتعی میں ہے کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر دوخض بشر کت عنان شریک ہوں کہ ان کا راس المال مساوی ہواور دونوں میں ہے ہرایک ابنی رائے یر دوسرے کی اجازت سے مل کرتا ہواور تنہا اُس کی خرید و فروخت اُس پر اور اس کے شریک پر جائز ہو ہی ا بسے دونوں شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ تمباع فروخت کیااور اس پر گواہ کر لئے تو تئے فدکوراس کے اور اس کے شریک کے حصہ ہے ہوگی اورای طرح اگراہیے شریک کا حصہ بیچا اوراس پر کواہ کیے تو بھی دونوں کے حصہ سے بیچ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

جو مال شرکت دونوں میں ہے ایک کے ہاتھ ہے ضائع ہو گیا تو اُس پر اُس کے شریک کے حصد کی صان ہوگی اور جو مال اُس کے تبضہ میں تلف ہوا ہے اس میں متم سے بہد کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہاور اگر ہر دوشر یک عنان میں سے ایک نے کسی کی کوئی چیز غصب کرلی یا اُس کا مال تلف کردیا تو اُس کے تاوان میں اُس کا شریک ماخوذ ند ہوگا اورا گر کوئی چیز بطریق تھے فاسدخریدی اورو ہ اُس کے تبعنہ میں ملف ہوگئی تو قیمت کا ضامن ہوگا مراہے شریک سے بقدراس کے حصہ کے واپس لے لے گامیمبسوط میں ہے۔اگر ہردو شر یک عنان میں سے ایک مرکبیا اور مال اُسی کے قیصنہ میں تھا اور اُس نے بیان واظہار نہیں کیا تو ضامن ہو گیا کہ اُس کے ترکہ ہے وصول کیاجائے گار پیچیط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک شریک عنان نے کسی سے کوئی جانور اپناز اتی اناح لا دیے کے واسطے مستعار لیا تعا كأس كيشريك في اس جانور براينا اناج مثل اس كے يا أس سے إكا اناج لا دااور و امر كيا تو شريك ضامن ہوگا يرميط سرتسي ميں ہے اوراگر دونوں میں سے ایک نے تجارتی شرکت کا اناج لا دنے کے واسطے کسی ہے جانو رمستعار لیا بھراس جانور پر اُس کے شریک نے باہمی تجارت کا اٹاج مثل اس کے جتنے کو کے مستعیر نے کہا ہے یااس سے ملکالا دا اور جانور مرگیا تو ضامن نہ ہوگا ہیں حاصل یہ ہے کہ مستعار لینے کی صورت میں جب عاریت کی منفعت بخصوص دونوں میں ہے ایک ہی کی طرف راجع ہوتو عاریت بخصوص ای ہے قرار دی جائے گی جس نے مستعارلیا ہے اور جب عاریت کی منفعت دونوں کی طرف راجع ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویامعیر نے دونوں کو عاریت دی ہے بیجیط میں ہے۔ ہردوشر یک عنان نے چند طرح کی متاع دونوں نے فریدیں پر ایک نے دومرے سے کہا کہ میں تیرے ساتھوش کت میں کام نہیں کروں گا اور غائب ہوگیا چنی چلا گیا بھر دومرے نے اس متاع کی تنجارت کی تو جو پچھ جمع ہواوہ سب اس تنجارت کنندہ کا ہوگا اوروہ اپنے شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامی ہوگا گذائی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

:/JY2, C/4

#### شرکت و جوہ وشرکت اعمال کے بیان میں

شرکت وجوہ اُس کو کہتے ہیں کہ و تحف باہم شرکت کرلیں حالانکہ دونوں کے پاس مال نہیں ہے لیکن لوگوں میں ان کی وجاہت ہے پس دونوں یوں کہیں کہ ہم دونوں نے شرکت کی بدین شرط کہ ہم دونوں أ دھارخر پدیں اور نقذ فروخت کریں اس شرط ہے کہ جو یکھے النّد مز وجل ہم کواس میں نفع روزی کرے وہ ہم دونوں میں اس شرط ہے ہوگا یہ بدائع ومضمرات میں ہےاور یہ شرکت ندکورہ مفاوضت ہو گی بایں طور کہ دونوں کفالت کی اہلیت رکھتے ہوں اور جو چیزخریدی وہ دونوں میں نصفا نصف ہو گی اور دوتوں میں ہے ہرا یک پر اس کا نِصف ثمن واجب ہو گااور تفع میں دونوں مساوی مشتر ک ہوں گے خواہ دونوں مفاوضت کا لفظ ذکر کریں یا دونوں اس کے مقتضیات ذکر کریں پس محمعوں میں وکالت و کفالت تحقق ہو جائے گی اوراگران میں ہے کوئی چیز نہ یائی گنی تو شرکت عنان ہوگی یہ نتخ القدیر میں ہے اور اگر علی الاطلاق رکھی مجی بیعنی مطلق شرکت تو بھی عنان ہو گی پیظہیر یہ میں ہے۔ایسے دونوں شریکوں ہے شرکت عنان یا دجود اشتراط تفاضل کے ملک خرید کمردہ میں جائز ہوگی اور میا ہے کہ ایسی شرکت میں دونوں نفع کوبقدرخرید کردہ چیز کی ملک مشروط کی شرط کردیں لعنی جس قدرخر بدکردہ میں ہرایک کی ملک شرط ہے اس حساب ہے تقع مشروط ہوخی کہا گرخر بدکردہ چیز میں ملک کی بیش کے ساتھ مشروط کی اور تفع میں مساوات شرط کی بیاس کے برعکس کیا تو بیشرط باطل ہوگی اور تفع دونوں میں ای مقدار پرمشروط ہوگا جو آنہوں نے خرید کردہ کی ملک میں شرط لگائی ہے بیمجیط میں ہے۔امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر دوفخصوں نے اپنے مالوں ووجوہ ہے شرکت عنان قرار دی چرد دنوں میں ہےایک نے کوئی متاع خریدی پس جس شریک نے نبیس خریدی ہے اُس نے کہا کہ بیہ متاع ہم دونوں کی شرکت کی ہے اور مشتری نے کہا کہ میمیری ہی ہے اور میں نے اس کوائے مال سے اپنی ذات کے واسطے خرید اے لی اگر بعد شرکت واقع ہو نے کے مشتری اپنی ذات کے واسطے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہوتو وہ دونوں کے درمیان شرکت پر ہوگی بشرطیکہ متاع مذکور دونوں کی تجارت کی جنس ہے ہواگر وہ قبل شرکت کے اپنے واسطے خرید نے کا مدعی ہواور دوسرا کہتا ہے کہ بیں بلکہ تو نے بعد عقد شرکت واقع ہونے کے خریدی ہے تو دیکھا جائے کہ اگر تاریخ شرکت اور تاریخ خرید معلوم ہواور تاریخ خرید قبل تاریخ شرکت کے ہوتو مشتری کی ہوگی مگر اس ے قسم لی جائے گی کہ دانلہ میہ ہمارے دونوں کی شرکت کی نہیں ہے اور اگر تاریخ شرکت مقدم ہوتو وہ شرکت پر ہوگی ادر اگر تاریخ خرید معلوم ہوئی کہاں جھکڑے ہے ایک مہینہ پہلے کی خرید ہے اور تاریخ شرکت معلوم نہ ہوئی تو و ومخصوص مشتری کی ہوگی اور اگر تاریخ شرکت معلوم ہوئی کہ اس جھڑ ہے ہے ایک مہینہ پہلے واقع ہوئی اور تاریخ خرید بالکل معلوم نہ ہوئی تو وہ شرکت پر ہوگی اور اگر شرکت وخرید دونوا میں ہے کئی کی تاریخ معلوم نہ ہوئی تو مشتری کی ہوگا گر اس ہے تھم لی جائے گی کہواللہ بیہ ہمارے دونوں کی شرکت کی نہیں

ل معنی کوئی خاص شرط بیان کردی ہے تا۔ ت میں فتریدی چیز میں شلا ایک کادو تنبائی اور دوسر سے کا ایک تنہائی مشر و طاہو تا۔

ہے اس واسطے کہ جب دونوں کی تاریخ معلوم نہ ہوئی تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا بید دونوں معا واقع ہوئی بیں اوراگر دونوں معاواقع ہوتیں تو خریدی چیز شرکت پر نہ ہوتی ہیں ایسا ہی یہاں ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ل جس شرکت میں برابری ہواا۔ ع صاحب حل کواا۔

<sup>(</sup>۱) ان ربطریق تعین ۱۱۰

مفاوضہ اعتبار کی گئی اگر چرسوائے اس وجہ کے اور صورت میں طاہر الرواین نے موافق مفاوضۃ نہیں اعتبار کی گئی ہے ایسا ہی امام قدوری نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے بید خیرہ میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی وہ صورت جس میں اگر دونوں میں ہے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیا تو کمائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی کھ

۔ اگر دونوں میں سے ایک کے ہاتھ سے کام میں چیز کونقصان پہنچا تو اُس کا تاوان دونوں پر واجب ہوگا یہ بن طریق کہ صاحب عمل کوا ختیار ہے کہ اس تمام صان کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جاہے ماخوذ کرے بیمجیط میں ہے اور ہر گاہ بیشر کت عنان ہوتو أس منان کے داسطے وہی ماخوذ ہوگا کہ جس نے سب منان کیا ہے نہ اُس کا شریک بوجہ قضیہ وکالت کے اور عدم کفالت کے بیظمیر بدیس ہے اوراگر دونوں میں سےایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیاتو کمائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ شرکت مفاوضہ ہویا عنان ہوادراگر حال تقیل اعمال میں باہم تفع میں کمی بیشی شرط کرلی تو جائز ہے اگر دونوں میں ہے ایک بانسیت دوسرے کے زیادہ کام کرنے والا ہو یہ سراج وہائ میں ہےاورامام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک شریک بیار ہو گیایا سفر کو گیایا ہے کار ا دقات گذارے اور دوسرے نے کام کیا تو اُجرت دونوں میں مساوی ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک کو کام لینے والے سے مطالبہ اجرت کا اختیار ہوگا اور وہ جس کو دے دے گاہری ہوجائے گا اگر چہ دونوں کی شرکت بمفاوضہ نہ ہواور بیاسخسان ہے کذانی فاویٰ قاضی خان اورای طرح جو کام سفر کرنے والے نے کیااس کی اجرت کا بھی میم تھم ہاس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک نے جو کام قبول کیا ہے اس کا کرنا دونوں پر واجب ہے پس جب تنہا ایک نے بیکا م کردیا تو دوسرے کے واسطے دوگار ہوا بیسراج وہاج میں ہے۔ باپ اور جیٹا ایک ہی صنعت کا کا م انجام دیا کرتے ہیں اور دونوں میں ہے کسی کا مال نہیں ہے تو پوری کمائی باپ کی ہوگی جب کہ بیٹا اُس کے عیال میں سے ہواس واسطے کہ بیٹا اُس کامعین ہوا آیا تو نہیں و مکتا ہوا گر بیٹے نے درخت جمایا تو وہ باپ کا ہوتا ہے اور ای طرح بیوی دمرد میں ہے کہ اگر دونوں کے پاس مال نہ تھا چر دونوں کی کوشش وکام سے بہت مال جمع ہو گیا تو بیشو ہر کا ہوگا اور بیوی اُس کی معینہ ہو گی کیکن اگر مورت کا کام و کمائی علیحد ہ ہوتو وہ اُس کا ہوگا ہے تدیبہ میں ہےاور بیوی نے جس قندر شو ہر کی روئی کا تی اور شو ہر ندکور اُس کا کپڑ ابنیآ ہے وہ بالا جماع شوہر کا ہوگا بیفآوی مماویہ میں ہے اور اگر دونوں نے کام برابر شرط کیا اور مال تین تہائی تو استحسانا جائز ہے بیعینی شرح کنزیں ہے اور بھی تبیین و ہدابید و کانی میں ہے اور بھی سی ہے بیسراج و ہاج میں ہے اور اگر دونوں نے باہم ایک کے واسطے زیاد و تقع کی شرط کی **مالانکہ کام اُس کے ذمہ کم ہے تو اصح بیہ ہے کہ جائز ہے بینہرالفائق دخمیر بیمیں ہے اور اگر دونوں نے شرکت کی اور کمائی باہم اپنے** درمیان تین تبائی شرط کرلی اور کام کوبیان ندگیا توبیجائز ہاور کمائی کی جیشی کی تصریح کردینا میں کام کی کی بیشی کے واسطے بیان ہوگا یہ ضمرات میں ہےاور رہی وضیعت (رتعان )سودونو ل کے درمیان حتمان ہی کے قدر پر ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگردونوں نے بیشرط کرلی ہوکہ جو پچودونوں قبول کرلیں پس اُس کا دو تہائی کام دونوں میں ہے خاص اُس پراورایک تہائی اس دوسرے پر ہوگا اور وضیعت دونوں پر نصفا نصف ہوگی تو شرکت عمل دونوں کی شرط کے موافق ہوگی مگرشرط دضیعت باطل ہے اور وضیعت اُسی حساب سے ہوگی جس قدر دونوں نے قبول کام میں شرط کی ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ ایک نے اپنا کپڑ اایک درزی کو دیا کہ اُس کوی و ہے اور اُسی درزی کا درزی گری میں ایک شریک مفاوض ہے۔ تو کپڑے کے مالک کو اختیار ہے کہ جب تک دونوں میں کوئوں میں کے اُس کوی و سے اور اُسی درزی کا درزی گری میں ایک شریک مفاوض ہے۔ تو کپڑے کے مالک کو اختیار ہے کہ جب تک دونوں میں

ا تال المرجم توشیح مقام آنکدز پروهرو میں سے زید کو خالد نے کام دیااور شرکت عمان ہے اور عمرو نے کام کیااور نقصان کردیا تو ضامن عمرویو کا بسبب اس کے کہ وکالت طرفین سے ہے اور دوسرے سے مطالبہ نہ ہوگا ہدیں وجہ کہ کفالت کی طرح ہے بھی تہیں ہے ا۔

مفاوضت یاتی ہے دونوں میں ہے جس ہے جاہے کا م کا مطالبہ کرے اور جب دونوں خدا ہو گئے یا وہ مرگیا جس نے کیڑا لیا تھا تو دوسرے کام کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا کذا فی المبسوط بخلاف اس کے اگر کپڑے کے مالک نے اُس پریے شرط نہ کی ہوکہ خودی دے اور پھر دونوں جدا ہو گئے تو دوسراشریک أس کے بینے کے واسلے ماخوذ ہوگا بیٹمبیر بیٹس ہے اور نوا در میں امام ابو بوسف رحمنة الله علیہ ہے مذکور ہے کہ اگر دونوں میں منتے ایک برایک مخض نے ایک کپڑے کا جودونوں کے پاس ہے دعویٰ کیا ہی ایک نے دونوں میں سے اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کیاتو اُس کا قراراُس کے شریک پر بھی جائز ہوگا اور کپڑ اوے کراُجرت لے لے گا بیاستحسان ہے کذافی محیط السنرحسی اورای طرح اگر کیڑے میں شکاف ہوکہ جس کی نسبت دونوں میں ہے ایک نے اقرار کیا کہ یہ ہماری گندی کی کرنے کی وجہ ہے ہور دوسرے نے سرے سے طالب کے واسطے کپڑا ہی ہونے ہے انکار کیا اور کہا کہ یہ کپڑا ہما را ہے تو اقر ار کرنے والے کے اقر ارکی تقعدیق کی جائے گی اس واسطے کدا گروہ طالب نہ کور کے لیے اقر ارکرتا کہ یہ کپڑا اُس کا ہے تو تضعہ بین کی جاتی اورا گرا قر ارکر نے والے نے بعد ا تکارا وّل کے جو ذکر کیا گیا ہے کمی دوسرے مدعی کے واسطے اقرار کیا کہ یہ کپڑاس کا ہے تو دوسرے کے واسطے اُس کا اقرار طالب اوّل کے واسطے کیڑے کا اقرار ہوگا اور کپڑے کے حق میں دوسرے کے واسطے اُس کے اقرار کی تصدیق نہ کی جائے گی مگرانی ذات پر تا وان کے حق میں اُس کی تقدیق کی جائے گی مینی دوسرے مدی کے واسطے ضامن ہوگالیکن اس میں سے پچھا ہے شریک سے واپس تیں لے سكتا ہے اور اگر دونوں میں سے يا ايك نے كئى تلف شدہ كيڑے كى نسبت كسى فض كے واسطے اقر اركيا كدأس كا كيڑ اتھا كہم دونوں كے تعل سے تلف ہوا ہے اور دوسرا أس سے منكر ہے تو ضان خاصة اى مقرير واجب ہوكى اوراى طرح اگر دونوں ميں سے ايك فيمن صابون یا اشنان تلف شده کے قرضہ و نے کا یا مزدور کی اُجرت یا جارہ مکان کی اُجرت جن کی مدت گذر چکی ہے قرضہ ہونے کا اقرار کیا تو بدوں گواہوں کے اُس کے اقرار کی تقیدیق اُس کے شریک کے فق میں نہ کی جائے گی بیضان خاصنہ ای پر واجب ہوگی اور اگرا جارہ مگذرانه ہواور مہیج تلف نه ہوگئی ہوتو بید دونوں پر لا زم ہوگا اور اُس کا اقرار اُس کے شریک پر بھی نافذ ہوگا لآ اس صورت میں کہ شریک ندکور بدوول كرے كه بدچزي بغير خريد كے ماري تيس تو قول أكى كا قبول موكا بدي طام ب --

دونوں میں مساوی مشترک ہوتو ایک شرکت جائز ہے ہیں اس شرط ہے شرکت کی جو پھے اللہ تعالیٰ ہم کواس میں روزی کرے وہ ہم
دونوں میں مساوی مشترک ہوتو ایک شرکت جائز ہے ہی قید میں ہواوراگر دو معلموں نے لاکوں کو حفظ کرانے یاتح رسکھلانے یا قرآن
پڑھانے میں شرکت کی تو صدر شہید رہم اللہ نے فرمایا کہ بختار یہ ہے کہ یہ جائز ہے کذائی الخلاصہ اور ای طرح اگر فقد سکھلانے میں
شرکت کی تو بھی جائز ہے بین پر الفائق میں ہے اوراگر دونوں نے ایسے کام میں شرکت کی جو جرام ہوتو شرکت سے خو نہوگی بیٹر الت الفتاوئ
میں ہے اور دلالوں کی شرکت کار دلالی میں اور جولوگ مجلس وتعزیقوں میں زمزمہ سے پڑھا کرتے ہیں ان کی شرکت نہیں جائز ہے بیقنیہ
میں ہے اور دلالوں کی شرکت کار دلالی میں اور جولوگ مجلس وتعزیقوں میں زمزمہ سے پڑھا کرتے ہیں ان کی شرکت نہیں جائز ہے بیقنیہ
میں ہے اس واسطے کہ بیف ٹل جائز ہے ایم محمد رحمہ اللہ علی ہو ایسے دارے کی ہے کہ اگر تین مخصوں نے جونا ہے کا کام کرتے
ہیں باہم اس شرط پر شرکت کی کہ لوگوں سے ان ج نا چ کا کام قبول کریں اور نا ہیں ہیں جو پچھان کو حاصل ہو وہ ان میں مساوی مشترک
ہو بھر انہوں نے اُجرت معلومہ پر اٹاج تا ہے نے کو اسطے تیول کیا بھر اُن میں سے ایک مریض ہو کر بیکا رہ و کیا اور باتی دونوں نے کام کم کو ہو کے اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت ان میں سے ایک ہو اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت ان میں سے ایک بیا رہوکہ ہو گوار ان کیا ہی ہو کی اور باتی تھیں دونوں نے شرکت تو ز دی یکر دونوں نے کہا کہ تم لوگ کو اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت ان میں کی ورنوں نے شرکت تو ز دی کیا دونوں نے تو را اٹائی تا ہی دونوں کو اُن جن سے دو تہائی مطرفی اور باتی تہائی کے واسطے ان کو

لے خلابرانس ملک میں بیدواج ہوگا کہ درزی ایسا کرتا ہوگا جیسے یہاں لو ہا چھیر دیتا ہے اور دوسرا جو اقرار کرتا ہے گواہ لا دیتا کہ تنہا ضان ہے ہری ہوتا۔ سے مینی جو پچھیا مزووقر ارداد ہو چکاوی ملے گام ا۔

پچھا جرت نہ ملے گی اور وہ اُس کے ناپنے میں منطوع لیعنی مفت احسان کرنے والے ہوں گے اور جو پچھا جرت دونوں نے پائی ہے اس میں تیسراشر بیک نہ ہوگا اور اس طرح اگر تین شخصوں نے جو باہم شرکت پڑئیں ہیں کسی شخص سے ایک کام بعوض پچھا جرت معلومہ کے قبول کیا بچران میں سے ایک نے تنہا میکام بورا کر دیا تو اس کو تہائی اجرت ملے گی اور دو تہائی باتی میں وہ معلوع ہوا اس جہت ہے کہ کام لینے والے کو بیا ختیا رہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہی ہے بورے کام کامواخذہ کرے بیظہیر یہ میں ہے۔

خیاط اور اُس کے شاگر د دونوں نے سلائی میں اس شرط سے شرکت کی کہ استاد کپڑے قطع کروے اور

شاگر دسیا کرے اور اُجرت دونوں میں نصفا نصف ہوجہ

تین فروں نے جنہوں نے باہم شرکت تقبل نہیں قرار دی ہے کی سے پچھکا ملیا پھران میں سے ایک ہی نے آگر یہ پوراکا م انجام دے دیا اُس کو تہائی اُجرت ملے گی اور باقی دونوں کے واسطے پچھ انتخفاق شہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ خیاط اور اُس کے شاگر د دونوں نے سلائی میں اس شرط سے شرکت کی کہ استاد کپڑ نے قطع کر دے اور شاگر دسیا کر سے اور اُجرت دونوں میں نصفا نصف ہویا وہ جولا ہوں نے اس شرط سے کہ ایک تانا بانا درست کر دیا کر سے اور دوسرا بن دیا کر سے تو چاہیے کہ بیشرکت صحیح ہو جیسے درزی انگریز کی شرکت صحیح ہے سے تعلیہ میں ہے اور اگر کسی کا ریگر نے اپنی دکان پر ایک خص کو بھلا یا کہ آ دھے پر اس کو کام دیتا ہے تو استحسانا جائز ہے کذا فی الخلاص اور علی بندا مشائ نے فرمایا کہ اگر شاگر دیے کا م لیا تو جائز ہے اور اگر صاحب دکان نے کام کیا تو جائز ہے تی کہ اگر دکان والے نے یوں کہا کہ قبول میں ہی کیا کروں گا اور تو قبول مت کر اور میں تجھے کام دیا کروں گا کہ آ دھے پر کام کر دینا تو بینیں جائز ہے دیے ط شرحی میں ہے۔

باب بنجر:

### شرکت فاسد کے بیان میں

شرکت فاسدہ وہ ہے کہ جس میں شرا نطاعت میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے۔ یہ بدائع میں ہے۔ جلانے کی لکڑیاں لانے اور شکار کرلائے اور پائی لانے میں شرکت کرنا تہیں جائز ہے کذائی الکائی اور ای طرح خشک گھاس لانے میں اور گداگری کرنے میں بھی شرکت نہیں جائز ہے کذائی الکائی اور ای طرح خشک گھاس لانے میں اور گداگری کو وجس کے اس شرکت نہیں جائز ہے کہ خوار کیا یا گداگری سے بایادہ ای کا بوگا دوسرے کی اس میں بھی شرکت نہیں روا ہے اور ای طرح مباس زمین ہے شک مری گھاس لانے یا پہاڑوں سے انجیروا خروث و پہر و پیل لانے میں بھی شرکت نہیں روا ہے اور ای طرح مباس زمین سے مٹی لانے اور اس کے فروخت کرنے یا بھی یا نمک یا برف یا سرمہ یا جائے ہے کہ دوئوں شرکت نہیں جائز ہے جب کہ یہ چڑی ابطور مباح ہوں اور اس طرح اگر دوخضوں نے شرکت کی کہ غیر میں مملوک میں ہوگا دیں تو بھی بھی تھم ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر مٹی یا چونا وغیرہ کی کی مملوک ہواور دو آدمیوں نے شرکت کی کہ غیر اور دو تو کہ دوئوں ترکی کہ دوئوں ترکی کہ کہ کہ اس کو فروخت کریں تو جائز ہے اور اگر دوئوں نے ساتھ ہی اس کولیا تو دوئوں مباحات میں ہے جوجس کے ہاتھ آگی ہے کہ کہ اس کو قروخت کریں تو جائز ہے اور اگر دوئوں نے ساتھ ہی اس کولیا تو دوئوں میں سے ایک ہوگا ہی کہ ہوگا یہ جوائن میں ہوگا مگر امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے نزد کی اس چیز کے اس چیز کے طام نرام دوئوں نے درمیان مشرک ہی اس کی کوئوں کے درمیان مشرک ہی اس کے خاتر کہ میں ہے کوئوں کے درمیان مشرک ہی اس کی کوئونہ جائی ہی کہ دوئوں کے درمیان مشرک ہیا۔

ہراں ہے کے نے علیجد والیک ایک شکار پکڑا تو جس کے کتے نے جو شکار کپڑا ہے وہ خاصعۂ اُس کا ہوگا کہ

اگردوآ دمیوں نے شرکت کی اور ایک کے پاس تیل یا گیجر ہے اور دوسرے کے پاس پکھال ہے بدین قرار داد کہاس بکھال میں بھرکر اس تیل پرلاد کر پانی لاویں اور جو کمائی ہود و دونوں میں مشترک ہوتو شرکت سیجے ہوگی اور کمائی کل ای کی ہوگی جو پانی لایا ہے اور اس پرواجب ہوگا کہ ایسے پکھال کی جواجرت ہوتی ہو ہی بھال والے کو دے بشرطیکہ بیاتی لانے والا وہ ہو جو تیل کا مالک ہے اور اگر ایک ہوا اور اگر ایک ہے اور اگر ایک ہے اور اگر ایک کے باس نجراور کی اور اللہ پانی لایا اور بیام کی اور اگر ایک کے باس نجراور ووسرے کے پاس اونٹ ہے اور دونوں نے باہم شرکت کی بدین شرط کہ دونوں کو اجارہ پر دیں اور جو بچھائجرت آئے وہ دونوں میں مشترک ہوتو نہیں سیجے ہے اور اگر دونوں کو اجارہ پر دیں اور جو بچھائجرت آئے وہ دونوں میں مشترک ہوتو نہیں سیجے ہے اور اگر دونوں کو اجارہ پر دے دیا تو یہ مال اجارہ دونوں میں فیجر کے اجرائش داونٹ کے اجرائشل کے حساب سے مشترک ہوتو نہیں سیجے کے اور اگر دونوں کو اجارہ پر دین ناجائر بتلاتی ہے دونیں ہے کوئکہ دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرایک تھا

کرے جس میں دوسراشر یک ہوفافہم ۱۱۔ سے اصل میں خجر نذکور ہے گرمتر جم نے تیل کالفظ کر دیابسب رواح ملک اورفہم عوام کے ۱۲۔

دونوں پرتقسیم کیاجائے گا پیچیط سرتھی میں ہےاورائی طرح اگر فقط نجر کواجرت پر دیاتو پوری اُجرت نجروالے کی ہوگی اونٹ والے کو پچھ نہ ملے گا اورا گر دوسرے نے اجارہ دہندہ کی لا دنے اور منتقل کرنے میں مدد کی تو جس نے مدد کی ہے اس کو اُس کا اجراالمثل ملے گا مگر نصف مقدارا جرت سے جوقتر ارپائی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک زیادہ نہ دیا جائے گا اور امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اجراکمثل جاہے جس مقدار تک چینچنے دیا جائے گا ہیسرانے و ہان میں ہے۔

اگر دونوں نے جانور کے ساتھ اپنا کام کرنامشل اس کو ہائنے ولاد نے وغیرہ کے شرط کیا تو تمام اُجرت نہ کورہ دونوں کے جانو دوں کے اجرافشل اورخود دونوں کے اجرافشل اورخود دونوں کے اجرافشل کر کرتا ہوں اس جن کا سدہ پر بشرا لکا فذکورہ بالا کے (۱۰۲)رہ پہیوا جارہ پر دیا اور کے مسائل کی تقییم قیاں کرنی چاہیے نے برکا اونٹ دونوں نے شرکت فاسدہ پر بشرا لکا فذکورہ بالا کے (۱۰۲)رہ پہیوا جارہ پر دیا اور کام اپنے اُنے نہ مشرط کیا گیاں نہ بدنے لاوا بر نے ہا نکا اور کام پورا کیا اوراجرت نہ کورہ و حاصل کی قو ضفا نصف موافق شرکت کے نہوگ اس واسطے کہ شرکت فاسدہ ہے لیس فیجر کے اجرافشل اونٹ کے اجرافشل زید کی کام کے اجرافشل پر سیسے اور زید نے اس واسطے کہ شرکت کی جرین نظر (۱۰)رہ پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰)رہ پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰)رہ پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰)رہ پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰)رہ پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰)رہ پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰) ہو پہیہ ہوگ جیسا کام کیا ہے اُس کی مزدوری (۱۰) ہو پہیہ ہوگ جی جانور کے اورائی کیا جموعہ (۱۰۰) ہوئے کہنام جموعہ (۱۳۳) ہوئے اور کیا ہوئے کہنام جموعہ (۱۳۳) ہوئے اور کرکے جانور کے اورائی کیا جموعہ (۱۳۰) ہوئے کو کہنام جموعہ (۱۳۳) ہوئے اور کرکے ہوئے نافرہ اورائی کیا جرافشل کار (۱۳۳) ہوئے اور کرکے ہوئے اگر ایس کیا جوئے کا قبل کیا اور فیل کر اورائی کیا جوئے اُنہ ہوئی ہوگا یا تول کر کے اپنی گردنوں میں صفا نصف ہوگی ای واسطے کہ وجوب اُنہ کیا ہوئی تو اُنہ جانوں میں صفا نصف ہوگی اورائی مقام پر ہوگا یہ فراوئی قاضی خان کیا جہنے کا قبل کر کے ای کوئی تھوں کر کے اپنی اورائی کی کردنوں میں مقام پر ہوگا یہ فراوئی قاضی خانوں میں صفا نصف ہوگی ہوگی کیا گردنوں میں صفا نصف ہوگی اورائی کیا جرائی کیا ہوئی کی ایس کیا تھوں کی میان کیا تھوں کر کہا گیا گردنوں میں مقام پر ہوگا یہ فراوئی قاضی خانوں میں مقام کر ہوگا یہ فراوئی قاضی خانوں میں میان کیا ہوئے کا تول کر کے ای کوئی کر کردو کر میں میں مورک کیا گردنوں میں مورک کیا گردونوں میں کردونوں کردونوں

اگردوآ ومیوں میں سے ایک کے پاس جانور باربرداری اوردوسرے کے پاس اُس کا پالان اور گون ہے اوردونوں نے اس شرط ہے شرکت تر اردی کہ دونوں اس جانور کو اجارہ پردیں بریشر طکہ مزدوری دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی تو بیشر کت فاسدہ ہیں شرط ہے شرکت تر اردی کہ دونوں اس جانور کی مقام تک اناح پہنچانے کے واسطے اجارہ دیا پھر آئیس ادوات () کے ذریعہ دونوں نے اس جیسے بنوری ہوگی اور جانور کی اجرالش و پالان دگون کے اجرالش پتنجیا تو پہری اور اگر دونوں نے اس شرط ہوگی اور اگر دونوں نے اس شرط ہوگی اور اگر دونوں نے اس شرط ہوگی اور اگر دونوں اناح پہنچانے کی مزدوری قبول کریں بدیں شرط کہ بیاجے ادوات سے کام کر سے اور وہ اپنے اور اس میں بیاجرت دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور اُس کے جانور اوردوسرے کی اکاف وگون کے واسط کہ تو اس میں ہوگی تو بیشر کمت کو اینا جانور ایک شخص کو دیا تا کہ وہ اجارہ پردیا تو پوری اُجرت ما لک جانور کی ہوگی اور دوسرے کی اور کر خرو خت کیا کرے بدیں شرط کہ منافع دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو شرکت فاسد ہوگی تو نفع تمام اُس کا ہوگا جس کا اٹا ج و کیٹر اے اور میں نصفا نصف ہوگا تو شرکت فاسد ہوگی تو نفع تمام اُس کا ہوگا جس کا اٹا ج و کیٹر اے اور نصف ہوگا تو شرکت فاسد ہوگی تو نفع تمام اُس کا ہوگا جس کا اٹاج و کیٹر اے اور نسل نصف نصف ہوگا تو شرکت فاسد ہوگی تو نفع تمام اُس کا ہوگا جس کا اٹاج و کیٹر اے اور اُس کی اُس کی جو کی تو نوب میں انسان کی میں نصف نوبوں کی اور کر خرو خت کیا کر کی کی ہوگا ور اگر کی کی ہوگا ور کی کی ہوگا ہو کی اور کی ہوگا ہو کی دونوں میں نصف کی ہوگا تو تو کی کا ہوگا جس کا اٹاج کی کا ہوگا جس کا اناح و کیٹر ان خور کی کی ہوگا ہو گو کی کا ہوگا جس کا اناح و کیٹر ان جانور کی کور کی کور کی کی ہوگا تو کی کی ہوگا ور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کا ہوگا جس کا ایور دیا تو کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کو

ل اسباب وسامان ۱۱۰

<sup>(</sup>۱) آلاتواوزاراا

جانوروا کے کوائن کا اجراکھٹل ملے گااورمکان وکشتی اس معاملہ شرکت میں مثل جانور کے بیں میفقاوی قاضی خان میں ہے۔ شکار نصفا نصف مجھلیوں کی مقدار کے عوض عاریتاً دیا ہے

ای طرح اگر دوسرے کو جال دیا کہ اُس ہے مجیلیاں شکار کرے بدیں شرط کہ محیلیاں دونوں میں نصفا نصف ہوں گی تو تمام محیلیاں شکار کرنے والے کی ہوں گی اور جال والے کو اُس کا اجرالشل ملے گاریر محیط سزھسی میں ہے اور اگر دو کندی کرنے والوں میں ہے ا کیا ہے پاس ادوات کندی گری ہوں اور دوسرے کے پاس مکان ہے ہیں دونوں نے شرکت کی کہ دونوں اس ایک کے ادوات سے دوسرے کے مکان میں کا رکندی گری انجام ویں بدیں شرط کہ کمائی وونوں کے درمیان نصف ہوگی تو بیہ جائز ہوگا بیسراج وہاج میں ہے اور ای طرح ہرحرفہ میں بھی تھم ہے بی فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک کی طرف سے کام اور دوسرے کی طرف ے گندی گری کے ادوات ہونے پرشرکت کی تو شرکت قاسد ہے اور جو کمایا ہے وہ کام کرنے والے کا ہوگا اور اُس پر ان ادوات کا اجرالشل واجب ہوگا میضلا صدیمی ہے اور یتیمہ میں ذکور ہے کہ پیٹے علی بن احمد ہے دریا فت کیا گیا کہ تین یا پانچے حمال کم ہیں أنهوں نے شرکت کی بدین شرط کہ بعض ان میں ہے گون بھریں اور بعض کیہوں اُس کے مالک کے گھر پہنچا دیں اور بعض مون کو مند پکڑ کر پینے پر لا دیں اس شرط سے کہ جو بچھائس سے حاصل ہوو وان سب کے درمیان مساوی مشترک ہوتو فر مایا کہ بیشر کت تہیں سیجے ہے بیتا تار خانیے جس ہے۔امام محمد بن انسن رحمة الله عليہ نے قرمايا كه اگر كرم بيله كے اغرے اور شہتوت كے بيتے ايك كى طرف سے اور كام دوسرے كى طرف سے ہو بدیں شرط کہ بیجے دونوں کے درمیاں نصفا نصف ہوں یا کی بیشی کے ساتھ ہوں تو ٹیٹییں جائز ہے اور نیز اگر کام بھی دونوں کے ذمہ شرط ہوتو بھی نہیں جائز ہے اور جب جائز ہے کہ انٹر ہے دونوں کی طرف ہے ہوں اور کام اور پر داخت بھی دونوں کے ذمہ ہو پھر اگراس تخص نے جس نے ہے دیے ہیں کام نہ کیا تو کیجومعٹر نہیں ہے یہ تعدید میں ہے۔ فقادی میں مذکور ہے کہ ایک مخص نے کرم پیلہ کے انڈے دوسرے کودیے کہ وہ اس کو میر داخت کرنا ہے اور شہوت کے بیتے کھلاتا رہے بدین شرط کہ جو حاصل ہوو و دونوں میں مشترک ہوگا پس اس مخص نے برابر برواخت کی بہاں تک کہا تھ ہے کی کر بیچے نگلے توسب کرم پیلہ اُس کے ہوں گے جس کے اندے بی اورجس نے پر داخت کی ہے اُس کے واسطے دوسرے پر کا م کا اجراکشل اور شہتوت کے بتوں کی قیمت جواُس نے کھلائے ہیں داجب ہوگی بیمجیط میں ہےاور اگر انٹر ہےاور بیتے ایک کی طرف سے اور کام دوسرے کی طرف سے ہوتو کرم پیلداً سی ہوں گے جس کے انٹرے تتے ادر و وسرے کو اُس کے کا م کا اجرا کھٹل ملے گا ہیسرا جید میں ہے اور اسی طرح اگر کا م دونوں کی طرف سے ہوتپ بھی شرکت روانہ ہوگی اور ہیے جب ہی جائز ہے کہ جب انٹرے دونوں کے اور کام دونوں پر ہو پھراگریئے دیئے والے نے کام نہ کیا تو پھیمھزنہیں ہے چنا تیجی شخ جندی نے صریح بیان کیا ہے بیقدیہ عمل ہے۔

ل حمل أفعانا حمال أفعانے والاجس كو بهار بي عرف بيں يوجعيا ومونا كہتے ہيں اا۔ ع پيله رئيم كے كيزے كو كہتے ہيں اا۔

اگردونوں میں ہے کوئی مرانہیں بلکدونوں میں ہے ایک نے شرکت کو فقط کردیا گرووسر نے شریک کواس کے فتح کاعلم نہوا
تو شرکت فتح نہ ہوجائے گی اوراگر اس کوعلم ہوگیا تو دوصور تیں ہیں کہ اگر شرکت کا راس المال نفقہ درہم و دینار ہوں تو شرکت فتح ہوجائے گی
گی اوراگر اسباب وعروض ہوتو طحاوی نے ذکر کیا کہ وقت فتح ہے فتح نہ ہوگی کذافی الخلاصاور بعض مشائح نے فرمایا کہ فتح ہوجائے گی
اگر چہدائی الممال اسباب وعروض ہواور بھی مختار ہے بید فتح القدیم میں ہے اوراگر ایک شریک نے شرکت ہونے ہوئی حالانکہ مال
شرکت اسباب وعروض ہوتو بھا نکارشرکت کا نتی ہے بیظ ہیر رہیں ہے اوراگر شریک تین فتح میں ہوں جس میں ہے ایک مرگیا حتی کہ ان س
کے فتی میں شرکت تھے ہوگی تو باتحوں کے فتی میں فتح نہ ہوگی ہوجو طیس ہے اوراگر شریک تیمن میں سے ایک نے اپنے شریک سے کہا کہ
میں تیرے ساتھ شرکت پرکام نہ کروں گا تو یہ بمز لہ اس کے ہے کہا کہ میں نے تجھ سے شرکت فتح کردگی ہے فتر ہی میں ہے اوراگر تین
میں ہاہم شریک مفاوض ہوں جن میں سے ایک غائب ہوگیا اور باتی دوسروں نے بیرچا با کہ باہم شرکت کوتوڑ ویں تو بدون موجودگ

باب تتر:

## متفرقات کے بیان میں ہے

دوشر یکوں میں سے کی کو بیا فقیار تہیں ہے کہ دوسرے کے مال کی زکو قابدون اُس کی جازت کے اوا کرے بیا فقیارش مِنّار میں ہے اوراگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کواجازت دے دی کہ میری طرف سے ذکو قامال اداکردے بھر دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنی واپے شریک کی زکو قادا کی تو دونوں میں ہے ہرایک اپنے شریک کے حصہ کا ضامن ہوگا خواہ اس کو دوسرے کے خودادا کرنے والا کرنے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیا ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تول ہے کذائی الکائی اوراگر دونوں نے آگے بیجھے اوا کی تو بچھلا اوا کرنے والا ضامن ہوگا خواہ اُس کو اپنے شریک کے خوداوا کرنے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیدام رضی اللہ عند کا تول ہے کذائی النہرالفائی اوراس میں اشارہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے زویک اُس کے خلاف ہے اورائی اختلاف پروکیل بادارے زکو قو کفارات کا حکم ہے لین کی کو این کو قایا کا اورائی اختلاف پروکیل بادارے زکو قو کفارات کا حکم ہے لین کی کو این کی کو این کے ساتھ وقت میں یا اس سے پہلے خوداوا کردی پھروکیل نے اوا کی تو امام اللہ عالی ہو گیا ہوا تھا بخلاف تول صاحبین رحمۃ اللہ علیہ انتہا تھا بخلاف تول صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ہوگیا تھایا تہیں ہوا تھا بیرائی وہائی کرنے کے واسطے وکیل کیا گیا اور اُس نے احسار دور ہوجانے اور موکل کے جج کر بیدن کی بعد ذریح کیا تو وکیل ذکور بالا جماع ضامن شہوگا خواہ اُس کو بیرحال معلوم ہوگیا تھایا تہیں ہوا تھا بیرائی وہائی میں ہے۔ گرجو کھی نہیں ہواتھا بیرائی وہائی میں ہے۔ کے بعد ذریح کیا تو وکیل ذکور بالا جماع ضامن شہوگا خواہ اُس کو بیرحال معلوم ہوگیا تھایا تہیں ہواتھا بیرائی وہائی میں ہے۔ کے بعد ذریح کیا تو وکیل ذکور بالا جماع ضامن شہوگا خواہ اُس کو بیرحال معلوم ہوگیا تھایا تہیں ہواتھا بیرائی وہائی میں ہو

جرقر ضدکہ دو محصول کیا تو دوسر کو اختیار ہوگا کہ دوسول شدہ عمی آئی کا مشارک ہوجائے ہی کے درمیان مشترک ہوگا چنا نچا گرایک فضوں کے اس علی میں ہے کچھوطول کیا تو دوسر کو اختیار ہوگا کہ دصول شدہ عمی اُئی کا مشارک ہوجائے ہی ہے یہ کو دونوں نے فروخت کیا ہے یا دونوں میں مشترک تھا اور اُئی کو دونوں نے فروخت کیا ہے یا دونوں شخص کے اُئی کو فقد اپنے مشترک ہزار در ہم قرض دیے ہیں یا اس فخص نے ان دونوں کا مشترک تھا ن کیڑے کا تلف کر دیا جس کا تا اون واجب ہے یا کہ فقد اپنے مشترک ہزار در ہم قرض دیے ہیں یا اس فخص نے ان دونوں کا مشترک تھا ن کیڑے کا تلف کر دیا جس کا تا اون واجب ہے یا کسی میت کا قرضد اس فخص پر تھا جس کو ان دونوں نے میراٹ پایا ہے پھر ان میں سے ایک نے اس قرضد ہے اپنا حصد یا تحوام مورات کی سے میں میں ہوجائے دوسر کو اختیار ہوگا کہ اس کے ساتھ دوسول شدہ میں شریک ہوکر بھید دوسول کر دہ کا اس سے نصف بٹا کے خوام دوسر کی اور اگر وصول کر دہ کے سوائے دوسر سے مال سے دے دے تو اس کو اختیار نہیں ہوجائے اور اگر وصول کر دہ کے سوائے دوسر سے مال سے دوسر کے مال سے لینے پر راضی ہوجائے اور اس طرح اگر شریک نے دوسر سے مال سے دوسر کے دوسر کے ای ان الذخیر و لیکن جس نے دوسول نہیں کیا ہے اُس کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کے دوسول کیا ہو یا کو اُئی الذخیر و لیکن جس نے دوسول نہیں کیا ہے اُس کو یہ اختیار ہے کہ جا ہو اس کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی

اگرایک نے کسی کو وصول کرنے کا وکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اور مؤکل کے پاس تلف ہوا تو مؤکل کا حصہ گیا ﷺ

اگرقرض دار پرقرضدہ وب گیا تو اس کو میافتیار حاصل ہوگا کہ جو بچیٹر یک نے وصول کیا ہے اُس سے نصف وصول شدہ لے لے لیکن میافتیار نہوگا کہ جو اُس نے وصول کیا تھا بعید اُس کا نصف لے لے بلکہ وصول کرنے والے کو میافتیار ہوگا کہ جو اُس جو کیا تو اُس کے حصہ کے اُس کو دوسرے مال سے دے میر عمل ہو گیا تو اُس پر حصہ کے اُس کو دوسرے مال سے دے میر عمل ہو گیا تو اُس پر حصہ کے منان واجب نہ ہوگی ہاں میہ ہوگا کہ اُس نے اپنا کے حصہ قرض جر بایا پھر جو پچھ قرض دار پر رہا ہے وہ اُس کے ترکیکا حصہ ہو تو موک کیا اور مؤکل کے باس تلف ہواتو مؤکل کا حصہ ہے بیقدیہ میں ہے اور ای طرح اگر ایک نے کسی کو وصول کرنے کا دکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اور مؤکل کے باس تلف ہواتو مؤکل کا

حصد گیااور اگروہ قائم رہاتو دوسرے شریک کواختیار ہوگا کہ اُس میں شرکت کر کے اپنا حصد بٹالے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر وصول کرنے والے نے جو کچھوصول کیا ہے تھوصول کیا ہے تو کھوصول کیا ہے تو کھوصول کیا ہے تو کھوصول کیا ہے تو کہ اور میا اور کی اور سے تو کہ اور میا اور کی اور سے تو کہ اور میان اور کی اور میان کے تو میں ہے اور میان تھا اُس کے نصف کی اُس سے ضان لے اور میان تھیارت موگا کہ وہ کا کہ وہ کہ اُس کے تعدید موجود ہے اُس کے قیصنہ سے لے لے میران وہان میں ہے۔

جس قدر شریک نے اپنے شریک وصول کرنے والے کے وصول کیے ہوئے ہیں میں سے لے لیا ای قدر قرض داریر اس وسول کننده کا قرضه رہے گا اور جو پچے قرض دار پر باقی ہے وہ دونوں میں أی قدر کے حساب سے مشترک ہو گا چنا نچے اگر قرض دار پر دونوں کے ہزار درہم مساوی ہوں ایس ایک نے پانچ سو درہم أس سے وطول مے پھرشریک دیگر نے اس وصول کرنے والے ہے اُس میں ے دوسو پیچاس درہم اس کا نصف لے لیا تو وصول کرنے والے کا قرض دار پر ہاتی کا نصف ہوگا یعنی دوسو پیچاس درہم اور ہاتی قرضہ میں جیے شرکت پہلے یکھی اب بھی ہاتی رہے گی یہ بدائع میں ہے اور ہر قرضہ کہ دو آ دمیوں کے واسطے ایک شخص پر دوسیوں سے جوحقیقتا وحکما مختلف ہیں یاحکما مختلف ہیں حقیقت میں مختلف نہیں ہیں واجب ہوا تو وہ دونوں میں مشترک نہ ہوگاحتیٰ کہ اگر دونوں میں ہے ایک نے قرض دارے کچھ وصول کیا تو دوسرے کواس میں شرکت کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیر محیط میں ہے اور اگر دو آ دمیوں نے اپنا ایک غلام جو دونوں میں مساوی مشترک ہے بعوض تمن معلوم کے ایک مختص کے ہاتھ دونوں نے فروخت کیا پھر دونوں میں ہے ایک نے مشتری سے ممن میں ہے کچھ وصول کیا تو دوسرے کواس وصول شدہ میں شرکت ہے بٹالینے کا اختیار ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے حصد کانٹمن علیجد مبیان کیا پھرایک نے ٹمن میں ہے بچھ وصول کیا تو ظاہر الروایت کے موافق دوسرے کوأس میں بڑالینے کا اختیار نہ ہوگا یہ ظہیریہ میں ہے۔اگرز بد کا غلام اور بکر کی باندی ہے دونوں نے ان دونوں کو بعوض ہزار درہم کے فروخت کیا تو جو پچھ وصول کریں اُس میں دونوں شریک ہوں گے کذافی السراجیہ اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے مملوک کائمنی علیجد و بیان کیا ہو پھرایک نے کچھ وصول کیاتو دوسرا اُس میںمشارک نبیں ہوسکتا ہے بیظا ہرالرولیۃ ہے بینز اٹ اُمفتین ہےاورا گرایک محض نے دو مخصوں کوتھم کیا کہ ونوں میرے واسطے ایک با ندی خریدیں ہیں وونوں نے اُس کے واسطے با ندی خریدی اور اُس کاخمن ایسے مال سے جو دونوں میں مشترک ہے ادا کیابا این این علیحد و مال سے ادا کیاتو جو یکھمؤکل سے وصول کریں اس میں کوئی دوسرے کا شریک ند ہوگا میں جا درا گرزید کا بمر پر ہزار درہم قرضہ ہے پھر بمر کی طرف ہے عمرو خالد نے کفالت کی اور مال اوا کر دیا پھر ہر دوکفیل میں ہے ایک نے بگر ہے کچھ وصول کیاتو دوسرے کواس میں مشارکت کا حتیار ہوگا بشرطیکہ دونوں نے اپنے مال مشترک ہے ادا کیا ہو بیٹرز این اُمفتین وظہیریہ میں ہے اوراگر ہر دولفیل میں سے ایک نے اپنے حصہ کے موض مکفول عنہ سے ایک کیڑا خریدا تو شریک کوا تعتیار ہوگا کہ اس سے کیزوں کے داموں کا آ دھا تاوان لے مگر کیڑے میں شرکت کرنے کی اس کوکوئی راونہیں ہے ہاں اگر دونوں نے باہمی رضا مندی ہے کیڑے میں شركت كرفيرا تفاق كرايا توبيجائز بي بيسران وباج من ب-

مسئلہ مذکورہ میں حیلہ کے دوطریقے 🌣

اگراس نے اپنے حصہ کے عوض کوئی کپڑانہ خرید ابلکہ مکفول عنہ سے اپنے حصہ کے عوض ایک کپڑے پر صلح کر لی اور اُس پر قبضہ کرلیا شریک دیگر نے جو اُس نے وصول کیا ہے اِس کا مطالبہ کیا تو وصول کرنے والے کوافتیار ہے جاہے اس کو تصف کپڑا دے دے اور

ا۔ قال اکمتر جم کیکن دوسرے کاشریک کرنا ایسا ہے گویا کہ اقال مشتری نے دوسرے کے ہاتھ اس میں سے نصف فروخت کیا پس احکام ندکورہ ابواب سابق اس میں جاری ہوں کے تا ۔

پ ہاس کے نصف ہی کے مشل (۱۱) دے دے ہے برائع میں ہاوراگر دونوں میں سے ایک نے چاہا کہ میں جو کچھ قرض دار ہے وصول
کر وں اس میں دوسرے کوشر کت کا اختیار نہ تو اس کا حیلہ ہے ہے کہ قرض دارای کو بقدراً س کے حصہ کے مال ہر کر کے دے دے بھر یہ خض اس قرض دار کوایٹ حصہ کی مال ہر کر کے دے دے بھر یہ خض اس قرض دار کوایٹ حصہ تر ضہ ہے اور دوسرا طریق حیلہ کا اس طرح نہ کور ہے کہ دو محصول کیا ہے اس میں دوسرے شریکہ کومشار کت کا اختیار ماصل نہ ہوتو نیخ نصیر نے قرار اور ہم قرضہ ہو دو محصول کا ایک قرض کے دار ہوگا ہے تو میں ہو ہے دو وار ایک میں دوسرے کوشر کت کا اختیار حاصل نہ ہوتو نیخ نصیر نے قرایا کہ قرض دار کہ اس کو بائی ہو میں ہو کہ دو تو نام کا ایک میں دوسرے کوشر کت کا اختیار حاصل نہ ہوتو نیخ نصیر نے قرایا کہ قرض دار کہ ہاتھ اس کو بائی کہ قرض دار کہ ہوئی گئے ہو دو ہم ہر کہ کہ دے اس کے قرض دار کو باتھ کہ دو تھی مشل ہو تو کہ ہوئی گئے ہو دو ہم ہوئی گئے ہوئی گئے ہو دو ہم ہوئی گئے ہو دو ہم ہوئی گئے ہوئی ہوئی کہ ہوئی گئے ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کا مطالبہ کر سے کہ ہوئی کا مطالبہ کر سے کہ ہوئی کا مسادی مسلم کے بیائی دونوں میں سے کہ وصول ہوئی کہ سے دونوں بقدرا ہے تاہے حصہ تر ضہ کہ دونوں کا مسادی مشرک کے جان کہ ہوئی دور ہم ہے بھر قرضہ میں سے بھر وصول ہوئی وصول شدہ میں ہے جہ تر ضہ میں سے جھرونوں ہوئی دور سے کوئی میں ہوئی نظر بھر ہوئی کہ ہوئی کو مسلم کے بانٹ کیں گئے وصول ہوئی وصول شدہ میں ہوئی کو مسلم کے بانٹ کیں گئے وصول ہوئی وصول شدہ میں سے دونوں بقدرا سے تر میں کر دیا بائٹ کیس کے بانٹ کیس کے وصول شدہ میں ہوئی کو مسلم کے بانٹ کیس کے وصول شدہ میں کہ دونوں بقدار کے نو حصہ کر کے جانے کیس کے دونوں کا مسادی مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کو مسلم کی کو دونوں کا مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کا مسلم کے دونوں کا م

تجریدش کھا ہے کہ ای طرح اگر پھر خدو صول کر لینے کے بعد اور آپس میں تقدیم کر لینے کے قبل آیک نے اس طرح لینی سو ورہم سے مثلاً اس کو بری کر دیا تو بھی وصول شدہ کو بیطور نہ کورہ بالانعتیم کریں گے اور اگر تقدیم کر لینے کے بعد دونوں میں سے ایک نے قرض دار کو بری کر دیا تو بھی وصول شدہ کو بیات ہیں ہے اور اگر نقتیم کر لینے کے بعد دونوں میں سے ایک نے قرض دار کو بری تا بیات قرض دار کو بری تا فیر دیا تو بیل روا اپنے حصد کے بابت قرض دار کو تا خیر دیا آس میں اختلاف ہے چنا نچرا مام اعظم رحمته الله علیہ کن درکیت کے اس کا تاخیر دیا آس میں اختلاف ہیں ہے کہ اس کا تاخیر دیا آس کے شریک کے حصد میں روائیس ہے یہ برائع میں ہے قال الحرج می پس صاحبین رحمته الله علیہ کے ذرو کی اس کا تاخیر دیا آس کے شریک تاخیر دیا آس کے شریک تاخیر دیا آس کے بری ساحبین رحمته الله علیہ کے ذرو کی اس کا تراس خیر دی تو اس کے بری ساحبین تاخیر دیا آس کے بری تا اس کی میعاد آسے بھر اس کے بری بوتا ہے کہ اس کی میعاد آسے بھر بوتا ہے کہ دوس کے بری بوتا ہے کہ اس کی میعاد آسے بھر بوتا ہے کہ تو بری اس کے بری بوتا ہے کہ اس کی میعاد آسے بھر بوتا ہے کہ تو بوتا ہے کہ بری بین تاخیر دیا آس کے بری بوتا ہے کہ اس کی میعاد آس کی بری بوتا ہے کہ بات کے بوتا ہے کہ بو

اگر قرض دار نے اس شریک کوجس نے اپنے حصد میں تاخیر دے دی ہے مو درہم بطور تجیل و پیشکی کرد یے تو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ اس میں سے نصف اُس سے لے لیے تن بچاس درہم بھر جب دوسرے شریک نے بچاس درہم لے لیے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اُس میں سے نصف اُس سے لے لیے تن بچاس درہم بھر جب دوسرے شریک نے بچاس درہم لے لیے تو اس کو احسار ہوگا کہ جو بچھا اس سے لیا گیا ہے اُس کا مثل قرض دار سے بوجہ قرار داد تجیل سودرہم کے بھر لے لیعنی بچاس درہم اُس کے حصد

ا وهدام جوبعوض كسى شےمبيد كے موال

<sup>(</sup>١) خواه نفتر يويا كيم اور يواار

ہے جس نے تاخیر نمیں دی ہے لے تا کہ درہم پیشکی ہوجا میں اس جہت ہے کہ جس نے تاخیر نمیں دی ہے جب اُس نے تاخیر دیئے والے سے لیاتو اس کے حصد میں سے اس کے مثل تاخیر دینے والے کے واسطے ہو گیا کیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگر قرض دار نے تاخیر دینے والے واسطے اُس سے بورے حق کی بھیل کر دی پھر جس نے تاخیر نہیں دی اُس نے اس میں سے نسف لے لیا تو تاخیر دینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس قد راس سے لیا گیا ہے اس قد را پیغ شریک کے حصہ سے قرض دار سے لیے لیے بس ایسا ہی بہاں بھی ہے بیذ خبرہ میں ہے پھر جب اُس کووصول کیا تو و واور اُس کا شریک دونوں اُس کودی حصہ کر کے سطرح تقسیم کریں کے کہ نو حصے اُس کا شریک لے گا اورایک حصہ بدیا کے بیٹے ہیں ہیں ہے دو مخصول کا ایک مخص پر میعادی قرضہ ہے بھر قرض دارنے دونوں میں ہے ایک کا حصہ بل میعاد آنے کے اداکر دیا لیس دونوں شریکوں نے اس کو بانٹ لیا تو جو باقی رہاوہ دونوں کے واسطے میعاد سر ملے گا بیسراجیہ میں ہے۔اگر دو مردوں کا قرضدایک عورت پر ہے چردونوں میں سے ایک نے اپنے حصد کوم ہر قرار و سے کراس عورت سے نکاح کرلیا تو اُس کا شریک اس شریک سے چھٹیں لےسکتا ہے میرمحط مرحمی میں ہے اور امام محدر حمة الله علیہ سے روایت ہے کہ اگر شریک فرکور نے عورت فرکورہ سے یا پچسودر ہم پرمطلقاً نکاح کیا لینی میتیدندلگائی کہان یا پچسودر ہم پر جومیرے حصہ کے بچھ پر قرضہ بیل تو اُس کے شریک کواختیار ہوگا کہ نکاح کرنے والے سے اُس کا نصف یعنی دوسو پہاس درہم لے لے بیمجیط میں ہے اور اگر ہر دوشر یک میں سے ایک تے اسینے حصد کے بد کے قرض دار سے کوئی چیز اجارہ پر لی تو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ اس شریک سے بعقد رائے حصہ کے واپس لے اور یہ بالا جماع ہے بیسراج و ہاج میں ہےاوراگر ہردوشریک قرض خواہ میں ہے ایک پر قرض دار کا قرضدا یہے سیب ہے واجب ہوا جوان دونوں کا اُس پر قرق واجب ہوئے سے پہلے واقع ہوا ہے اور اُس شریک کا قرضہ اُس قرضہ سے جوقرض دار کااس شریک پر پہلا واجب ہے قصاص ہوگیا تو دوسرے شریک کا اختیار نہ ہوگا کہ جس شریک کا حصہ قصاص ہوگیا ہے اُس سے بقدراینے حصہ کے واپس لے اور اگر شریک بر قرض دار کا قرضدا بیے سبب سے واجب ہواجوان دونوں کا اُس پر قرضدواجب ہونے کے بعدوا قع ہوا ہے ادر پھربطور ندکور قصاص ہوگیا تو دوسرے شریک کوا ختیار ہوگا کہاہے شریک مذکورے رجوع کرے بیظہیر بیش ہے۔

اگرایک شریک نے قرض دار کا ایسا مال تلف کیا جس کی قیمت اس کے حصہ قرضہ کے مثل تھی ہے

ادراگر ہردوشریک بی سے ایک نے اقرار کیا گداس قرض دار کا بھی پر میرے حصد قرضہ کے برابر قرضہ اس وقت کا ہے کہ جب ہم دونوں کا قرضہ اس پر واجب نہ ہوا تھا تو قرض دار ہذکوراً سے حصہ سے بری ہوجائے گا ادراس کا تریک بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ایک شریک نے قرض دار پر ایک کوئی جنابت کی جس کا ارش یعنی بر مانہ پانچ سودرہم ہے اور شریک کا حصد قرضہ بھی پانچ سودرہم ہے بس قصاص میں ساقط ہوا تو بھی اُس کے شریک کو اُس سے چھر جوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہے محمد مرضی کے اور کو عمد اُس سے کھر ہوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہے کہ میں ہوئے بھر اس ہے بیشر نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر ہردوشریک قرض خواہ میں سالیک کے تریک فرکوکوئی ایسی پیز بہتا پا پھراس سے اپنے حصد قرضہ مرصلے کر لی تو اُس پر اپنے شریک کے داسطے پھر نیس لازم ہوگا اس واسطے کہ شریک نے قرض دار کا ایسا بال اللف وصول نہیں ہوئی جس میں مشارکت ممکن ہو یہ بدائع میں ہا ہم قصاص ہوگیا تو دوسر سے شریک کوا ختیار ہوگا کہ اس شریک سے بعدرا ہے حصہ کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرض دار کی کوئی متاس کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرض دار کی کوئی متاس کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرض دار کی کوئی متاس کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرض دار کی کوئی متاس کا گفت سے دوایت ہے کہ اگر ایک شریک تواہ نے قرض دار کی کوئی متاس کا گفت رسدی کے لیے اور منگی میں امام ابو یوسف دھمۃ الشد علیہ سے دوایت ہے کہ اگر ایک شریک تریک خواہ نے قرض دار کی کوئی متاس کا گفت رسیدی کے لیا در منگی میں امام ابو یوسف دھمۃ الشد علیہ سے دوایت ہے کہ اگر ایک شریک خواہ نے قرض دار کی کوئی متاس کا گفت

لے عوض معاوض جس کو ہمارے عرف میں اوّل بدل ہو گئے ہیں ۱۲۔ سے اپنے حصہ کے رسدی واپس لے ۱۲۔ سے سر پر ایساز تم جس سے ہڈی کھل جائے موضحہ ہے اور بعض نے کہا کہ چروومر دونوں کوشائل ہے واللہ اعلم ۱۱۔

کردی یااس کے غلام کول کیایا اُس کے جانور کی کوئیس (اولایدلا) کاٹ ڈالیس پھر جو کچھاس پر تاوان واجب ہوو واُس کے حصہ قرضہ میں قصاص ہو کمیا تو اُس کے شریک کوا ختیار نہ ہو گا کہ اُس شریک ہے اپنے حصہ رسدی کو لے لے کندانی انحیط و قال المحر جم و ہذا ہوالاظہر و الله اعلم اور اگرشر یک فرکور نے لے کر چرجلا دی یا اس سے فصب کرلی تو الی صورت میں بالا جماع ووسرے شریک کواس سے لے لینے کا اختیار ہوگا اور ای طرح اگر بطریق خربید فاسد کے اس سے خربید کر قبضہ کے بعد اس کوسی کے ہاتھ فرو خت کر دیایا آزاد کر دیایا اس کے پاس مرعمیا یا دونوں میں سے ایک نے قرض وار سے اپنے حصہ کے عوض کھے دہن لیا جو اُس کے بیاس تلف ہو کمیا تو الی صورت میں دوسرے شریک کوافقیار ہوگا کہ جو کچھومول ہوا ہے اُس میں سے اپنے حصد رسدی کی اس سے ضان لے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر صان غصب میں غاصب کے باس یا خرید قاسد میں مشتری کے باس یا رہن کی صورت میں مرتبن کے باس یعنی شریک قرض خواہ کے پاس غلام کی ایک آ نکھ سی آسانی کے آفت سے جاتی رہی تو وہ اپنے شریک کے واسطے کھے ضامن نہ ہوگا بیظ ہیرید میں ہےاور نو ادرین ساعد میں امام محمد رحمة الندعلیہ ہے نہ کور ہے کہ اگر دونوں قرض خواہ شریکوں میں ہے ایک نے قرض وار کاغلام عمر أفق کیا اور اُس یر قصاص وا جب ہوا بیں قرض وار نے اس قاتل ہے یا کچے سوور ہم تیعنی آتی مقدار پر جس قد راس کا حصہ قر ضہ ہے سکے کرلی تو پیرجا مُز ہے اورقر ضددار ندکوراس قائل کے حصدقر ضدست بری ہوجائے گا پس شریک دھیمرکو جوقائل نبیں ہے اختیار ہوگا کہ قائل سے شرکت کر کے أس سے اس مدار کا نصف بعنی دوسو پچاس درہم لے لیے بیربدائع میں ہے۔ منظی میں امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر ہر دوشریک میں سے ایک نے قرض دار کے لیے اُس کے قرض دار کی طرف سے کفالت کرلی تو اُس کا حصِه قرضہ اس کفالت میں قصاص ہوجائے گا اور اُس کے شریک و گیرکوبھی اُس سے شرکت کرنے کا اور صان لینے کا اختیار نہ ہوگا بھراگر اس کفیل نے اپنے مکفول عنہ سے مال کفالت جواس کی طرف ہے اس کے عظم ہے اوا کیا ہے وصول بایا تو بھی اُس کے شریک کواس کی طرف رجوع کر ہے اس میں

مشارکت کرنے کا افتیار نہ ہوگا ریمچیط میں ہے۔

اگر قرض دار نے ایک شریک کواس کے حصہ کے عوض کوئی گفیل دے دیایا کسی پراُٹر انی کرادی تو جو پچھاس شریک کو قبل ہے یا اتر ائی قبول کرنے والے سے وصول ہوگا اُس میں دوسرے شریک کواس کے ساتھ شرکت کرنے کا اختیار ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ دو شخصوں کے ایک شخص پر ہزار درہم قرضہ ہیں مجر دونوں میں ہے ایک نے قرض دار سے ان بور سے ہزار درہموں ہے سوورہم پر سکتح کر لی اور اُن کو وصول کر کے قبضہ کرلیا پھرشریک دیگر نے جو پچھائس نے کیا ہے سب کی اجازت دے دی تو ہے جائز ہے اور اس کوسو درجم کا نصف مے گاادراگروصول کنندہ نے کہا کہ بیدرہم تلف ہو گئے تو وہ امانت دارتھا کہاس پرضان وا جب نہ ہوگی اور قرض دار بھی بری ہو گیا اوراگرشریک دیگرنے فقلاصلی کی اجازت وے دی اور بیند کہا کہ جو بچھائی نے کیاسب کی میں نے اجازت وے دی تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے قرض دار سے بچاس درہم وصول کر لے پھر قرض دار نہ کوراس وصول کرنے والے ہے بچاس درہم واپس لے لے گااور بیاس وجہ ہے ہے کہ کمکی کی اجازت وینا قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔اگر دو فخصوں کا تیسر سے خص کے قبضہ میں غلام یا مکان ہے ہی دونوں میں سے ایک نے اُس سے اس مال سے سوور ہم رصلح کرلی تو امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کدا گر تیسر المحفق جس کے قبضہ میں غلام ہے وہ اقر ارکرتا ہو کہ غلام ان وونوں کی ملک ہے تو دوسراشریک اس مسلح کرنے والے کے ساتھ سو درہم میں شرکت نہ کرے گا اوراگروہ أس مے منكر ہوتو شركت كرسكتا ہے اور امام محدرهمة الله عليد نے فرمايا كه دونوں صورتيس بكسال بين كه دونوں صورتوں ميں صلح کرنے والے کے ساتھ اس بدل صلح میں مشار کت نہیں کرسکتا ہے ان اس صورت میں کہ غلام ندکور تلف ہو گیا ہو بیظہیر بیمیں ہے۔

ل متاع في كرياغلام غصب كرنيايا جانور على بنه الله على آفت يعنى جس ش اس كاياس چيز كاليكود خل نبيس مثلا آسان سے اولا كر ااور آنكو بجوث تنى يا بيار ہواا درآ نکھ جاتی ری ۱۳۔

منتقی میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ دو شخصوں نے ایک شخص ہے ایک باندی خریدی اس طرح کہ ایک نے تصف باندی ہزار درہم کواور دوسرے نے نصف باق باندی ہزار درہم کوخریدی پھر دونوں نے اُس میں عیب یا کر دونوں نے اس کو والبس كيا پھرايك نے اپنائمن جواہيے حصد كى بابت ديا تھاوصول كرليا تو اس ميں اس كا دوسرا سابقى حصد بنائى نہيں كرسكتا ہے خوا وابتداء میں دونوں نے تمن کوملا کردیا ہو یاعلیجد وعلیحد وہرا یک نے دیا ہواور اسی طرح اگر بائدی ندکور وکسی مخف نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لے لی تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے کہ ایک نے جو اپنا حصہ وصول کیا ہے اس میں دوسرا شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر وہ باندی آزاد نکلی اور حال ہیہ ہے کہ ابتدا میں دونوں نے تمن ملا کرد ہے دیا تھا تو اس صورت میں جو پیچھ دصول کرنے والے نے وصول کیا ہے اُس میں دوسرا شر یک شرکت کرسکتا ہےاور نیزمعقی میں اما م ابو بوسف رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے کہ زید نے اقرار کیا کہ عمرو و بکران ان وونوں کا مجھ پر قرضہ ہزار درہم ایک باندی کائٹن ہے جومیں نے ان دونوں سے خریدی تھی پس ان میں سے ایک نے کہا کہ تو نے بیچ کہا اور دوسرے نے کہا کہ تو نے بیجھوٹ کہا بلکہ تو نے جن یا نچے سودرہم کا اقر ارکیا ہے یہ پانچے سودرہم میرے تھے پر گیبوں کے وام ہیں جوتو نے جھے خريدے تھے پير قرض دارنے اس كويا يج سودرجم ادا كينو دوسرے كويدا ختيار ند ہوگا كہ جواس نے وصول كيا ہے اُس ميں شركت كرلے اور قرض دار کامیقول کدیدمال دونوں میں مشترک ہے تقعدیق کے نہ کیاجائے گامیر محیط میں ہے۔ دوشریکوں کا تمیسرے پر ہزار درہم قرضہ ہے ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے شریک کے واسطے قرض دار کی طرف سے صانت کرلی تو صانت باطل ہے اور اگر أس نے ای ضانت پر دومرے شریک کواد اکرویا تو اس کورجوع کرے واپس لے لے کااور اگر اس نے اپنے شریک کے واسطے بچے صانت ندکی لیکن بغیر کفالت کے شریک کا حصہ شریک کوادا کردیا تو ادائی سے ہوا بیہ شریک ہے دوسرے کوادا کرتا سے ہواتو جو پجوشریک دیگر نے اداکرنے والے سے وصول بایا ہے اس میں اداکرنے والانٹرکت نہیں کرسکتا ہے پھراگروہ قرضہ جوقرض دار پر تھاؤوب میا آوجو پھے شریک نے اپنے شریک کی اوائی سے وصول کیا ہے اُس کی طرف اس ادا کرنے والے شریک کوکوئی راہ نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر قرض واریا اجنبی نے ایک شریک کی اوائی ہے وصول کیا ہے اُس کی طرف اس اوا کرنے والے شریک کو کوئی راہ نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر قرض داریا اجنبی نے ایک شریک کا حصداس کواد اکیا اور دوسرے شریک نے اس میں بٹائی نے کی بلکداسی سے یاس مسلم رکھا چر جو پھے قرض وار برر ہاتھاوہ ڈوب کا تو شرکیک کواختیار ہوگا کہ دوسرے نے جووصول بایا ہے اُس کی طرف رجوع کر کے اس سے وصول کر دہ میں سے حصہ بنا لے بیدہ خبرہ میں ہے۔ علی بن الجعد نے امام ابو پوسف رحمۃ القدعلیہ ہے روایت کی ہے کداگر قرض دار مرکبیا اور دونوں قرض خواہ دونوں ترکیوں میں سے ایک اس کاوارث ہے اور میت ندکور نے اس قدر مال نہیں جھوڑ اجس سے ادائے قرضہ کا مل ہو سکے تو دونوں اس مقدارمتروکہ میں حصہ رسدشریک ہوجا تیں گے یہ بدائع میں ہے۔

ا يك شخص برتين اشخاص كامشتر كه قرض بهوا در دولا بية بهو كئے بهول تو؟

یہ اصل میں ثمن الرے بس شاید بمعنی گندم ہوجو برا مہملہ ہے جیسا کہ ترجمہ کیا گیا یا برا امجمہ ہوتو پر ہوگا جو بمعنی تو بہ ہوگا ۱۳ اللہ اسلامی میں وصول یائے والے کامتررہے تا۔ ع کہ اس میں وصول یائے والے کامتررہے تا۔

(1) قول مسئله مكان يعنى بجائے غلام كاي امكان موجوكراي جلانے كوداسطے دكھا كميا تو بھى شريك بر يہنے واجب ندموكا ١٠-

دوسرے شرکت کے حصہ میں سکونت رکھے اور نہ اُس کوا جارہ پر بدون تھم قاضی دے سکتا ہے ہاں قاضی اگر دیکھے کہ درصورت یہ کہ اس کو فی ندر ہے گا بیٹراب ہو جائے گا تو اُس کوا جارہ پر دے دے اور اس کی اجرت اس کے مالک غائب کے واسطے رکھ چھوڑے یہ نزائت المفتین میں ہے ایک مکان دو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان مشترک ہے اور بھائیوں کی جورو کی اور بہنوں کے شو ہر موجود جی نو بھائیوں کو اضیار ہے کہ اگر بہنوں کے شو ہر ان کی جوروؤں کے ایسے قرابتی رشتہ دار نہوں جن کے ساتھ ان کی جوروؤں کا نکاح بی بیا تو ان کو اختیار ہے کہ اگر بہنوں کے شو ہر ان کی جوروؤں کے ایسے قرابتی رشتہ دار نہوں جن کے ساتھ ان کی جوروؤں کا نکاح ناجائز ہے تو ان کو اغدر آنے ہے شاخ کر میں اور اگر ایک مکان دوشخصوں میں مشترک ہے جس میں وہ وہ نوں رہے جی تو وہ نوں میں ہے کہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کو اُس کی جیست پر چڑھنے ہے شاخ کرے اس واسطے کہ یہ تھر ف آس کا ایکی چیز میں ہے جس میں اُس

ایک شخص پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اُس نے تیسرے و چوشے دوشخصوں کو عکم دیا کہ میری طرف

ہے قرض خواہ کو ہزار درہم اُس کا قرضہ جو مجھ پر ہے ادا کر دو 🖈

جورائبن پرواجب ہوااگر اس کومرتبن نے بدون اجازت رائبن کے اداکر دیا تو معطوع ہوگا لیعنی مفت احسان کرنے والا ہوگا
اورای طرح جومرتبن پرواجب ہوااگر رائبن نے اس کواس طرح اداکیا تو بھی بہی تھم ہاوراگر دونوں میں ہے کی نے جودوسرے پر
واجب ہوا ہد دسرے کی اجازت سے یا قاضی کے تھم سے اداکیا تو اس سے واپس لے سکتا ہے اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ دامام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوایت ہے کہ اگر رائبن غائب ہوا اور مرتبن نے قاضی کے تھم سے فرچ کیا تو رائبن سے بیٹر چدوایس لے گا اور
اگر رائبن حاضر ہوا تو واپس نہیں لے سکتا ہے۔ مرفو کی اُس پر ہے کہ اگر رائبن حاضر ہوا اور اُس نے فرچ دریئے سے انکار کیا بھرقاضی نے
مرتبن کو فرچ کرنے کا تھم دیا ہی اُس نے خرچ کیا تو رائبن (۱) ہے واپس لے سکتا ہے اور شرکت کے مسائل ای قیاس پر ہونے جا ہے
ہیں یہ قاوی تا قاضی خان جس ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع میں بیان فرمایا کہ ایک شخص پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اُس نے

یے بعض نے کہا کہ طاحونہ چکی اور بعض نے کہا کہ طاحونہ چکی گھر اور بھی اکثر مراد ہے ا۔ سے بلکیٹریک سے حصہ رسدوالس لے گا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) يەسىلە يىلىكىدرگيا بىاا-

تیسر ۔ وچو تھے دو محصوں کو محم دیا کہ میری طرف ہے ترض خواہ کو ہزار درہم اُس کا قرضہ جو بھے پر ہے اداکر دولی رونوں نے اداکیے جھر ان میں سے ایک نے تھم دہندہ سے پانچے سو درہم وصول کے بس اگر دونوں نے اس کوا ہے مشترک مال سے اداکیا ہوتو دوسر کو اختیار ہوگا کہ وصول کرنے والے ہے شرکت کر کے حصد بانٹ لے اور اگر دونوں نے مشترک مال سے ادانہ کیا ہو بایں طور کہ ہرایک نے جو کچھ دیا ہے وہ حقیقت میں الگ اپنا ذاتی مال لا یا تھا مگر ادا اس طور سے کیا کہ دونوں نے ساتھ ہی اداکر دیا تو ایس صورت میں جو ایک نے وصول پایا ہے اُس میں دوسر اشرکت نہیں کرسکتا کہ ذاتی انجیط اور ای طرح اگر دونوں نے ایک ہی صفقہ میں ایک نے اپنا غلام دوسر بے نے باغلام دوسر سے کیا نہیں کہ ہو بچھوصول ایک کرے گا اُس میں دوسر انشرکت کرسکتا ہے یہ نے اپنا غلام کر کا اُس میں دوسر انشرکت کرسکتا ہے یہ کانی میں ہے۔

اگر دونوں میں ہے ایک نے بالع یعنی غاصب سے تاوان لیٹا اختیار کیا اور دوسرے نے مشتری سے ضان لیٹی پیند کی .....؟ ضمان لیٹی پیند کی .....؟

اگرمکاتب فرکورادائے کابت سے عاجز ہوگیا اور کتابت نئے ہوگی یائے نئے ہوگئ تو جو پچھمولائے غلام نے کواہوں سے بطور صان وصول کیا ہے وہ ان کووالیس دے گا اور جو پچھا نہوں نے مکاتب سے وصول کیا ہے اس کومولی ان سے واپس لے لے گا یامشتری ان سے جو خمن انہوں نے وصول کیا ہے واپس لے لے گا یامشتری عاصب نے ان سے جو خمن انہوں نے وصول کیا ہے واپس لے گا یہ کانی میں ہے۔ دوقت خصوں میں ایک باندی مشترک تھی جس کو کسی عاصب نے خصب کر کے ذید کے ہاتھ فروخت کردیا ورزید نے اس کوام ولد بنایا یعنی اُس سے بچہ پیدا ہوا پھر تائش ہونے پر قاضی نے دونوں مالکوں

ا ووغلام یاباندی جس کواس مے مالک نے کسی شرط برآ زادی کی دستاو بر لکھودی ا۔

کواسطے باندی واس کے عقر و بچہ کی قیمت کا معاظم دے دیا تو دونوں مالکوں میں سے ایک جو پجود صول کرے گا اُس میں دوسر سے شرکت کرنے کا افقیار ہوگا اگر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے الگ الگ تھم حاصل ہوا تو قیمت باندی وعقر میں دونوں ایک دوسر سے کی شرکت کر بحتے ہیں اور بچہ کی قیمت میں سے اپنا حصد وصول کیا تو درسرااس میں شرکت دیا گئی تیمیں کر سکتے ہیں چنا نچا گر دونوں میں سے ایک نے بچہ کی قیمت میں سے اپنا حصد وصول کیا تو درسرااس میں شرکت و بٹائی ہیں کر سکتا ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے بائع بعنی غاصب سے تاوان لینا افقیار کیا اور دوسر سے نے مشتری سے مغان لینی پندگی تو ایک کے بچہ دوسول کیے ہوئے میں دوسرا شرکت نہیں کر سکتا ہے اور اگر ایک کے واسطے بچہ کی نسف قیمت کا تھم دیا گیا بھر یہ بچہ مرگیا بھر دوسرا شرکت کے واسطے بچہ دوسور سے میں اس کو افقیار ہے کا تھم دیا گیا بھر ہے بہ بائدی کی قیمت تاوان لے اور چا ہے مشتری سے لے اور ہر دوسور سے میں اُس کو افقیار ہوگا کو افقیار ہے بائدی کی قیمت تاوان لے اور چا ہے مشتری سے لے اور ہر دوسور سے میں اُس کو افقیار سے بائدی کی قیمت تاوان کے اور جو سطے بائدی کی میان خریدا اور اُس میں پچواکی وصول کر کا اُس می میں دوسرا سے میں تو بھر پچوا کہ دوسوں کر کا اُس میں دوسرا سے تاوان کے واسطے بائع ہر عارت میں کو تیک اور جو کہ تو تا کہ کہ میں تو دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے واسطے بائع ہر عالم اس میں شرکت نہیں کر مشتا ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے بائع ہو تھم دیا گیا تو ایک کے ساتھ دوسرا اس میں شرکت نہیں کر مشتا ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے بائع ہو تھر دیا گیا تو ایک کے ساتھ دوسرا اس میں شرکت نہیں کر مشتا ہے اور می خواسر خسی میں۔

ا ما محدرهمة الله عليه جامع مين فرمايا كه دو فخصول في ايك مخص سے ايك غلام جس كى قيمت بزار ورہم بے غصب كرليا بجراس کی قیمت دو ہزار درہم ہوگئی پھرایک اور محض نے اگران دونوں سے بیغلام غصب کرلیا پھردوسرے غاصب کے پاس مرگیا پھراس غلام کا مولی حاضر ہواتو اس کوافقیار ہوگا جا ہے ہردو غاصب اوّل ہے اُس کی قیمت ایک بزار ورہم تاوان لےاور جا ہے دوسرے غاصب سے دو ہزار درہم تادان لے پھراگر اُس نے اوّ کین ہے تاوان لینا اختیار کیا تو وونوں دوسرے عاصب ہے دو بزار درہم لے لیس گے مگر اُس میں سے ایک ہزار درہم ان کوحلال ہیں اور ہاتی ایک ہزار درہم صدقہ کردیں اور اگر ان وونوں میں سے ایک نے دوسرے عاصب م ہزار درہم وصول کیے تو دوسرے کوا ختیار ہوگا کہ اس میں اُس کے ساتھ شرکت کرےاور نیز جامع میں مذکورہے کہ دوشخصوں نے ایک شخص ے ایک غلام غصب کیا پھراس کوکسی کے ہاتھ فروخت کیا پھرمشتری کے پاس بیغلام مرگیا تا مولی کواختیار ہوگا جاہے دونوں غاصبوں ے اس کی صفات لے اور جا ہے مشتری ہے تاوان لے۔ پھراگرائس نے دونوں غاصبوں سے صفان لی تو ان کی تھے تمام ہوگئی اور جوشمن مشتری سے ملے گاوہ ان دونوں کا ہوگا بھراگر دونوں میں سے ایک نے مشتری ہے کیجھ دصول کیا تو دوسرے کوأس میں مشارکت کا اختیار ہوگااوراگرمونی نے ہردوغاصب میں سے ابیک کو باکر اُس سے تصف قیمت تاوان لے لی تو اُس کے حصہ کی بیج تمام ہوجائے گی اور اُس ئے واسطے نصف تمن واجب ہوگا پھراس غاصب نے جس نے نصف قیمت تا وان ادا کی ہے مشتری ہے کچھٹمن وصول نہ کیا یہاں تک کہ ما لک نے دومرے عاصب ہے بھی نصف قیمت تاوان لے لی حتیٰ کہ اُس کے حصہ کی بیع بھی تافذ ہوگئی بھران وونوں عاصبوں میں ے ایک نے مشتری ہے اپنا حصر شمن وصول کیا تو دوسرے کوائی میں مشار کت کا اختیار ہوگا اور اگر اس غاصب نے جس ہے مولائے غلام نے بہلے نصف تاوان لے لی ہے مشتری سے اپنا حصہ محمن وصول کیا پھر مالک غلام نے دوسرے عاصب سے بھی نصف قیمت تاوان کے لی حتیٰ کدأس کے حصد کی بیع بھی نافذ ہوگئی بھر دوسرے نے بیرجاما کداوّل نے جو پھے وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرے تو اس کو بیاختیار نه ہوگا پھر جب دوسر ہے کواوّل کے مقبوضہ میں شرکت کا اختیار نہ ہواتو دوسرے کو بیاختیا رہوگا کہ شری کا دامن گیر ہوکر اپنا حصہ ثمن وصول کرے بھر جب وونوں نے بطریق نہ کور ہُ بالا اپنا اپنا حصہ ثمن مشتری ہے وصول کیا بھراؤل نے جو وصول کیا ہے اس کو

رصاص یا ستوق (درہم کے رنگ ) پائے (اوروائی کرویا) تو اُس کو اختیار ہوگا جا ہے حصد تمن کے واسطے مشتری کا دامن گیرہواور جا ہے دوسر سے نے جو وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرے چر باتی کے واسطے دونوں مشتری ندکور کے دامن گیرہوں گے اورا گراؤل نے جو وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرے وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرے وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرے بلکہ مشتری ہے گا اورا گر دوسر سے نے جو وصول کیا ہے اُس می شرکت کرے بلکہ مشتری ہے گا اورا گر دوسر سے نے جو وصول کیا ہے اُس کو رصاص یا ستوقہ یا زیوف یا کر مشتری کو واپس کر دیا تو اس کو اوّل کے مقبوضہ میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اگر مال کرنے والا مدیر ہوتو دونوں اُس کی قیمت میں سے ایک وصول کردہ میں شریک ہوئے ہے ا گرم کا تب نے کسی کوخطا السے قبل کیا اور مفتول کے دوولی ہیں ایس نے اُس کو قاضی کے پاس پیش کیا اور کوا ہ قائم کیے اور قاضی نے مکا تب قاتل پر بورے خون کا تاوان لینی قیمت کا تھم دے دیا کہ اس قاتل کی قیمت اس مقتول کے دونوں ولی لے لیس توجو ولی غائب ہےوہ حاضر کے مقبوضہ میں شرکت کرے گا اور اگر قاضی نے حاضر کے واسطے نصف قیمت کا تھم ویا اور اُس نے قاتل ہے نصف قیمت وصول کرلی تو اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا اور گرمقتول دو ہوں تو ہر دو ولی میں ہے جو پچھا یک نے وصول کیا اس میں دوسرا شر یک نہوگاخوا ہ تھم قضاد ونوں کے واسطے ساتھ ہی واقع ہوا ہو یا خد اید میط سرحسی میں ہاورا گرفل کرنے والا مدیر ہوتو دونوں أس کی قیمت میں سے ایک کے وصول کردہ میں شریک ہوں گے خواہ تھم قضاد ونوں کے داسطے معاوا قع ہوا ہویا آگے پیچھے اور اگر قتل کرنے والا غاام ہواور مفتول کے دوولی ہوں اور مولائے غلام نے بیافقیار کیا کدایک کونصف غلام دے دے یا ہر دوولی من سے ایک کوأس کا حصہ قیمت فعہ بیغلام میں دیا تو بہی دوسرے کے حق میں بھی اختیار کرنا ہو جائے گااور ہر دواس ایک کے مقبوضہ میں شریک ہوں گےاور ا گرأس نے دوآ دمیوں کولل کیا ہی مولی نے ایک سے ولی کونصف غلام دیایا اُس کے نصف کا فدید دیا تو دوسرا اُس میں شریک ندہوگا اور اگر اُس نے عمد اُلیک شخص کوفل کیااور مقتول کے دوولی ہیں بس مولی نے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہزار درہم پر صلح کرلی تو اُس میں دوسرا شریک نہ ہوگا اس واسطے کہ اصل میں دونوں کاحق قصاص ہے اور اس قصاص کی تحویل ہزار درہم کی طرف بسیب صلح کے ہو سنی اور بیخنلف ہے حتیٰ کداگر دونوں کا اتفاق ہوکہ دونوں مولائے قاتل ہے سکے کریں تو مغبوضہ ملح میں دونوں شریک ہو سکتے ہیں میکافی میں ہے۔اگرایک غلام مشترک دوآ دمیوں کے درمیان ہواور اس کودونوں میں ہے ایک نے دوسرے سے غصب کرلیا اور کسی مشتری کے ہاتھ اُس کو ہزار درہم کوفروخت کر دیا تو اُس کے حصہ کی تاج جائز ہوگی اورا گر ہنوز اُس نے جمن وصول نہ کیا ہو یہاں تک کہ دوسرے شریک نے اُس کی نیچ کی اجازت دے دی تو با لُغ کوروا ہوگا کہ مشتری ہے تمام تمن دصول کرے پھرا گرمشتری ہے تھوڑ ائمن وصول کیا تو دونوں میں مشترک ہوگاحتی کدا گر تلف ہو گیا تو وونوں کا مال گیا بخلاف اس کے اگر ہردوشریک میں سے ایک نے قر ضد مشترک میں سے اپنا حصدوصول کیا تو اُس کا اینے جصد پر قبضہ کرنا تھے ہوگا حتیٰ کہ اگر دوسرے کی اُس میں شرکت کرنے سے پہلے وہ قابض کے پاس تلف ہوا تو قابض کامال گیا میرمنتقی سے منقول ہے اور اگرزید وعمرو کے مشترک غلام میں سے دونوں میں سے ایک کا مثلاً زید کا حصہ خالد نے غصب کرلیا اور دوسرے شریک کے ساتھ دونوں نے اس کوایک ہی صفقہ میں فروخت کیا بھر زید نے تیج کی اجازت دے دی تو د دنوں میں سے جو کچھا بیک دصول کر ہے اُس میں دوسرا اُس کے ساتھ شریک ہوسکتا ہے اورا گرعمرو کے اپنا حصہ وصول کر لینے کے بعد زید

ا تال بنابریں کو آن مکاتب میں جو خطاے ہوائ کی قیمت واجب ہوتی ہادرا گرنسٹر ہو جود کے موافق ہوتو یہ تقدیر مانی ہوگی کہ مقتول بھی غلام یا مکاتب تھا اور باو جوواس کے بھی توجیہ ناتمام ہے ہی سیجے وہی ہے جومتر ہم نے بیان کیا اور نئے موجودہ غلط ہاورا گرقیمت کالفظ بمسافحہ ہے کہ بقرض مملوک تو ویت آزاد ہوتی بیا ہے واللہ تعالی اعلم ۱۲۔

نے اجازت وی تو عمرو کے مقبوضہ میں شرکت نہیں کرسکتا ہے بیکا فی میں ہے۔

اک طرح اگر دو محصوں نے ایک فالم کوائ شرط پر فرو خت کیا کہ دونوں کو تین دوز تک اختیار ہے پھر دونوں ہیں ہے ایک نے گئے کی اجازت وے دی پھر دونوں ہیں سے ایک نے شمن ہیں ہے جو پچھ وصول کیا تو دوسرا اُس ہیں اُس کا شرکت نہیں کر سکت ہوگا اور اگر جس نے پہلے اجازت دی ہے اپنا حصہ وصول کرلیا پھر دوسرے نے تیج کی اجازت دی تو اقل کے مقبوضہ ہیں شرکت نہیں کر سکتا ہے ہیچھ ہیں ہے نوازل میں خدکور ہے کہ شخ ابوالقائم ہے دریافت کیا گیا ایک نے دوسرے کو مال دیا کہ اس سے کام کرے پر پی شرط کہ نفع دونوں کے درمیان مساوی ہوگا اور کہا کہ ہیں اُس پر راضی نہیں ہوں کہ تو میر سے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے پھراگر تو نے میر سے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے پھی اس میں سے حصہ جا ہتا ہوں ہی دونوں اس امر پر میں کام کرے پھر اگر تو نے میر سے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کی اس میں سے حصہ جا ہتا ہوں ہی دونوں اس امر پر مضامند ہو گئے پھر جس کو مال دیا ہے اُس نے کسی دوسرے کو مضارب پر دیا اور مضارب کو دیا ہو پھونی نے نے فر مایا کہ رہ المال کو بیش ہی اس میں سے تو فوج کو نوج نے مال کے اور مال سے جو دوم نے اپنے مضارب کو دیا ہو پھونی نے نہ کہ مشتر کہ میں تصرف کیا اور نفع کمایا تو تمام نفع ای تصرف کرنے والے کا ہوگا یہ فتا دی نا خیا ہے ہوں ہی ہی اس میں سے ایک میں اس میں سے ایک ہوگا یہ فتا ور نوب کی اور قبل میں ہی ہی اس میں سے ایک ہوگا یہ فتا دی تھور نے کر نے والے کا ہوگا یہ فتا دی نا میا ہو ہوں ہے میں سے اس سے ایک ہوگا یہ فتا ور نوب کی اور کی اور کر ان وار قبل میں سے ایک ہوگا یہ فتا دی نوب کی اور کیا ہوگا یہ فتا دیا گئی گئیں ہے مس

اگر کوئی غلام با کع کے واسطے خیار کی شرط دیے کرخر پیرا 🖈

اگرودشر یک مفاوضت میں سے ایک نے ایک تف کو بھرارورہم کے وض ایک غلام ترید نے کاویل کیا اوراس کو ٹنہیں دیا ہے پھردونوں نے عقد مفاوضت کو قو رویا اور ہرایک نے اُس میں سے ایک ایک آدی سے مفاوضت کر لی پھروکیل ندکور نے ایک فلام خریدا اور صلیکہ ویکل ندکور کودونوں کی مفاوضت کا حال معلوم ہے یا بھیں معلوم ہے تو پیٹر ید خاصت اُس کے موکل کے واسطے ہوگی اور پہلے شریک کے واسطے اُس میں سے پھی نہ ہوگا اس واسطے کہ شریک اول کی تو کیل اس ویک پر بسبب مفاوضت کے ضمنا فابت ہوئی تھی ہیں جہ بست منصم ن یعنی مفاوضت باطل ہوئی تو جو اُس سے منا فابت ہوئی تھی اولی کے واسطے کی بالا شرط آگا تی باطل ہوگئی اس لیے کہ بیرال منصل میں ہو ملک فابت ہوئی ہوئی ہوں اسطے بھی اُس میں سے پھی نہ ہوگا اس واسطے کہ موکل ندکور کے واسطے اس میں جو ملک فابت ہوئی ہو وہ مفاوضت سے پہلے ایک سبب یعنی تو کیل سے فابت ہوئی ہے چنا نچرا گریڈ کیل نہ وہ کی بار دوشر یک میں سے جہا ہے کہ واسطے کی چیز کی ملک ایس موئی تو مول ندکور کے واسطے اس میں خو ملک فابت ہوئی ہو اُس ہوئی اور بیقا عدہ ہے کہ ہردوشر یک میں سے جب ایک کے واسطے کی چیز کی ملک ایس میں جو ہوشر کت سے پہلے واقع ہوا ہو قو وہ مراشر یک اُس میں اُس کا شریک نہ ہوگا جو اسطے کی چیز کی ملک ایس کی شرط دے کرخریدا پھرمشتر کی نے کی سے مفاوضت کر کی پھر ہائی نے اپنا خیار ساقط کر دیا (اور تھ اارم ہوگی) تو شریک کے واسطے ایک میں میں شرکت فابت نہ ہوگی گئی ہوں کے کو اسطے اپنے موکل کی طرف ر جوئ کر ہے اور جا اُس کے مواسطے اُس کی مورک کی طرف ر جوئ کر ہے اور جا اُس کے مواسطے اُس کی مورک کی طرف ر جوئ کر ہے اور جا اُس کے مواسطے اُس کے مواسطے اُس کی سے مرجوئ کر سے اور جوئ کر سے اور جا اُس کی مورک کی طرف ر جوئ کر سے اور جا اُس کے مواسطے اُس کے مورک کی طرف ر جوئ کر سے اور جوئ کر سے اور جا اُس کے مواسطے اُس کے مورک کی طرف ر جوئ کر سے اور جا اُس کے مورک کی طرف ر جوئ کر سے اور جا اُس کے دور سے اُس کے مورک کی طرف ر جوئ کر سے اور جا اُس کے دور کی کی سے دی کی کی طرف ر جوئ کر سے اور جا اُس کے دور کی کی سے دی کر جوئ کر سے اور کی کی کی کی کی کر کی کی کو کی کی کو کر کے دور کی کی کی کر کے کر کی کر کر کے دور کی کی کر کی کو کر کے کر کر کر کی کر کی کر کی کر کے کر کی کر کر کی کر کی کی کر کر کی کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کے کر کر کی کر کر کر کر کر کر کے کر

اس مسئلہ میں اگر موکل نے وکیل کوا یک کر گیہوں دیئے اور کہا کہ اس کے توض میر سے واسطے ایک غلام خرید سے اور ہاتی مسئلہ موافق ند کور و ہالا ہے پھر وکیل نے اُس گر کے مثل کے توض خرید اتو قیا ساوکیل ند کور خلاف کرنے والا ہوا اور استحسانا مخالف نہ ہوگا پھر اگر

ا ہیں اگراؤل کا دوم نے دیا ہے تو جملہ شروط ملے گااور اگرا بناؤاتی مال دیا ہے تو اوّل کواس کے نقع میں ہے کچھونہ ملے گااور جوشرط کی ہے وہ اس شق کے ساتھ افواج ہوئے ملے مالور ہوئے ملے کہ دائر ہو ساتھ کے اور اسمے کے مطال ہو ساتھ کے تعرف ملک غیر بطور خصب ہے اور اسمے کے مطال ہو گاواللہ اسلم 11۔ گاواللہ اسلم 11۔

وکیل نے دونوں کے مفاوضت تو ڑیلنے ہے آگاہ ہو کرخر بیرا ہے تو بیاوراؤل دونوں بکساں ہیں اور اگر نہ جانتا تھا تو غلام مذکور أس کے موکل اورموکل کے شریک اوّل کے درمیان مشترک ہوگا میر پیطامز حسی میں ہے اورنو از ل میں ہے کہ بیننے ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ دو آ دمیوں نے باہم شرکت کی پس ایک نے کام کیااور دوسراغا ئب ہو گیا بھروہ حاضر آیا تو حاضر نے اس کا حصہ اس کو دیا بھر حاضر غائب ہو گیا اور غائب نے جوحاضر ہے کام کیا اور نفع کمایا اور غائب ہو جانے والے کو نفع میں ہے اس کا حصہ دینے ہے انکار کیا تو شخ نے فرمایا کہ اگر دونوں کی شرکت بطور سیجے واقع ہوئی اور باہم دونوں نے کام کرنیکی شرط کر بی تھی کہ اکٹھا یا متفرق کام کریں تو جونفع ان دونوں کی تجارت سے حاصل ہوخواہ دونوں کے اکشا کا م کرنے سے یامتفرق کا م کرنے سے وہ سب دونوں میں مواقق باجمی شرط کے مشترک ہوگا اور نیز چیخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ دوشخصوں نے یا ہم شرکت کی اس شرط پر کہ دونو ں خریدیں اور دونوں فروخت کریں اور نفع دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور ہرایک کے واسطے ایسے درہم ہیں جوال تجارت سے علاوہ ہیں پھرایک شریک نے دوسرے سے کہا کہ ہم بال تقسیم کریں گےاور شرکت تو ژیں گےاں واسطے کہ مجھے اس میں کچھ منفعت نہیں ہے پھر اُس نے متاع کا بیوارہ کرلیا پھر دونوں میں ے ایک نے اپنا حصد بورا دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا اور پچھ درہم وصول کر کے اور کام شروع کردیا اور دونوں نے ہاہم بیند کہا کہ ہم رونوں الگ ہوگئے تو شیخ نے فر مایا کہ پہلاکلمہ کہ ہم شرکت کوقطع کریں گے اس پچھلی ہے کے ساتھ قطع شرکت ہوگا بیتا تار خاشیہ میں ہے۔ و و خصوں نے کیڑے کے سوٹ میں اس طرح شرکت کی کہ ایک کا تانا اور دوسرے کا بانا ہو پس دونوں نے کیڑا بنا تو سیے کیڑا وونوں میں بحساب قیمت تانے و بانے کے مشترک ہوگا بیر بچیط میں ہےاور شیخ فجندی نے قر مایا کہ باب کواور وصی کوروا ہے کہ طفل صغیر کے مال کواینے مال کے ساتھ شرکت میں لائمیں اورا گرصغیر کا راس المال بہنبیت اس کے راس المال کے زائد ہواور تفع میں مساوات وغیرہ شرط کی پس اگر گواہ کر لیے تو نفع دونوں میں موافق شرط کے ہوگااورا گر گواہ نہ کر لیے ہوں تو نفع مشروط غیما بینه و بین الله تعالیٰ باپ ياوصى كوحلال ہو گالىكن قاضى اس كے قول كى تقىدىق نەكرىي گايلەنغى كوبمقدارراس المال قرار دے گايەمراج و ہائج ميں ہے متنقى ميں امام ابو یوسف رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ اگر مفاوض نے کسی کو ہبہ کیا تو جائز نہیں ہے اور اُس کے شریک کو اختیار ہوگا کہ موہوب لہ ہے نصف مال ہبدوالیں لے لیے پھر جب لے اپیا تو بیدونوں شریکوں میں نصفا نصف ہوگا اور جو باتی رہے گاہے اُس کا ہبہ بھی توٹ جائے گا اور دونوں کی طرف نصفا نصف والیں آئے گا اور بھی منتی میں نہ کور ہے کہ اگر دوشر بیک عنان میں ہے ایک خربیدوفر وخت کیا کر تا تھا ہیں اُس نے کیچھ قرضہ کرلیا پھر دوسرے نے شرکت کوتو ز کرنصف متاع وصول کرلینی جابی اور کہا کہ جب جھ سے قرضہ لیاجائے جب تو بھے سے واپس لیما تو اُس کو بیا ختیار نہیں ہے میط میں ہے۔ ایک نے باغ انگور کے پھل خریدے پھر دوسرے سے کہا کہ میں نے تھے اس میں تہائی کا شریک کیا ہیں اگر تھلوں کے اوراک ہے پہلے ایسا کیا تو یہ (شرکت) فاسد ہے بیقدیہ میں ہے اور اگر زید نے عمر و ہے کہا کے تو مجھے ہزار درہم قرضہ دے کہ میں اُس سے تجارت کرول گا اور نفع میرے تیرے درمیان مشترک ہوگا ہیں عمر و نے اس کو ہزار درہم قرضہ دیےاورزید نے تجارت کر کے نفع کمایا تو تمام نفع زید کا ہوگااور عمر و کے واسطے اس میں پچھ شرکت نہ ہوگی بیدذ خیر ہیں ہے۔ شخ علی بن احمد ہے دریافت کیا گیا کہ زید نے عمرو سے سودینار قرض لیے بھر قبضہ کر کے عمر وکو دیے بھر عمرو نے سودینار اور نکالے اور دونوں مالوں کو خلط کر دیا بھرزید ہے کہا کہ بیدمال لے جااوراُس ہے شرکت پر تجارت کریس زید نے ایسانی کیااور نقع اُٹھایا تو شخ نے فرمایا کہ بید

ا صورت مسئلہ یہ کہا یک صغیر کی والد و نے انتقال کیا مثلاً اوراس کوورثہ میں بال ملاجواس کے باپ کی اوراو لا دوہ جودوسر می بیو یوں ہے ہاں میں ہے کوئی اس مال کا سوائے اس کی اوراو لا دوہ جودوسر می بیو یوں ہے ہاں میں ہے کوئی اس مال کا سال کا سال کا سال ہے مال کر تجارت کرے یا باپ مرکیا اورکوئی وصی مقرد کر گیا اس وصی کو اختیار ہے کہ اس کا مال اپنے مال سے ملاکر تنجارت کرے فاقیم الا۔ سے قال المتر جم یعنی اس قدر مال جومتعارف نہیں ہے بیا نقال ہم کیا قباس الد

تخل و ناقص ہے شرط زائد ہونا ضروری ہے تا کہ شرکت سی جمواور نیز شخ ہے دریافت کیا گیا کہ ذید نے عمرو کے پاس گیہوں و و ایعت رکھے اور کہا کہ یہ گیہوں تو اپنے گیہوں میں ملا دے بھران کے کہتے میں بھروے بس عمرو نے ایسا کیااور فن کر دیا بھرائس میں ہے دو تہائی جوری ہوگئے بھرزید آیا اور عمرو نے اس کو بقیہ گیہوں دے دیے بھراس کے بعد عمرو نے دعویٰ کیا کہ اس گیہوں میں ہے جمھے میرا حصہ وے دعویٰ کیا کہ اس گیہوں میں ہے جمھے میرا حصہ دے دیو شخ نے فرمایا کہ بیدعویٰ کرسکتا ہاں داسطے کہ جب زید کے تھم سے اُس نے خلط کیے بھروہ چوری ہو گئے ہیں وہ دونوں کے حصوں سے شرکت پر گئے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ا گرشریک قابض نے اپنے شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کو وے ویا 🖈

ا گر دو شخصوں کے درمیان ایک من گیہوں مشتر ک ہوں اور ایک میں جومشتر ک ہوں اور دونوں میں سے کسی نے دوسرے کو اُس کے بیچ کی اجازت نہ دی پھر دونوں میں ہے ایک نے جانورمستعار لیا تا کہ اُس پر گیہوں لا دیے جائیں پھر بغیر اُس کے حکم کے ووسرے نے اس پرلا دیتو میلا دینے والا اس جانو رکااورا پے شریک کے حصہ شعیر (جر) کا ضامن ہوگا اور بیویسانہیں ہے جیسے شریک عنان یا شریک مفاوض میں ندکور ہوا ہے بیمبسوط میں ہےاور فقاو کی ندکور ہے کہ شنخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ دوشریکوں میں ہے ایک مجنون ہو گیااور دوسرے نے مال سے تتجارت کر کے نفع اُٹھایا یا گھٹی یائی تو فر مایا کہ شرکت دونوں میں قائم ہے یہاں تک کہ جنون کامطبق کے ہونا اُس پر ثابت ہے۔ پھر جب پیچھم اُس پر دیا گیا تو دونوں میں ہے شرکت سنخ ہوجائے گی پھر جب اس کے بعد اُس نے مال ہے کام کیا تو پورا نفع کام کرنے والے کا اور سب تھٹی اس پر ہوگی اور بیشل مال مجنون کے قصب کرنے کے ہے پس شریک نمرکور کواپنے حصہ مال کا تقع حلال ہوگا اور مال مجنون کے حصہ کا تفع اس کوھلال نہ ہوگا ہیں اُس کوصد قہ کرد سے بیمجیط میں ہے اور شریک کے قبضہ میں جواُس تے شریک کا مال ہوأس براس کا قبضہ امانت کا قبضہ ہوگا ہیں اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے شریک کودیا ہے اورشریک نے انکار کیا توقتم · لی جائے گی اور رب المال ومضارب دونوں کا بھی بہی حال ہے ریہ بزاز ریمیں ہے اور اگر شریک قابض نے اپنے شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کو وے دیا تو بحرالرائق میں فرمایا کہ ولوالجیہ کی کتاب الوکالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس میں بھی وہی تھم ہے اور فرمایا کہ دوصور تیں واقع ہوئیں اوّل ہے کہ ثریک نے دوسرے کواد ھار فروخت کرنے ہے نتع کیا تھا تگر ثریک نے اُدھار فروخت کیا تو میں نے اُس کے جواب میں کہا کہ باکع کے حصہ کی بیج تا فغہ ہوگی اور حصہ شریک کی بیچ متوقف ہے بس اگر اُس نے بھی اجازت دی تو تفع و دنوں میں تقسیم ہوگا۔ دوم پیرکہ شریک نے دوسرے شریک کو مال باہر لے جانے ہے منع کیا تھا بھر د ہ لے گیا اور لفع کما لایا تو میں نے جواب دیا کہ وہ حصہ شریک کا بسبب ہا ہر نکال کے جانے کے عاصب ہوا ہیں جا ہے کہ تفع ندکور دونوں میں موافق شرط کے مشترک نہ ہو آتی اوراس کا مقتضاء نسادشر کت ہے اوراس کو بھی قبضہ شریک کی امانت ہونے پر تفریع کیا ہے مید فرآوی قاری الہدایہ میں ہے اور شیخ ہے سوال کیا گیا کہاسیے شریک ہے یا مضارب ہے جو اُس نے فروخت کیا اور صرف کیا ہے اُس کا حساب ما نگا ( یعن مقصل ) ہیں اُس نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے بیں آیا محاسبہ ند کوراُس برلازم کیا جائے گا تو فر مایا کہ مقدار تفع ونقصان میں تئم کے ساتھ شریک یا مضارب کا قول ( یعن بدوں تم ) قبول ہوگا اوراس پریدلازم نہ کیاجائے گا کہ تمام مفصل ذکر کے اور ضائع ہونے اور شریک کوواپس دینے میں بھی اس کا تول قبول ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔شریک نے کہا کہ میں نے دس نفع کمائے پھر کہا کہ بیں بلکہ تمین نفع کمائے تو دوسرے کوا ختیار ہوگا کہ اس ہے

لے برابر رہتااور مقداراطباق میں اختلاف ہے اور سے قال المترجم باہر لے جانے کی صورت میں کل نفع اس سر کم کا جولیا گیاہے بوجہ غصب کے ہے نہ مقتضائے فسادشر کت کما بخوہم اور اس صورت میں اس کا قبضہ حصہ شریک پر قبضہ صفائت ہے نہ امانت کیس تفریع اوّل صورت کی باسطرو دوم مراد ہوگی واللہ اعلم تاا ہ

فتم لے کہ دس نفع (ویناریادرہم مثنا) لیس کمائے ہیں میقنید میں ہے۔

اورناطقی رحمۃ لقد علیہ نے ذکر فرمایا کہ جملہ امانات جمیل کے ساتھ بدون بیان چھوڑ کرم جانے ہے متھلب ہو کرمضمونات ہو جاتے ہیں سوائے تین صورتوں کے اقل بید کہ متولی سے اگر حاصلات ہو سجد کے داسطے ہے دصول کی اور بدون بیان کے مرگیا تو صابحن نہ ہوگا دوم یہ کہ آگر سلطان جہاد کے واسطے میا اور لشکر وی نے تیست حاصل کی اور سلطان نے کچھ تیست بعض فشکریوں کے پاس ود بعت رکھی چھرسلطان مرگیا اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کے پاس ود بعت رکھی کھرسلطان مرگیا اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کے پاس ود بعت رکھی ہے تو ضامین نہ ہوگا۔ سوم آئند قاضی نے اگر مال بیٹم حفاظت کے داسطے لے کرکسی کے پاس ود بعت رکھا جرم گیا اور بیربیان نہ کیا کہ کس کے پاس ود بعت رکھا ہو تو اور مرگیا اور اس مال کا حال ہوا ہی کے پاس تھا بیان نہ کیا تو بعض فقہا ہے ذکر کیا مشاوضین میں سے ایک کے پاس مال شرکت ہوا ور اس کے پاس تھا بیان نہ کیا تو بعض فقہا ہے ذکر کیا کہ دوفتی اور اس کے پاس تھا ہوں ہوگیا کہ جو فتح القدیم ودیگر فراوئی میں نہ کور ہے وہ ضعیف ہے اور سے کہ کہ اس تجہیل کے ساتھ مرنے ہے ضامن ہوگا خواہ ہر کہ ہوئے افتادیم ودیگر فراوئی میں نہ کور ہے وہ ضعیف ہے اور کی مرکیا اور مال ہوگیا تو ضامن ہوگا جیسے مال بین کوجبول چھوڈ کرم جانے میں ضامن ہوگا جیسے میں کہ جو کہ کی ہوئی جو کہ کے بیال بین کوجبول چھوڈ کرم جانے میں ضامن ہوگا جو کہ جو کو تھے مال بین کو جو کی جو کہ جو کہ جو کہ کو خواہ کی میں کہ جو کہ جو کہ کو خواہ کی جو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ جو کہ جو کہ جو کہ کو کو کہ کو کو کو کر کو کو کہ جو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کر کے دو کو کہ کو کو کر کے دو کو کر کو کو کو کہ کو کر کے دو کو کہ کو کر کے دو کر کے دو کو کر کے دو کر کی کو کر کے دو کر کے کو کر کے دو کر کے کر کو کر کے دو کر کے دو کر کر کے کو کر کر کے دو کر کر کے دو کر کر کے کو کر کے دو کر کر کے دو کو کر کر کے کو کر کے دو کر کر کے دو کر کر کے دو کر کر کے کو کر کر

اگر دوشریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ یہ باندی خاص اپنے واسطے خریدوں پس شریک خاموش ہور ہا پھراُس نے وہ باندی خریدی تو اُسی کے واسطے خاص نہ ہوگی ہی

اگر جانور مشترک علیل ہوگیا اور دونوں شریک میں ہے ایک غائب ہاور بیطاروں نے کہا کہ اس کو واغ دینا ضرور ہے ہیں عاضر نے اس کو داغ دلا یا چروہ مرگیا تو شامن نہ ہوگا اوراگر ان دونوں کی مشترک متاع کی جانور پرلدی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہیں راستہ میں بیجانور گرگیا ہی ایک نے دوسرے کی فیسبت میں ایک جانور اس خوف سے کرایے کرلیا کہ متاع تلف نہ ہوجائے یا تص نہ ہوجائے قوجائز ہے اور جو چھے کرایے ہوائس کا حصر شریک سے بھی لے لئے گا بیقنیہ میں ہا اور دوشریکوں میں سے ایک نے دوسرے ہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ دیسرے ہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ دوسرے ہے کہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ دیسرے ہا کہ میں جانور اگر دوشر میں نے دوہائے کی دوسرے ہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ دوسرے ہوں گئی جب ہوں کہ دوسرے ہوں گئی ہوں میں ہے ایک نے دوسرے ہوگی جب ہوں کہ در ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہور ہا چھرائس نے دوہائد کی خریدی تو آئی کے واسطے خاص نہ ہوگی جب تک کہ شرکت کہ اور کہ ہوں گئی ہوں گئی ہوں گے جو مال شرکت ہے بیٹین بین تو شرط باطل اور شرکت جائز ہے بیچیط میں ہے اوراگر میں سے ایک کے دوسطے دی دونہ میں ہوں گے جو مال شرکت ہے بیٹین بین تو شرط باطل اور شرکت جائز ہے میان میں سے اگر ایک میں ہوں گے جو مال شرکت ہے بیٹین بین تو شرط باطل اور دونوں شرکت ہوئیا میں ہوں گے جو مال شرکت ہے بیٹین بین تو شرط باطل اور دونوں شرکت ہوئیا میں ہوا تو تاریک ہوئیا دی ہوئیاں بیان میں گھا ہے کہ این سیا تا ہوئیا ہوئیا تو اور دونرے کی ہوئیا دوسرے شریک میان میں ہوئیا ہوئیا ہوئیا ہوئیا تارہ ہوئیا ہوئیا تھا تا ہوئیا ہوئیا تا اور ہوئی خرار دور ہوئی خرار دور ہوئی ہوئیا ہوئیا تا اور ہوئی خرار دور ہوئی خوان ہوئیا تو ہوئیا ہوئیا تا اور ہوئی خرار دور ہوئی خوانوں ہوئی خوانوں کو خوانوں کو خوانوں کہ کو خوانوں کو خوانو

# الرقف الوقف الموقف الموقف الموقفة

قَدَمه فيد الله الله الله كتاب الشركة كوبيان كيا كيا ب- وقف اور شركت ميں مناسبت به به كدشركت سے اپنے مال ميں كسى غير كواپئے ساتھ داخل كيا جاتا ہے اور فير كى دخل اندازى سے شريك مالك كے ساتھ تصرف اور نفع ميں داخل ہوجاتا ہے۔ جب كہ وقف ميں اپنے ساتھ كسى غير كوداخل كرناستاز منہيں بشر طبيكه اپنى ذات اور غير پروقف كيا جائے۔

درمختار می نہرالفائق کے حوالے سے صاحب نہرالفائق کا قول منقول ہے کہ وتف اور شرکت کے مابین متاسبت اس اغتبار ہے ہے کہ ان دونوں (شرکت کے مابین متاسبت اس اغتبار ہے ہے کہ ان دونوں (شرکت وقف) سے مقصود اصل مال سے زائد' مال' سے نفع اٹھانا ہے ۔ محرشر کمت میں اصل مال' صاحب مال' کی ملکیت میں رہتا ہے اور وقف ہی اکثر فقیماء کے قول کے بموجب اس (صاحب مال) کی ملکیت سے خارج بوجاتا ہے۔ اس سے ظاہری طور پرشر کت اور وقف میں صاحب مال کی ملکیت (قف ) کا فرق عمیاں ہوتا ہے۔

لُغُوي مَّشْرِيح ﴿ وقَعْلِ: اصطلاحِ لغت مِن "وقف" كااطلاق صب (بندكرنا روكنا ) يربوتا ہے۔

مشرح الالفائظ هلا" وتف" باب ضرب يضرب وقف يقف وقفا وقوفا" بمعنى چپ باب كمرا بهونا يضرنا - اگر لفظ وقف كي اضافيت مستلد كساته بية الكامعي" مستدين شك كرنا" بوكاد اگروقف القارى على الكلمة ي متعلق بوتوي سي من حرى حرف كوساكن كرنے كے معنى ويتا ہے۔ وقف على الامر بمعنى كسى امركو سمجمانا اور اس سے مطلع ہونا۔ وقف المدابة بمعنى جاتور مغبرانا۔ وقف عن الشي بمعن "روكنا" منع كرنا". وقف الدار بمعن كمركوونف كرنا . وقف الامر على حضور فلان بمعنى "معالمه كوكس كي موجودكي بر موقوف ركهنا"-وقف القدير بالميقات بمعنى منذيا كاو يعان كوؤورى يركم كرناروقف عليه بمعنى معائد كرنارو قيفي النصراني بمعنى رُجا كَي خِدِمت كُرنا . باب تَقعيل وقف بمعنَ " كَمْرا كرنا" . وقف النوس بمعنى" ذهال كـ كُردلوب كا طقه بنانا" . وقف المواة بمعنى " وعورت كوكتكن ببنانا" - وقف السوج بمعتى "زين درست كرنا" - وقف المحديث مجمعتى بيان كرنا - وقف القارى: بمعتى يزيين واللي مقامات وقف بتأنا اور سكمانا ـ وقف البحيش : بمعنى ايك دوسرے كے بيچيكم ابونا وقفت المراب يديها بالحناء بمغنى دعورت كا باتمول كومبندى كرنگ سے نقطے واركرتا۔ وقف الوابه يمعنى جانوركوتمبراتا۔ وقف فلانا على ذنبه يمعنى 'باخبركرتا مطلع كرتا۔ واقفد . موافقه ووفاقًا بمعن" أيك دوسرے كے مقابل كمرا به وتا۔ جب كه اس كى اضافت في المحرب او المحصومة كى طرف بو۔ باب افعال ے اوقف بمعنی کمڑا کرنا۔ اوقف الدار بمعنی کمرکووتف کرنا۔ اوقف الجارية : بمعنی الرکی کے لئے کنکن بنانا''۔ اوقف عن الامر بمعنی کی امرے رک جانا۔ باب تفعل ے توقف فی المکان بمن " مخبرنا" توقف علی الامر جمعتی کی امر پر ٹابت قدم رہنا۔ توقف عن كذا بمعنى "ركتا" باب استفعال عن استوقفه بمعنى "كمر عبوت كي ليح كهنا الوقف (مصدر) بمعنى "كلركوبعد ككام سيصداكرنا\_ علم عروض کی اصطلاح میں ''ساتویں متحرک حرف کوسا کن کرنا'' کنگن' لوہے کے سینگ کا حلقہ' کسی چیز کوراہ للہ وقف کرنا' وتف شد و چیز یرو قف کالفظ استعال ہوتا ہے۔الو قیفہ بمعنی ''وہ شکار جوتھک کر کھڑا ہوجائے۔التو قیف(باب تفعیل کامصدر) بمعنی جوئے کے تیر کانشان لنگن کی جگہ کی سفیدی جانور کی ٹانگوں میں کنگن جیسی دھاریاں۔ الواقف (فاعل) جمع وقوع جمعنی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ الوقاف بمعنى ستى كرنے والا لر اكى سے ريخے والا ۔الموقف واليموقفة بمعن "مفہرنے كى جگه پر دوشين عورت كے وہ اعضاء (باتھ أسميس) جنہیں ظاہر کئے بغیر جار وہیں۔المعیو قفان بمعتی ؤ ہر کے باس کی دور کیں۔المعو قف (مفعول) بمعنی دونوں ہاتھوں بر کول دانوں والا جانو رز جل موقف بمحلِّ" تجربهكاراً دى ـ رجلٌ موقف على الحق بمعنى "حن كاپيردكار" ـ الميقف والميقاف بمعنى كثرى كى دُولى ـ واقف على بمعنى "" أشنا شناسا . وقف الحرب بمعنى جنّك بندى . وقف اطلاق النار بمعني "فارَ بندى" . وقف تنفيذ بمعني " عشة رورا . نقطة الوقف بمعنى "استاب" وتفريمعن "خردار طرز" وقفيه جمعى "وقف كرده جائيداد وقوف المسيادات بمعى" كارباركتك" . ايقاف بمعن "روك تمام". نوقف نجعيّ ' دُيْرااک خاتمه موقف بمعني' بوزيش حالت ُصورت حال رول رويه طريقه کارُ ادْ ا' أشيش \_ موقف التا که مي ا ووران سیل میں احساس ہوا کہ کتاب الوقف میں بکر چیزیں تشنطاب ہیں اس لئے ابتداء میں ان دوسفوات (۲۸٬۹۷) میں اس کا پکوتھارف کرادیا کیا۔ (الویب)

اشينة "موقف تواع وغيرة معنى" اشاب موقف جرى بمعنى "جرائمتنداته صورت موقف حاسم بمعنى مضوط پاليس موقف حرج بمعنى على الموقف الراهن بمعنى "موقف الدائم بمعنى" معنى المحتفظين وهم برصورت حال نازك بوزيش المحوقف المدائم بمعنى "معنى المستقبل باليس المحقف الراهن بمعنى" مواث المحمة بمعنى "مواث المحتفظ النافع المناهد في المحكمة بمعنى "مواث المحتفظ المحتب على المحتفظ ال

قعشر پیچ جنز اصطلاع ثریت میں وقف ایسے مین مال کو کہتے ہیں جسے مالک (صاحب مال) اپنی ملکست کورو کے اوراسکا نفع خیرات کروے۔ (عندانی حذیفہ کمانی الداریة)

جب کے صاحبین کے درمیان نفس وقف پر پئی جواز کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنانجا مام اوصفیفہ کے موقف کے بہوجب منفعت خیرات کرنے کو وقف صاحبین کے درمیان نفس وقف پر پئی جواز کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنانجا مام ابوطفیفہ کے موقف کے بہوجب منفعت خیرات کرنے کو وقف کہتے ہیں اور وہ ( نفع ) موجود نہیں ۔ لہٰ قاجو ہے موجود ہوں کا صدقہ کرنا تھے نہیں ہے۔ لیکن نفس وقف کے جواز پر اختلاف کے دوالے سے فہور وہوں گئے نہیں ہے۔ لیکن نفس وقف کے جواز پر اختلاف کے دوالے اور صاحبین کے ماہین وقف الازم کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ امام ابوطفیفہ کے مزد کیک وقف الازم نہیں کو کہ وہ ( وقف کرنے والا ) وقف کوائی موت کے ساتھ معلق کرے۔ جب کے صاحبین فرماتے ہیں کہ وقف بہر صال الازم ہے۔ مفتی ہو کہ ہو کہ ہوئے کہ دیا ہے کہ امام ابوطفیفہ کرتے ہوئے کہ دیا ہے کہ امام ابوطفیفہ کرتے ہوئے کہ دیا ہے کہ امام ابوطفیفہ وقف کو جائز قر ارتبیں دیجے ۔ مالا تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ۔

مولانا انورشاہ کا تمیری فرماتے ہیں کے بعض علمی مباحث واستدلال ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائی ہے عام لوگ واقف تہیں ہوتے اور اپنی ناتھ فہم کی بنا پر کہر دیتے ہیں کہ فلال امام کے نز دیک فلال معاملہ نا جائز ہے حالا نکہ ایساوا تع نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ندکورہ اختلاف ( نفس وقف کے جواز اوروقف لازم ) سے معلوم ہوا ہے۔

الغرض بقول قاضی خان بیر و نقف ) جائز ہے۔ ہمارے (احناف کے )تمام ائمہوفقہاءاحادیث سیجے ایماع سمایہ سے محقق ( ٹابت ) ہے۔ البتہ امام ابو صنیفہ کے نز دیک وقف علی الاطلاق الازم نہیں ہوتا۔ اس بارے میں دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ''وقف'' الازم ہوجاتا ہے اورایک روایت کی زویے لازم نیم 'بوتا۔ متن میں دوسری روایت کواختیار کیا گیا ہے۔

ا ما مثماً فی کا قول ہے کہ مبرے علم میں دور جاہلیت میں '' وَقَف'' کا وجود نہیں تھا۔ یہ یا کیزہ وصف وخصلت اسلام ہے جاری ہوئی ہے۔ رسول سایہ الصلوٰ قا والسلام نے مدینہ میں سات ہاغ وقف کئے تھے۔ حضرات خلفائے راشد میں اورصحاب کرام رضوان اللہ علیم انجعین کی وقف شد والماک شہرت کے عروج کوچھور ہی ہیں۔

واتف' وتف کرنے والا' موتوف یا وقف' جو چیز وتف کی گئی ہو' (اس کی جمع ادقاف ہے )' موقوف علیہم" جن لوگوں پر وتف کا وقوع ہو۔ جہت و قف جس راوپر وتف کیا گیا ہو۔ فیم و وقف برمتولی مقرر ہو۔ جیسے رفانتی اداروں کے سر براہان وغیر و۔ واللہ اعلم ہا اصواب۔

## عمر الرقف عمر المرقف المرقف

اس مين چودوالواب بين

<u>%05)~</u>

وقف کی تعریف ورُکن سبب محکم شرا نظ کے بیان میں اور جن الفاظ ہے وقف پورا

ہوجا تاہے اور جن سے پورانہیں ہوتا ہے ان کے بیان میں

امام اعظم رحمة الندعايہ كرزديك وقف شرع ميں كرتا مال مين كا ملک وقف كنده پراورتقدين كرتا أكى كى منعت كا فقيروں پر ياكس اور ويد فير پر اور يد بحز لد موارى كے بكذائى الكافى پس بيدان منہ ہوگا كدائى سے رجوع ندكر سے بلكہ وقف كنده كو افتيار ہوگا كہ وقف سے رجوع كر سے اورائى مال كوفرو فت كرد بي بيضم ات ميں ہاور كو طريقة ہے ہوات و دوطريقوں كے وقف الازم نبيل ہوجاتا ہے اور دوم آ نكہ شارت بحر فاضی أس كے لازم نبيل ہوجاتا ہے اور دوم الله شارت كر فى قاضی أس كے لازم بوجانے كا حكم دے دے اور دوم آ نكہ شارت بحر في اور بي بيل يوں كے كہ ميں في اپني آل كي وصيت و وقف الازم بوجانے كا حكم دے دے اور دوم آ نكہ شارت بحر في اور بي اور كي آمد في كي وصيت و وقف الازم بوجانے كا حكم دے دے اور دوم آ نكہ شارت بحر في اور بي موجات كا الد تعالى پر الى وجہ سے كدائ مال مين كى منعت بندوں كي طرف و دكرتى رہے الله علي الد تعالى پر الى وجہ سے كدائ مال مين كى منعت بندوں كی طرف و دكرتى رہے الله علي الد تعالى پر الى وجہ سے كدائ مال مين كى منعت بندوں كی طرف و دكرتى رہے ہوئيل كيا جا سكا اور ندو و مير الى موجاتى ہوئيل ہے بيل الازم ميراث ہو الم الله ميراث ميراث بيال ميں كا طريقہ ہے كہ وقف كر نے والامتولى كو مال وقف سے قاضى كرتى ہوائى ہو جاتى كردوك كو مال وقف كرتے والامتولى كو مال وقف سے قاضى كرتى ہوائى ہوائى ہوائى مىراث ميرون وقت كرنے والامتولى كو مال وقف سے قاضى كرتى كہ وقف كردوك كو مردوك كردوك كي مقت الله على المار وقف سے دوقف كردوك كو مقت كردوك كي مقت الله على المال وقف كردوك كہ دوقف كردوك كا كو مقت كردوك كي مقت الله على المال وقف نے دوقف كردوك كا كو مقت كردوك كا كو مقت كو كردوك كو دوقف كردوك كردوك كردوك كردوك كو مردوك كردوك كردوك كردوك كردوك كو مردوك كردوك كر

اگروقف کرنے والے کواپنے وقف کے باطل کیے جانے کا خوف ہواوراُس کو قاضی سے تھم از وم عاصل کرنا میسر نہ ہوتو وقف نامہ میں تحریر کر دے کہا گراُس وقف کوکوئی قاضی یا کوئی والی باطل کر دے تو بیاراضی تمام اِسل اراضی نہ کورمع تمام اُس چیز کے جواُس میں ہے میری طرف سے وصیت ہے کہ فروخت کی جائے اور اُس کا ٹمن فقروں پر تقسیم کیا جائے جبکہ متدا کی بخر اب ہو پس ایس صورت میں وارث کو قاضی کے پاس مرافعہ کرنا اور وقف کا ابطال کرنا بچھ مفید نہ گا اور وصیت تعلیق اِلشرط کو تھمل ہے بیرخلاصہ میں ہے اور مشس

ا بسبت وطلق ی شرط پرکرد ہے تو وحیت میں پیچیفساولیس آیا ہے ا۔ سمبیدالزوم وقف کے برمین آیں کہ بیشداس کا غلدوآمد فی جن نیکیوں کو اسطے وقف کی جانبیں پرصرف ہوتار ہے گا بھی مسدووٹیس ہوسکتا ہے اور نہ فرونسا اور نہ بساور نداس کی آمد فی میراے ہوسکتی ہے کیان اس میں انتقاف ہے کہ اصل رقبہ میراث ہوگا یا نیس سواما م انتظام کے فرد کیک ہوگا اور صاحبین کے فرد کیک نہ ہوگا لیکن امام اعظم کے فرد کیک اگر کسی قاضی نے تھم و سے دیا کہ میدوقف ایسے وقت کرنے والے کی ملک سے خارج ہوا ہے والے جا کہ والے اور تیا اور اسے وقت کرنے والے کی ملک سے خارج ہوا ہے و بالاجماع ووملک سے بھی خارج ہوگیا اور

الائم سنرسی نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے زمانہ میں رسم جاری ہوئی ہے کہ لوگ وقفنامہ میں فرو خت کرنے والے کا اقر ارائس طرح تحریر کرتے ہیں کہ قاضی سے ایک قاضی نے اُس وقف کے لازم ہونے کا حکم و رویا ہے تو یہ بچونیں ہا اور بعض مٹا خرین مٹا گر اُس طرح تو کہا کہ جب آخر وقفنامہ میں یون تحریر کیا کہ اُس وقف کے حجے ہونے اور لازم ہونے کا قاضیان اسلام میں سے ایک قاضی نے حکم و رویا ہے اور قاضی کا نام نہیں لیا تو جائز ہے اور مؤلف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سے جوشم الائم سنرسی نے فرمایا ہے یہ فراوی واضی خان میں ہے اور حقف کی نظری ہوت سے وقف کرنے والے کی ملک اُس سے زائل نہ ہوگی مگروہ بالاجماع لازم ہو جائے گائیکن امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زویک اس مال مین کا رقبہ وقف کرنے والے کی ملک یا اُس کے وارثوں کی ملک رہے گا اور حامین رحمۃ اللہ علیم کے دونوں میں ہے کی کملک نہ ہوگا جیسے اعزاق و مجد میں ہوتا ہے یہ کفالیہ میں ہے۔

مسئله ند کوره (وقف کوموت برمعلق کرنا) میں امام اعظم عیشانیه کا فتویٰ 🖈

اگروقف کواین موت برمعلق کیا بایس طور که کها که جس و فت میس مرا تو ضرور میں نے ابنا بیدمکان ان و جوہ خیر برمعلق کیا پھر مر کیا تو وقف سیجے ہوپس اگرائس کے ترکہ کی تہائی ہوایا تہائی ہے برآ مدنہ ہواتو لازم ہوگیا اور اگر تہائی ہے برآ مدنہ ہوتو بقدر تہائی کے جائز ہو ااور باتی ابھی باتی رہے گا یہاں تک کدمیت کا پچھاور مال ظاہر ہو یا دارث لوگ اجازت دے دیں پھرا گرمیت کا پچھاور مال ظاہر نہ ہو اور نہ وارثوں نے اجازت دی تو اُس کا غلہ تین تہائی تقتیم ہوگا جس میں ہے ایک ایک تہائی واسطے وقف کے اور باقی دو تہائی وارثوں کے واسطےاور اگرالی حالت میں اپنی موت پر معلق کر کے وقف کیا کہ جب وہ مرض الموت کا مریض تھا تو بھی میں تھم ہے اور اگر آس نے حالت مرض الموت میں وقف تخیزی كرديا ليني أس كوا بني موت برمعلق ندر كھا بلكه كهدديا كه ميس نے ابھي أس كووقف كرديا تو امام طحاوي کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ریب بمنز ل تعلیق بموت کے ہے اور سیجے ریامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بزو کی بیوقف بمنز لہ حالت صحت کے وقف تخیزی کے ہے پس لازم نہ ہوگا اور صاحبین رحمۃ الله طبیحائے نز ویک تہائی سے لازم ہوگا تیجیین میں ہے۔ پھرواضح ہو کہ جب صاحبین رحمة النّه علیها کے نز دیک ملک زائل ہو جاتی ہے تو دونوں میں بیا ختلاف ہے کہ امام ابو پوسف رحمة الله علیه کے نز دیک فقط قول ے زائل ہوجاتی اور یمی امام شافعی رحمة القد عليدوامام مالك وامام محمد حميم القد تعالی كاتول ہے اور يمي اكثر الل علم كاتول ہے اور مشائخ الخ ای پر ہیں اور تدید میں تکھا ہے کہ اس پر فتو کی ہے کذائی فتح القدير اور سراج و باج ميں بھی ہے۔ کداس پر فتو کی ہے اور امام محمد رحمة الله عليه نے قرمایا کہ جب تک وقف کر کے اُس کا متولی کر کے اُس کے سپرونہ کردے تب تک ملک زائل نہیں ہوتی ہے اوراس پر فتویٰ ہے یہ سراجيه مي باورخلاصه من لكعاب كدامام محدرهمة الله عليه كول برفق في وباجائ بس امام ابو يوسف رحمة الله عليه كول كموافق مشاع بعنی غیرمقسوم ومفرز کا وقف سیح ہے اور امام محمد رحمة الله علیه کے نز دیک سیح نه ہوگا اور ای طرح وقف کی ولایت بیعن متولی ہونا اپنی ذات کے واسطے شرط کرنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزو بک سیجے ہے اور بھی ظاہر المند ہب ہے اور امام محدرحمۃ اللہ علیہ کے نزویک منہیں سیجے ہےاور اسی طرح وقف کا شرط کرنا کہ جب جا ہے دوسری اراضی ہےاستبدال کرے امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک استحسانا سيح بي خلاصدين باوراى رفتوى بيرش فنابيابوالكارم من باور جب امام أعظم رحمة الله عليه كول محموافق بعد تھم قاضیکے اور امام ابو پوسف رحمۃ اللّٰہ علیہ کے موافق مجرد وقف کرنے ہے اور امام محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ کے تو ل کے موافق محموقت کرنے اور متولی کے میر دکرنے کے بعد بیٹین وقعی وقف کرنے والے کی ملک ہے نکل گئی تو جس پر وقف کی گئی ہے اُس کی ملک میں داخل نہ ہو

ع اعمّاق غلام و باندی مملو که کوآزاد کرنا ۱۲ سے اشعار ہے کہ وقف سیح سے مراد لازم ہے اور داشتے ہو کہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ کسی قاضی نے لزوم وقف باخرمت از ملک وقف کنند و کا تھم ندد یا ہوا ا۔

ازانجملہ آزادی ہے کہ وقف کنندہ آزادہ ہو سلمان ہونا پھھ شرطنیں ہادراگر ذی نے اپنے فرزنداور اُس کی نسل پروقف کیا
اورا خرجی سہا کین کوداخل کیا تو جائز ہے کہ سلمان سکینوں وزی سکینوں کودیا جائے اوراگر اُس نے وقف میں ذی سکینوں کی تخصیص
کردی ہوتو جائز ہاور تصرانی و ہبودی و مجدی سب سکینوں پر بانناجائے گا لا اگر اُس نے ان میں ہے کی صنف کی خصوصیت کردی ہوتو
اسی صنف کے سکینوں کو تقسیم ہوگا بھراگر شیم نے ان سکینوں کے سوائے دوسروں کودیا تو ضائوں ہوگا اگر چہ ہماراتو ل ہے کہ کفر سب ایک ملت ہا اوراگر اُس نے اپنی اولا دو اُس کی نسل پر پھر نقیروں کے واسطے وقف کیا اُس ترط سے کہ جو اُس کی اولا دے سلمان ہوجائے وہ
خارج از صدفتہ ہوگا چہرا کی شرط معتبر لازم ہوگی اورای طرح اگر بیکہا کہ جو نصر اندید سے کسی دوسری ملت کی طرف نتقل ہوجائے تو بھی خارج از صدفتہ ہوگا چوا ما نو بھی ہوگا ہو ہائے تو بھی کہ میں ہے۔ قاوی ابولیٹ رحمتہ انڈ علیہ میں اُس کی شرط معتبر لازم ہوگی اورای واولا داولا دیو واسطے نسل آبید سل ہمیشہ کے واسطے وقف کی اور آخر میں واسطے فقیروں کے کردی جیسے کر ہم ہے پھرائس کی اولا دھیں ہے بعض مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی کر ہم ہے پھرائس کی اولا دھیں ہے بعض مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی کر ہم ہے پھرائس کی اولا دھیں ہے بعض مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی دیا ہے کا دیہ بچیط میں ہے۔ ازائجملہ یہ ہے کہ فی ذاتہ میں میں اگر بہ ہولی اگر برت ہولاوروفت تھرف کی تو تو بھی کر ہم ہے پھرائس کی اولا دھیں ہو بھی کر ہی ہونے کی اور آخری ہوئی کر ہونے کر ہونے کی تو تو کی کہ کی ہونے کی ہونے کی تو تو کی کی تو کی کہ کی تو اسے کا بیر ہونے کیا تو نہیں می کی ہوئی کی تو تو کی کہ کہ کو تو کیا کہ کی تو تو کی کی تو کی کو کیا تو نہیں گئی کر ہونے کی دور کی تو کیا گئی کیا تو نہیں گئی دور کی کھی کر ہونے کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کر کی تو کی کو کر کی تھی کر ہونے کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کو کو کی کو کر کو کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کر کو

اگر ذمی نے کہا کہ اُس کی آمد فی میتوں سے کفنوں باان کی قبریں کھودنے میں صرف کی جائے توبیہ

\$<->ip

اِ کیونکہ اُس نے کوئی شرطنیس لگائی ہے اور میں اسٹین جا کرچہ دی کی نیت پر ہوا کرے اور سے نی الحال قریت نیس ہے گرجبکہ وہ خرلی ہونے سے یاز آئیس ال

ندفلال بید پر جاری رکھا جائے پھراگر وہ بید خراب ہو جائے تو اس کا نلدفقیروں و مسکینوں کے واسطے ہوتو اُس کی آلدنی فقیروں و مسکینوں پر جاری رکھی جائے گی اور بید ندکورہ پر پھی خرج نے کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ ابواب خیر پر وقف کیا تو ابواب خیر اُس کے خرو کی جاری اور سیوں کو جائے اور اُس کی میر سے بیس ان میں سے مسکینوں پر صدفہ کر ، جاری رہے گا اور باتی باطل کے جا نیں گے بیر حاوی میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ آلدنی اُس کی میر سے پر وسیوں کو بات وی وی جائے اور اُس کے بر وسیوں میں مسلمان و میہووی و فعر انی و بیوی جی اور آگر اُس نے کہا کہ آلدنی اُس کے کردیا ہے تو وقف جائز ہے اور اُس کی آلدنی اُس کے بر وسیوں میں مسلمان و میہووی و فعر انی و بیوی جی اور آگر وی نے کہا کہ اُس کی آلدنی میتوں کے فعنوں یاان کی قبر میں کھود نے میں صرف کی جائے تو بی جائز ہے اور اُس کی آلدنی اُس کے میتوں اور ان کے فقیر مردوں کی قبر میں کھود نے میں صرف کی جائے گی بیر جو اُس کی آلدنی اُس کی جی اُس کے جو اُس کی بیر میں کہا کہ اُس کی تعربر دوں کی قبر میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس کی بیر میں کہا کہ اُس کی تعربر دوں کی قبر میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس کی بیر میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس کی بیر میں کہا کہ اُس کی تعربی میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس کی تعربر میں کی قبر میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس کی تعربر میں کی تعربر میں کی قبر میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس میں کہا کہ اُس کی بیر میں کہا کہ اُس کی بیر میں کی تعربر میں کی قبر میں کھود نے میں صرف کی بیر جو اُس کی بیر میں کو اس کی تعربر میں کی تعربر میں کو اس کی تعربر میں کو اس کی تعربر میں کو اس کی تعربر میں کی بیر کو اس کی تعربر میں کی بیر کی میں کو اس کی تعربر میں کو ان کیا کہ کو اس کو تعربر میں کی تعربر میں کو تعربر کی کو اُس کی تعربر میں کو تعربر میں کو تعربر میں کو تعربر میں کی تعربر میں کی تعربر میں کو تعربر کیا کو تعربر میں کو تعربر کو تعربر کیا کو تعربر کی کو تعربر کو تعربر کو تعربر کی تعربر کی کو تعربر کو تعربر کی کو تعربر کو تعربر کی تعربر کی کو تعربر کی تعربر

ا گرکسی ذمی نے اپتا دارمسلمانوں کے واسطے مسجد کر دیا اور مثل مسلمانوں کے عمارت مسجد کی اُس کی عمارت بنائی اور سلمانوں کو اُس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی پس اُنہوں نے نماز پڑھی پھرمر گیا تو بیدمکان اُس کے دارتوں کے داسطے میراث ہوگا ادر پیکل ا ماموں کا قول ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہےاورا گرکسی ذمی نے اپنا مکان ہیں یا کنیسہ یا آتش خانہ کر دیااور بیا بی صحت میں کیا بھرمر گیا تو یہ اس کے دارثوں کی میراث ہوجائے گااہیا ہی خصاف نے اپنے وقف میں اور ایسا ہی امام محدر حمدۃ الله علیہ نے زیادات میں ذکر قرمایا ہے بیمیط میں ہاور اگر کوئی حربی امان لے کردار الاسلام میں آیا اور یہاں اُس نے چھوفف کیا تو اُس میں سے اُس قدرجائز ہوگا جو ذمیوں سے جائز ہوتا ہے بیرجاوی میں ہے از انجملہ بیر ہے کہ وقف کرنے کے وقت وقف کرنے والے کی ملک ہوجتیٰ کہ اگر کوئی اراضی غصب کر ہے وقف کر دی بھرائس کے مالک ہے اُس کوخریدااور تمن دے دیا جودیا ہے اُس پر مالک ہے صلح کرلی توبیاراضی وقف نہ ہوگی یہ بحرالرائق میں ہےاگرزید نے عمروکی اراضی کسی کا رخیر میں جو بیان کر دیا ہے وقف کر دی پھرائی زمین کا مالک ہو گیا تو وقف جائز نہ ہوا اوراً کرما لک نے اجازت دے دی تو ہمارے مزویک وقف ہوگیا بیانا دی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید نے عمر و کے واسطے ایک اراضی کی وصیت کی پس عمر و نے اُس کو فی الحال وقف کر دیا پھراُس کے بعد زبیر مراتو بیز مین وقف نہ ہوئی بیافتح القدیر میں ہے۔اگر کوئی زمین خریدی بدی شرط که با کع کوئیج ش خیار ہے پھرا س کووقف کرویا پھر با کع نے بھے کو پورا کرویا اورا جازت دے دی تو وقف جائز نہ ہوا یہ بح الرائق میں ہے اورا گرزمین اُس شرط ہے کہ مجھے خیار حاصل ہے فرید کر وقف کر دی پیمرا بنا خیار ساقط کر کے تھے گازم کی تو وقف سیح ہے اورا گرکسی نے دوسرے کواراضی ہید کی اور جس کو ہید کی ہے اُس نے اُس پر قبضہ کرنے سے پہلے اُس کووقف کیا پھراُس پر قبضہ کیا تو و قف سیح نہیں ہے یہ فتح القدریم ہے اور اگر کسی کوبطور ببدفا سدے اراضی ہبدکی گئی ہیں اُس نے قبضہ کر سے وقف کر دی توضیح ہے اور اس براس کی قینت واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں ہے اور اگر کسی نے بطور خرید فاسد کے کوئی مکان خرید کر قبضہ کر کے اس کوفقیروں و مسکینوں پر وقف کیا تو جائز ہےاور جس پر وقف کیا ہے اُس پر وقف ہو جائے گا اور اُس پر اُس کی قیمت بائع کے واسطے واجب ہوگی یہ فآدی قاضی خان میں ہےاورا گراراضی ندکور پر قبضہ کرنے ہے پہلے اُس کوونف کیا تو وقف جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہےاورا گرمسی مخض نے بطریق تنے جائز کوئی ارامنی خریدی اور اُس کوئیل قصہ ونقزتمن کے وقف کر دیا تو وقف ایھی متوقف رہے گا پھرا گر اُس کاٹمن ادا کر کے أس پر قبضه کرلیا تو وقف جائز ہے اورا گرمر گیا اور بچھ مال نہ چھوڑ اتو بیز مین فروخت کی جائے گی اور وقف باطل کیا جائے گا اور فقیہہ ابو اللیث رحمة الشعلید نے فرمایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں بیدہ خبرہ میں ہے۔

اگر مال وقف کا کسی نے اپنا استحقاق ٹابت کیاتو وقف باطل ہوااورا گرمشتری کے وقف کرنے کے بعد اُس اراضی یا مکان کا جس کوخر پد کرونف کیاشفیع آیااور شغعہ طلب کیا تو وقف باطل ہو جائے گارینبر الفائق میں ہے اور وقف کے واسطے ونت وقف کے ملک ہونا شرط کیے جانے سے مسائل ذیل بھی متفرع ہوتے ہیں۔ اگر اقطاع کا وقف کیا تو اقطاع کا وقف نہیں جائز ہے الا جبکہ ارض موات ہویا بیقطعہ زمین امام کی ملک ہوپس امام نے اُس کوٹسی کوعطا کیا اورا گرارض الحوز کوامام نے وقف کیا نونبیں جائز ہے اُس واسطے کہ امام أس كا ما لك نبيس ہے اور ارض الحوز اس زمین كو كہتے ہیں كه أس كا ما لك أس كى زراعت كرنے اور أس كا خراج اوا كرنے سے عاجز ہوا پس أس نے امام کودے دی تا کہ اُس کے منافع اُس خراج کے نقصان کو پورا کریں ہے جرالرائق میں ہے اور ای طرح اگر مرتد نے اپنے ردت کے زمان میں اپنی مملو کہ چیز کووقف کیا تو جائز نہیں ہے بشرطیکہ وہ اُس حالت روت برقل کیا گیا یا مرگیا ہواُس واسطے کہ اُس چیز ہے أس كى ملك برز وال موقوف زائل ہوگئ تھى يەنبرالغائق ميں ہاوراى طرح اگر دارالحرب ميں چلا گيا اور قاضى نے أس كے جلے جائے کا تھم دے دیاتو بھی یمی تھم ہے میرمحیط میں ہےاور بحرالرائق میں لکھاہے کہ آگر چے مرتد ند کورمسلمان بھی ہوجائے تو بھی وقف ند کورجا ئزند ہوگا قال المحرجم والوجہ عدم الملك النّام والتداعلم اوراگرمسلمان مرتد ہوگیاتو أس كاوقف باطل ہوجائے گابیامام خصاف نے ذكر كيا ہے كذاني النهرالفائق اوريه مال ميراث ہوجائے گاخواہ وہ اپني ردت پرقمل كيا كيا ہويا مركيا ہويا اسلام ميں لوث آيا ہو ہاں اگر أس نے اسلام کی طرف عود کرنے کے بعد دویار و دقف کیاتو جائز ہوگا جیسے کہ خصاف نے آخر کتاب میں توضیح کر دی ہے اور مرتد وعورت کا دقف تصیح ہے اُس واسطے کہ وہ قبل نہیں کی جاتی ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر دقف کیاا بی نسل پر پھرمسا کین پر پھرمر تد ہو عمیا تو اُس کا دقف باطل ہو گیا اس واسطے کہ جہت مساکین باطل ہوگئ اور و واس کی نسل پرصدقہ ہوجائے گابغیر اس کے کہ آخراس کا مساکین کے واسطے قرار دیاجائے بیصادی میں ہے۔ قال اکمتر جم تو منبح میہ ہے کہ بیر مال اُس کی اولا دیر وقف ہے پھر بعد ان کے مساکین پرصد قد ہے اُس طرح وقف کیا پھرمرتہ ہوگیا تو وقف باطل ہوا اُس واسطے کہ بیابیاصد قدر ہے گا کہ جوبغیر جہت سیاکیین ہے کیونکہ سیاکین کے واسطے جو قرار دیا ہے وہ جہت باطل ہوگئی ہے فاقہم اور رہار کہ جس مال کو وقف کرنا جا ہتا ہے اُس سے حق غیر کا تعلق نہ ہونامثل اُس کے کہ وور ہن نہ ہو یا اجارہ پر نہ ہویہ شرطنبیں ہے ہیں اگرز مین کو دو برس کے واسطے اجارہ پر دیا پھر قبل اُس مدت گذرنے کے اُس کو وقف کر دیا تو اُس شرط ہے وقف لازم ہوگا اورعقد اجارہ باطل نہ ہوگا بھر جب مدت اجارہ گذرگی تو زمین ندکوران جہات میں ہوجائے گی جن کے واسطے وقف کیا ہےاورای طرح اگراپی اراضی کوربن کیا پھر فک رہن کرانے ہے پہلے اُس کووقف کر دیا تو وقف لا زم ہو گا اور اُس کی وجہ ہے ربن سے خارج نہ ہوگی اور اگر چند سال تک وہ مرتبن کے باس رہی پھررا بن نے فک ربن کرایا تو وہ جہالت وقف کی جانب راجع ہو جائے کی اور اگر فک رہن کرائے سے پہلے مرحمیا اور اُس قدر مال چھوڑ اجس سے فک رہن ہو سکے تو فک رہن کرائی جائے گی اور وقف لازم ہوگا اورا گرأس قدر مال نہ چیوڑ اتو زمین ندکور فروخت کی جائے گی اور وقف باطل کیا جائے گا اور اجارہ کی صورت میں اگر مستاجریا موجر دونوں میں ہےا بیک مرگیا تو اجارہ باطل ہوکراراضی نہ کوروقف ہوجائے گی بیٹنج القدیر میں ہے۔

از انجملہ یہ ہے کہ وقف کرنے والا بسبب سفاہت کی تار ضہ کے مجور کے نہ ہو چنا نچدا مام خصاف نے ای طرح مطلقا بیان فر مایا ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر سفاہت کی وجہ ہے مجور ہونے کی حالت میں اپنے او پر وقف کیا بجر الی جہت پر وقف کیا جو منقطع نہیں ہوتی ہے اور اگر کی حالم نے اُس کے سیجے ہواور یہی محققین کے نزد یک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے سیجے مواور یہی محققین کے نزد یک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے سیجے کہ امام ابو یوسف رحمة الند علیہ کے نزد یک سیجے ہواور یہی محققین کے نزد یک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے سیجے کہ اور اگر کسی حالم نے اُس کے سیجے کہ اور اگر کسی حالم نے اُس کے سیجے کہ اور اگر کسی حالم نے اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اور اگر کسی حالم نے اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کی سیجے کہ اُس کے سیجے کے سیجے کہ اُس کی سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کی سیجے کہ اُس کی سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کی سیجے کہ اُس کی سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے کہ کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے سیجے کہ اُس کے کہ کی سیجے کہ اُس کے کہ کو سیجے کہ کی سیجے کہ اُس کی کی سیجے کہ اُس کے کہ کے کہ کے کہ کو سیجے کے کہ کی کے کہ کو سیجے کہ کو سیجے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کو سیجے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو سیجے کہ کو سیجے کہ کی کے کہ کو سیجے کہ کی کے کہ کے کہ کو سیجے کہ کے کہ کو سیجے کہ کے کہ کو سیجے کی کے کہ کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کہ کی کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کی کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کے کہ کی کے کہ کو سیجے کی کے کہ کی کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کی کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کے کہ کے کہ کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کے کہ کو سیجے کی کو سیجے کی کے کہ کو

لے تعلیٰ اہام نے کسی کو قطعہ زمین دے دمی کہاس سے اپنی بسراہ قات کرے ہمارے مرف میں جس کوجائیر ہولتے ہیں ۱۴۔ میں سقاہت بے مقلی و نادانی ۱۴۔ مع سے مجمور ممنوع از تصرف ۱۴۔

<sup>(</sup>۱) وي يغير برابر جاري سيال

ہونے کا تھم دے دیا تو کل اماموں کے نز دیک تیجے ہوگا ہے فتح القدیریں ہے۔ از انجملہ عدم جہالت ہے بینی جو چیز وتف کرتا ہے وہ اُس وقت جبول ندہولیں اگراپی اراضی وقف کی اور اُس کو بیان ند کیا تو وقف باطل ہے اور اگر اُس داریس سے اپناتمام حصدوقف کیا اور اپنے سہام بیان نہ کیے تو استحسانا جائز ہے اور اگر بیز مین یا وہ زمیں وقف کی بینی کہا کہ میں نے بیز مین یا وہ زمین وقف کی اور وجوہ فیر بیان کر دیں تو باطل ہے یہ بخرالرائق میں ہے۔ امام خصاف نے قرنایا کہ اُس طرح وقف کہ میں نے کرویا یہ مال صدقہ موقو فدائلہ تعالی کے واسطے ہمیشہ کے لیے یا اپنی قرابت پر تو وقف باطل ہے اُس واسطے کہ اُس نے شک پر وقف کیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اُس کو اللہ تعالی کے واسطے صدقہ موقو فہ ہمیشہ کے لیے زید یا عمر و پر اور بعد اُس کے مساکین پر کرویا تو رہمی باطل ہے یہ بیط میں ہے۔

ایک مخص کامال جاتار ہا اُس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو پایا تو اللہ کے واسطے جھے پرواجب ہے

ا الركسي نے اپني زمين جس ميں درخت بيں وقف كي اور اشجار مستقل كر ليے تو وقف نہيں جائز ہے أس واسطے كه استثناء درخت میں مع مواضع در ختان مستعقد ہونے ہے باتی اراضی جو وقف کرتا ہے مجبول رہے گی بیمچیط سرحسی میں ہے۔ از انجملہ یہ ہے کہ وقف منجز ہویعنی کسی شرط پر محلق ندہو ہیں اگر کہا کہ اگر میر اجیثا آگیا تو میر ایدداروا سطے سکینوں کے صدقہ موقو فہ ہے بھر اُس کا بیٹا آیا تو وقف نہ ہوگا می فتح القدیری بے اور خصاف نے اپنی کتاب الوقف میں فرمایا کداگر ہوں کہا کدا گرکل کا روز ہوتو میری زمین صدقہ موتو فدے تو ب باطل ہے بیرمحیط میں ہاورا گرکھا کہ میری بیاز مین صدقۂ موقو فہ ہا گرتو جا ہے یا پہند کرے تو وقف باطل ہے بیرمحیط سزحتی میں ہے اور ا كركها كما كريس جا مول بس خودكها كميس في جا باتو باطل باوركها كميس في جا بااورأس كوصد قد موقو فدر ديا تو أس كلام مصل س وقف سی جوائے ہوئے القدير ميں ہواور اگر كہا كەميرى بيز مين صدقه موتو فد ہا گرفلال نے جا بااور فلال نے كہا كه مير باطل ہے بیمحیط میں ہے اور اگر ایک نے کہا کہ اگر بیدارمیری ملک ہے تو صدقتہ موقو فدہے تو ویکھا جائے گا کہ اگر اُس کلام کے وقف اُس کی ملک تھا تو صدقۂ وقف سیحے ہے اُس واسطے کہ موجود وشرط ہے معلق کرنامنجز ہی ہوتا ہے (تعلیق نبیں ہے،۱۱) پیدفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخف کا مال جاتار ہا اُس نے کہا کہ اگر میں نے اُس کو پایا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے بچھ پر واجب ہے کہ اپنی زمین وقف کروں پھر أس كوپايا تو أس پر واجب بهوا كه اپني زمين ايسياوگوں پر وقف كرے جن كوز كؤة كا مال دينا جائز ہے اور اگر ايسياوگوں پر وقف كيا جن كو ز کو ہ و بی میں جائز ہے تو وقف میچے ہوگا مرنز راوانہ ہوگی بلکہ اُس پرنذ رواجب رہے گی بیسراجیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ جب فلاں آیا یاجب نیں نے قلاں سے کلام کیاتو میری بیز مین صدقہ ہےتو اُس پرلازم آئے گا اور بیبمنزلد شم ونذر کے ہے اور جب شرط یائی گئ تو اُس پر واجب ہوگا کہ زمین کوصدقہ کرد ہےاوروہ وقف نہ ہوگی بیرمیط میں ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں اسے اس مرض سے مرکبا تو ضرور میں ا بی بیز مین وقف کر گیا تو وقف نہیں سمجھے ہے خواہ مرے یا اچھا ہوجائے اورا گر کہا کہ اگر میں مرکبا اُس مرض ہے تو تم اُس میری زمین کو وقف کردوتو بیجائز ہے اور فرق دوتوں میں یہ ہے کہ اخیر صورت میں وقف کے واسطے دکیل کیا اور تو کیل کواچی موت پرمشروط کیا ہے اور یہ جائز ہے یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔ازانجملہ یہ ہے کہ وقف کے ساتھ اشتراط اُس کی نیچ کا اورا بنی حاجت میں اُس کانتمن صرف کرنے کا ذكر كرياورا كركيا تووقف يح نه ہوگا اور ميمى مختار ہے چنانچ بزازيه بي مذكور ہے بين ہرالفائق بيس ہے۔ از انجمله بيك وقف كے ساتھ خيارشرط ندبويس أكروقف كمياأس شرط سے كد مجصے خيار بن وامام محدرهمة الله عليد كنزوكي فيس سيح بخوا ووقت معلوم بويا مجبول بو اورای کو ہلال رحمة الله عليه نے اعتبار كيا ہے يہ بحرالرائق ميں ہاورامام ابو يوسف رحمة الله عليه كينز ويك وقف كننده كواسط تين روز کاخیار جائز ہے بیشرح نقابیا بوالمکارم میں ہے۔

ل جعمد من نے جابا جواؤل کلام مے متعلق ہاس ہے وقف کچھی نے ہوا گراس اخبر کلام سے از سر نو وقف ہو گیا ؟ا۔

اگراس نے کہا کہ ہل نے اپناخیار باطل کر دیاتو امام محمد رحمۃ الشعلیہ کے زود کیک وقف ندکور معقلب ہو کر جائز شہوگا چنانچہ بالل رحمۃ الشعلیہ نے اپنے وقف ہیں ذکر کیا ہے بید ذخیرہ ہیں ہاور تو ازل ہیں خکور ہے کہ اُس میں اتفاق ہے کہ آگر کن نے (اپنامکان اسمید بنادیا اُس بھر طیال ہے بیتا تار خانیہ ہیں ہے اور از انجملہ بہہ کہ تابیہ ہواور بیشر طیالا جماع کل کے نزویک خیار ہے تو مسجد ہوتا جا ترشر طیالا جماع کل کے نزویک ہے ہے کہ بالا بھرائ کل کے نزویک ہے ہے اور کہی تھے ہے اور اگر کس نے اپنامکان ایک روزیا ایک مہینہ یا کسی وقت معلوم کووقف کیا اور اُس سے زیادہ پھینہ کہاتو وقف جائز ہوا وقف جائز ہوا تو ہوگ ہوگا تو اسلام ہوگا تو قف جہینہ کے واسطے وقف ہے جب مہینہ گذر جائے تو وقف باطل ہوگا تو وقف ایک میری ہوئی ہوگا تو وقف باطل ہوگا تو وقف ہیں ہے جب مہینہ گذر جائے تو وقف باطل ہوگا اُس واسطے کہ وقف نہیں جائز ہوتا ہے لا جبکہ ہمیشہ کے واسطے ہوئی جب ہمیشہ کے واسطے ہوئا شرط ہوا تو کسی خاص وقت تک کے واسطے روا نہ ہوگا ہوگا تو بیوقف ہمیشہ کے واسطے قیروں پر جائز ہے اُس واسطے کہ اُس ہیں وصیت کے واسطے تھو وہ بیل بہ ہوئا میں واسطے کہ اُس ہیں وصیت کے داسطے قیروں پر جائز ہے اُس واسطے کہ اُس ہیں وصیت کے داسطے تو وہ بیل ہوگا اُس واسطے کہ اُس ہیں وصیت کے داسطے تھروں پر جائز ہے اُس واسطے کہ اُس ہیں وصیت کے لیسے نہ میں میں میں ہود ہیں بیم کے طرحت میں ہوجو دہیں بیم کے طرحت میں ہوجو دہیں بیم کے طرحت میں ہو ہو دہیں بیم کے طرحت کی دورائیں ہے۔

جن الفاظ سے وقف پورا ہوجا تا ہے اور جن سے ہیں پورا ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگرکہا کہ میری بیز بین صدقہ محررہ موبدہ میری حالت حیات میں و بعد و فات کے ہیا کہا کہ میری بیز بین صدقہ محبوسہ موقو فیمو بدہ میری جین حیات و بعد و فات کے ہیا موقو فی کا لفظ نہ کہا تو سب اماموں کے نزدیک میرو قف فقیروں پر جائز لازم ہوجائے گا یہ بچیط ہے لیکن بتا ہر تول امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے جب تک وہ زندہ ہے بیاس کی طرف ہے آمدنی اراضی فہ کورہ تصدیق کرنے کی نذرہوگی ہیں اُس پر واجب ہوگا کہ اُس کو و فاکر ہا اور معنی وصیت ہے اُس کورجوع کا اختیارہوگا اور قول بیہ ہے کہ میری و فات کے بعد لیکن اگر اُس نے رجوع نہ کیا تو بیاس کی تہائی ترکہ ہے جائز ہوگا بیٹے ہیں ہے اور اگر کہا کہ صدقہ موقو فیمو موجہ و عامد علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن اگر اُس اُس محمد رحمۃ الله علیہ کے آمدنی نزدیک جائز ہے لیکن امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے آمدنی

ل کیعنی ہمیشہ کے واسطے وقت ہے ا۔ ع کراع جانورگھوڑا خچراونٹ وغیرہ ۱۲۔

اراضی کی تقیدین کرنے کی نذر ہوگی اور وقف کرنے والے کی ملک اپنے حال پر باقی رہے گی چنانچے بعد اُس کے مرنے کے اُس کی طر ف ہے میراث، وگی بی**نآوی قاضی خان میں ہےاور اگر کہا کہ میری بیز مین صدقهٔ موقو فد یا صدقهٔ محبوسہ یا صد قد حبیسہ ہے اور بیرنہ کہا** کے بمیشہ کے واسطے تو عام علاء کے نزو کی جو وقف کو جائز رکھتے ہیں وقف ہو جائے گا اُس واسطے کہ صدقہ ٹابت ہوتا ہے بمشیہ کے واسط كها حمال فتخ كاخيال ركهتا ہےاورامام خصاف واہل بصرہ نے فرمایا كہوقف ندہوگا أس واسطے كہوقف متعلق بتابيد ہےاورا كركہا كہ میری بیارائنی میاکن پرصد قدموقو فیہ ہے تو بالا جماع وقف ہوجائے گا اُس واسطے کدمساکین کا ذکر بھی تا بید کا ذکر ہے بیمحیط میں ہے۔ ا كركها كدميري بيز مين صدقه موقو فه داه خيري يا داه ثواب برياداه ينكي پر ب يا داه ينكي وثواب بريب تو وقف جائز بوگا بيد جيز ے اور اگرصد قباکا لفظ و کرنہ کیالیکن وقف کا لفظ و کر کیا اور کہا کہ میری زمین وقف ہے یا میں نے اپنی بیز مین وقف کروی یا میری بیز مین موقو فه ہے تو امام ابو بوسف رحمة الله عليه كے نزو يك فقيروں بروقف ہوجائے گی اور شخ صدر شهيدر حمة الله عليه ومشائخ بلخ بقول امام ابو بوسف رحمة القدعلية فتوى ويت بين اور ہم بھى بسبب عرف كامام ابو يوسف رحمة الله عايه كے قول يرفتوي ويتے بين بياس وقت ب کہ اُس نے نقیروں کالفظ بیان نہ کیاا وراگر بیان کیااور کہا کہ بیمبری زمین فقیروں برموتو ف ہے یا وقف ہے یا میں نے وقف کی تو اہام ابو یوسف رحمة القدعایه کے نز دیک وقف ہوگی اور اس طرح بلال رحمة القدعایه کے نز دیک بھی اُس وجہ سے کہ فقیروں کے کہنے کی تصریح کرنے ہے اختال جاتار ہامیخلا صدیس ہے اور اگر کہا کہ بیموتو فدہ اللہ تعالی کے واسطے بمیشہ تو جائز ہے اگر چیصد قد کا ذکر نہ کیا اور مساکین برصد قد ہوگی ب**ے فاوی قان میں ہے اوراگر فقط وقف کا ذکر کیایا اُس کے ساتھ جس کا بھی ذکر کیا تو بنابر مختار کے اُس سے** وقف ٹابت ہوجائے گا اور بیامام ابو بوسف رحمة الله عليه كا قول ہے بيغياثيه ميں ہے اور اگر كہا كه حرمت ارضى بنه واو بى محرمة ميں نے ا پی بیز مین حرام کردی یامیری بیز مین حرام کی ہوئی ہے تو فقیدا بوجعفر نے کہا کہ بنابر تول امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے بیتول مثل موتو فد كينے كے بي فرآوي قاضي خان ميں ہے۔

اگرکہا کہ میری بیز مین موتو فہ ہے فلاں پر یامیری اولا دیامیرے قرابتی فقیروں پر حالانکہ بیلوگ گئے ہوئے ہیں ﷺ

قاویٰ ہیں فہ کور ہے کہ اگر کہا کہ موقو فہ خرمہ حبید ہے یا موقو فہحید محرمہ ہو تی نہیں کی جاسکتی اور نہ میراث اور نہ بہہوسکتی ہے اور بیسب ای اختلاف پر ہے یعتی اُس میں بھی اختلاف نہ کور جاری ہے اور محتار دی قول امام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کا ہے جو ذکر ہوا یہ بیا ثیبہ میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیز مین حیسہ صدقہ ہے تو نیخ ابوجعفر نے فرمایا کہ جا ہے کہ یہ بمز لوقول صدقہ موقو فہ ہوئے ہیں قاصی خان میں ہواور اگر کہا کہ میری بیز مین موقوفہ ہے فلال پر یامیری اولا دیا میر نے آرائی فقیروں پر حالا نکہ بیلوگ کے ہوئے ہیں لیعنی اگر شار کے جا نمیں تو ان کا احصام مکن ہے یا تجیموں کی بیار اور اس کی مراد اُس سے جس اور اس کی فورنیس ہے جو ورواقع وقف ہے تو وہ امام محمد رحمۃ الشدعلیہ کے زور کیک وقف نہ ہوجائے گی اُس واسطے کہ اُس نے ایسی چیز پر وقف کیا جو مقطع اور ختم ہوجائے گی ہمیشہ تک نہ رہے گی اُور امام ابو یوسف کے زور کیک وقف نے ہوجائے گا اُس واسطے کہ جس پر وقف کیا ہے اُس کا ہمیشہ جاری رہنا ان کے زور کیک خور سے تک نہیں ہے بیمیط مرحمی میں ہاور اگر کہا کہ میری بیار اون میں یا ہے موقوفہ ہے فلاں پر یا اولا دفلاں تو اُس کی حاصلات جب تک نہیں ہے بیمیط مرحمی میں ہاور اگر کہا کہ میری بیار اون میں اور اس میں اور اس کی حاصلات جب تک

ا معنی میرے قرائق تیموں پر جوامصاء میں وافق میں اور سے اتال آمیر میم صدقہ معروف موقو فدونف کی دونی جس بند کررگفتا اورم او بیرے کہ بیدر میں فروشت و بیدہ میرات وغیر و کی طرح فتنق ند ہوگی و ایک ہی رہے گی مجوس بندی مولی اور جیسہ بمعنی جوسے خرمہ مرام کی جوٹی میں ایس ''وندائندل سے چنا نیجہ داری زبان میں آمرا س طرع کہا قوصت وقف کا فوق کی دویا ہوئے کا وابندا اللم اللہ

یہ لوگ زندہ ہیں ان کو ملے گی اور ان کی موت کے بعد و وفقیروں پرصرف ہوا کرے کی یہ وجیز کر دری میں ہے اور کہا کہ میری یہ اراضی صدقہ ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے یا موقوفہ ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کے واسطے صدقہ موقوفہ ہے تو وقف ہوجائے گی خواہ پیقگی کا ذکر کیا ہو یانہ کیا ہو یہ محیط مرتھی میں ہے۔

اسى طرح اگركها كەصدقەموقو فە بوجەاللەتغالى ياصدقەموقو فەلطلىپ ئواب اللەتغالى بىتو بھى يىي تىم بىيەذ خىرە مىس بادر اگر کہا کہ میری بداراضی موقوف بوجہ خیرونواب ہے تو جائز ہے کویا اُس نے کہا کہ صدقہ موقوف ہے بیظ میر بدیم ہے اور اگر کہا کہ میری ز مین برائے سبیل ہے پس اگر ایسے شہر میں ہو جہاں کے لوگوں میں بیلفظ وقف کے واسطے متعارف ہے تو زمین ندکورونف ہو جائے گی اورا گرو ہاں کے لوگوں میں بیمتعارف بمعنی وقف نہ ہوتو اُس ہے اُس کی مرادوریا فٹ کی جائے کی پس اگراُس نے وقف کااراد ہ کیا ہوتو وتف ہوجائے گی اورا گرائس نے صدقہ کی نیت کی یا پچھ نیت نہ کی تو نذر ہوگی پس بیز مین یا اُس کا تمن صدقہ کر دیا جائے گاو قال المحرجم ہارے عرف میں وقف کے معنی میں نہیں ہے ہاں نذر ہو عتی ہے اگر اُس کی نبیت ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور اس طرح اگر اُس نے کہا کہ میں نے اُس کوفقیروں کے داسطے کردیا پس اگر اُس شہروالوں میں ہید قف کے داسطے متعارف ہوتو وقف ہوگی اور اگر وقف کے لیے متعارف نہ ہوتو أس سے در بادنت كيا جائے كا پس اگر أس نے وقف كى نيت كى تو وقف ہوكى اور اگر نيت صدقہ ہو يا بچھ نہ تو صدقہ كى نذر قرار دى جائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اگر کہااراضی ہذا سبیل یعنی میری بیز مین سبیل ہےتو وقف نہ ہوگی لیکن اگر کہنےوالا ایسےشہر کا ہو جہاں، کے لوگ آس کلام سے وقف ابدی مع اُس کے شروط کے بچھتے ہوں تو وقف ہوگی بیسراجیدیں ہے اور اگر کہا کہ سبلت عج بندہ العدار فی وجہ ا مام سجد کذاعن جہنة صلواتی وصیا می تو وقف ہوجائے گا اگر چہنماز وروز ول ہے واقع نہ ہویہ بحرالرائق میں ہےادراگر کہا کہ میرا بیدار بعد میری موت کے مسبل عج بفلاں مسجد ہے تو وقف سی ہے بشرط میکہ تہائی ترکہ ہے برآمد ہوتا ہے اور اُس نے مسجد کو عین کیا ہوور نہیں بیقعیہ میں ہے اورا گرکہا میں نے اپنا پیچرہ مسجد کے تیل کے واسطے کردیا اوراُس سے زیادہ نہ کہا تو فقیہ الوجعفر نے فرمایا کہ حجرہ نہ کورمسجد پر وقف ہوجائے گابشرطیک<sup>ے</sup> متولی کوسپر دکیا ہواور ای پرفتو کی ہے بیفقاو کی قاضی خان میں ہےاور اگرایک شخص نے اپنے مرض میں کہا کہ میرے ا س دار کی آیدنی سے ہرمہینہ دس درہم کی روٹیاں خربد کر مساکین کو بانٹ دیا کروتو دار ندکور وقف ہوجائے گا بہمحیط سزھی میں ہے قال الحرج مارے عرف میں وقف ندمونا جا ہے واللہ اعلم اورنوازل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے اسے اُس جارد بواری دارباغ انگور کے مجلوں کو وقف کردیا خواہ اُس وقت اُس میں کھل تھے یا نہ تھے تو باغ نہ کوروقف ہوجائے گااوراس طرح اگر کہا کہ میں نے اس کی عاصلات وقت قراردی تو وقف ہوجائے گاری<sup>س ا</sup>لقدریم سے۔

اگر کہا کہ میں نے اپنی موت کے بعد وقف کیا یا وضیت کی کہ وقف کرومیری موت کے بعد توضیح ہے اور یہ وقف تہائی ترکہ ے ہوگا یہ تہذیب میں ہے اور وقف ہلال رحمة الله علیہ بیس نہ کور ہے کہا گروصیت کی کہ میری تین تہائی بعد میری وفات کے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہمیٹ کے لئے ہے تو یہ اُس کی وصیت فقیروں پر وقف کی ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کس نے کہا کہ میرا تہائی مال وقف ہے اور اُس کے دیادہ نہ کہا تو شخ ایونصر نے فرمایا کہ اگر مال اُس کا نقذ ہوتو وقف باطل ہے اور اگر اراضی ہوتو وقف ہے فقیروں پر جائز ہوگا اور بعض

بار ورم:

# جس کا وقف جائز ہے اور جس کانہیں جائز ہے

وقف مشاع کے بیان میں عقارش اراضی و مکانات و و وکانات کا وقف جائز ہے بیاوی میں ہے اورائی طرح متو لات کاری ہے جواس عقار کی جدیدہ میں ہوں اُن کا وقف بھی بالتی جائز ہو جائے گا مثلاً کی اراضی کے ساتھ کار کن غلام و تکل و آلات کا شت کاری وقف کیے وقف کیے و سب وقف ہو جائیں گے بی بحیط سرحی میں ہے اور امام خصاف نے فرمایا کہ اگر کوئی زمین وقف کی اور اُس کے ساتھ غلام میں میں جائے میں اس میں کرے اور ان کی تعداد بیان کر ہے اور ان کی تعداد بیان کر دے اور ان کی تعداد بیان کر دے اور ان کی تعداد بیان کر دے اور ان کی نقداد میں کو بیان کر وے اور ان کی تعداد بیان کر دے اور ان کی تعداد بیان کر دے کر آگر اُس کے ساتھ کی اور اس کا فقدان کی بیان کر دے اور ان کی تعداد بیان کر دے اور ان کی تعداد بیان کر دے اور ان کی تعداد بیان کو بیان کردے اور ان کا فقد اُس نے میں کی آلد نی و حاصلات سے شرط کیا چر بعض ان میں ہے ہو اور اس کا اُس نے میں و ماصلات سے شرط کیا چر بعض ان میں ہے بیار ہو نے تو وہ اسپنے نفقہ کا اُس زمین کی حاصلات ہے ہوتو جور قبل ان میں ہے کا رہا اُس کو حاصلات نے میں ہوتو جور قبل ان میں ہے کا میں ہوتو کی مصلات نے میں ہوتو جور قبل ان میں ہے کا میں ہوتو کو میں ہوتو ہونے گو اس کو میں ہوتو کی اس کے کام کر کے گئر سے دو سراخ مید ہوگیا تو اُس کو اُس کے کام کر کے گئر سے دو سراخ مید ہوتو کی ہوتو کی اُس کے کام کر کے گئر سے کو گئر کھا ہواتو بجائے اُس کے دو سرا قائم کر یہ ہوتو اور ان میں ہوتو ہون کو گئر کیا ہوتو بوتو کی گئر کے اس کے دو سرا قائم کر کے اس کے دو سراخ میں ہوتو جور گئر کی گئر کے اُس کے دو سراخ میں ہوتو کو گئر کی گئر کو کہ کو اسطے بھی سی تھم ہواتو بول کر گئر کو گئر کو وہ ایسا کر سے اور اگر خلا مان وقف میں ہوتو گئر کیا گیا اور سے دو سول کر گئر تو قبل کو ان میں دیت ہوتو گئر کیا گئر کے اُس کے دو سراخ میں ہوتو کی گئر کیا گئر کے اُس کی دو سراخ میں میں کو گئر گئر ہوتو کی گئر کیا گئر کے اُس کی دو سراخ میں کہ کو گئر کیا گئر کے اُس کے دو سراخ میں کے دو سراخ میں ہوتو کئی گئر کیا گئر کے اُس کی دو سراخ میں سے دو بھر کیا گئر کو گئر کیا گئر کے اُس کے دو سراخ میں کئر کو کر کر کی گئر کو کی گئر کیا گئر کو گئر کی گئر کو کر کر کو کر کیا گئر کے کر کر کر کر کر گئر کو کر کر

اسعاف میں ندکور ہے کہ اگران میں ہے کی نے جنایت کی اور ولی جنایت دعویٰ دار ہواتو اُس غلام بحرم کودینے یا اُس کا فعریہ وینے دونوں میں سے جو ہات بہتر ہو و ومتولی پر واجب ہےاور اگر اُس نے غلام کے فعریہ میں جرمانہ جنایت سے زاید مال ویاتو زاید میں معطوع تراردیا جائے گائیں اپنے مال ہے اُس کا ضامن ہوگا اورا گرجن لوگوں پر وقف ہے انہوں نے اُس غلام جرم کنندہ کا فدیدادا کر
دیا تو وہ معطوع ہوں گے اور غلام ندکور جس طرح وقف میں کام کرنے کے واسطے تعاویہ بی باتی رہے گاہیہ بر الراکق میں ہے اور مال
منقول کے وقف بالمقصوط میں ووصور تیں ہیں اگر ہے مال منقول کراع یا سلاح ہوتو وقف جائز ہے اور اگر سوائے ان کے ہوتو پھر دو
صور تیں ہیں کہ اگر ہیا ہی چیز ہوجس کے وقف کرنے کا تعارف جاری نہیں ہے جیسے کیڑے وجوہ نات تو ہمارے نزد یک نہیں جائز ہے
اور اگر اُس کا وقف متعارف ہو جیسے آرہ و بسولا جنازہ و جنازے کے کیڑے اور دیگر چیز ہیں جن کی حاجت پڑتی ہے مخل ظرف و دیگیہ
واسطے عسل میت کے ومصاحف وغیرہ تو امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ میٹیں جائز ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز
ہاورا نگر مشائخ جن میں سے امام مرجی بھی ہیں اس طرف کے ہیں کذائی الخلاصاور کی مختار ہواور تو گی بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے
ہوا را کہ مشائخ جن میں سے امام مرجی بھی ہیں اس طرف کے ہیں کذائی الخلاصاور کی مختار ہوا وارفق کی بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں
تول پر ہے بیٹس الائم حطوائی نے بیان فرمایا ہے کذائی مختار الفتاوی اور اگر جنازہ و ملات و مختسل جس کو فاری میں حوض مسین کہتے ہیں
ایک محملہ میں دفت کیا بھر اُس محملہ والے کے اور آئوں کو وابس ندویا جائے گا بلہ اُس محملہ میں ہو اس محملہ میں ہو وہاں خطل کر دیا جائے گا بی خلاصہ میں ہے۔

ا گرمصحف کواہل مسجد پر وقف کیا کہ اُس کو پڑھا کرتے یا حفظ کرتے ہیں تو جائز ہے اورا گرمسجد پر وقف کیا تو تھی جائز ہے اور ای معجد میں بڑھا جائے گا اور بعض مقام پر ندکور ہے کہ ای معجد پر مقصود تک نہ ہوگا بیوجیز کروری میں ہے اور لوگوں سے کتابوں کے وقف میں اختلاف کیا ہے اور فقیہہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کو جائز نکالا ہے اور اس پرفتویٰ ہے میدفناویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے جِانورسواری کی پینے بعض سواری لینا اُس کی پیشت پراوراینے غلام کی کمائی کی آمدنی مسکینوں میں وقف کی تو ہمارے علاء سے قول میں نہیں سیح ہے بیمحیط میں ہے۔ایک مخص نے ایک گائے ونف کی اُس شرط پر کہ اُس کا دود ھو تھی ومٹھا را ہی مسافروں کودیا جائے پس اگرا کیے مقام پر ہو جہاں کےلوگوں میں بیمتعارف ہے و جائز ہوگا جیسے سقایہ کا پانی جائز ہوتا ہے بیظہیر بیمیں ہےاور بیل یا بمرہ وغیرہ نرجانور کا اُس واسطے وقف کرنا کہا ک سے مادہ گا بھن کرائی جایا کریں ہیں جائز ہے بیقنیہ میں ہے اور واقعات میں ندکور ہے کہ ملال بھری رحمة الله عليہ نے اپنے وقف میں ذکر قرمایا ہے کہ اگر کسی نے فقط عمارت کو بدون اصل کے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی طرح وقف دار بدون عقار نہیں جائز ہے اور بہی مختار ہے میرمحیط میں ہے۔ وقف عمارت کا ایسی زمین میں جوعاریت پر ہی یاا جارہ پر ہے نہیں جائز ہے رہ قاوی قاضی خان میں ہےاور خصاف نے بیان قرمایا کہ بازار کی دُکان کا وقف جائز ہے بشرطیکہ زمین اجارہ پر آپیے لوگوں کے قبضہ میں ہوجنہوں نے ان وُ کا نو ل کو بنایا ہے کہ سلطان ان کے ہاتھ سے نکال نہ سکتا ہواور اُس سے ثابت ہوا کہ جو تمات کہ ز مین محکر ہ میں ہوأس کا وقف جائز ہے بینہرالفائق میں ہے۔اگر قطعہ زمین وقف کی ہوئی میں کسی نے عمارت بنائی اور اُس کواسی جہت یر وقف کیا جس پر بیقطعہ زمین وقف ہے تو اُس کی طبیعت میں اُس کا وقف بھی بلاخلاف جائز ہوگا اورا گرقطعہ ندکورہ کی جہت وقف کے سوائے دوسری جہت پر وقف کیاتو اُس کے جواز میں اختلاف ہے اور اصح مدہے کہ جائز نہ ہوگا میغیا تیہ میں ہے اور اگر کوئی درخت جمایا بھراُس کو وقف کر دیا پس اگر اس کوالی زمین میں لگایا گیا ہے جو وقف کی ہوئی نہیں ہے اور اس درخت کومع اس کے موضع زمین کے وقف کیا <sup>ھی</sup> یا جتنی زمین پراس کا قیام ہے تو زمین کی تبعیت میں بھکم اتصال کے بیددرخت بھی وقف ہو جائے گا اورا گرفقظ درخت کو ' بدوں اصل زمین کے وقف کیا توضیح نہیں ہے اور اگر وقف کی زمین میں لگایا ہے تو اگر اُسی جہت پر وقف کیا جس پر بیز مین وقف ہے تو ے منطوع بترع واحسان کنندہ ۱۲ء ہے **بعنی عقار کے تابع کر کے نبیں بلکہ متصود ہی منقول کا وقت** کرتا ہے ۱۲۔ سے بلکہ دوسری مسجد میں پڑھا جائے 18۔ سے تال المتر جم قولہ لوگوں نے بعنی اہل علم نے اور شاید مؤلف کے نزویک بیا ختلاف بعید ہے لہذا لوگوں سے اس لفظ کی تعبیر کی 18۔

بشرطیکه موضع زمین اُس کی ملک بودار

جائز ہے جیسے عمارت میں جائز ہے اور اگر اُس جہت کے سوائے دوسری جہت پر وقف کیا تو اُس میں بھی ویسا بھی اختلاف ہے ہیسا عمارت میں ندکوراہوا ہے پیٹم ہیر مدمیں ہے۔

اگر در ہم یا کیلی چیزیں یا گیڑے وقف کے تو نہیں جائز ہے اور بعض نے فر مایا کہ جہاں اُس کارواج ہو و ہاں جواز کافتوی دیا جائے گا کھ

ر باط کے کام کان کے واسطے غلام و با تد یوں کا وقف کرنا جائز ہے اورا گر جاتم نے اُس وقف کی با ندیوں کا نکاح کر دیا تو جائز ہے اور اگر اُس کا غلام بیاہ دیا تو نہیں جائز ہے اُس واسطے کہ غلام پر مہر ونفقہ لا زم ہو جائے گا اور اگر وقف کے غلام کو وقف کی باندی ہے بیاہ دیا تونہیں جائز ہے یہ وجیز کر دری میں ہےاور جو چیزیں الی ہیں کہ بدون ان کے مین تلف کرنے کے ان سے انتفاع نہیں عاصل ہو سكتا ہے جيسے كھانے وينينے كى جيزي وسونا جاندى وغير وتو عامه فقباء كنز ويك نبيس جائز ہے اور مراد جاندى وسونے سے درجم و وينار ہیں اور جوزیور نہ ہو یہ فتح القدیر میں ہے اورا گر درہم یا کملی چیزیں یا کیڑے وقف کیے تو نہیں جائز ہے اور بعض نے قرمایا کہ جہاں اُس کا روائ ہوو ماں چروز كا فتوى ديا جائے گا تو دريا دنت كيا كيا كه كيونكرتو فرمايا كدور ہم فقيروں كوقرض ديے جائيں كے پھران سے وصول كر لیے جاتمیں گے یہ مضاربت پر دیے جاتمیں گے اور ان کا تفع صدقہ کیا جائے گا اور گیہوں فقیروں پر قرض دیے جاتمیں گے که اُس سے ز راعت کریں بھران سے لے لیے جائیں گےاور کپڑے ولباس نقیروں کودیے جائیں گے کہانی ضرورت کے وقت ان کو پہنیں بھران ے لے لیے جائمیں کے بیفناویٰ عمّا ہید میں ہاور نہیں سیجے ہوقف ادو بیاہٰ لاا جب کہ اُس اپنے کہا کہ فقیروں وتو تکروں سب برتو جائز ہوا اور تو مگر لوگ فقیروں کی جعیت میں داخل ہو جائیں گے بیمعراج الدراید میں ہاور ناطعی نے کہا کد اگر مسجدوں کی اصلاح کے واسطے مال وقف کیا تو جائز ہے اور اگریکوں کے بنانے وراستوں کی درستی اور قبروں کے کھود نے اورمسلمانوں کے لیے سقایہ کاروں یا مسلمان مردوں کے واسطے کفن خرید نے کے لیے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور فتویٰ اُس پڑدیا جائے کہ جائز ہے یہ فقاویٰ قاضی خان میں ے اور متصلات أس بيان سے ان چيزوں كابيان ہے جو بدون ذكر كے داخل ہو جاتى بيں اور جو ذكر ہى سے داخل ہوتى جيں۔ امام خصاف رحمة القدمايد في افي كتاب الوقف مي بيان فرمايا يه كما كرسى في افي صحت مي افي اراضي بعض وجوه برجن كوبيان كياب وقف کی اور بعدان و جوء کے فقرا میں وقف بیان کیا تو اُس وفت میں جوممارات ودرختان خرماود گیراشجار ہوں گےسب داخل (بلابیان ۱۱) ہوجا تھیں گئے بیمحیط میں ہےاور جسانے بیان کردیا ہے کہ ورختوال کے وقف کرنے میں جو پھل اس پر اس وقت موجود ہیں وہ داخل نیس ہو جاتے ہیں اور میں اکثر مشائ کا قول ہے اور یکی سے بیغیا ٹید میں ہے۔

اگرکن نے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین مع اُس کے حقوق وہمام اُس چیز کے جواس میں یا اُس سے ہے صدقہ موقو فرکے وقف کی حالانکہ وقف کے دور اُس اراضی کے درختوں میں پیل موجود جیں قو ہلال رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ استحسانا اُس پرلازم ہے کہان پولوں کو فقیروں وسکینوں پر صدقہ کرد سے نہ بلا بطور وقف کے بلکہ بطور نذر کے پھرائس کے بعد جو پھل اُس میں بیدا ہوں گے وہ آئیں وجوہ پر صرف کے جانمیں گرم کی اُس میں بیدا ہوں گے وہ آئیں وجوہ پر صرف کے جانمیں گرم کی ہے اور اگر کس نے کہا کہ میری بیز جن صدفہ موقو فہ ہے بعد میری و فاہت کے اس وجہ پر کہ جوالقہ تعالی اُس کی حاصلات و بیدا وار فرماد ہو وہ اسطے عبداللہ کے ہے جو وقف کرنے واللہ مرااور حال سے ہے کہ اُس واسطے کہا کہ وقف کرنے واللہ مرااور حال سے ہے کہ اُس واسطے کہا کہ وقف کرنے واللہ ہے کہ اُس واسطے کہا کہ وہوں ہی کہا کہ وہوں ہی ہوں وقف کی جس کے درختوں میں پھل موجود جیں اور میں وصیت وقف می

<sup>۔</sup> اے قال المحر میماس وجہ ہے کے خیر سے باز رہیں کے اور عوام کو تمیز وغیر وقف نہیں ہے اار

جوپھل موجود ہیں داخل شہوں کے چرمؤلف رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اُس مقام پر بیہ وجود ہیں داخل شہوں کے جاراؤ س کے جاراؤ س کے جوبھل موجود ہیں داخل شہوں کے جوبھ الشعلی کے جاراؤ س کے جوبھ ہوں کے جوبھ کے جوبھ کرنے دانوں کے الفاظ ای قدر ہوں جوبیان ہوئے ہیں تو قیاس و استحسان ہر دلیل سے بیپھل وارثوں کے ہونے جاہیے ہیں اُس جبت سے کہ اُس نے دفقہ کوا چی وفات کے بعد پر کھا ہے ہیں نہ کورائس کی حیات میں وقف نہیں ہوئی اور جب ایسا ہے جوبھل جبت سے کہ اُس کے دارثوں کی حملہ ہوں کے بیٹے ہیں اُس جبت ہوئی اور جب ایسا ہے جوبھل اس میں وقف نہیں ہوئی اور جب ایسا ہے جوبھل اُس میں داخل کے بیٹے ہیں اور قتب اللہ وقت کی اور جب ایسا ہو جوبھل اُس میں داخل کے بیٹے ہیں اور قتب اللہ وارثوں کی حملہ ہوں کے بیٹے ہیں میں ہوئی اور جب ایسا ہو جو جوبھل اُس میں داخل نے ہوں دو خوبھ کے دارثوں کی حملہ ہوں کے بیٹے ہیں ہوئی اور انسان کی جوب اور انسان کی جوبھ کے جوبھل کی اور حملہ ہوئی کہ ہم ای کو لیستے ہیں بیڈ خیر و جس ہے فصاف نے فرمایا کہ اگر اُس اراضی میں بقول (ساک بات ۱۱) یا کھل بچول خوشبودار ہوں تو جوان میں سے ہرسال کا کانے جاتے ہیں وہوائس نے ہوں تو جوان میں سے ہرسال کا کانے جاتے ہیں وہوائس نے ہوں گاور جوان میں سے ہرسال کا کانے جاتے ہیں وہوائس نے ہوں گاور کہ اُس کے اور طیبا کہ اگر اُس اور خان ہو جا میں کے بیجیط میں ہواور وہائس کے اور ایسان کوبھ کی ہوائی وہائی ہو جا میں سے جو رطیبا گا ہوا ہوں وہائس کے اور ایسان کی تو نہیں وہائس کی دونے میں داخل ہو جا میں کے بور خیران ہوں گاور کھا ہوں وہائس ہوں گے ہوئی کی وقت میں داخل ہو جا میں گے بیڈ خیرہ میں ہے لیکن گلاب اور دوبھ کے اور کھا ب وہائس کے دوبھ کی ہونہ کی وقت میں داخل ہو جا میں گے بیڈ خیرہ میں ہے لیکن گلاب اور جنہ ہوں گاور کھال وہ کیا کہ دوبائی ہوں جا میں کے بیڈاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ میری زمین فقیروں پرصد قدموقو فہ ہے اوراُس زمین کے حصہ یانی اور راستہ کا ذکر نہ کیا تو استخساناً اُس کا حصہ یانی اور راستہ داخل ہوگا ہے

مین نصیر رحمة الله علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے آبنا دار وقف کیا جس میں مرمات ہیں لینی ایسے کہور ہیں جواڑ جاتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں تو فرمایا کہ دار کے وقف میں پالو کبور داخل ہو جاتے ہیں چنا نچے فناوی ابواللیٹ رحمة الله علیہ میں ہے کہ اگر کبور وں کے ہمن وقف کیے تو جھے امید ہے کہ جائز ہوائی واسطے کہ کبور اگر چہ مال منقولہ میں سے ہیں رلیکن وہ اُس مکان وقف کی تبعیت میں داخل ہوجا تمیں کے جیسے اگر کوئی زمین مع ان چیز ول کے جواس میں بیلول وغلام ول سے وقف کی تو بیلوں وغلاموں کا وہ آغف جائز ہے اور ای طرح اگر ایسا مکان وقف کیا جس میں شہد کی تھیوں کے چھتے ہیں تو جائز ہے اور شہد کی تھیاں تا بع مکان وشہد کے ہو جواشے ہوگا اور واضح ہو کہ بیہاں تا بع وقف ہوجانے کی تاویل ای طرح واجب ہے کہ مراد سے کہ مکان کومع شہد کی تھیوں کے جواس میں جائیں یا کبوتر ول کے ہر جول کومع ان کبوتر ول کے جواس میں ہیں وقف کیا جیسے زمین کی صورتمیں ہے کہ زمین کومع اس کے بیوں و غلاموں کے وقف کیا جیسے زمین کی صورتمیں ہے کہ زمین کومع اس کے بیوں و غلاموں کے وقف کیا بیچیط میں ہے۔

نصل 🏠

#### وقف مشاع کے بیان میں

قال المحرج بمناع سے مراد ہے کہ بھا ہوا ہو تھیا ہوا ہو تھیں کی حصہ میں نہ ہواور واشح ہو کہ تمل قست یا لفظ قا کم تھیں ہے۔ اور اس میں اور بالا کر تھیں ہے ہوا دے کہ بعد اللہ تھیں ہے وہ فا کہ وہ تو تھیں ہے کہ بعد تھیں ہے کہ بعد تھیں ہے کہ بعد تھیں ہے کہ بعد تھیں ہے کہ وہ فا کہ وہ تو تھیں ہے کہ بعد تھیں ہے کہ بال کا کہ بھی اس کوئی حصہ وقف کیا جو تھیں کیا ہوا سب طرح علیا ہوئیں ہے بلکہ بید صد تمام میں ثائع ہے قویو وقف بالفلاف جائز ہے آیا تو تھیں ہے بلکہ بید صد تمام میں ثائع ہے قویو وقف بالفلاف جائز ہے آیا تو تھیں دیا ہوا سب طرح علیا ہوئیں ہے بلکہ بید صد تمام میں ثائع ہے قویو وقف بالفلاف جائز ہے آیا تو تھیں دیا اس میں وقف کیا تو وقف کیا تو وقف بالز بہیں ہے اور ای کو مشائ بخارا نے لیا ہے اور ای پونوئی ہے ہوراہ ہم اور ای پونوئی دیا ہے اور ای پونوئی دیا ہے اور ای ہو تو تا بلکھیں میں ہم ہو تا بلکھیں ہو جو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہو تا بلکھیں ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں ہم ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں ہو تا بلکھیں ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں کر سے جی ہو تا بلکھیں ہو ت

اگر عقار میں وہ شریک ہوں بھرایک نے اپنا حصہ وقف کیا تو خود ہی اپنے شریک سے بٹوارہ کر ہے اور اُس کی موت کے بعد
اس کے دسی کو بتوارہ کرانے کا حق بہنچنا ہے اور اگر اُس نے اپنے عقار میں سے نصف کو وقف کر ویا تو اُس سے بٹوارہ کرانے والا قاضی
ہوگایا ہے باتی اپنا حصہ کس کے ہاتھ فرو خت کر د ہے ہیں مشتری اُس سے بٹوارہ کرالے گاہے ہدایہ میں ہواور اگر دو شخصوں کے در میان
ایک اراضی مشترک ہے ہیں ہرایک نے اپنا حصہ ایک تو م پر جو معلوم ہیں وقف کر دیا تو ہے جائز ہے اور دونوں کو اختیار ہوگا کہ باہم اُس زمین کا بنوارہ کریں ہیں ہرایک اپنا اپنا حصہ جو وقف کیا جدا کر کے اپنے قبضہ میں رکھے گا جس کا خود متولی ہوگا ہے شہیر ہے میں ہوارا کرکل

ا القال المحرجم وجد جم سياسية كديد جن أن سكة العلم محق هوق وغير وكفيل بن كه بلاز كرداخل بوج كي جيه بنغ من وجاة بن يرم او كي كرونت منقول نبيل جائز كم موافق ۱۲ سن الحواداصل كن ثريك ياجن بروقت أن كيا بجاار سن ارائن يامكان وغير وغير مقول ۱۲ \_

کو وقف کردیا چرا آس جس سے ایک بزوکا کم کوئی شخص ستی تا بات ہواتو امام محد رہمۃ الشعلیہ نے نویک باتی کا وقف باطل ہوگیا آس میں ہواتھ اسلام کو وقت کردیا چرا آس جس سے اسلام کوئی ستی تا جا بہت ہوا ہواتی اسلام کے دوقف کردی ہے آس جس سے کی بزو معین کا کوئی ستی تا جا اور قاضی نے ستی کے اسلام کوئی ستی تا جا اور آت کی ما ماراضی وقف کردی ہے آس جس سے کی بزو معین کا کوئی ستی تا جا اور تاضی نے ستی کے اسلام کوئی ستی کا معظم دے دیا ور باتی نسف امام ایو یوسف رہمۃ الشعلیہ کے اگر ایک اراضی وو تحضوں میں مشترک ہو گی کہ واسلام کی دہمۃ الشعلیہ کے اگر ایک اراضی وو تحضوں میں مشترک ہو ہی دونوں نے اس کو صدقہ موقو فدخوا مسلینوں پر یا جن راہ خر بروقف جا نز ہاں میں مشترک ہو ہی دونوں نے اس کو صدقہ موقو فدخوا مسلینوں پر یا جن راہ کہ تا ہو گئی دونوں نے اسلام کی دہم کے اسلام کی دہم کے اسلام کی در کہ اور دونوں نے اسلام کی دونوں نے دونوں نے دونوں نے اسلام کی دونوں نے اسلام کی دونوں نے اسلام کی دونوں نے اسلام کی دونوں نے اپنا اپنا حصور کی ہو جو تھد کے دونوں کے دونوں نے اسلام کی دونوں نے اسلام کی دونوں نے اسلام کی دونوں نے ساتھ کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے ساتھ کی دونوں کے اپنو کی دونوں کے ساتھ کی دو

امام ابو یوسف ٹوٹند کے نز دیک بغیر قبضہ کرانے کے وقف جائز ہے لیس غیر مقسوم کووقف بھی رواہے کا

اگرمتولی نے دونوں میں ہے ایک کے حصہ پر قبضہ کیااور دوسرے کے حصہ پر قبضہ نہاتو وقف سے نہ ہوگا حی کہ جس کے حصہ پر قبضہ کیا ہے اس کو اس کے کردیا ہے اس کو فروخت کردے یہ بیجیط سرخمی میں ہاوراگر دو بر قبضہ کیا ہے اس کو اس کے کردیا ہے اس کو فروخت کردے یہ بیجیط سرخمی میں ہاوراگر دو بر ایک نے اپنے وقف کے واسطے بحد ابندا سرکوں میں ہے ہرایک نے اپنے وقف کے واسطے بحد ابندا دومتولی مقرر کے تو جائز نہیں ہے کیونکہ وقت عقد کے شیوع بایا گیا ہے اس واسطے کہ ہرایک علیجد وعقد کا مباثر ہوا ہاور وقت قیضہ کہ جو سے میں شیوع نہمکن تھا اس لیے کہ ہرایک متولی نے نصف مشاع پر قبضہ کیااوراگر وونوں میں ہے ہرایک نے اپنے مولی ہے قبضہ کیا میا اور وانوں میں ہے ہرایک نے اپنے مولی ہے قبضہ کیا میا ہرایک ہوا اور برایک ہوا ہے اور بنا برقول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نور میں وقف جائز ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک بغیر قبضہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک بغیر قبضہ کرانے کے وقف جائز ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک بغیر قبضہ کرانے کے وقف جائز ہے اس فرائر کی بغیر قبضہ ہوگا اوراگر وقف کی اور بغیار کی نواز میں میں میں ہوگا اوراگر اس میں سے بوٹ کو اور اگر وقف کی اور اگر وقف کی واسطے در تنان خریا ہے حصہ ہوگا یہ کی اگر وہ بنارگر یا کم نظان میں سے بعض کھڑے میں در ختان خربا ہوں اور بعض میں نہ ہوگا وراگر اس میں سے بعض کھڑے ہیں ہوں اور بعض میں نہ ہولی اور بغیر میں ہوگا یہ جریب سے کم بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی نرمین میں ہی ہوئی اور بخیر سے کہ بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی نرمین میں ہی کی خربا میں وقف میں ایک جریب سے کم بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی نرمین میں ہیں ہیں ہوئی اور بغیر میں وقف میں ایک جریب سے کم بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی فرمین میں ہوئی کو میں میں ہوئی ہوئی اور بغیر میں وقف میں اور میں وقف میں ایک جریب سے کم بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی فرمین میں ہی کہ میں ہوئی ہوئی اور بغیر اور میں وقف میں ایک جریب سے کم بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی فرمین میں وقف میں وقف میں وقف میں ایک جریب سے کہ بڑا اس وجہ سے کہ وقف کی فرمین میں وقف میں ایک جریب سے کہ وقف کی فرمین میں وقف میں وقف میں وقف میں وقف میں ایک میں وقف میں وقف میں وقف میں وقف میں اس میں وقف میں

ل مراوان سے وہ بڑو ہے جوغیر معین ہوتا ہے ۔ خام ابنا برقول اہام ابو پوسف ہوگا واحتمال ہے کے برابرقول اہام محرّ کے استمسانا ہو واللّٰداعلم تا ۔

دومر کے گڑے کے گڑوں یعنی رقبہ میں بڑھا دیا گیا ہے یا اُس کے بریکس واقع ہواتو جا تر ہے بیٹھیم بید میں ہے اور اگر کہا کہ ہیں نے اپنا
حصدا س دار میں ہے وقف کر دیا اور بیتمام دار کی تہائی ہے بھر چھے اُس کا حصدا س تمام دار کا آ دھایا دو تہائی نکا تو بیرسب و تف ہوگا بیہ
فاو کی قاضی خان میں ہے اور اگر زمینیں و مکانات دو فخصوں میں مشترک ہوں پھر ان میں ہے ایک نے اپنا حصدوقف کر دیا چرچا ہا کہ
اپنے شریک ہے بڑوارہ کر ہے اور تمام وقف کوایک زمین یا ایک دار میں مجتمع کر دیو تو ایس قول امام ابو بوسف رحمۃ الشعليہ وقف کر دیا ایک دار میں مشترک ہے بیس ایک نے اُس میں سے اپنا حصدوقف کر دیا
مرجم اللہ علیہ میں بیجا تر بے بیٹھیم سیمیں ہے اور اگر دوقف کرنے والے نے اپنے شریک ہے بڑوارہ کر ایا اور بڑوارہ میں کی قد ر
درہم معدود و معلوم نے واضل کیے تو اُس میں دوصور شیل ہیں کہا گروقف کرنے والے نے زمین کا ایک فکڑا اور ورہموں کے لیا تو نہیں
جائز ہے اس واسطے کہ وہ وقف میں ہے بچھ بوض در ہموں کے فروخت کرنے والا ہوا اور بیا اسر ہے اور اگر وقف کرنے والے نے
جائز ہے اس واسطے کہ وہ وقف میں ہے بچھ بوض در ہموں کے فروخت کرنے والا ہوا اور بیا اور ورہموں کے فوض حصر شریک
میں ہے تربیات جائز ہوگا پھر جو حصرواتف کا ہو ہوقف ہوگا اور جو اس نے در ہموں سے لیا ہے وہ اُس کی ملک ہے بیر قاوئی قاضی
میں سے تربیدا پی جائز ہوگا پھر جو حصرواتف کا ہو ہوقف ہوگا اور جو اُس نے در ہموں سے لیا ہو وہ اُس کی ملک ہے بیر قاوئی قاضی

اگرتقتیم میں کچھ درہم برد ھائے گئے ہوں ہایں طور کردونصوں میں سے ایک حصہ کی زہین ممد ہتی اور دوسرا حصہ زہین اُس سے خراب تھا ہیں بہ تعابلہ عمد کی کے کچھ درہم برھائے گئے تو ویکھا جائے کہ اگر وقف کنندہ نے درہم لیے جیں تو جائز نہیں ہے اور اگر شریک نے لیے جیں تو جائز نہیں ہے اور اگر شریک نے جین میں سے ایک نے اپنا حصہ وقف کیا بھر وقف کرنے جی جین میں سے ایک نے اپنا حصہ وقف کیا بھر وقف کرنے والے نے چاہا کہ اُس حصہ کے درواز ویر وقف کا تختہ لگاد ساور دوسر سے شریک نے اُس کورد کیا تو وہ وقف کا تختہ نہیں لگا سکتا ہے میں صورت میں کہ قاضی نے اُس کو بغرض تھا طت وقف کے اُس کی اجازت دے دی ہواور یہ سکتہ امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول پر ٹھیک پڑتا ہے جس کو مشائخ باخ نے افتتیار فرمایا ہے یہ مضمرات میں ہے۔ ایک گاؤں میں سے کچھ وقف ہے اور کچھ بادشاہت کی قول پر ٹھیک پڑتا ہے جس کو مشائخ باخ نے افتتیار فرمایا ہے یہ مضمرات میں ہے۔ ایک گاؤں میں سے کچھ وقف ہے اور کچھ بادشاہت کی زمین کا پڑوار وبدین بخرض چاہا کہ اُس کو مقبرہ بنادیں تو ان کو یہ افتتیار نہیں ہے اور اگر کل کی تقسیم چاہی تو جائز ہے بیوجیز میں ہے۔

ىلى موتى :

# مصارف کے بیان میں بعنی جہاں جہاں مال وقف صرف کیا جائے اوران میں آٹھ نصلیں ہیں

فصل (وَل:

اس صورت میں وقف کامصرف ہوگا اور کون شخص مصرف ہوسکتا نے کہ اُس پر وقف سیجے ہوا ور کون نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس پرشی نہ ہو۔ حاصلات وقف میں ہے پہلے وقف کی تغییر میں صرف کیا جائے گا خوا ہو فقف کرنے والے نے بیشر ط کی ہویا نہ کی ہو پھر جوامر اُس عمارت سے قریب ہوا ور مصلحت میں سب سے عام ہوجیہے مجد (وقف مجد میں ہے،۱۱) کے واسطے اُس کا امام اور مدر سر (وقف مرس میں سے،۱۱) کے واسطے اُس کا مدرس پس ان کو بقدر ان کی کفارت کے دیا جائے گا پھر چرائے و پور بے فرش وغیرہ میں صرف کیا جائے بھرائی طرح آخر

ا جيها كنتيم من فراني يزئ في حددت ايه كو كرت بيراا-

ل خوا ہ آمدنی وقف ہے ہااور مال ہے؟ا۔

حاصل ہے اور امیں صورت میں جس کو اب استحقاق سکونت حاصل ہے بیا ختیا رہیں ہے کہ ان وارثوں کے ساتھ آس امر پر راضی ہو جائے کہ اپنی عمارت کو کھود کرتو ڑیے جاؤ کیے ہیں ہے۔

ایک رباط کے درواز ہیرایک بڑی نہر کابل ہے کہ اُس رباط ہے کوئی نفع حاصل نہیں ہوسکتا ہے

کارت وقف میں سے جو چنز منبدہ میں اور ورٹ سری تو قاضی اُس کو کارت وقف میں صرف کرے گاا گروقف میں اُس کی محارت وقف میں سے جو چنز منبدہ میں اور اُسری تو قاضی اُس کو کھارت وقف میں صرف کر ہے اور اُسری بھید اُس کا محارت میں صرف کر نامع تقدر ہوتو اُس کو فرونت کر نے اُس کا محسن مرمت میں صرف کرے گااور بیدوانہیں ہے کہ مستحقان وقف میں تقسیم کردے بیر ہواہی ہی ہوا ورشت ہیں ہوجائے گریا گیا اُس کی کوئی دیوار منبدہ ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقطیت کر پا کیا اُس کی کوئی دیوار منبدہ ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقطیت کر پا کا اُس کی کوئی دیوار منبدہ ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقطیت کیا ہوجائے گیا ہو طاحت مند محتان کو بیا تھا کہ اُس کی ہو کہ بیا کہ اُن کو بیا اُس کی کوئی دیوار منبدہ ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقطیت کی اور عاصل ہوجائے گیا ہو طاحت مند محتان کو ایس کی ہو گیا ہو گا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گئی ہو گا ہو گئی ہو

رسول الله تا التحقیق کے ایک الله علی الله القامی میں فرکور ہے ہے جائز ہے اوراس پرسیدا ما ابوالقاسم نے نوئی دیا

ہے کذائی السراجیداور مختار ہے ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے قرابی پر وقف جائز ہے بیغیا شدیمی ہے اورا کیلے قو مگروں پر وقف نہیں روا ہے اور گر قو کر وں پر وقف کیا تو جائز ہے اور کی ایر محیط من ہے اور اسلام اور الله وقفی کیا تو جائز ہے اور کی اور کا ایر محیط من ہے اور اسلام اور کی اور کی ایر محیط من ہے اور اسلام اور کو تفیر ما فروں پر ہوگا نہ تو محر سافروں پر بی ظاصہ میں ہے اورا گر وقف کر نے والے نے کہا کہ بدیں شرط کہ اُس کی آمد نی ہے ہرسال میری طرف ہے جائز کیا جائے ایر میں اور اسلام اور کی اور اور اور کی اور کی اسلام کی کیا جائے یا محر وہ کیا جائے اور اگر کو اور یا جائے تو یہ جائز ہے اور اگر کار بائے خیر پر وقف کیا چنا نچہ وقف نامہ میں بیان کیا کہ اُس کی سالان آمد نی ہے شرطیکہ اُس میں بانی مجرواد یا جایا کر سے بیا اسلام کر کے اُس میں بیانی محرف مقرر کر ویا جائے کہ کر سے بیا بیا کہ اور کر کے نافر مانی کی ہے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اُس کے آخر میں ایسام صرف مقرر کرویا ہو جہ بیٹ نقیروں کے واسلے ہواورا گر ایک خوج فقط ایک جزار درہم پڑتے جی تو اُس میں سے جزار درہم کی میں صرف کے جا میں گواور میں ہے جائے اور سوار کی کے ماتھ مواورا گر ایک فقط ایک جزار درہم پڑتے جی تو اُس میں سے جزار درہم کی میں صرف کے جا میں گواور ایسی میں موف کے جا میں گواور ہے کیا جائے اور سوار کی کے ماتھ مواور گر کے نافر ایک فقط ایک جزار درہم پڑتے جی تو اُس میں سے جزار درہم کی میں صرف کے جا میں گواور ہو کہا کی ہو کہ میں ہو کہ بیا کی ہو کہ کہا ہو گر کی میں ہو کہ کیا جائے کا ورسوار کی کے ماتھ میں ہو کہا کہا کہ کی مواور میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موتو فہ جہاد اور غازیوں پر ہے یا مُر دوں کے کفنوں پر یا قبروں کے کھود نے پر یا اور أس كی

ل انبدام گریز نااور سیار بوجانا ممارت وغیر دکا اس می مجابدین کے داسطے بنادیتے ہیں اور و دهد و متصل ملک گفرستان ہوتا ہے اا۔ سل محل اشتباویہ ہے کہ وقت صدقہ ہے درصد قد اولاً رسول ایند سی تیزین ہے اور

مشاہبت برتو جائز ہے کذائی الذخیرہ ادرامام خصاف نے باب الوقف میں فر مایا کہ اور وہ وقف کہ جونبیں جائز <sup>ا</sup> ہے اُس طرح کہ میری یہ اراضی الند تعالیٰ کے واسطے صدقہ موقو فہ ہے اوگوں پر ہمیشہ کے واسطے تو وقف باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ بی آ دم پر یااہل بغداد پر جب و ولوگ سب مرکھپے کرختم ہو جائیں تو وہ مسکینوں پر ہے تو وقف باطل ہے اور ای طرح اگر کہا کہنجوں واندھوں پر تو وقف باطل ہے اور امام خصاف نے کنجوں واندھوں میروتف کا مسئلہ ایک اور مقام پر ذکر کیا اور فرمایا کہ اُس وقف کی آید نی مسکینوں کو ملے گی اور وہنجوں و ا ندھوں کے واسطے مخصوص نہ ہوگی اور ای طرح اگر قرآن شریف کے قاریوں پر دفقیوں پر وقف کیا تو بھی باطل ہے اور ہلال کی کتاب الوقف میں ندکور ہے کانچوں واندھوں ومنقطع لوگوں پر؟ وقف سیح ہے ہیں اُن میں سے تناجوں کو ملے گا تو تکروں کونہ ملے گا اور ہمار ہے مشائ نے فرمایا کہ سجد کے معلم پر جومسجد میں لڑ کے بڑھایا کرتا ہے نہیں جائز ہادے اور ہمارے بعض مشائ نے فرمایا کہ جائز ہے اور پینخ تحس الائمة حلوائي نے فرمایا كه قاضى امام استاذ تسفى فرماتے تھے كہ على بذا القياس اگر طالب علمان شهر فلاس پر وقف كيا تو جائز ہے اگر چيان میں سے تناجوں کی شرط نہ کروی ہواور شیخ مٹس الائمہ سرحسی نے شرح کتاب الوقف میں بیان قرمایا کہ اُس جنس کے مسائل میں حاصل قاعدہ رہے کہ جب وقف کرنے والے نے ایسامصرف ذکر کیا جس میں طاہرصاف معلوم ہوتا ہے کہ فقیروں ومختاجوں پر وقف ہے تو وقف سجیح ہوگا خواہ پہاڈگ گنتی وشار ہے حصر میں آ سکتے ہوں یا حصر میں نہ آتے ہوں اور جب اُس نے ایسامصرف بیان کیا کہ اُس میں تو تگروفقیر بکسال ہیں پس اگر بیلوگ حصر میں آتے ہوں تو بیان کے واسطے بچے ہے باعتباران کے اعیان کے یعنی کویا ہرفر دمعینکو تملیک کر دی اور اگریہ لوگ شار میں نہ آتے ہوں تو وقف باطل ہے اور فرمایا کہلین اگر اُس کے لفظ سے باعتبار لوگوں کے استعمال کے نہ باعتبار حقیقت لفظ کے میدد فالت بائی جاتی ہو کرجمتا ہی ہونے کے ساتھ ان کو دیا جائے جیسے تیبھوں کالفظ کہا کہ لوگوں کے استعال میں محتاج بے سنس پر دلالت یائی جاتی ہے تو الیبی حالت میں و یکھا جائے گا کہ اگر بیلوگ داخل شار ہیں تو ان میں تو تکر وفقیرسب یکساں ہیں اوراگر واخل شارنہ ہوں تو بھی وقف سیجے ہے گران میں سے نقیروں کودیا جائے گا تو محمروں کونہ ملے گا یہ کہیر ریمیں ہے۔

ا گراسحاب عدیث پر وقف کیا تو وقف میں کوئی شافعی مذہب والا جب کہ و وحدیث کی طالب ملمی میں نہ ہوئی <sup>س</sup>واغل نہ ہوگا اور حنی مذہب والا اگر صدیث کی طلب و تحصیل میں ہوتو داخل ہوگا بیفلا صدیس ہواور اگر کسی نے اپنی زمین یا مکان ہرأس مخص کے واسطے جواس خاص مسجد کے واسطے مؤ و ن مقرر ہوئے گیا مام مقرر ہوئے وقف کیا تو شیخ استعیل زاہدنے فرمایا کہ ایساوقف نہیں جائز ہے اورا گرموَ ذن فقير ہوتو بھی نہيں جائز ہے اور اُس ميں حيلہ جواز کا بيہ بے کہ وقف نامه ميں يون تحرير کرے وقفت هم هذا المدنزل على كل مؤذن يؤذن فقير يكون في هذا المسجد اوالمحلة فاذا خرب المسجد وخلى من اهل تصرف الغلة بعد زلك الى فقراء المسلمین ومها دیجهم توجائز ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے ہرمؤ ذن فقیر پر وقف کیا تو پیجہول ہے بظہیر بید میں ہے اورز مین کا وقف کرتا ا یسے تھس پر کہ وقف کرنے والے کی قبر کے پاس قرآن ہز ھا کرے تبیں سیحے ہے بیہ قلیہ میں ہےاور شیخ ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے اپنی اراضی کومصاحف مجید پر جووقف کیے ہوئے ہیں اُس شرط ہے وقف کیا کہان مصاحف میں ہے جو پر ھاپڑ ھایا جائے اُس کی ورتی اُس آراضی کی آمدنی سے ہوا کر سے تو فر مایا کدو قف باطل ہے سے و خمرہ میں ہے۔

ا مرصوفی لوگوں پر وقف کیا تو بعض نے فر مایا کہنیں جائز ہے اور بعض نے فر مایا کہ جائز ہے اور ان میں سے فقیروں پرصرف

ل کینی بنظم مصرف نبیں جائز ہے ا۔ ع جو کمانی ہے جائے رہے ہیں مثلا ایا جج وکوڑھی وغیر و ۱۶۔ سے قال المتر تم اشعار ہے کہ طالب علم عدیث کا اگرش فعی ند بہب: وتو داخل: وگا بكذا وجدت فی النعظة الموجود قامات ہے۔ جس زیانہ میں جومؤ ذین ہویا جوامام ہواور میرم انہیں ہے کے جواس میں اذان د ہے جا ہے ایک بی وقت میں وس ہوں اور میں نے میں نے میر مکان اپنا ہرمؤ ذان پر اذان دے فقیر کداس مسجد محلّ میں ہو پھر جب مسجد خراب ہو جائے اور اپنے غماز ہیاں سے خالی ہوتو اس کے بعداس کی آمدنی مسلمانواں میں سے قتیروں دفتے جوں برسم نے کی جائے ال

www.ahlehaq.org

کیاجائے گااور یمی اصلح ہے بیدتدید میں ہے۔ فصل ورم :

اپنی ذات واپنی اولا دوان کی نسل پر وقف کرنے کے بیان میں

اگرایک نے کہا کہ میری میاراضی میری ذات پروقف ہے تو تول مختار کے موافق میدوقف جائز ہے بیزمزانتہ اسکتین میں ہےاور ا گر کہا کہ میں نے وقف کی اپنی ذات پر بعد اپنے فلاں پر پھر بعد أس کے فقیروں پر تو امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے بیرحاوی میں ہے اور گر کہا کہ میری اراضی وقف ہے فلاں پر و بعد اُس کے مجھ پر یا کہا کہ مجھ پر وفلاں پر یا کہا کہ میرے فلاں پر تو مختاریہ ہے کہ سیح ہے بیغیا ٹید میں ہےاوراگر کسی نے اپنی زمین اپنے فرزند پر اور بعد اُس کے مسکینوں پر وقف سیح وقف کی تو وقف میں اُس کا وہی فرزند داخل ہوگا جوآ مدنی یائے جانے کے روز موجود ہوخواہ و وقف کے روز موجود تھا یا بعد اُس کے پیدا ہوا ہواور ری<sup>ھی</sup>ے ہلال رحمۃ القد کا قول ہےاورای کومشائ فی نے اختیار کیا ہے کذانی المحیط اور بھی مختار ہے میغیا ٹید میں ہےاورای طرح اوراگر یوں کہا کہ میرے فرزند پر اورجومیرا فرزند بعداً س کے پیدا ہوائس پروقف ہے بھر جب بیسب گذرجا کمیں تو بعدائس کے مسکینوں پروقف ہے تو بھی بھی تکم ہے یہ مجيط ميں ہے۔اگر كہا كەمىرى بيز مين صدقه موتو فدہ ميرے أس قرزند پر جوميرا فرزند بيدا ہو حالانكه أس وقت أس كاكوئي فرزند موجود نہیں ہے تو بدو تف سیحے ہے جر جب حاصلات آئے گی تو فقیروں کو تقسیم کردی جائے گی پھرا گر بعد تقسیم کے اُس کا فرزند پیدا ہوتو اُس کے بعد جوحاصلات آئے گی وہ اُس کے فرزند کودی جایا کرے گی جب تک وہ زندہ رہے پھر جب اُس کا کوئی فرزند ہاتی ندرہے گاتو اُس کی حاصلات فقیروں پرتقتیم ہوا کرے کی میفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنی اولا دیر وقف کیا تو اُس میں ندکر ومؤنث وظثی سب داخل ہوں کے اوراگر بسران پر وقف کی تو اُس میں خلثی داخل نہ ہوں گے اوراگر دختر وں پر وقف کی تو بھی خلتی داخل نہ ہوں گے اُس واسطے کہ بیہ ہم نبیس جانے ہیں کہ بیٹنی ورحقیقت لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اگر لڑکوں ولڑ کیوں پر وقف کی تو خلق کو واض ہو جا میں کے بیسراج وہاج میں ہے۔ پھر جہاں اولا دے واسطے استحقاق ثابت ہووہاں وہی اولا دوافل ہوں گی جن کا نسب أس وقف كننده ہے معروف ہے اور جن کانبیں معروف ہے اور صرف وقف کنندہ کے قول ہے معلوم ہوا ہے تو و واستحقاق میں ان لوگوں کے ساتھ داخل نہ ہو ما أس كى مثال يد ب كدا كركس في كها كدميرى بداراضى ميرى اولا و پروقف ب يجروقف كرف والي كى ايك باندى ايك بجدلا كى ليخ اس کے بچہ پیدا ہوااور وہ وقت حاصلات سے چھم ہینہ ہے کم میں ہوا ہی وقف کرنے والے نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ٹابت ہوجائے گالیکن اُس حاصلات میں سے اُس کا حصہ نہ ہوگا اور اگر اُس کی جورویا ام ولد کے وقت غلہ سے چیومینے سے کم میں پیداہواتو اُس صورت میں اُس کے واسطے اُس آمدنی سے حصہ ہوگا بیا وی میں ہے۔

اگروقف سے غلہ حاصل ہونے کے بعد واقف زندہ رہا 🖈

اگر چیم بینہ یا زیادہ میں پیدا ہوا تو ان کے ساتھ شریک نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ اگر آمدنی حاصل ہونے کے وقت وقف کرنے والا مرگیا پھراس کی اُس وقت ہے کہ غلہ تیار ہوا ہے دو ہرس تک کے درمیان میں بچہ جنی تو یہ بچہ بہا اولا د کے ساتھ مشارک ہوگا اور اس طاقہ نے عدت گذر جانے کا اقر ارز کیا ہوتو اُس صورت میں بھی جی جی محم ہے اور اگر طلاق رجعی ہوتو اُس میں بھی ویسا بی محم ہونے کے اور اگر طلاق رجعی ہوتو اُس میں بھی ویسا بی محم ہونے کے اور اگر طلاق رجعی ہوتو اُس میں بھی ویسا بھی جے جیسا کہ ملکو حدکی صورت میں بیٹھ ہیر یہ میں ہوتو اُس میں بھی ویسا بھی محمل ہونے کے

لے واقحف جس میں مر دعورت ہونے کی کوئی علامت نہ ہوتا ا

بعدواقف زنده رہااوراپیاہے کہ بیوی کے پاس جاسکتا ہے پھر مرگیااور غلہ کے حاصل ہونے کو قت سے دو ہر س تک کے درمیان ش عورت کے بچہ بید ابواقو آس بچر کا آس غلہ ش کچھ تن نہ ہوگا کہ تکہ سوہ ہم ہے کہ غلہ حاصل ہوجائے کے بعد آس کا نظفہ قرار پایا ہو گیا اگر و جو وغلہ سے چھ مہینے ہے ہم بھی پیدا ہوا ہوتو بھی اولا و کے ساتھ سے بچہ بھی اور اگر غلہ حاصل ہونے کے ایک یا دوروز بعد وقف کرنے والا مرگیا پھر آس کی بیوی آس وقت و جو وغلہ سے دو برس سے درمیان بھی بچہ بھی تو آس بچر کو آس غلہ سے مصد سلم کا بید قاوئی قاضی خان بھی ہے۔ پھر مشاخ نے آس دن کی شاخت بھی کہ جس روز آمد نی بھی استحقاق واجب ہوتا ہے اختلاف کیا ہے ہی شخ ہلال آ نہ بیان کیا ہے کہ وہ روز ہے کہ جس روز آس کی قبت ہوگی کہ آس کی بچھ قبت ہے اور بیشر طابعی کر چہدر ان کی اور انہ ہوگی ہی تھیں۔ بو فلا اس کے کہ خور ہے وزائر کی کو فائر ہوگی تھیں۔ بو فلا اس میں ہوگی ہو ان اس کے کہ خور ہے۔ وزائر کی کو فلا ان کے بو کا اوروں ہے ہو فلا اور کے بیا ہوگا اوروں سے بو فلا اور کہ ہو کہ اور ان کی متاخر بیا مواد کے بیا ہوگا اوروں سے بیا در اور کہا کہ میری بید بیان میاری اولا دی لیے ہوگا اوروں سے لیے نہی اور ان کو متاخر بین مشاخ بخال اوروں سے بیا در اگر کہا کہ میری بید بین میری اولا دوسفار بی صدقہ خاص کی اولا وصفار کے واسطے دہ معتبر ہوگا اوراکہ کہا کہ میری زشن میری اولا دصفار بی صدقہ خاص ہو نے دفت بھی بھی ہوگا اور انتحقاق کے واسطے دہ معتبر ہوگا اورائر کہا کہ میری زشن میری اولا دوسفار بی اوراکہ کو بیا کی جو سے موری اورائر کہا کہ میری ذین میں اوروں کو نہ ہوگی ہو اس کی اور ان کو دن کی دورائر کی کو ان کو دن کی اور دورائر کی کا ناواد کے لیے ہوگا اور ان کو کہا کہ اور کی کو نے کی کو دن کی اورائر کی دورائر کی کو دن کو کہا کہا کہ میری کی اور دورائر کی کہا کہ میری دیا کہا کہ میری دور کی معتبر ہوگی ہونان بھی جو اس کی خورائر کی سے کہا کہ میری خان میں اورائر کی کو نے کی دور کی معتبر ہوگی ہونائی خان خان کہ ان کی دورائر کی معتبر ہوگی ہون خان میں جو بھی خورائر کی کو بیا کی بھی ہو تو کہ کہا کہ میری خان میار کی کو کہا کی کو بیا کی بھی کو دورائر کی کو بیا کی بھی کو دورائر کی کو بیا کی بھی کو دورائر کی کو بیا کی کو بیا کی دورائر کی میں کو کی کو کی خورائر کی خورائر کی کو بیا کی بھی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

تقشیم ہوگی خواہ لڑ کے ہوں یالز کیاں یا دونوں ہوں سب مکسال ہیں اور جب ایسا وقف جائز ہو گیا تو جب تک أس کی پیشت کے فرزند میں ۔ ایک بھی پایا جائے گا تب تک آمدنی ای کی ہوگی اور کسی کونہ ملے گی اور جب کوئی اُس کی پشت کا نطفہ ندر ہاتو آمدنی نقیروں پر تقشیم ہوگی اور فرزند<sup>نے</sup> کی اولا دیرِصرف نہ کیا جائے گااورا گروقف کے دفت اُس کی پشت ہے کوئی فرزند نہ ہو بلکہ اُس کے پسر کی اولا دہو تو پسر کی اولا ، کو ملے گا اور ان سے بیٹیج جو پشت ہے ان کو پچھ نہ ملے گا اور اُس کے نطفہ سے فرزند نہ ہونے کے وقت پسر کی اولا ومثل اُس کی پشت کی اولا دیے ہوگی اور اُس میں دختر کی اولا دموانق طاہرالرواییۃ داخل نہ ہوگی اور ای کو ہلال نے لیا ہے اور طاہر الروایۃ میں سیجے ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

پھراگراُس کے بعدا گراُس کے بشت کے نطف ہے اُس کا کوئی لڑکا یا لڑ کی پیدا ہوئی تو آسندہ جوعا صلات آئے گی اور اُس کے صلبی فرزند کو دی جائے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر پشت اوّل ۔ ووم دونوں معدوم ہوں اور تیسری و چوکھی پشت یائی گئی اوران کے نیچ بھی اور پشت موجود ہیں تو تیسری پشت اور اُس کے نیچے کی پشتی سب اُس حاصلات میں شریک ہوں <sup>می</sup> گی اگر چہ کثرت سے ہوں یہ محیط میں ہے اور جو عظم اینے فرز ندیر وقف کرنے کی صورت میں مفصل فرکور ہوا ہے ویبا بی اگر فلاں کے فرز ندیر وقف کیا تو اُس تفصیل ے علم ہے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیز مین صدقہ موقو فہ میرے فرزند پر اور میرے فرزند کی اولا و پر ہے تو اُس میں اُس کی پشت کی اولا داور اولا د کی اولا د چووقف کے روزموجود جیں اور جو بعد کو پیدا ہوئیں سب داخل ہوں گی اور ہر دو پشت میں أس آ مدنی میں شریک ہوں گی اور جوان دونوں پشتوں ہے نیچے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہ ہوں گی اور اُس میں دختر وں کی اولا د ظاہرالر دایۃ کے موافق داخل نہ ہوگی اور ای پرفتویٰ ہے میر پیط سزھسی میں ہے اور اگر کہا کہ میرے فرزند پر ومیرے فرزند کی اولا و پر اور فرزند کی اولا دکی اولاد پر وقف ہے یعن تیسری پشت کو بھی ذکر کیا تو وقف کی آمدنی جمیشه أس کی اولا د پرنسلا بعد سل تقسیم ہوگی اور فقیروں برصرف نه ک جائے گی جب تک کہان لوگوں میں سے جس ہر وقف کا نام لیا ہے اور جوان سے بنچے پشت میں ہوں ایک بھی باتی رہے اور اُس میں ا قرب والعديعني نزويك والله اورؤ ورواله سب برايرجي ليكن اگر وقف كرنے والے نے وقف ميں كهدديا كه اقرب فالاقرب يعني بز دیک پہلی پشت دالے پھران کے بعد جوسب ہے نز دیک ہیں لینی دوسری پشت والے علیٰ ہٰداالقیاس یا کہے کہ میرے فرز ند کے فرزند یر پھر بعدان کے میرے فرزند میریا کیے بطنا بعد بطن بعنی بیثت بعد بیثت کے تو ایسی صورت میں جس سے وقف کرنے والے نے شروع كياب أس عشروع كياجائ كاليفآوي قاصى خان مس ب

کها که میری بیز مین صدقه موقو فه به میری اولا دیرتو سب پشتن داخل بهوجا نیس گی کیونکه اولا و کالفظ عام بے کیکن کل آیدنی بہلی پشت والوں کو ملے گی جب تک ان میں ہے کوئی ہاتی رہے پھر جب سب گذر گئے تو دوسری پشت والوں کو ملے گی پھر جب گذر گئے تو تبسری پشت سے و چوتھی ویانچویں جتنی موجود ہوں سب کوساتھ ہی ملے گا اور تبسری ہے لے کر باتی سب شریک ہوں گے اور دورو مزویک آس میں برابر ہیں میجیط مزحسی میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے اپنی اولا ویروقف کیا حالا تکہ غلہ کے وقت اُس کا ایک فرزند موجود ہے تو نصف غلداً س کو ملے گااور نصف فقیروں کو ملے گاریز قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ بیصد قد موقو فیدا یک فرزند ہے اور أس كاليك فرزند ہے تو بورا وقف أس كا ہوگا اوراس طرح اگر أس كے اولا وتقى مگرسب مركئے فقط ايك باقى رباتو أس كو ملے گا بدحاوى ميں ہےاورا گرکہا کہ بیاراضی میری ہروہ اولا دیرصد قہ سوقو فہ ہے بھر جب دونوں گذرجا تمیں تو ان لوگوں کی اولا دواولا دکی اولا دنسانی بعدنسل

لے۔ ان کی ٹوئی خصوصیت ٹیس ہے اا۔ ج سے قال اُمتر جم طاہ اِلروایة کے موانق جا ہے کہان پٹتوں میں او اد دیسران داخل ہواو لاوو دختر ان مذہو واللہ اهم ۱۴ سے ووپشت کے بعد یاتی تیسری و پوتھی و یا نچویں سب کیساں اور سب شریب ہوں گی ۱۴ ۔

صدقہ موتو فہ ہے ہیں ان دونوں پر آمدنی صرف کی جائے گی پھراگران میں سے ایک مرگیا اور ایک فرزند چھوڑ اتو فقط ایک فرزند وقف کنند ہ کونصف ملے گا اور نصف فقیروں پرتقتیم ہوا کر ہے گا یہاں تک کہ وہ بھی مرجائے بھر جب وہ بھی مرگیا تو ان دونوں جیوں کی اولا د واولا دکی اولا دیر جس قدرنسل ہونسلا بعدنسل ہمیشہ کے واسطے صدقہ جاری رہے گابید اقعات حسامیہ میں ہے۔

اگرأس نے کہا بیاراضی صدقہ وقف ہے میرے بیٹوں پر حالا نکه اُس کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں تو ساری حاصلات فقیروں پرصدقه ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ میری بیٹیوں پر حالانکہ بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں تو آمدنی فقیروں پرصد قد ہوگی اور بیٹیوں کو پچھنہ ملے گابیہ وجیز میں ہےاوراگراہیے کوئی ایک بیٹے اور اُس کی اولا دواولا داولا و پرنسلاً بعد نسل وقف کیا تو ان سب کے درمیان آیدنی تقلیم ہوگی یعنی جوأس کے بینے کی اولاد ہوان کی تعداد پر مساوی تقلیم ہوگا جس میں فرکرومؤنٹ سب برابر ہوں کے اور دختر کی اولا دأس میں داخل ہوگی بیخزاینه انتختین میں ہےاوراگرا بی تسل بااپنی ذریت پروقف کیاتو اُس میں بیٹوں کی اولا دو بیٹیوں کی اولا دخوا<sup>ق</sup> نز دیک کی ہوں یا دور کی ہوں سب داخل ہوں کی اورا گرا چی عزت پر دقف کیا تو ابن الاعرانی وثعلب نے فرمایا کہ عزت وہی ذریت ہیں اور بینی نے فرمایا کہ وہ عشیرہ ہیں اوراگر کہا کہ میرےان لوگوں پر وقف ہے جونسب میں میری طرف نسبت دیے جائیں تو اُس میں اُس کی وختر وں کی اولاد داخل نہ ہوگی میراج وہاج میں ہے۔ ایک نے کہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فدمیری اولا دمیری تسل پر ہے تو وقف سیح ہے اور اُس میں أس كى اولا داوراولا وكى اولا دغة كربهول يامؤنت خواهز ديك كى قرابت سے بهول يادور كے نسب سے بول سب واخل بهول كى اور بينيوں و بینوں کی اولا و برابر داخل ہوں گی خواہ آزاد ہوں یامملوک ہوں اورمملوکوں کا حصدان کےمولی کا ہوگا اورائ طرح اگر کہا کہ میری نسل برو میری ذریت پرتوبیجائز ہےاوراُس کا تھم مثل اوّل کے ہے بیعادی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے اپنی اولا دواپی نسل پر وقف کیاا دراُس کے فرزند کا فرزند ہے بھر بعد وقف کے اُس کا فرزند اُس کی پشت ہے بیدا ہوا تو سب استحقاق میں واخل ہو جا کمیں گے اوراگر کہا کہ میرے فرزندوں پر جو پیدا ہو گئے ہیں اور میری نسل پر وقف ہوآس کا فرزند بعد اُس کے پیدا ہوا وہ نسل کے کہنے کی وجہ سے داخل التحقاق ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرکہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فدہے میری ان اولا دیر جومخلوق ہوگئی ہےاوران کی آسل پر تو اس میں اس کی وہی اولا دجو پیدا ہوگئی ہے اور ان کی نسل داخل ہوگی خواہ مخلوق ہو کی ہو یا ہنوز نہ ہو کی ہواور جواس کے فرزند پیدائیس ہوئے ہیں وہ داخل شہوں کے اور شدان کی تسل داخل ہوگی میں جیط سرتسی میں ہے اور اسی طرح اگر کہا میری ان اولا و پر جو بیدا ہوگئی ہیں

اوران کی اولاد پر معدقہ ہے پھراُس کے بعداُس کی پشت ہے کوئی فرزند پیدا ہواتو اُس کو پچھاستحقاق ندہوگا پرفآوئ قاضی خان میں ہے اوراگر کہا کہ بیری اولا دبیداشدہ اوران کی اولا دبی اولا دوان کی نسل پر صدقہ ہے تو اُس کی اولا دجو پیدا ہوگئی ہے اور اولا داولا دہو بیدا ہوگئی ہے اوران کی اولا داولا دپر صدقہ ہے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے بعد نسل استحقاق میں داخل ہوں کی اوراگر کہا کہ میری اولا دجو پیدا ہوگئی ہے اور ان کی اولا داولا دپر صدقہ ہے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرزند کے فرزند کو پچھ ندھے گا میر بچیط میں ہے۔

اگروقف کنندہ نے کہا ہو کہ میری اولا دیراوراولا دی اولا دیر ہیں جب سک سل پاتی رہے صدقہ موقو فہ ہاور ہیں کہ بطنا بعدیون مگر ہے کہا کہ ہرگاہ ان میں سے ایک مرکیا تو اصل آ مدنی میں سے اُس کا حصداً س کی اولا دکا ہوگا تو ان میں سے کس کے مرنے سے
پہلے وہی تھم ہے جو بیان ہوا کہ آ مدنی اُس کی سب اوراولا دکی اولا واور سل کے درمیان مساوی ہوگی پھراگرا س کی پشت کا کوئی فرزند مرا
اورکوئی فرزند چھوڑا پھرآ مدنی آئی تو ان سب کی تعداد پر یعنی اولا دواولا دکی اولا وچاہے جس قدر نیجی پشت کے ہوں اوراً س فرزند مسلی پر
جومر کیا ہے سب کی تعداد پر مساوی تقیم ہوگی پھر جو حصداً س میت کے پرتے میں پڑا ہے وہ اُس کی اولا دکود سے دیا جائے گا پس اولا د
میت کے واسطے دو حصد ہوئے ایک تو ان کا خود حصد جو وقف کرنے والے کی شرط پر ان کوملا اور دوسر آئی ان کے والد کا حصد بیا خلا صدیل
ہوا دراگراُ س نے کہا کہ میری اولا و پر اور اولا دکی اولا و پر اور ان کی اولا و پر جب تک تناسل رہے بدین شرط کہ پہلے سے
اوراگراُ س نے کہا کہ میری اولا و پر اور اولا دکی اولا و پر اور ان کی نسل پر اور ان کی اولا و پر جب تک تناسل رہ جائے گا ہا التر تیب
اق لی پشت سے وینا شروع کیا جائے پھر ان کے گذر نے کے بعد دوسری پشت جو ان کے مصل نیچے ہا ان کو ویا جائے گا ہم التر وہ التی میں اولا و پر اور ان کی نسل بی حصداً س کے فرزند کو اور اُس کے فرزند و نسل کو ہمیت

ایک خفس نے اپی زھین اپنی اولاد پر دقت کی اور آخر میں اُس کی آمدنی نقیروں کے واسطے کی پھران اولاد میں سے بعض مرے تو شیخ ہلال نے فربایا کہ تمام آمدنی با تحوی پر صرف کی جائے گی پھر جب باتی بھی مرجا میں تو آمدنی نقیروں پر صرف کی جائے گی اور ان اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد آخر دقت میں کہا کہ میں ہے اور آگر ہوں کہا کہ عبداللہ وزید وعمرو اور ان کی اولاد واولاد کی اولاد بھیشہ جب سے اور آگر ہوں کہا کہ عبداللہ وزید وعمرو اور ان کی اولاد واولاد کی اولاد بھیشہ جب سے اور آگر ہوں کہا کہ عبداللہ وزید وعمرو اور ان کی اولاد واولاد کی اولاد بھیشہ جب سے اس بوٹال ہوں گی اور آگر کہا کہ عبداللہ وزید وعمرواور جو فضی کہاولاد میں ہوں شامل ہوں گی اور آگر کہا کہ عبداللہ وزید وعمرواور ان دونوں کی نسل تو استحقاق میں عبداللہ وزید وعمرواور جواولاد زید وعمرو سے خاصہ طاج ہوں گی اور آگر کہا کہ عبداللہ وزید وعمرواور ان دونوں کی نسل تو استحقاق میں عبداللہ وزید وعمرواور اور اولاد و بدوروں کے اور آگر کہا کہ عبداللہ وزید و موجود ہوتا ان کی قرز ندویس ہوگی ترون کے استحاد کی اور اور اولان زید و موجود ہوتا وار وار اور اسلے ہوگی اور کی اور وار کی اور اسلے ہوگی ہو جب مرب آلو النان نید پر کے وار آئل کی تعداد پر حد کر دیا جائے گا کہ ور دسب مساوی پائیں کے پھراگران میں سے بعض مرکے تو اسلے مور کی اس کے وار آئل ان میں سے بعض مرکے تو اُس کے وار آئل اور جولوگ غلام والی اور میں اور وار کی وار کی اور وار کی وار کی اور وار کی وار کی دور میان ان کی تعداد پر حد کر دیا جائے گا کہ ور دسب مساوی پائیں کے پھراگران میں سے بعض مرکے تو اُسلی کی تعداد ور وار کی وار کی دور میان ان کی تعداد پر حد کی دورہ وروں نے وار کی کی ور میان ان کی تعداد پر حد کی دورہ وروں انہی پر تقسیم موگاہ وراگران میں سے ایک باتی در سے گا تو نسف اُس کی اور وار کی وار کی کی ورمیان ان کی تعداد کی دورہ وروں انہی پر تقسیم موگاہ وراگران میں سے ایک باتی دور کی کی ورون کی وار کی کی ورون کی وار کی کی دور کی کی ورون کی وار کی کی ورون کی

ا قال المترجم کیونگ اس نے اولاد پر کہا ہے اور ایک پر اولاد کا اطلاق تبیں ہے بلکہ ولد کا ہے اور حسن اتفاق ہے ہماری زبان بیں بھی کمتر جمع دو ہے اور یہاں عربیت بیں بھی دو کا اعتبار کیا ہے لبندا ہم خوشی ہے اپنی زبان کے موافق پا کر ترجمہ کرتے ہیں فاقیم کیونگ اگر تبائی غلہ کا حکم دیتے کھتر جمع تین ہے تو اس کواپی زبان میں نصف لیٹائز تا تا کہ ہماری زبان میں دو کمتر جمع ہے قبائل وفاقیم ہوا۔

اور باتی نصف فقیروں پرتقسیم ہوگا اور اگر کہا کہ اولا دزید پر اور وہ فلاں وفلاں وفلاں وفلاں بیعنی پانچ کومشلا کن دیا تو ان پانچ کے سوائے اوروں کوخواہ اُس وقت موجود ہوں یا اُس کے بعد پیدا ہوں ' اُس غلہ سے پچھ نہ ملے گا بیدھاوی میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیہ اراضی مساکین برصد قدموقو فہ ہے اُس شرط میر کہ پہلے اُس میں سے میری پشت کی اولا و پر شروع کیا جائے لیں اُس وقف کا غلدان پر جاری رکھا جائے پھران کے بعد کوان کی اولا داور ان کی نسل پر جاری رکھا جائے تو غلہ اُس کی پشت کی اولا دیے واسطے ہو گا اور اُس کی اولا د کی اولا و کے واسطے تمام اُس کی شرط کے موافق رہے گا پھرمسکینوں پڑتھنیم ہوا کرے گا اور اس طرح اگر کہا کہ میرے اُس صدقہ کا غلہ واسطے مساکین کے ہے کہان سے خارج نہ ہوگااور باوجودائ کے بیکہا کداورائس شرط ہے کدائس وقف کا غلیمبر ہے قرابتی پرجاری رکھا جائے جب تک کدان میں سے ایک بھی ہاتی رہے تو بھی اُس وقف کا غلہ برابراس کے قرابتی کے واسطے رہے گا پھر جب ایک بھی تر ہے تو بهرمسكينوں برجاری ہوجائے گا قال المتر تم مير ےزويك ريطريقه وقف بہت متحسن بيعنی نقذيم شرط مساكين فافھھ والله اعلمہ ا دراگراس نے کہا کہ اُس شرط پر کہاُس کا غلہ واسطے عبدالقدین جعفراور واسطےاولا وزبیر کے ہے جب تک ان میں ہے ایک بھی باتی رہے بھر جب سب گذرجائيں تو بيمساكين پر ہے تو غله مذكوراولا وزيد كى تعداد خواد مدانقد بن جعفر پرنقسيم كيا جائے گا پس اگراولا دوزيديا ج افرہوں تو غلہ جو حصہ براتھ ہم کیا جائے گا بیمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ میری میز مین بعد میری و فات کے صدقہ موتو ف ہے میری اولا داوراولا د کی اولا داوران کی سل پر پھر مرگیا تو اُس کی پشت کی اولا دیروقف مذکور جائز نه ہوگا اور اولا دیر جائز ہوگا گر جب تک پشت کی اولا دہمیں ہے کوئی زندہ ہے تب تک کل غلہ اولاد کی اولا و کے واسطے نہ ہو گیا بلک تقتیم ہرسال ای طرح ہوگی کہ سالات غلبہ سب کی تعداد پر حصد نگایا جائے گا بس جو پچھاولا د کی اولا دے یزتے میں بڑاوہ ان کے واسطے وقف تصور ہوگا اور جو کچے واقف کی پشت کے فرزندوں کے پڑتے ہیں پڑے وہ وارثوں کے درمیان میراث ہوگا سمحتیٰ کیشو ہروز وجہ کی بھی شرکت ہوگی جیسے اور وارثوں کی شرکت ہوگی اوراگراُ س کی پشت کے فرزندوں سے بعض مر گئے تو غله ند کوراس کی پشت کے باقی فرزندوں اوراولا د کی اولا د کی تعدا دیر تقسیم ہوگا پھر جو کچھ پشت کے باقی فرزندوں کے بڑتے ہیں بڑا ہے وہ سب دارٹوں کے درمیان حصدرسد تقلیم ہوگا خواہ بیدارث زندہ ہوں یامر چکے ہوں بشرطیکہ دہ وقف کرنے والے کی موت کے وقت زندہ تھے پیخلاصہ میں ہےاوروقف ہلال میں غرکور ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولا دیر وقف کیا اور وقف میں ذکر کیا کہ بیوقف ہے میری حیات میں اور بعدمیری و فات کے تو اُس کا بیتول کہ بعدمیری و فات کے بیہ بچھ موجب فسادنہ ہوگا اور بہی اصح ہے اور بینہ ہوگا کہ اُس تول ہے ب وقف وارثوں کے واسطے وصیت ہوتا قرار و یاجائے بلک أس برحمول ہوگا کہ اس نے تابید لیعنی ہمیشہ ایسار کھے کا قصد کیا ہے بیوجیز میں ہے۔ فصل بر ):

قرابت بروقف کرنے اور قرابت کی شناخت کے بیان میں

قال المترجم چونکهاس فقل و مابعد میں مسائل کی بنا بیشتر زبان عرب پر ہے لہٰ ذااعتذار ہے کہ اس کوزبان عرب پرمحمول کریں ہاں جا بجامیں اپنی زبان کےموافق تصریح واشار و کردوں گا واللہ الموفق والمعین امام ابو پوسف وامام محدٌ نے فرمایا کے قرابت ہرا یہ شخص

ل قال المترجم اورنيز جواس مين يتدمرااس كاحصة فقيرون برتقتيم بهونا حياية نه و قيول برفناهل المستاح مثلًا دس وال توالک عبدالله سمیت ۱۱ حص په تقسيم بو كالارسي لينى اكروا قف عورت بيتواس كشوب كالدرمرد بينواس في يوى كالعد بو كالار ہیں۔ غیر محرم و ولوگ جن کے ساتھ لکا نے جائز

پرصاد ق ہوگی جواسلام میں اس کے نسب سے اعلیٰ انتہائی باپ کی دجہ ہے اُس کی طرف نسب سے منسوب ہے خواہ پدراعلیٰ از جانب اُس کے باپ کے ہو یا از جانب اُس کی ماں کے ہواور محرم وغیر تحرم '' وقریب و بعید و جمع و مفرداس میں بکساں ہے پس اگر اپنی قرابت پر یا صاحبان قرابت پر وقف کیا تو دونوں صورتوں میں امام ابو بوسف وامام محر کے نز دیک بیسب جوندکور ہوئے ہیں استحقاق وقف میں واظل ہوں گے اور امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ اگر اُس نے بلفظ المفرد وقف کیا جیسے میری قرابت پر یامیر سے ساحب قرابت پر تو استحقاق وقف میں دی قرابت والے داخل ہوں کے جودقف کندہ سے اقرب اور اُس کے محارم میں سے ہوں اور اگر بلفظ انجم وقف کیا جیسے میر سے صاحبان قرابت پر یامیر سے اقرب اور ویا زیادہ کی صاحبان قرابت پر یامیر سے اقرباؤں پر تو باوجود اقرب ہونے دمحارم ہونے کے یہ بھی معتبر ہوگا کہ جمع ہوتی کہ لفظ نہ کورد و یا زیادہ کی صاحبان قرابت پر یامیر سے اعلیٰ انتہائی باپ کے الخ اختلاف

ا مام اعظم میشاند اقر ب کو پتر تیب اعتبار کرتے ہیں اور صاحبین کے نز دیک آمد نی مذکور ہردو پچیا اور ہر دو<sup>(۱)</sup> اماموں کے درمیان چار جھے ہوگی کا

اگرکہا کہ ماں باپ کی جانب ہے میری قرابت پر یا مال کی جانب ہے میری قرابت پر وقف ہے تو اُس کے قول کے مواقق ہو گااورآ مدنی ایسے بی قرابتیوں بران کی تعداد مساوی تقلیم ہوگی اوراگر کہا کہ ماں وباپ کی جانب سے میری قرابت پراور باپ کی جانب ے میری قرابت پر یا کہا کہ ہاپ و مال کی جانب ہے میری قرابت پراور مال کی جانب سے میری قرابت پر وقف ہے تو آمدنی أن سب کی تعداد پر نقشیم ہوگی اور اس میں مال و باپ کی جانب کے قرابت دار اور فقط باپ کی جانب کے یا فقط مال کی جانب کے قرابت داردونوں کیساں ہوں گے کہ ماں و باپ دونوں کی جانب والے قرابتیوں کوتر جے نہ ہوگی اور اگر کہا کددرمیان میرے باپ کی جانب والے ترابتیوں اور درمیان میری ماں کے جانب والے قرابتیوں کے وقف ہے تو نصف آمدنی باپ کی جانب والوں کے واسطے ہوگی اور نصف آمدنی اُس کی ماں کے جانب والے قرابتیوں کی ہوگی بدذ خیرہ میں ہادراگر کہا کہ میری بداراضی صدقہ موقوف ہے میری قرابت پر ا قرب بجرا قرب کے تو وقف کی آیرنی انہی لوگوں کے واسطے واجب ہو کی جواس کے قرابتیوں میں سب سے زیاد وأس ہے قرابت رکھتے میں پھراگرسب سے قریب ایک ہی چفس ہوتو پوراغلہ اُس کا ہوگا اگرچہ دوسو درجم سے زائد ہواور اگرایک جماعت ہوتو سب غله اُن کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا جس میں مردوعور تیں برابر حقدار ہوں گی پھر جب بیلوگ گذر جائیں تو پھر جولوگ میت ہے سب سے زیادہ قریب ہوں اگر چدان گذرے ہوؤں کی نسبت ایک درجہ دور ہوں گے وہ اس غلہ کے مستحق ہوں گے ای طرح تر تیب وار پہنچتے وینچتے ا سے لوگوں کو پہنچے گا جود ور کے قرابت دار تنھا گر چہاہیے وقت میں باقیوں کی برنسبت میت سے سب سے زیادہ قریب ہول گے اور بیر امام محر كاتول باوراى كوملال رحمة الله في الياب اورامام الويوسف في فرمايا كرقر ابتيول عن عدوقف كرف وال ساقريب والے وبعید والے سب کے واسطے تمدنی بکساں واجب ہوگی جوان میں مساوی تقلیم ہوگی اورای طرح اگر اُس نے کہا کہ میری قرابت اولیٰ بعرادنیٰ برتو بھی ایبابی تھم اختلافی ہے پھراگر بعض نے قرمایا کہ میں نہیں تبول کرتا ہوں تو اس کا حصد ساقط ہوجائے گا اور غلہ باقیوں كواتطي وكاليه حادى من بـــ

اگرکہا کہ اس شرط پر کہ جواللہ تعالی نے پیدا کیا اُس کی آ مدنی ہے دیا جائے اقرب کو پھراقرب کو قرقام غلم اُس کی جوسب سے ذیادہ وقف کی پھرایک فخض نے دیوئی کیا کہ ہم اس کی سے ذیادہ وقف کی پھرایک فخض نے دیوئی کیا کہ ہم اس کی قرابت ہوں تھے ہوں تو اُس کی کہ گواہ قائم کرے اور اُس کے گواہ بدون قصم کے قبول نہوں گے ہی تصمیم بینی مرعاعلیہ وقف کرنے والا ہوگا بشر ملیکہ ذیرہ ہواور اگرم گیا ہوتو اُس کا وہ وسی جس کے قبضہ بیز مین ہے تھے ہوگا اور اگرم گیا ہوتو اُس کا وہ وسی جس کے قبضہ میں بیز مین ہے تھے ہوگا اور اگروسی نے کسی کے واسطے

ا تال التر م يول صامين تحيك باور بنابرتو ل اعظم يمعن بير كه استحقاق كي راوي سيستنتق بي اگرچه حصر مختلف بيت مساوي ال

اقرارکیا کہ بیاس کی قرابت ہے ہے تو اُس کا اقرار سیجے نہ ہوگا مگروہ مدعی کی جانب ہے گواہ قائم کرنے کی صورت میں فقط تصم ہوسکتا ہے بے حادی میں ہےاوراگر وقف کنندہ کے دووصی ہوں یا زیادہ ہوں پھر مرعی نے اُس میں سے ایک پر دعویٰ کیا تو جائز ہےاور ان سب وصوں کا بختم ہونا شرطنبیں ہے میہ ذخیرہ میں ہےاور وقف کرنے والامیت کاوارٹ اس مقدمہ ہیں مدلی خصم نہ ہوگا لا اس صورت میں کہ و دمتولی ہواور ای طرح جن لوگوں پر وقف کیا ہے وہ بھی مدی کے تصم نہ ہوں گے بیمجیط میں ہے لیں اگر مدی نے متولی کے مقابلہ میں بید امر ٹابت کرایا کہ بیوقف کنندہ کا قریبی ہےتو اسی قدر قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ دو گواہوں سے ٹابت کرا دیے کہ اُس کا نسب معلوم ہیہ ہے كمثلاً مادر پدركى جانب سے يافظ باپ كى جانب سے يافظ مال كى جانب سے واقف ميت كا بھائى بواراگرصرف بھائى ہونے كو ٹا بت کرایا تو تبول نہ ہوگا اور ای طرح اگر چیا <sup>کے</sup> ٹابت کرایا تو بھی تبول نہ ہوگا پھرا گر کوا ہوں نے کہا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارث نہیں جائیتے ہیں تو قاضی اُس کودے دے گا اور اگر کواہوں نے اس طرح نہ کہا تو چندے تھر کر پھراس کودے گا بیوجیز میں ہے۔

اگرایک شخص نے گواہ پیش کیے کہ قاضی شہر فلاں نے حکم دیا ہے کہ بیہ وقف کنندہ کا قریب ہے تو شیخ ہلال نے فرمایا کہ قاضی ان ہے دریا فت کرے گا کہوہ کیا قرابت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے 🖈

ا ما ماعظم کے نز دیک دینے کے وقت اُس سے فیل نہ لیا عجائے گا جسے میراث میں ہوتا ہے بیر بحیط میں ہے اورا کر کواہوں نے کہا کہ وقف کنندہ کے قرابتی غائب ہیں تو قاضی ان کے حصول کو تقلیم کر ہے خد ارکھ چھوڑ ہے گا اورا گر گواہوں نے کہا کہ ہم ان کی تعداد نبیں جانے ہیں کہ وہ کتنے ہیں تو قاضی کو جاہیے کہ ان سے کے کہتم لوگ احتیاط سی کرواور کوائی ندو قا اُس کی جس کاتم کو یقین ہو پس کہوکہ ہم کوئی قرابتی نہیں جانتے ہیں سوائے کذاو کذا سے بیدۃ خیرہ میں ہے بس اگر ایک مختص نے گواہ چیش کیے کہ قاضی شہر فلاں نے تھم دیا ہے کہ بیوقف کنندہ کا قریب ہے تو شخ ہلال نے فرمایا کہ قاضی ان سے دریا دنت کرے گا کہ وہ کیا قرابت ہے جس کا تھم دیا گیا ہے بس اگر أنبوں نے ایسی قرابت بیان کردی کہ اُس ہے وقف کا مستحق ہوتا ہے تو اُس کود ہے گا ورزنبیں اور قبل اس بیان کے گواہ عائب ہو کئے یامر گئے تو مدمی ہے دریافت کیا جائے گا پس اگر اُس نے ایسی قرابت بیان کردی جس سے سنحق ہوتا ہے تو دیا جائے گا در نہیں اور نددینے کے تھم سے قاصلی اوّل کا تھم تو ڑ نائیں لازم آتا ہے اس لیے کدأس نے فقط بیقهم دیا تھا کدأس کا قریب ہے اور ہر قریب مستحق وقف نبیں ہوتا ہے ہاں اگر اُس نے سی تھم دیا ہو کہ اُس کو غلہ میں سے دیا جائے یا سیموقو ف علیہ ہے تو سے قاضی بھی اُس کو نا فذ کرے گااور ا س کودے گا بیوجیز کروری میں ہے۔اگر مدمی نے قرابت کی تغییر نہ کی تھے یاوہ طفل ہےتو شیخ ہلال نے فرمایا کہ بیرقاضی اُس کو وقف کا غلہ دے گااور قاضی اوّل کا تھم صحت پرمحمول کرے گالین اُس نے الیمی قرابت کا تھم دیا ہے جس سے وقف کامستحق ہونا ہے بیمحیط میں ہے ایک مخص نے اپنی قرابت کو قاضی کے سامنے ٹابت کیا اور قاضی نے اس کی قرابت ہونے کا تھم دیا پھر دوسرا آیا اور دعویٰ کیا کہ میں وقف کنندہ کا قریب ہوں گراس نے قاضی کونہ پایایس جایا کہ جس کے لیے قاضی نے تھم دے دیا ہے اُس سے تحاصمہ کرے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اُس نے غلہ میں سے بچھلیا ہے تو وہ دوسرے مرکی کا محصم ہوگا اور اگرنہیں لیا ہے تو خصم نہ ہوگا خواہ اوّ ل کواس قاضی کے پاس لائے

ی مینی جیابو نے کارشند خواد دونوں میں ہے کوئی چیا کوئی بحتیجا ہوتا ہے۔ کہ اگر دوسرا دارے پیدا ہونو میں اس مال کانفیل ہوں تا۔ سے عم احتیاط ے بیان کر داور یہ نے کبواس کے قرابتی فلاں اس قدر ہیں بلکہ کبو کہ ہم سوائے اس کے بیس میں۔ سی نظلاں دفلاں محیا سوائے جار کے مثلاً 11۔ ھے۔ تال المتر مجمادیہ بیان کیا کیفسیر کی تکروایسی تفسیر کہ جس سے منتق نہیں ہوتا ہے تو آچھ نددیا جائے گااور یہاں مرادیہ ہے کیدی نے تفسیر نہ کی اور نہ بیان کیابس اس پر جبر ندکیا جائے گااور میمرادنیں ہے کہ اس نے ایک تغییر ندکی جس سے ستحق ہوتا ہے تو بھی لیاجائے گا ال

جس نے اُس کے نام علم دیا ہے یا کسی دوسر سے قاضی کے پاس لائے اور یہی استحسان ہے کہ جس کی طرف شخ ہلال گئے جی یہ ذخہ و میں ہے اوراگر اقر باؤں میں سے کسی نے اپنی قرابت وقف کنندہ سے تابت کرائی پھر دوسر سے نے گواہ دیا کہ بیا ہے جس نے اپنی قرابت کی قلیہ کرنے کی حاجت نہ ہوگی جیسے قرابت تابت کرائی ہے یا اُس کا پوتا ہے اواس پراکتفا کیا جائے گا اوراً س کو میت سے اپنی قرابت کی تفسیر کرنے کی حاجت نہ ہوگی جیسے کہ اوّل کو اس تفسیر کی حاجت ہوئی تھی اورائی طرح اگر گواہ کیے کہ بیا سی کا مادرو پدر کی طرف سے بھائی ہے تو بھی میں تھم ہے کد انی الحادی اورائی طرح اگر گواہ کیے کہ بیا ہی مسلم موافق ندکورہ بالا واقع ہواتو بھی میں تھم ہے الحادی اورائی طرح اگر وہ تھی جی تھی میں تھی میں تھی میں تھی میں تھی ہواتو بھی میں تھی میں ہے۔ الحادی اور ای طرح اگر وہ تھی جی الموافق میں ہو تو بھی میں تھی ہواتو بھی میں ہے۔

اگر دوسرے نے گواہ دیے کہ بیا ق ل مرد کا جس کے واسطے علم ہو چکا ہے باپ کی طرف سے بھائی ہے ہیں اگر قاضی نے اوّل کے واسطے رہے تھم دیا ہوکہ و ووقف کنندہ کا باپ کی طرف ہے بھائی ہے تو دوسرے کے واسطے بھی قرابت کا تھم دے دے گا اور اگراوّل بی نسبت وتف کنندہ کا ماں کی جانب سے بھائی ہونے کا تھم دیا ہوتو دوسرایدی وقف کنندہ سے اجنبی ہوگا اور آی ہے آس جنس کے مسائل کو نکال لینا جا ہے میر بیط میں ہے اور اگر وقف کنندہ کے دو بیٹوں نے ایک مدعی کی نسبت گواہی دی کہ بیر جمارے باپ کا قرابت دارے اور قرابت بیان کردی تو گواہی قبول ہوگی میذ خیرہ میں ہےاوراگر دومردوں نے دومردوں کے واسطے قرابت کی گواہی دی اوران دونوں نے اُن دونوں کے واسطے قرابت کی گوا ہی دی پس ہرایک فریق نے دوسر نے لی کے واسطے گوا ہی دی تو مقبول نہ ہوگی پیرحاوی میں ہے اور ا گر قاضی نے پہلے دونوں کواہوں کی گواہی میر دونوں مدعیوں کے واسطے تھم و سے دیا بھر دونوں مدعیوں نے کواہوں کے واسطے کواہی دی تو ه عيول كي كوابي ان كوابول كے حق ميں مقبول نه بول كي مگر پہلے مدعيوں كے حق ميں كوابان اوّ ل كي كوابى بحال خود يحيح باتى رہے گي بيد ذ خیرہ میں ہے۔اگر دواہل قرابت نے ایک مخص کے واسطے قرابتی ہونے کی گواہی دی مگر گواہوں کی نقابت ثابت نہ ہوئی یعنی تعدیل نہ کی گئی توان اہل قرابت گواہوں کے پاس ملہ جووقف ہوگا اُس میں سیخف جس کے واسطے گواہی دی ہے شرکت کر لے گا ہے حاوی میں ہے اوراگرایی زمین اپنی قرابت پر وقف کی مجرایک مختص آیا اور اُس نے دعویٰ کیا کہ میں وقف کنندہ کی قرابت ہے ہوں اور وقف کرنے والے نے اقرار کیا اور اُس کی قرابت کو بہنسبت معلوم بیان کیا اور کہا کہ بیانہی میں سے ہے جس پر میں نے وقف کیا ہے ہی اگر وقف کنندہ کے کوئی قرابت والےمعروف لوگ ہوں اور بیانمیں ہےمعروف نہ ہوتو اُس کا اقرار سچے نہ ہوگا اور بیاس وفت ہے کہ دقف کرنے والے نے بعد وقف کرنے کے ایساا قرار کیااورا گرأس نے وقف میں ایساا قرار کیا پایں طور کہ کہا کہ بیأ نہی لوگوں میں ہے جن پر میں نے وقف کیا ہےتو بیا قراراُس کی طرف ہے قبول ہو گااوراگر وقف کنندہ کے قرابتی معروف لوگ نہ ہوں تو استحساناُ اُس کا قول قبول ہوگار یجیط میں ہاورا گر گواہوں نے گواہی دی کہ وقف کرنے والے نے اُس کی نسبت اقر ارکیا ہے کہ میرایہ قرابت دار ہےاور حالانکہ وقف كرنے والے كے قرابتى لوگ معروف بيں توبيكوا بى مقبول نه بوگى اور اگر أس كے قرابت والے معروف نه بول تو استحسانا ميں كہتا ہوں کہ اُس کو وقف کے غلیمیں ہے دیا جائے بشرطیکہ گواہوں نے اقر ارمیّت کی مع تفسیر قرابت کے گواہی دی ہو یہ حاوی میں ہے۔ اگرا پی اولا دا پی نسل میروقف کیا پھرا یک مرد کے واسطے اقرار کیا کہ بیمبرا بیٹا ہے تو آمدنی بائے گذشتہ کی ہابت تصدیق نہ کیا جائے گااورآ یہ نی ہائے ہیوستہ بعنی آئند و میں تقیدیق کیا جائے گابیذ خمرہ میں ہےاورا گرایک نے اپنی قرابت پروقف کیا بھرا یک مرد آیا اور دعویٰ کمیا کہ میں اس کی قرابت ہے ہوں اور کواہ قائم کیے جنہوں نے کواہی دی کہ وقف کرنے والا اپنی زندگی میں قرابت نے سابھ اس مخص کو بھی ہرسال کچھ دیا کرتا تھا تو الی حواہی ہے کچھ سخق نہ ہوگا اورای طرح اگرید مواہی دی کہ فلاں قاضی اُس کوقرا بت والوں

ماں کی طرف والے بھائی کا بیٹا استحقاق وقف میں باپ کی طرف والے بچاہے مقدم ہوگا 😭

اگردتف کرنے والے کاباب ہواور پر کا پر ہوتو غلدوتف باپ کا ہوگا ہے تے کا نہ ہوگا اور اگر اُس کا ایک سگا بھائی ماں و باپ کی طرف سے دادا ہوتا بعنی بینے کا بینا ہوتو غلہ ہوئے ہوگا اور اگر اُس کی دختر کی دختر ہوا ور پسر سے پسر کا پسر ہوئیتی ایک درجہ دختر تھ کور سے بہوتو وقت کا غلہ دختر کی دختر ہوتا ہا ہوگا اور وہ مقدم ہوگا اور وہ مقدم ہوگا ور سے ابتدا ہوگا اور وہ مقدم ہوگا اور وہ مقدم ہوگا اور وہ مقدم ہوگا اور وہ مقدم ہوگا اور کی جانب والے بھائی کی ہوتو امام اعظم سے نزد کی خات مقدم ہوگا اور اگر اُس کا صاحبین سے نزد کی بھائی کی دختر مقدم ہوگا اور اگر اُس کا جانب والے بھائی کی ہوتو امام اعظم سے نزد کی دختر مقدم ہوگا اور اگر اُس کا جاپ کی طرف سے بھائی کی دختر ہوتو یہ دختر بالا تفاق مقدم ہوگا اور اگر اُس کا باپ کی طرف سے بھائی کی دختر ہوتو وقت کی آمد نی بھائی کی ہوگا ہو ذرا گر اُس کا باپ کی طرف سے بھائی کی بھائی کی ہوگا ہوتو دھنے کی آمد نی بھائی کی ہوگا ہوتا ہوتو دھنے کی آمد نی بھائی کی ہوگی ہوتہ خیرہ میں

ل مین اس کے باپ کا مخال آئیں ہے بلاداس کے باپ کا باپ کی طرف ہے بھائی ہے اور اس کی مال کا مخالف آیک ماں و باپ ہے اور

ایک و تف اپنے و تف کرنے والے کے قبضہ میں ہے اور وہ آمدنی و حاصلات کو اپنے اقرباؤں اور اپنے آزاد کیے ہوئے غلاموں پرصرف کرتا ہے اور بعضوں کو بہنسبت دوسروں کے زیادہ دیتا ہے اور جہاں چاجتا ہے صرف کرتا ہے پھروہ مرااور اس نے دوسرے کووسی مقرر کیا اور یہ بیان نہ کیا کہ وقف نمی کووسی بھی دوسرے کووسی مقرر کیا اور یہ بیان نہ کیا کہ وقف نمی کووسی بھی و یا کرتا تھا اُنہی کووسی بھی و یا کرتا تھا اُنہی کووسی بھی و یا کرتا تھا اُنہی کووسی بھی دیا کر سے اور اگروسی پر بیامر مشتبہ ومشکل ہو کہ وقف کنندہ اپنے اقرباؤں اور آزاد کیے بوئے غلاموں میں سے کس کوزائد و یتا تھا تو وہ زیادتی کو قبیروں پر تقسیم کیا کرے بیا تمان بھی ہے۔

فعل جهار):

## فقرائے قرابت پروقف کرنے کے بیان میں

اگرکہا کہ وقف ہے جمری قرابت کے فقیروں پراس طرح کہ شروع اُن الوگوں سے کیا جائے جوسب سے زیادہ قریب ہیں پھر
ان کے بعد جوسب سے زیادہ قریب ہوں علی بند القیاس قر جب غلہ عاصل ہوتو جو اُن میں سے وقف کرنے والے سب سے زیادہ قریب ہوں اُن سے شروع کیا چائے گا پھر جوزد کی میں اُن سے مصل ہیں اُن کودوسود رہم دیے جا میں گے اور دوم کوسو اُن کودوسود رہم دیے جا میں گے اور دوم کوسو اُن کودوسود رہم دیے جا میں گے اور دوم کوسو درہم میں گے اور اگر کہ چھٹلہ مضائع ہوگیا تو اس میں سے اوّل کو پوراویا جائے گا اور ضائع شدہ کی کی دوسرے درجہ والوں کے حصہ میں رہے گی بیصادی میں ہے پھراگر اُس نے اُن میں سے ہراکہ کودوسود رہم دیے اور آلد نی سے پھراگر اُس نے اُن میں سے ہراکہ کودوسود رہم دیے اور آلد نی سے پھر باتی رہا تو اسخسانا سادی تقیم کر دیا جائے گا بیچھو میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ دقف ہم ہر سے قریب والوں کود سے جادراگر اُس نے کہا کہ دقف ہم ہر سے قریب والوں کود سے دیا جائے گا دور ہوری ہم لیس سے قریب والوں کود یا جائے گھر جو اُن کے بعد سب سے قریب والوں کود یا جائے گھر جو اُن کے بعد سب سے قریب والوں کود یا جائے گھر جو اُن کے بعد سب سے قریب والوں کود یا جائے گھر جو اُن کے بعد سب سے قریب والوں کود یا جائے گھر جو اُن کے بعد سب سے قریب ودوسود درہم ملیں گے اور پوری آلد نی نددی جائے گی بودس سے تریب ہوں ای ترتیب سے تو آلد نی میں سے سب سے تریب کودوسود درہم ملیں گے اور پوری آلد نی نددی جائے گی ہددسب سے تریب ہوں ای ترتیب سے تو آلد نی میں سے سب سے تریب کودوسود درہم ملیں گے اور پوری آلد نی نددی جائے گی ہو

مئلہ ﷺ اگر مذکورہ مخص کی ملک میں دوسودرہم قبت کی زمین ہوحالانکہ اس میں سے غلہ اس قدر حاصل ' نہ ہوتا ہو جو اُس کے واسطے کافی ہوتو بتا ہر مختار کے وہ غنی ہے ﷺ

واضح ہوکہ جو تحض بابز کو ق میں فقیر قرار دیا گیا ہے دیسا ہی باب دقف میں بھی قرار دیا گیا ہے اور بھی مشہور ہے کذانی الحاوی پس جس جس میں مسلم میں دینے کا ٹھیکا نا ہے اور پھی نیس ہے یا جس کی ملک میں رہنے کا ٹھیکا نا اور ایک باندی یا غلام ہے اور پھی نیس ہے یا جس کی ملک میں رہنے کا ٹھیکا نا اور ایک باندی یا غلام ہے اور پھی نیس ہے دور کو قاووقف دونوں میں فقیر قرار دیا گیا ہے اور ای طرح اگر باوجو در ہے کے مکان وغلام کے اس کی ملک میں بقدر کھا یت لباس

ع عفت میں مستور ہو والنداعلم ۱۲۔ یہ مشل تین سومن سے بچاس ضائع ہوئے تو اوّل کوروسود وم کو یا تی بچاس ملیں گے ۱۲۔

ہواس پر زیادتی نہ ہوتو بھی فقیر ہے اور ای طرح اگر باوجود مکن و غلام ولباس قد رکفایت کے اس کی ملک میں متاع خاند داری میں ہے الکہ چیز ہیں ہوں جن کے بغیر جا رہ ہیں ہے وہ میں ہے اور اگر کی قل میں دوسو در ہم یا ہیں مثقال سونا ہوتو اس کے لیے وقف سے پھے حصد نہ ہوگا یہ مجوا میں ہے اور اگر اس کی ملک میں متاع خاند داری یا کیڑوں میں قد رکفایت سے زا کہ ہواور زاکد اس قد رہو کہ کہ کم ہے کم اُس کی قیمت دوسو در ہم ہے تو وہ محضی خان کی ملک میں متاع خاند داری یا کیڑوں میں قد رکفایت سے زاکد ہواور ناکد اس قد رہو کہ کہ کم ہے کم اُس کی قیمت دوسو در ہم ہوں اور چومکن و خادم کہ اُس کو ذکو قا دور دم میں اور دوخادم ہوں اور چومکن و خادم کہ اُس کی حاجب سے فاضل ہے وہ وہ در ہم قیمت کے ہوتے ہیں جو اور اگر اُس کی ملک میں وہ دوقت لیمنا طال نہیں ہے اگر چہوہ اس معنی کے تو اگر نہیں ہے کہ اُس کو زکو قو دوقت لیمنا طال نہیں ہے اگر چہوہ اس معنی کے تو اگر نہیں ہے کہ اُس پر زکو قا دار کر فی واجب ہوا اور سے محاب کا غذہ ہب ہے میر کھیا میں ہے۔ اگر اُس کی ملک میں کیڑوں میں ہے کہ کہ میں پر زکو قا دار کر فی واجب ہوا اور سے کہ موجود در ہم کا ہے تو دواس باب میں تو اگر ہے یہ فیان میں ہے اور اگر اس کی ملک میں دوسود در ہم کا ہو وہ وہ اس باب میں تو اگر ہے یہ فیان میں ہے اور اگر اس کی ملک میں دوسود در ہم کا ہو وہ وہ اس باب میں تو آگر ہے یہ فیان میں ہوتو بنا پر بھار کر اس کی میں ہو اور گرمی ہو اس کو کو قو دوقت دونوں ہو ہو گا اس واسطے کہ وہ وہ برز لدائن اسبیل تے ہو اور اگر اُس کا میان میں ہو یا لوگوں پر قرضہ ہو جس کے وصول کر نے پر قادر نہ ہو قو اس کو کر فو قبل کر نے ہو اُس کو تر خونی ہے یہ ترز لذائی اسبیل تے ہو کہ کی کہ اُس کو ترفی ہو جس کے وصول کر نے پر قادر نہ ہو قو اُس کو رکو قو لیا کہ وہ میز لدائین اسبیل تے ہو کہ کی کہ اُس کو تر نے ہو کہ کی کر نے ہو اُس کو تر خونی ہے گر اُس کو رکو قو لین کر وہ ہو کہ کو مضا کہ نہیں ہو گر اُس کو رکو قو لیک کے جو کہ کو کہ میں کہ کہ میں ہو جس کو وصول کر نے پر قوم من کر نے ہو گو کہ کو مضا کہ کہیں اگر اُس کو رکو قو لیک کو جو کہ کہ کہ کہ کہ وہ کو رکو کو قول کر نے ہو گو کہ کو مضا کہ کہیں ہو کہ کہ کہ کی اُس کو دو کہ کہ کو کو کو کو کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کر کو گو کو کو کہ کو کو کر کو کو ک

لے بیاز کو قووقف لیمناس پرحرام ہے آگر چیز کو قادیناس پرواجب نہیں اا۔ سے مسافر مالدار جوراویس ننگدست ہو گیا ہے بی الختار اا۔

يل ڪ

اگرا بی زمین اینے قرابتی فقیروں پروقف کی اور عال یہ ہے کہ اُس کا ایک قریب ایک سخف عنی ہے جس کی اولا وفقیر ہیں پس اگرییاوا دصغیر ہوں یا نذکر ہوں یامؤنث ہوں یا بالغ عورتیں ایسی ہوں جن کے شوہرٹبیں ہیں یا بالغ مردا بیے ہوں جوایا جج یا مجنون ہیں تو ان کواس وقف ہے حصہ نہ ہے گا اور اگر اس تو تگر ندکور کے بھائی یا مبہنیں فقیر ہوں یا کوئی اولا دبالغ فقیر کمائی کرتی ہوتو اُن کواس وقف ے حصہ ملے گا بیمچیط سرتسی میں ہےاورا گرعورت فقیر ہو مگرا س کا شو ہرتو محمر ہوتو اس عورت کو وقف ندد یا جائے گا اورا گرشو ہرفقیر ہوتو اُس کو دیا جائے گا اگر چہ اُس کی عورت تو تکر ہوا گر وقف کرنے والے سے قریب کا فرزند بالغ ہوااور وہ ایا جی نہیں ہے مگروہ فقیر ہے اوراس فرزند کی اولا دنابالغ موجود ہیں کہو ہیمی فقیر ہیں تو اس قرزند کی اولا دکواس وقف ہے حصہ نید پاجائے گااس واسطے کہ قاضی اُن کا نفقہ اُن کے دادائے مال میں فرض کر ہے گااو ران اولا و کاباب یعنی ان کے دادا کا بسر پس اس کو وقف میں سے حصہ مطے گا اس واسطے کہ اُس کا نفقہ اُس کے باپ پرنبیں ہے کیونکدوہ بالغ ہاورایا جی نبیں ہاوراگر قرابتیوں میں ہے کسی کا پسرتو انگر ہواور خود فقیر ہوتو اس کواس وقف ے نہ دیا جائے گارید خبرہ میں ہے۔اگر کہا کہ میری بداراضی میرے قرابتی فقیروں پروقف ہے اوران میں ایک مروفقیر ہے اور جب غلہ حاصل ہوا تب بھی نقیرتھا مگر ہنوز اپنا حصہ لینے نہ پایاتھا کہ وہ وہ مگر ہو گیا تو اپنے حصہ کامسخن ہوگا اور اگراس کی قرابت میں ہے کوئی عورت بعد حسول غلد کے جے مہین سے کم میں جن تو اس غلد میں اس بچہ کا حصد ند ہوگا بیجیط میں ہے اور آئندہ حاصلات میں سے بدیج بھی ستحق ہو گا یہ فقاد کی قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ ہرا سطخص پر ہے جونسل فلاں یا آل فلاں میں ہے فقیر ہو حالانکہ فلاں ندکور کی سل یا آل میں سے ایک کے سوائے کوئی فقیر نہیں ہے ایک بی فقیر ہے تو تمام غلدای کا ہوگا بخلاف آس کے اگر کہا کہ صدقہ موقو فہ نقرائے آل فلال پر ہے تو اس صورت میں اُس کونصف ملے گا پیظم پر پیش ہے بزیاد ہمن المتر جم۔ایک ماں ہاپ ہے دو سکے بھائیوں نے اپنے فقراءقرابت پر وقف کیا بھرقرابت میں ہےایک فقیرآیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں نے اپنے درمیان مشترک ارامنی کو وقف کیا ہے تو اس فقیر کوایک ہی قوت بعنی ایک روزینہ بقندر کفایت ویا جائے گااوراگر ہرایک نے اپنی علیجاد وارامنی وقف کی تو ہر ایک میں ہے اُس کو بعقدرقوت ویا جائے گا اور قوت ہے اس جنس کے سائل ہیں مراد قندر کفایت ہے آگر وقف اراضی ہوتو اُس کو ایک سال کا توت بغیراسرار و بدول تفسیر کے دیا جائے گا اورا گروقف د کان ہوتو مہینہ کی قد رکفایت ویا جائے گا پیرمجیط میں ہے۔ مسئلہ فذکورہ میں جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کا حکم دے دیاتو پیھم اس کے قرضہ کے حق میں

معدم ہونے کا حکم نہ ہوگا ہے۔ اگرانی اراضی اپنے فقرائے قرابت پر وقف کی پھرا یک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ فقیر ہے اور وہ وقف کنندہ کا قریب ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی قرابت ہونا اور فقیر ہونا ٹابت کرے اور اگر چہ یہ باعتبار اصل وظا ہر کے ٹابت ہے لیکن ظاہر حال تو وے دینے کے واسطے ججت ہے استحقاق کے واسطے ججت تہیں ۔ پس اگر اُس نے اپنی قرابت کے گواہ قائم کیے تو جب تک گواہ اس کی قرابت کو بہنسبت معلوم بیان نہ کریں تب تک گواہی تبول نہ ہوگی یعنی اُس کا نا تا وقف کنندہ سے کیا ہے اور اگر اُس نے اپنے فقیر ہونے پر گواہ قائم کیے تو

ے اس کئے کے ان کا نفقہ اس تمنی ہے اور بیاس کی وجہ سے تنی ہیں؟ اے جی قال انھر جم مراد مال سے یہاں وہ مال ہے ہوفقیر کے مال ہے مثل مسکن و خادم واحد وقد رکفایت کیٹر ہے ضروری اس کواشیائے خاند داری ہے زاید ہو کہ دوسور ہم تک پہنچ بکذاپینٹی ان پخفظ بذا القام ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) قول قرضد کے جن بعنی اس ہ داری کے علم کی وجہ سے میلاز منیں ہے کہ اس کے قرضنی اوبسیب اس علم کے اس سے قرضہ کا مطالبہ نے کر علیس اا۔

چاہیے کہ گواہ یوں تفسیر کریں کہ میفقیر معدم (۱۰۱۰۱) ہے ہم اُس کی ملک میں کچھ مال نہیں جانتے ہیں ہورہم کسی ایسے کوئیں جائیہیں ہس پراُس کا نفقہ لازم ہو پھر جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کا تھم دے دیا تو بیقیم اس کے قرضہ (۱) کے حق میں معدم ہونے کا تھم نہوگا اور اگر قاضی نے مطالبہ قرضہ کے حق میں اُس کے نادار ہونے کا تھم دیا پھر وہوقف میں سے ما تھے آیا تو اس کو دیا جائے گا ایس ہوا لے نے اور اگر قاضی نے مطالبہ قرضہ کے میں اُس کے بیواجب ہے کہ ٹابت ہو کہ اس کا کوئی ایسانہیں ہے جس پراُس کا نفقہ لا زم ہو کا اس واسطے کہ یہ امر طلب قرضہ میں فقیر کے تھم میں واضل نہیں ہوا ہے صالا نکہ استحقاق وقف کے واسطے اُس کا اثبات ضرور ہے بیہ پیلے مرحمی میں ہوا ہے صالا نکہ استحقاق وقف کے واسطے اُس کا اثبات ضرور ہے بیہ پیلے مرحمی میں ہوا۔

ً اگراس نے گواہ قائم کیے کہ میخص فقیر اور اس وقف کی طرف مختاج ہے اور اُس کا کوئی ایسانبیں ہے جس پر اُس کا نفقہ لازم ہوتو قاضی اس کووقف میں شامل کرے گا اور ہلال نے استحسا نافر مایا بھی اُس کوداخل نہ کرے پہاں تک کہ بوشید و دریافت کرے گا کہ ایسا ہی ہے اور ہمارے مشارکے" نے فرمایا کہ بیاجھا ہے اور نیز ہلال نے فرمایا کہ اگراس نے کوا وجیسے ہم نے بیان کیے ہیں قائم کئے اور قاضی نے پوشیدہ بھی دریافت کیااورع پوشیدہ خبر بھی گواہوں کی گواہی کے موافق ہوئی کہ پیفقیر ہےاوراس کا کوئی ایبانہیں ہے کہ جس پراس کا نفقہ لازم ہوتو قاضی اس کووقف میں شامل نہ کرے گا یہاں تک کہ اس سے تھم لے گا کہ واللہ تیری ملک میں یکھ مال نہیں ہے اور تو فقیر ہے اور بهار ہے مشائخ نے فرمایا کہ بیمجی کے احجا ہے اور ای طرح بقول ہلال رحمۃ اللّٰدأ سے بیمجی تشم لے گا کہ واللّٰہ تیرا کوئی ایبانہیں ہے جس یر تیرا نفقہ لازم ہواور میں احیا ہے رہ خیر وہیں ہے ہیں اگر اُس نے اُمور ندکور وہالا پر کوا و چیش کیے جیسے ہم نے ذکر کیا ہے اور دوعا دلوں ئے خبر دی کہ میتو انگر ہے تو ان دونوں عا داوں کی خبر گواہی ہے اولی ہوگی اور و مصرف وقف نہ کیا جائے گا دور پینخ ہلال نے فر مایا ہے کہ اس باب میں خبراور گواہی دونوں بکساں ہیں اس واسطے کہ گواہی ندکور وبھی درحقیقت گواہی نہیں بلکہ خبر ہے اورا گر دونوں نے کہا کہ ہم ایسے تحسی کوئبیں جانتے ہیں جس پر اُس کا نفقہ دا جب ہوتو اُس کے داسطے کا فی ہےاور اُس کی ضرورت نہ ہوگی کہ دونوں قطعی طور پر کہیں کہ اس کا کوئی ایمانہیں ہے جس پراُس کا نفقہ واجب میں جوجیے بمیراث میں ہے بیذ خیرہ میں ہےاور واضح ہو کہا گر کوئی مخص اپنے فرزندوں کے وقف کنندہ ہے قرابت ثابت کرنے اور اُن کافقیر ہونا ٹابت کرنے کا حاجت مند ہوتو ایسا کرسکتا ہے بشرطیکہ فرزندان ندکورہ علیا نع ہوں بخلاف اس کے اگر بالغ ہوں تو وہ خود اپٹا فقر ٹابت کریں اور باپ کا دصی بھی اس باب میں بمزلے باپ کے ہے اور اگر ان نا بالغوں کا باپ نہ ہواور نہ باپ کا مقرر کیا ہوا وصی ہوگر بھائی یا ماں کا بچایا ماموں ہوتو استحسانا ان لوگوں کوبھی صغیر کی قرابت وفقر تابت کرنے کا اختیار حاصل ہے بشرطیکصغیراس کی پرورش میں ہو پھر بعد اس کے آثر ماں یا پچایا بھائی ایساشخص ہو کدان نا بالغوں کا حصہ غلہ جو وقف ےان کو ملے گا اُس کے باس رکھاجا سکتا ہے توصفیر کو جونلہ ملے گاوہ اُن کودیاجائے گا اور تھم کیاجائے گا کہ اُس میں سے اس کے نفقہ میں خرچ کریں اور اُس کے لائق نہ ہوں تو یہ نلک می رد نفذ کے پاس رکھ دیا جائے گا اور اُس کو حکم دے دیا جائے گا کہ اُس صغیر پر خرج کا کر ہے بیمے بیا ہیں ہے۔ ایک مخص نے اپنی اراضی اپنی قرابت کے فقیرون پر وقف کی پھراس کی قرابت کے بعض فقیروں نے بعض ویگر ہے تتم کنی جا ہی کہ بیلوگ تو انگرنبیں ہیں تو اگران لوگوں نے دوسروں پرسیجے دعویٰ کیا ہایں طور کدان پرایسے مال کا دعویٰ کیا کہ جس <sup>ھی</sup>ے تو انگر ہوجاتے ہیں تو اُن کواختیار ہوگا کہ دوسروں ہے تتم ہے لےلیں اورا گریاوگ جن سے تتم لیما جا ہے ہیں ان کی طرف قیم کا میلان ہو لے سمی براس کا قر نسابھی ممکن الوصول نہیں ہے اور اللہ عن اللہ عمراس میں سخت دشواری ہے اگر مرادیجی الفاظ بیں کیونگ اس کی مک میں استدر مال ہے کہ اس ہے وہ فقیر ہوئے سے خارج نہیں ہوجاتا ہے ہیں تاویل نے وری ہے کہاس طور پرتنم لےجن میں مشکل پیٹرے کے فلیتا ال السام سے سے کہا کہ کواہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس کے سوائے دوسراوارٹ تو کافی ہے نیکن وارٹ ہونا ٹابٹ کرنے کے لئے قطعی گواہی ضروری ہے اور اگر مجنون ہوں تو بھی ایسا ہی ہونا جا ہے والنداعلم آا۔ ۔ ہے۔ ان کے پاک اس قدر مال سے حالا تئداس سے وہ تو انگر ہوں گے اگر تھیج سے آا۔

پس ان لوگوں نے قیم سے تھم کینی جا ہی کہ واللہ تو نہیں جانیا کہ بیلوگ غنی ہیں تو اُن کو بیا ختیار نہیں ہے بیروا قعات حسامیہ میں ہے۔ اگر ایک مخص نے قاضی کے باس اپنی قرابت و نقر کو گواہوں ہے ثابت کر دیا اور قاضی نے تھم دے دیا پھر اُس نے ایک د دسرے وقف میں سے جو قرابت کے فقیروں پر وقف ہائ قرابت وفقر کے ذیر اید ہے ابنا استحقاق طلب کیا تو اُس کو دوبارہ کواہ جیش كرنے كى ضرورت نہ ہوگى اس واسطے كہ جو محض ايك وقف ميں فقير ہوو وسب وقفوں ميں فقير ہے۔ اى طرح اگر أس نے كوا ہوں سے ا بی قرابت وقف کرنے والے کے ساتھ ٹابت کر کے حکم لیا بھراُس وقف کنندہ کے ایک ماں باپ سے اُس کے بھائی کے وقف میں ہے جوقر ابت پر وقف ہے اپنا حصہ طلب کرنے آیا تو اُس کو دوبارہ گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور ای طرح اگر اُس محض کا جس کے واسطے قرابت کا تھم دیا گیا ہے ایک ماں وہاپ ہے سگا بھائی آیا تو اُس کو بھی قرابت ٹابت کرنے کی ضرورت منہ ہوگی میہ وجیز میں ہےا در اگرایک مخص نے قاضی کے سامتے گواہ پیش کیے کہ تھے سے پہلے جو قاضی تما اُس نے اُس مخص کے قرابت وفقر کا حکم اس مدت سے پہلے د ے دیا تھا تو قیاساً مخص غلہ وقف کا مستخل ہوگا اگر چہدت دراز گذرگنی ہولیکن ہم استحسان کو لیتے اور کہتے ہیں کہا گریدت زیادہ گذری ہوتو اُس سے نقیر ہونے کے کواہ دوبارہ مانگے گا کہ اب بیفیر ہے اس واسطے کہ ہرسال غلہ پائے جانے کے وقف سیحق کا فقیر ہونا شرط ے پس جوبل اس کے فقیر تھا وہ اس سال کے اس علہ ہے مستحق ہوگا اور جو بعد اس کے فقیر ہووہ اس غلہ ہے مستحق نہ ہوگا ہاں آئدہ دوسرے غلہ ہے مستحق ہوگا۔ پھراگر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تھم دے دیا پھراُس کے بعد وہ غلہ ہا تگتا ہوا آیا حالا نکہ وہ غنی ہے اور اس نے کہا کہ میں غلہ بیدا ہونے کے بعد غنی ہو گیا ہوں اور اس کے شریکوں نے کہا کہ ہیں بلکہ تو غلبہ بیدا ہونے سے مہلے غنی ہوا ہے تو تیاں بیہے کہاس کا قول تبول ہولیکن استحسانا اس کے شریکوں کا قول تیول ہوگا اورا گر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا حکم نیڈدیا ہو پھروہ غلہ ما نگتا ہوا آیا حالا نکدو فنی ہے اور کہا کہ میں غلہ حاصل ہونے کے بعد غنی ہوا ہوں تو قیا ساواستحسانا أس کا تول تبول ند ہوگا اور اگر غلہ ما نگتا ہوا آیا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں اور شر کیوں نے کہا کہ بیتو انگر ہے اور اس سے تتم کینی جابی تو ان کو بیا ختیار حاصل ہے اور قاضی أس ے تتم لے گا کہ دانند وہ آج کے روز اس وقف کے فقیروں کے ساتھ داخل ہونے سے ادر اُس وقف کا کچھ غلہ لینے ہے بے پر واہ بیس ہے اوراگر کواہوں نے اس کے فقیر ہونے پر کواہی دی اور ریفلہ پیدا ہوجانے کے بعد واقع ہوا تو وہ اس غلہ میں شریکوں کے ساتھ واضل نہ ہوگا ہاں آئندہ غلہ میں داخل کیا جائے گالیکن اگر گواہوں نے اس کے فقیر ہونے کا وقت بھی بیان کر دیا ہو کہ فلاں وفت کے سے فقیر ہے اور بیودنف بھی اس غلہ کے بیدا ہوجائے ہے پہلے واقع ہواتھا تو الی صورت میں اس غلہ میں اُس کاحق ٹابت ہوگا ہی جیط میں ہے۔ ا گرفقرائے قرابت پر وقف کیا گیااور قرابت کے بعضالو گوں نے بعض دیگر کے داسطے گواہی دی پس اگران دونوں فریقوں میں ہے ہرایک نے دوسر ہے فریق کے واسطے کوائی دی ہے تو قبول نہ ہوگی اورا گر کواولوگ غنی ہوں اور اُنہوں نے اپنی قرابت میں ے ایک مخص کے واسطے کو ابنی وی کہ وقف کنندہ کا قریب اور فقیر ہے اور نسب بیان کیا تو امام خصاف نے اپنی کتاب الوقف میں باب الوقف علی فقراءالقر ابته میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر اُنہوں نے اپنی گواہی ہے کوئی منفعت اپنی جانب بھینچی اور نہ اپنی ذات ہے کوئی مضرت وفع کی ہے تو اُن کی گواہی قبول ہوگی اور امام خصاف ہے اس باب سے ملے ہوئے اس سے پہلے باب میں فرمایا ہے کہ اگر دو مخصوں نے جن کی قرابت ایک مخض سے سیجے ہے اس کے واسطے بیا گواہی دی کہ پیخض وقف کرنے والے کے قرابتیوں میں ہے ہے اور قرابت کو بیان کیا توبیجائز ہے پھران کی کواہی کی تعدیل شہوئی بعنی و ولوگ کواہ عادل ٹابت شہوے اور قاضی نے ان کی گواہی روکردی توجس کے واسطے اُنہوں نے وقف کنندہ کے قرابتی ہونے کی گوائی دی ہے وہ ان دونوں کے ساتھ جو کچھ مال ان کو وقف سے پہنچے گا اس میں

ا مجل وقت سے وبعد وقف کے غلہ پیدا ہوجائے سے ہیل اور جی اللہ اللہ جم یعنی جَبَد ساتھ ہی ہوجل تھم کے اور اگر آگے چیچے ہواور ایک کے واسطے ہو چکا تو سابق کے متبول ہوں گے اور لائق کے قبول نہ ہوں گے اا۔ واسلے یہ گوائی دی کہ یہ وقایہ فرجی ہے۔ ہلال نے اپن وقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر دومردوں نے جواجنی ہیں ایک مخص کے واسلے یہ گوائی دی کہ یہ وقتیہ ہو واسلے یہ گوائی دی کہ یہ دومردوں نے اس مخص کے واسلے یہ گوائی دی کہ یہ فقیر ہو واسلے یہ گوائی مقبول ہوگی اور اس میں کوئی تفصیل نہیں فر مائل اور نیز شخ ہلال نے اپنے وقف میں فر مایا کہ اگر قرابت میں سے ایک مخص نے اقرار کیا کہ میں فلہ پیدا ہونے سے پہلے فقیر ہوگیا تو اس کا قبر ہوگیا تو اس کا اور کہا کہ میں فقیر ہوں اور میں فلہ پیدا ہونے سے پہلے فقیر ہوگیا تو اس کا قبل ہوگیا تو اس کا فقیر ہوگیا تو اس کا قبل ہوگا گر چہ و و فی الحال فقیر ہوگیاں اگر گوا ہوں نے گوائی دی کہ اس نے فلہ پیدا ہونے سے پہلے اپنا مال تلف کر دیا ہے تو وہ فلہ وقت سے نہ دیں گا جب کہ اس کے نام مستحق ہوگا جب کہ اس کے ہاتھ آسکتی ہو یہ محیط میں ہے۔

فصل پنجر 🏠

### یرہ وسیوں پر وقف کرنے کے بیان میں

اگراپے پڑوسیوں پروتف کیانو قیاس یہ ہے کہانہی لوگوں کی طرف سرف ہو جواس کے بلاصق میں اور استحسانا ان لوگوں کی طرف راجع ہوگا کہ اُس کواور ان کوجنہیں مسجد محلّہ جامع ہے بید جیز میں ہے۔ اگر وصلی نے بعض کو بعض پر تفصیل دی تو ضامن ہوگا ہے

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> تماماس مجد کی نسبت کرے جاہل محلہ ہیں۔ ا

میں سے ایک میں رہتا ہواور ووسرا کراہے پر چلتا ہوتو جس مکان میں رہتا ہوغلہ اُس کے براوسیوں کے واسطے ہوگا ہے چط میں ہے اور اگر
اُس کے دو مکان ہوں جن میں سے ہرایک میں اُس کی ایک ایک ہوئی رہتی ہوتو غلہ دونوں میں دو مکانوں کے پراوسیوں کو طے گا اگر چہ
وہ ان وونوں میں سے جیا ہے کی مکان میں مرا ہو کذائی الحاوی اور اس طرح اگر اُس کا ایک مکان کوفہ میں ہواور دوسر ابھر وہی ہوا دران
دونوں میں سے ہرایک میں اُس کی ایک ایک ہوئ ہوتا بھی ہی تھم ہاور اگر اپنے پراوی نقیروں پروتف کمیا اور مرگیا پھراس کے وارثوں
نے بیرمکان فروخت کردیا اور کسی دوسر سے محلم میں اُٹھ می تھے تو جہاں وہ مراہ وہ ہیں کے پروی فقیر غلہ کے محق ہوں گے اور وارثوں کے
فروخت کرڈالنے کا بچھا عتبار نہیں ہے بیٹر انتہ اُمفتین میں ہے۔

اگر پڑوی نقیروں پروتف کیا اور بینہ کہا کہ جرے پڑوی نقیروں پر یعنی اپنی طرف نسبت نہ کی تو بیا ہے جیسے اپنے پڑوی فقیروں پروتف کیا بیٹل ہور ہے ہور کے تقیروں پروتف کیا بیٹل ہور ہے ہور کی ہونے پراس کا بیٹا اُس کو دوسرے گلہ یا گاؤں اٹھا لے گیا اور و ہاں و معرکیا تو غلہ وقف کے سخت اُس کے پہلے پڑوی ہیں اور بیسکونت نتقال کر لیننے کے ماند نہیں ہے بیہ چیا ہیں ہے۔ ایک کورت کسی مکان میں رہا کرتی تقی اور اُس نے پڑوسیوں پر پچھودتف کیا چھرائس نے کسی مروے نکاح کر لیا اور شوہر کے مکان میں گئی اور و ہیں اُس کا انتقال ہوا تو وقف کے مستحق اُس نے پڑوی وہ ہوں گے جو اُس کے شوہر کے بڑوی ماں مورت اگر مرد نے کی عورت سے نکاح کیا حالانگ اپنے مستوں پروتف کر چکا ہے چھرائس نے کورت نہ کورو اپنی ہوئی کے بہاں سکونت اختیاد کر لی تو اُس کا پہلا پڑوی نتقل ہو گیا ہے گھر ہیں ہوتو اُس کونت اختیاد کر لی تو اُس کا پہلا پڑوی نتقل ہو گیا ہے گھر ہیں ہوتو اُس کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے مکان کے رہوں کی بروی کے بیاد مان کے دورا کروہ اُس کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے مکان کے مکان کے دورت یعنی ہوئی کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے مکان کے دیر کی اور کی اُس کے مکان کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے مکان کے دورت یعنی ہوئی کے بڑوی نہوں گے بیوا کی گھر ہے بڑوی ہوں گے بیوی کے بڑوی اُس کے مکان کے دورت یعنی ہوئی کے بڑوی نہوں گے بیوادی شی ہوئی اُس کے مکان کے دورت کی ہوں گے بیوی کے بڑوی اُس کے براہ کی ہوئی کے بڑوی اُس کے مکان کے دوری کی بھوں گے بیوی کے بڑوی اُس کے براہ کی ہوں گے بیوی کے بڑوی نہوں گے بیوی کے بڑوی نہوں گے بیوی کے بڑوی نہوں گی ہوں گے بیوی کے بڑوی نہوں گے بیوی کے بڑوی نہوں گے بیوادی شی ہوئی ہوں گے بیوی کے بڑوی اُس کے بھول گے بیوادی شی ہوں گے بیوی کے بڑوی اُس کے بروی نہوں گے بیوادی شی ہوئی ہوں گے بیوادی شی ہوئی ہوئی کے بیوادی شی ہوئی کے بڑوی اُس کی بیوی کے بڑوی نہوں گے بیوادی شی ہوئی کے بوری کے بیوادی شی ہوئی کے بڑوی نہوں گی ہوری کے بیوادی شی ہوری کے بروی نہوں گے بیوادی شی ہوری کے بروی نہوں گی کے بیوادی شی ہوری کے بروی نہوں کے بیوادی شی ہوری کے بروی نہوری کی بوری نہوری کے بروی نہوری کی کورٹ ک

اگریزوی فقیروں پروقف کیاتو بیشو ہر عورتیں اس استحقاق میں داخل ہوں گی اگریزوی ہوں اورشو ہروالیاں داخل نہوں کی یظہیر بیش ہواں تک کہ گواہ لوگ گوائی ویں کہ وہ فلاں کی یظہیر بیش ہواہ اوراگر بیمعلوم نہ ہوکہ کون اُس کے بروی بین تو غلا تقسیم نہ کیا جائے گا بہاں تک کہ گواہ لوگ گوائی ویں کہ وہ فلاں مکان میں مراہ پس مراہ پس ای مکان کے بروسیوں کو تقسیم ہوگا اوراگر کی بروی نے دعویٰ کیا کہ می فقیر ہونے برگواہ قائم کرے اوراگر وقف کرتے والے یاوسی نے کہا کہ بیس ہے کہ ہے انہیں ہے تو اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اپنے فقیر ہونے برگواہ قائم کرے اوراگر وقف کرتے والے یاوسی نے کہا کہ بیس ہے تھہ بروی فقیروں کو دیا ہے تو تسم ہے قول اس کا قبول ہوگا اگر چہ پروی فقیراس سے انکار کیا کریں بیرماوی بیس ہے۔ فضیل مرکم نے بالکہ فضیل مرکم نے بالکہ کا مرکم کی کہا کہ فضیل مرکم نے دورائی کیا کہ بیروں کو دیا ہے تو تسم سے تو اس کہ قبول ہوگا اگر چہ پروی فقیراس سے انکار کیا کریں بیرماوی بیس ہے۔

#### اہل بیت ال جنس عقب بروقف کرنے کے بیان میں

قال الهرجم اہل ہیت گھروا لے وکنہ والے آل بمعنی اولا دواہل ہیت ویر دومراد کنہ والے وجنس معروف ہے اور عقب بیچے جوئ سے اس جھوڑ ہے ہوئے بعض بعد موت کے اگر کسی نے اپنی اراضی اپنے اہل ہیتر وقف کی تو اس وقف میں ہروہ فخص داخل ہے جواس سے اس کے اجداد کی طرف سے سب سے او نچے باپ تک جواسلام میں تھا متصل ہوئے جس میں مسلمان و کا فر ذکر مو نث ومحرم و فیرمحرم وقریب و بعید سب داخل ہیں گر سب سے او نچا باپ اس میں شامل نہ ہوگا اور اس میں وقف کرنے والے کی اولا دواس کا باپ بھی داخل ہوگا گر اس کی وختر وں و بہنوں کی اولا و واس کا باپ بھی داخل ہوگا گر اس کی وختر وں و بہنوں کی اولا او گرائی و کر اور اُن کے سوائے دیگر عور توں کی اولا دبھی داخل نہ ہوگی لیکن اگر ان عور توں کے شوہراس

ل اسهاب المصمتاع خانده اری وسکونت ومعیشت ال سع جبکه بیغورتی غیر کنیدی بیای گنی بول اله

عیال کے بیں بیزنا کہ مختص ہے جو کسی آ دی کے نفقہ میں پر درش باتا ہوخواہ اُس کے مکان میں ہویا دوسری جگہ ہواور حشم (باندی خام)

مزلہ عیال کے بیں بیزنا کہ اُمعتین میں ہے اور اگر عقب فلاں بینی فلاں شخص کے عقب پر وقف کیا تو جانتا جا ہے کہ اگر کسی شخص کے عقب وہ اور اس میں دختر وں کی اولا دواخل نہ ہوگی لیکن اگر دختر وں عقب وہ اور اس میں دختر وں کی اولا دواخل نہ ہوگی لیکن اگر دختر وں کے شوہر بھی فلاں شخص نہ کورکی اولا د میں ہے ہوں تو واخل ہوں کے اور اس طرح سوائے دختر وں کے اور بہنوں وغیرہ دیگر عورتوں کی اولا دبھی اس وقف میں داخل نہ ہوگی مگر جب کہ ان کے شوہر اُس شخص کی اولا دمیں سے ہوں اور اگر کسی نے زید اور اُس کے عقب پر وقف میں داخل نہ ہوگی مگر جب کہ ان کے شوہر اُس شخص کی اولا د میں سے ہوں اور اگر کسی شخص کی اولا د جب ہی عقب وقف کیا اور زید زندہ موجود ہے تو اُس کی اولا د کے واسطے پھی نہ ہوگا اس واسطے کہ کسی شخص کی اولا د جب ہی عقب کہ اُل تی ہو جب کہ وہ شخص مرجائے یہ محیط میں ہے۔

ا کیونکہ افتقاس وفت حسول فقر ہے اور یہ منتی نہیں کہ تو انگری ہے اس نے فقیری پائی ہوتا اسلام عیال حتی کے اگر آدی کے نان و فقہ میں اس کے ماں باپ ہوں تو وہ عیال ہیں اور معروف زوجہ اور اوالا دُواہِل معیال اس واسطے کہتے ہیں کہ بیلوگ عمو مااس کی پرورش میں ہوئے ہیں تا۔

#### ماتویں نصل⇔

## موالی ومد برین وامهات الاولا دیر وقف کرنے کے بیان میں

تال المترجم موالی جمع مولی اور مراد فاام یا باندی آزاد کی ہوئی اور مد برہ وہ باندی یا فاام جس کا آزاد ہوتا مالک نے اپنے مرنے کے بعد پر تکھا ہواورا مہات الاولا وجمع ام ولد وہ باندی جس کے مالک ساس کے بچہ پیدا ہوا ہوا گرکی اصلی آزاد شخص نے کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ ہمیرے مولا کس پر اور پھر فقیروں پر ہاوراس سے زیادہ پھی نہ کہا تو بیدو قف نہ ان لوگوں پر ہوگا جن کو اُس نے وقف نے آزاد کیا ہے بشر طیکہ اُس کے آزاد کیے ہوئے مملوکوں سے موجود ہوں اور اس وقف میں وہ لوگ واض ہوں سے جن کو اُس نے وقف کے وقت آزاد کیا ہے اور وہ لوگ اُس کی موت سے آزاد ہوجا میں بیٹی اور جو لوگ اُس کی موت سے آزاد ہوجا میں بیٹی اُم ہات اولا دو مد بروں کی اور جو بسب وصیت کے اس کی موت کے بعد آزاد ہوجا کیں خواہ سلمان ہوں یا کافر ہوں نے کر ہوں یا موت نے نوا اور اُس کے آزاد کے ہوؤں کی اولا دیکی دو اُس کی موت کے بعد آزاد ہوجا کیں خواہ سلمان ہوں یا کافر ہوں نے کہ والی مولی خواہ میں اور اور اُس کے آزاد کیا ہوگی مولی خواہ میں ہوگی وہ وہ اُس کی موت کے بعد آزاد ہوجا کیں خواہ سلمان ہوں یا کوئی مولی خیس ہولی اور اُس کے آزاد کے ہوئی وہ وہ وہ اُس ہوگی وہ وہ اُس کی اولاد سے وقف کرنے والے کی طرف داجم ہوں تو وہ وہ اُس ہوگی اور آگر اپنے بابوں کی اولاء کی طرف دا اور کی مور توں کی اور اور اُس کی اور اُس کے بابوں کی ولاء کی طرف داخری میں تو وہ وہ اُس ہوگی بیز اور اُس کے بابوں کی ولاء کی طرف داخری مور توں وہ وہ وہ اُس بول کی اور اُس کے بابوں کی ولاء کی طرف داخری مولی وہ وہ اُس کی موت کے دور اُس کی دار کے بابوں کی ولاء کی طرف داخری میں تو وہ داخل مولی میں خواہ میں کو اور اُس کی ولاء کی طرف داخل کی مور توں کی دور اُس کی دور اُس کے دور اُس کی دور اُس

اگر کہا کہ میرے آزاد کیے ہوؤں اور میرے والد کے آزاد کیے ہوؤں پر وقف ہے تو اُس کے دادا کا آزاد کیا ہوا اُس میں داخل نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میرے الل بیت کے موالی پر وقف ہے تو اُس کی بیوی اور اُس کے ماموؤں کے آزاد کیے ہوئے اس میں واخل نہوں

لے قال المحر مجمولی کالفظامولی عماقہ یعنی آزادہ کئے ہوئے نااموں ہراہ رمولی موالہ قایعتی جس نے اس ہے شرط موالہ تکر کی جو دونوں پر ہوا جاتا ہے حبیبا کہ کتاب الموالات میں ندکور ہے تا ہے اصل مطبوعہ الکت میں (ووث ہولاء ہم عن ابیہ ) لکھ کرھا شید پر شک لکھا حالا تک ہوا کا مفلط ہے اور بسوا ہے بد ہے کہ (ووث ہوا وہ معن ابید ) ہے جبیبا کرمتر جم نے تر جمہ کردیا تا۔

گلا اس صورت میں کہ بیوی اور ما موں اس کے اہل بیت ہے ہوں اور اگر کہا کہ آل عباس کے آزاد کیے ہوؤں پر وقف ہے تو آل
عباس کے آزاد کیے ہوؤں نے جن کو آزاد کیا ہے وہ اس میں داخل شہوں کے بیعاوی میں ہے اور اگر بوں کہا کہ میر سے آزاد کیے ہوؤں
اور ان کی اولا دان کی نسل پر وقف ہے تو اس میں اس کے آزاد کیے ہوئے اور اُن کی اولا داور اولا دکی اولا دمرومور تیں سب داخل ہوں گ
اور اس میں اُس کے آزاد کیے ہوئے کی دفتر کی اولا دمجی وافل ہوگی اگر چدان کی ولا عمی اور تو کو اسطے ہواور ای طرح آگر فرزند کی
اور اس میں اُس کے آزاد کیے ہوئے کی دفتر کی اولا دمجی وافل ہوگی اگر چدان کی ولا عمی اور تو می بھی تھم ہے اس واسطے کہ پر فرزند اُس کے
مولی کی اولا دمیں سے ہے اور نسل کے لفظ میں مردوں وعورتوں سب کی اولا دو افل ہے بھر اگر ان میں ہے کوئی عورت مرائی اور اوالاد
جووڑی اور وقف کرنے والے نے بیشر طائیس لگائی تھی کہ اگر ان میں ہے کوئی مرجائے تو اُس کا حصہ اُس کی اولا دکو ویا جائے واس
عورت کا حصہ باتی جس قدر آزاد کیے ہوؤں اور ان کی اولا دان کی سل ہاں اور تو می کولا عمیری طرف رجوع کرتی ہووقف کر نے
والے نے بیکہا ہو کہ میر سے آزاد کیے ہوؤں اور ان کی اولا دان کی سل ہاں اور تو می کولا عمیری طرف رجوع کرتی ہووقف کے
والی وقف کیں اُن اور جون کو جس نے آزاد کردیا ہے یا میری طرف ہے ان کو آزاد کردیا ہے یا میری طرف رہوں کی اور آئر آئر کی ہووقف کے اس کی آزاد کردیا ہے یا میری طرف ہوں کو آزاد کی ہو تو ان کو آزاد کردیا ہے یا میری طرف ہوں کو آئرا س کے بھائی ہے آزاد کی ہو گئی ہوائی تو اس میں اس موئی کو اور اُس کے بھائی ہے آزاد کو بھائی ہے آزاد کو اُس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد اور آس کے بھائی ہے آن اور آس کے بھائی ہے آن اور آس کے بھائی ہو آب سے کی میں میان سے ان کو ان اور میان کو ان اور ان میان کو ان میں میں کو ان میں کو

اگر کئی نے کہا کہ میر ہے آزاد کیے ہوؤں پر وقف ہے پھر کئی کو اُس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد کیا ہے تو و ہوقف میں داخل نہ ہو ہے

ایک تخف نے اپنی اراضی یا مکان کو آیے مولی اور ان کی اولا دیر وقف کیا پھر موالی میں ہے کی کے بچہ پیدا ہواتو ولا دہ ہے جو مہینے ہے کم مدت پہلے مکان کا جوکرا بید آمدنی حاصل ہوئی ہے اُس میں اس بچہ کا حصہ ہے اور جواُس ہے بل حاصل ہوگیا ہے اس میں اس بچہ کا حصہ ہے اور خواُس خوا سے آب کی حصہ ہے یہ اُس کا حصہ نہیں ہے اور اُس کی آمدنی میں سے والا دہ سے چھ مہینے سے کم مدت پہلے جو غلہ حاصل ہوا ہے اُس میں بچہ کا حصہ ہے یہ وافعات حسامیہ میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میر ہے آزاد کیے ہوؤں پر وقف ہے پھر کسی کو اُس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد کیا ہے تو وہ وقف میں داخل نہ وگا اور اگر کہا کہ اُس مولاؤں پر جن کی ولا ءمیری طرف رجوع کرے اور حال یہ ہے کہ اُس کے باپ نے ایک غلام آس وقف میں داخل ہوگا اور اگر کہا کہ ان آزاد کیے ہوؤں پر جومیر نے فرزند کے ساتھ دیا جھوڑ میں جومیر نے فرزند کے ساتھ دیا جھوڑ دیا جھوڑ دیا جھوڑ دیا جھوڑ نہ ہوگا چورا گر کھر کر ساتھ دینا شروع کیا تو اُس کا استحقاق تی ووکر کے گابی حاوی میں ہے۔

اگرائی نے کہا کہ میں نے وقف کیا اپنے موالی کے موالی پراور موالی پراور موالی کے پراور موالی کے موالی پر بین تیسر نے لی کوبھی ذکر کیا تو مسئلہ فرزند پر تیاس کر کے فران چہارم و پنجم وغیرہ جس قدر بیچے ہوں سب داخل ہوں کے بیمحیط میں ہے شخ علی بن احمد سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی آراضی آپ آزاد کیے ہوؤں وان کی اولا د پر بطنا کبعد بطن اور کی شخص کی اولا داور اولا و سے دریا فت کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے بہت میں ہے جو اولا د پر وقف کیا باس کی اولا دکویا پہلے پشت میں ہے جو لوگ زندہ بین ان کوتو شخص نے اور آگروقف کرنے والے لوگ زندہ بین ان کوتو شخص سے اور آگروقف کرنے والے لوگ زندہ بین ان کوتو شخص سے اور آگروقف کرنے والے لوگ زندہ بین ان کوتو شخص سے اور آگروقف کرنے والے

اگرکی نے کہا کہ میری بیاراضی سالم غلام زیر پراور بعداس کے سکینوں پروقف ہے چرزید نے سالم کو وقف کردیا تو خلد نہ کور اسلم کا ہے جہاں رہے اور اگر وقف کرنے والا اس سالم کا ہا لک ہو گیا تو سالم پر جو وقف کیا تھا وہ باطل ہے بیخزائہ آمفتین میں ہا کہ کا کہ سکینوں کی ہوگی سالم کی پھے نہ ہوگی اور نہ وقف کنندہ کی مسکینوں کی ہوگی سالم کی پھے نہ ہوگی اور نہ وقف کنندہ کی ہوگی اور اگر کہا کہ سالم میر نے اس سالم کو کسی کے ہاتھ فرو خت کیا تو بھی سالم یا اس کے مالک کے واسطے وقف ہے کھے نہ ہوگا ہی واضح ہو کہ وقف کنندہ کی اور اگر اس نے اس سالم کو کسی کے ہاتھ فرو خت کیا تو بھی سالم یا اس کے مالک کے واسطے وقف ہے کھے نہ ہوگا ہی واضح ہو کہ وقف کے دور تف کو اور امام جھڑ نے اس کے دور تف کو سالم کا میں وقف ہو گئے تھا ہوگی ہوں ان پر چا کر نہیں ہے اور ان اس کے خرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ام ولد و مد ہرین ایک طرح کا حق ہے اور محض مملوک میں بید بات نہیں ہے بیٹر ہیں ہوں ورشن ابو

ل آزادگی ہوئی الہ

حامہ ہے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک اراضی کسی نے اپنے آزاد کیے ہوؤں پر وقف کی پھر ان لوگوں نے اس اراضی کی تغییر واصلات کے واسطے اس کی تقلیم کی تقلیم واصلات کے واسطے اس کی تقلیم کا تقلیم جائز ہے اور اگر ما لک ہو واسطے اس کی تقلیم کا تقلیم جائز ہے اور اگر ما لک ہو جائے کے داسطے بنوارہ جا ہاتونمیں جائز ہے بیتا تارخانیہ ہیں ہے۔

فصل منتر:

## اگرفقیروں بروقف کیا بھر جودیا اُس کی بعض اولا دیا قرابت محتاج ہوگئی جن کواس وقف کی حاجت ہوئی تو الیبی صورتوں کے احکام کے بیان میں

فآدی میں فدکور ہے کہ اگر کوئی زمین فقرا، وساکین پرصدق موقو فکردی پھراس کے بعضے قرائی یاوہ خودمختان ہوا پس اگر وہ خودمختان ہوا پس آگر وہ خودمختان ہوا ہوا کہ اس کے خود کی کی بھوا صدیمی ہے اور اگر اُس نے اپنی سوت میں کہا کہ محری اراضی میر ہے بعد فقیروں پرصد قدم ہوقو فہ ہے اور صال ہے ہے کہ بیاراضی اس کی تمہائی ہے گئی ہے اس کے اپنی میں ایسا کہ پھر مراکبیا اور اس کی ایسا لا کی سید کی ایسا کہ کی مردی کی ایسا لا کی صغیرہ ہے تو اُس کا غلماس لا کی کے صرف میں لا تائیس جائز ہے اور پیٹفسیل شخ ابوالقاسم ہے مردی ہوا درصدر شہید حسام اللہ بن نے فرمایا کہ اس پرفتونی ہے بیٹی شید میں ہے اور اگر اس کی قرابت میں ہونے یا اس کے بعض فرز نداس کے خوا کر دورہ کے میا گئی ہو کے اوردوقت ندکور حالت صحت میں اقع ہوا ہے تو اس میں چندا دکام میں ایک ہید دونو کی خالم فیرا کر گئی ہوا کے گئی بلکہ جس روز ندا تشمیم ہوتا ہو ان ہو کہ ہوا ہو تی بیدا ہونے کے دوزی تاجوں پرنظر موگی اور موم ہے کہ وقت کرنے والے سے قرابت میں ترتیب وارسب سے قریب پھر سب سے قریب ہو سب سے قریب اس طرح دیکھا جائے گئی بلکہ جس دونر اس میں ہوتا ہواس کو بی ندا ہو گئی نہ ہو یہ اور وہ میں ہوت اور ان میں بی بھرا کر دیکھا جائے گئی ہواں سے میں دونر اس کے ندا ہو گئی نہ ہو یہ وہ تو ہواں میں بیا ہو کئی نہ ہو یہ بواور بعد اس کے نظر نو کی نہ ہو یا ہواں کو بیا ہو گئی ہواں سب سے قریب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے ای کو دیا جائے گا جوان سب میں سے کہ تھیروں پر تقسیم ہوگا اور اُن میں بہلے ای کو دیا جائے گا جوان سب میں سے کہ تیسر کی نے دولے سے قرابت میں قرابت کی راہ ہے سب سے قریب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے ای کو دیا جائے گا جوان سب میں دونوں پر تقسیم ہوگا اور اُن میں بھی قرابت کی راہ ہے سب سے قریب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے ای کو دیا جائے گا جوان سب میں دونوں کے تقریب کے تو اس میں ہو دور کی نہ ہوگا ہوں سب سے قریب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے ای کو دیا جائے گا جوان سب سے در یب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے ای کو دیا جائے گا جوان سب سے در یب کا اعتبار ہوگا ہی بھی تھیں ہو تھیں کی ہو تو کی سب سے تر یب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے کی کو دیا جائے گا جوان سب سے در یب کا اعتبار ہوگا ہی پہلے کی کو دیا جائے گا جوان سب سے در یہ کی کی دیا جائے گا جوان سب سے در یہ کی کی کی کو دیا جائے گا جوان سب سے در یہ کی کو دیا جائے گا تھا کی کو دیا جائے کی کو د

طریقہ تو ژد ہے اور ان قرابتیوں کو پچھند و ہے دوم ہی کہاؤل قاضی نے اس کا تھم دے دیا اور قیم سے کہد یا کہ بیس نے اس کا تھم دے دیا اور بیان کے واسطے وظیفہ مقرر کر دیا وقف سے ہر اہر تو بیاوگ بنسبت اور فقیروں کے زیادہ تن وار ہو جا کیں گے اور جوقاضی اس کے بعد آئے اس کو بیا نقلیار مند ہوگا کہ اس کو تو ژدے بیرحاوی ہیں ہے۔

امام ابو یوسف بیخاطنہ سے روایت ہے کہ اگر وقف کرنے والے نے وقف میں شرط کی ہو کہ اس کی قرابت کے فقیروں کو فقراء قرابت کے فقیروں کے واسطے اتنا اور مساکین وفقراء کے واسطے اتنا تو قرابت والے فقیروں کو فقراء کے حصہ سے دیا جائے گا ہم

اگرائی اراضی اس شرط پردقف کی کہ اس جی سے نصف واسطے سکینوں کے اور نصف واسطیقر ابنی نقیروں کے ہے گھر

اس کے قرابتی نقیروں کوا حتیاج لاحق ہوئی اور جس قد ران کو ملتا ہوہ وان کے واسطے کائی نہیں ہے تو جو پھوائی نے مکینوں کے واسطے شرط کیا ہے اس جی سے ان کو دیا جائے یا نہیں تو ہی جو اللہ ہی کا قول ہے اور ہی الاستے ہی اور بھی ہی سے بیٹی اور علی بن احمد فاری اور فقیمہ الاج بھر ہندوائی نے کہا کہ ان کو مسا کین ہیں جصہ دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ لوگ اس کے حصہ دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ لوگ اس کے قرابت کے مساکین جی کہ دونوں جہت ہے سے تی جی ایک نے کہا کہ ان کو مساکین ایش کے دونوں وصفوں کی جہت ہے سے تی جوں گے اور قف کی اور بردوسیوں بھی بعض اُس کے قرابت وار جی تو بیاوگ دونوں وقفوں بھی سے دونوں وصفوں کی جہت ہے مستحق ہوں گے اور اور اس کے قرابت والے نے دفف بھی شرط کی ہوکہ اس کی قرابت کے فقیروں کے داسطے اتنا و مسلم ایس کو قبر ایک کو گھر ایک نواز اس کے قرابت کو اسطے ہو تو قرابی کو تھر وں کو حصہ تھراء بھی سے نہ دیا جائے گا اور اگر اُس نے بیشرط کی ہوکہ اُس کے قرابی نواز اس کے خواسے ہوتو قرابی تو قبر وں کو حصہ تھراء بھی سے نہ دیا جائے گا اور ای کو تھر بھی سے نہ دیا جائے گا اور ای کو تھر بین سلمہ والا نفر مجمل کے نواز اس کے دواسطے ہوتو قرابی ققیروں کو حصہ نقراء بھی سے نہ دیا جائے گا اور ای کو تھر بھی سے دواز کی میں ہو کہ اس کی نواز اس کے خواسطے ہوتو قرابی قفیروں کو حصہ نقراء بھی سے نہ دیا جائے گا اور ای کو تھر بھی سے دواز کی تو تو تو ایک فقیروں کو حصہ نقراء بھی سے نہ دیا جائے گا اور ای کو تھر بیا ہے گا اور ای کو تھر بھی ہے۔

اگر وقف کرنے والے نے وقف کی آبرنی اس واسطے مشروط کر دی ہوکہ مردسلمان جو قرض داری میں پھنما ہواس کے چھکارے میں یاسافروں کے لیے یائی سیل اللہ یعنی جہاو کے واسطے یا تج یامسلمان غلاموں کی گرد میں آزاد کرانے کے لیے صرف کیا جسکارے میں یاسافروں کے بعنے ہوا کے واسطے یا تج یامسلمان غلاموں کی گرد میں آزاد کرانے کے لیے صرف کیا جائے گا کیون اگر اولاد یا قرب بھی اسے بچر نہ دیا جائے گا کیون اگر اولاد یا قرب بھی اسے لوگوں میں سے ہولیں قرض داری کے بوجہ میں پھنما ہو یا مسافر ہوتو الی صورت میں پہلے آس کو دیا جائے گا بیحاوی میں ہوار اگر کس نے اپنی آبک اراضی اپنے قربی توقف کی اور دوسری اراضی مساکیون پر وقف کی اور حال میہ ہے کہ جوقر ابنی فقیروں پر وقف کی اور حال میہ ہو کہ جوقر ابنی فقیروں پر وقف کی ہور وقف کیا ہوتو قر ابت والے فقیروں کوساکیون کے دونوں کو وقف کیا ہے تو نہ دیا جائے گا پھر جوتھ کہ کہا کہ میں مقد میں وقف سے بھتار کا پر بیتھ ہو بیائے گا اور اگر ایک وقف میں کہا کہ میں دیا جائے گا پھر جوتھ کہ کہا گہ میں کے وقف سے نہیں دیا جائے گا پھر جوتھ کہ کہا گہ ہی کہا کہ میں سے ایک دوسود رہم سے کم دیا گیا ہی اُس نے میں سے ایک ہو وفاد کر ہو کہا کہ میں سے ایک وادر اس فیل کی مصورت میں سے ایک ہا کہ میں نے اپنی بیان رہ دیا جائے گا اس کے واسطے میا تی تیا ہو بیا میا کہ میں ہوتے کہا کہ میں نے اپنی بیاراضی ہمیٹ کے واسطے میا کہ میں تی ترج کیا ہو بیاداور اس فیل کی مصورت میں سے ایک وادر اس فیل کی مصورت میں سے ایک ہا کہ میں نے اپنی بیاراضی ہمیٹ کے واسطے مدتہ میان وقد فرز بدیر بوادر اس فیل کی مصورت میں سے کہا کہ میں نے اپنی بیاراضی ہمیٹ کے واسطے مدتہ میان کیا ہو اور اس کی کیا کہ میں نے اپنی بیاراضی ہمیٹ کے واسطے مدتہ میان کیا کہ میں نے اپنی بیارہ دیا جائے گا کہ میں نے اپنی بیارہ دونوں کیا کہ میں نے اپنی بوادر اس کی اور داور اس فی ہونوں کو اس کے اس کی کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں نے دونوں کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں نے دونوں کو دونوں کی کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں نے دونوں کی کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں نے دونوں کیا کہ میں کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں کو در بارہ دیا جائے کو در بارہ دیا جائے گا کہ میں کو در بارہ دیا جائے کو در بارہ دیا جائے کیا کہ کی در بارہ دیا جائے کو در بارہ دیا جائے کیا کو در بارہ دیا جائے ک

ع این قرای نقیروں کے لیے اور بنا برفقیدالوجعفروا برائیم بن پوسف وغلی بن احمد کے بیاد رازل یکساں ہے لیمنی دیا جائے گا او

اولا داولا دیر برابر جب تک ان کی سل ہوتی رہے کردی اور ان کے بعد سکینوں پر کردی اس شرط ہے کہ میری قرابت میں ہے جواس کا عاجت مند ہو بیدو تف اُن پر دوکیا جائے گا اور اُس کا غلہ انہی کا ہوگا اور حال ہے ہے کہ اُس کی قرابت میں ایک جماعت ہے جن میں ہے بعض مند ہو بیت قو آگر جیں تو جو حاجت مند ہوا اُس پر دوکیا جائے گا اور ای طرح اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط ہے کہ میرے آزاد کیے ہوئے حاجت مند ہوئے آوان پر دوکیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط ہے کہ میرے آزاد کیے ہوئے حاجت مند ہوئے آوان پر دوکیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ دولا میر جائے میں تو عمر و پر دونہ کیا جائے گا کہ اور اگر اُس نے کہا کہ اُس تو عمر و پر دونہ کیا جائے گا ہوں کہ دولا در یہ بر پھر جب وہ مرجا کمیں ایسانی امام نصاف نے بیان فرمایا ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

یہاں تک کوئل اولا وزید مرجا کمیں ایسانی امام نصاف نے بیان فرمایا ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

بالي يهال:

### وقف میں شرط کرنے کے بیان میں

ذخرہ میں ہے کہ اگر اراضی یا اور کوئی چیز وقف کی اور کل اپنے واسطے شرط کر لی یا بعض اپنے واسطے شرط کر لی جب تک کہ ذندہ
ہا اور بعد اُس کے فقیروں کے واسطے کر دی تو اما م ابو بوسف نے فر مایا کہ وقف صحح ہے اور مشائخ بانے نے امام ابو بوسف کا قول لیا ہا اور بعد اُس کے فقیروں کے واسطے کر دی تو اما م ابو بوسف کا قول لیا ہا اور فوضا ہو مضمرات میں ہا اور اپنی ذات کے واسطے شرط کر لیا ہے کہ میر وقت کی آمدنی ہے اور اپنی ذات کے واسطے شرط کر لینے کی صور توں میں سے میکھی ہوں کہا کہ جب می مروں اگر جھے پر قرضہ ہوتو پہلے اس وقف کی آمدنی سے جو جھے پر قرضہ ہا اور ای طرح اگر کہا کہ جب فلال پر بعنی خود وقف کنندہ پر حادث موت پیش آئے تو اس وقف کی آمدنی سے ہرسال دی سہام میں سے ہا اور ای طرح اگر کہا کہ جب فلال پر بعنی خود وقف کنندہ پر حادث موت پیش آئے تو اس وقف کی آمدنی سے ہرسال دی سہام میں سے ایک سے ہرائوں کو فلال بعنی وقف کنندہ کی طرف سے جم میں یاس کی قسموں سے کھارات میں خرج کر سے افلال کا رخیر یا

ا و فی انتیجة الموجودة وان قصرت الغلبة عمن می نکن فقیر و کان یکفی لا صد جما فائسه بد اکولد الولد کندا فی الحیط و قال علیا مکلکته فی قواعمن لو کان طابر العمی بحصله اور پیمی غلط ہے اور نحیک عبارت یہ ہے وان قصرات الغلبة السمین والکل فقیرا لی آخر ہاجیسے ترجمہ میں لکھا گیا ہے فلیزامل فیدالہ

فلاں کاروفلاں کاریمی چندا مورکاتا م لیان میں قرج کرے یا کہا کہ واس صدقہ کی آ مدتی ہے برسال استے استے درہم نکال کران امور فلاں کاروفلاں کاریمی چندا مورکاتا م لیان میں جس پر وقف کیا ہے صرف ہوتو بھی جائز ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔ اگر کہا کہ یہ صدقہ موقو فہ خدائے تعالی کے واسطے ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کا غلہ بھر پر جاری رکھا جائے اور اُس سے زیادہ بھی نہ او و جب وہ میں وہ موں تو اس کی وہ مرجائے گا تو اُس کی آمد نی بھر بعد میری موت کے میرے فرزند میرے بیاراضی صدقہ موقو فہ ہے کہ جب تک میں ذندہ ہوں تو اس کی آمد نی بھر پر جاری رہے گی چر بعد میری موت کے میرے فرزند میرے فرزند کو فرزند اوران کی نسل پر جب تک ان کی نسل رہے جاری رہے گی چر جب یہ سب گذر جا کی سے ایس کی تعرف میں بھر جب بھی جائز ہے بیٹر کہ اس میں ہے اپنی فراس ہے موادشہ موت بیش ہے کہ اس میں سے اپنی فراس ہے اور اُس کے فرزند وانس کی آمد نی واسطے شرطی ہو اسطے شرطی ہو اور اپنا قرضہ اس کی آمد نی سے اور اگر جب بھی جائز ہو اپنی قرند وانس کی آمد نی واسطے شرطی ہو ہو گیا ہوائی ہوئی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی

اگر ہمیشہ کے واسطے پچھوفقف کیا اور اپنی ذات کے واسطے استثناء کیا کہ اس وقف کی آمدنی سے جب تک زندہ ہے اپنے اوپراسیے عیال و باندی وغلاموں پرخرج کرے گا

ایک نے فقیروں پر پچروفف کیا اوراس میں شرطی کروفف کنندہ کو افقیار ہے کہ جب تک زندہ ہے خود کھانے گھر جب مرجائے قرآئ کے فرزند کے واسطے برابر جب تک نسل باتی ہے رہے اوراس شرط پر وقف علی کے وقف عائز ہے کذائی المضمر ات اورای کوئٹ شمس الانمر طوائی اور صدر حیام الدین نے لیا ہے بیر اجیہ ش ہے اورا کروفف میں پکھر آند فی از بی اپنی اور جو بعد کوام ولد ہوجا تیں شرط کیا اورا تی مال ہے اور اس میں موجود ہیں اور جو بعد کوام ولد ہوجا تیں شرط کیا اورا تی مالت حیات والد میات ہوئی اور جو بعد کوام ولد ہوجا تیں شرط کیا اورا تی مالت حیات و بعد ممات کے ان بھی ہے واسطے پکوقہ طامقر رکروی تو بلا خلاف جائز ہے بیدوجیز و مسوط و ذخیرہ وفاوی قاضی حالت حیات و بعد ممات کے ان بھی ہے اورائی طرح آگرا تی بید بر با عدی وظاموں کے واسطے بیان کیا تو بھی بھی تھم ہے بید میں ہا مام ابو بوسٹ کے موجود کی اسطے بیان کیا تو بھی بھی تھم ہے بیا دراگر اپنی وظاموں کے واسطے بھی تی واسطے اسٹناء کیا اورائی فرد کے ہے بی امام ابو بوسٹ کے دارس وقف کی آمری ہے جب بیان کیا تو بھی کی دو نسطے اسٹناء کیا اورائی خرد کی دوئف کی آمری ہے جب بیک ذری ہے واسطے اسٹناء کیا اور شرط ووثوں جائز اورا مام میں تھر جب بیا لوگ گذر کی تو غلے والے وائدی وظاموں پر ترج کرد تھی تھی دوئف کی اور آگر اس کے پائی آئی وقف کی روف کی اورائی ہو تو وہ واسطے کہ جب تک زندہ ہے اس کی اس میں میں موائی تو نربیا تو آئی ہی ہو وہ وہ کی آئی اس میں میں میں موائی کی دوئی ہو تو وہ انہاں اور قدف کی خرائی ووق وہ نہی خربی کی دوئی اس وقف کی خرب کی اورائی اورائی اورائی اورائی اس کے کہ کی تاس فرد تھی تو میں کی دوئی ہو تو وہ کی اور وقف کی خربی کی دوئی کی دوئی ہو تو وہ کی اور وقف کی دوئی کی دوئی ہو تو وہ کی اور وقف کی دوئی کی دوئی ہو تو وہ کی کا خربی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی خربی کی دوئی کی کی دوئی

ا ۔ واقت نے جن ہاندیوں کوشر عاملک ہے اپنے تحت میں لیا تو جو ہاندی ان میں سے حاملہ ہو کر پچیجنٹی ہے یا آئندہ بعد وقف کے بچہ جنے تو وہ اس وقف سے مستق ہے کیونکہ وہ وقف کنندہ کی اولاد کی ہاں ہوگئی ہے تا ۔

ایک مرتبہ اس کی استبدال (ین بدل این ۱۱ کے بعد اس کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ دوبارہ بدل لے اُس مجہ ہے کہ اُس کی شرط ایک مرتبہ استبدال کر لینے ہے ختی ہوگئی لین اگر اُس نے ایس عبارت بیان کی ہوجہ ہمیشہ اُس کے واسطے اُس کے استبدال کے افقیار کو مفید ہوتو افقیار ماصل ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر وقف کر نے والے نے اصل وقف میں یوں کہا ہو کہ اُس شرط پر کہ میں اُس وقف کوجس قد رقبیل یا کیٹر شن کے عوض میر می رائے میں آئے فروخت کروں گایا کہا کہ اُس شرط پر کہ میں اُس کوفروخت کروں اور اُس کے شن کے عوض غلام فریدوں یا کہا کہ اُس شرط پر کہ میں اُس کوفروخت کروں اور اُس سے ذیادہ نہ کہا تو شخ ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیشرط فاسد ہوگا بی قام کی میں ہے فاسد ہوگا بی قام کی میں ہوگا ہوگا ہوں تو استحد اُس کی خریدو اقع ہو یہ محیط سرخی میں ہے دار سری کہا کہ میں دوسری کی خریدو اقع ہو یہ محیط سرخی میں ہے اور دوسری اراضی کو جیسے بی خریدو آقع ہو یہ محیط سرخی میں ہے اور دوسری اراضی کو جیسے بی خریدو آقع ہو یہ محیط سرخی میں ہے اور دوسری اراضی کے گی اور دوسری کے فرقت کر نے اور شرا لگا کے ساتھ وقف ہوجائے گی اور دوسری کے وقف کرنے اور شرا لگا کے ساتھ وقف بوجائے گی اور دوسری کے وقف کرنے اور شرا لگا کہ بیان کرنے کی حاجت نہ ہوگا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگرائی نے فقط استبدال کی شرط کی اور بیبیان نہ کیا کہ بدل کر زمین یا دار کرائے گا اور اُس نے اقل وقف کوفروخت کیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ جنس عقار سے جو چا ہے خواہ زمین یا مکان بجائے اُس کے بدل دے اور ای طرح اگر ای شہر کی قید نہ لگائی ہوتو اُس کو اختیار ہوگا کہ چا ہے جس شہر جس استبدال کر دے بہ ظاصہ جس ہو اور اگر کہدویا کہ اُس شرط سے کہ جس بجائے اُس کے دوسری زمین بدل سکنا ہوں تو اُس کو بیافقیار نہ وگا کہ بجائے اُس کے مکان بدل دے اور ای طرح اُس کے برتھس بھی جائز ہے بیافتے القدیر جس ہو اور بیاس کو افقیار بہوگا کہ بجائے اُس کے مکان جو بیٹ قادی قان جس ہو اور اگر کہا بایں شرط کہ بجائے اُس کے بھرہ کی ادامی خان جس ہے دوسری جگہ سے بدل کر دے مگر چاہتے ہے کہ اگر دوسری جگہ کی ذمین اُس کے بدلے جس بہتر آتی ہوتو جائز ہو اُس واسط کہ بیافلاف کرنا بہتری کی جانب ہے بیافتے القدیر جس ہو اور قدید جس

نہ کور ہے کہ مکان وقف کا دوسرے مکان سے مباولہ کرنا بھی جائز ہے کہ جب مخلّد ایک ہی ہویا جو بدلے ہیں آتا ہے اُس کا مخلّہ بندت وقف کے ملکہ کے بہتر ہواورا گر اُس کے بیکس بوتو نہیں جائز ہے یہ جرالرائق ہی ہے اورا گراہے واسطے اُس نے استبدال کا اختیار حاصل نہ ہوگا اورا گراستبدال کو اسطے کی کواپٹی موت کے وقت وصیت کر دی تو وسی کو بیا فقیار حاصل نہ ہوگا اورا گراستبدال کیا اختیار استے واسطے می دوسرے فتی ہوگا اورا گرونس بندہ واسطے می دوسرے فتی کی ایس طرح شرطی کے دونوں ساتھ ہی استبدال کریں پھرائس دوسرے نے نتبا استبدال کو بیاتو بیش ہو اُس ہوگا استبدال کیا تو نیس ہے۔ اگر وقف کنندہ نے نتبا استبدال کر دیا تو جائز ہو اس کر دیا تو جائز ہو ہوئی ہوتو ہوئی ہوتو ہوئی استبدال کریں پھرائس وقف کی جگر دوسرا استبدال کا اختیار ہوا ہے گوئی استبدال کیا تو بیا کر ہوگا اُس کو کوش فرو دُس کر سکتا ہے کو اُس کو کُس کو اُس کو اُس کو اُس کو کُس کو اُس کو اُس کو اُس کو کُس کو کُس کو کُس کو کُس کو کو کُس کو کو

www.ahlehaq.org

ا سنج کراس کے تمن ہے بجائے اُس کے دوسرابدل دے گااا۔ سی قال المحر جم اگرلوگوں نے ایک چیز کی قیمت کے اندازے میں اختلاف کیا گیا۔ ایک نے دس انداز کے اور دوسرے نے میاز صوری تیسرے نے سوادی تواس میں ہے جن در ہموں کو بیچے ایسے ہیں کہلوگ اپنے انداز میں اس کو خسارہ نہیں جانے ہیں یعنی وہ دام اندازے والوں میں ہے کسی کی انداز پر ہوں اورا گراس نے در ہم کن بیچے تو یہ خسارہ ایسا ہے کہ انداز نے والوں کی اندازے کم ہے پس فتے باطل ہے فاقعم ۱۱۔ سی مشار مشتری ہے خرید لیایا آقالا۔

ك قالدكرلياتو بهى وقف والبس موكاليد فتح القديريس بــ

بعدا قالہ کے اُس کو بیا ختیار نہ رہے گا کہ اُس وقف کودو بارہ قروخت کرے لا اس صورت میں کہ اُس نے دوبارہ کی یا ہر بار کے اختیار کی شرط کرلی ہو میں جاور اگراس نے زمین وقف کوفروخت کیااوراس کے شمن سے دوسری زمین خریدی چرمیلی زمین بسبب عیب کے بحکم قاضی واپس دی گئی تو بھی وقف ہوگی اور دوسری کے ساتھ جو جا ہے کرے اور اگر پہلی زمین اُس کو بغیر تھم قاضی دی گئی اوراً س نے واپس کرلی تو اوّل کی تھے سے شہوگی پس دوسری زمین بجائے اوّل کے بدلاً باتی رہی پس دوسری زمین سے وقف ہونے کی صفت باطل نه ہوگی اور بہلی زمین کا اینے واسطے خرید نے والا ہوجائے گااور دوسری زمین کا خرید نے والا اور اپنے واسطے وقف کرنے والا نہ وجائے گار فناوی قاصی خان میں ہے اور اگر میلی زمین کو پیچا اور دوسری خریدی پھر میلی زمین استحقاق میں لے لے تی تو قیاس بیہ ہے که دوسری زمین کا وقف باطل منه مواور استحسانا دوسری زمین وقف نه بهوگی به محیط سرحسی میں ہے اور اگر وقف مرسل ہولیعنی أس میں استبدال کی شرط ند کی ہوکہ تجھے بجائے اُس کے دوسری زمین مثلاً بدل لینے کا اختیار ہے تو اُس کو اُس وقف کے بیچ کرنے اور اُس کی جگہ دوسرابد لنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا اگر چے زمین نہ کور جو دقف کی ہے لونیا ہو کہ اُس ہے انتفاع حاصل نہیں ہوسکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ مگر قامنی کے بدلنے میں امام قامنی خان کا کلام مختلف ہے چنا نچیا لیک مقام پر فر مایا ہے کہ قامنی اگر مصلحت دیکھیے تو بدون وقف کنندہ کی شرط کے قاضی کواستبدال جائز ہے اور دوسرے مقام برأس منع فرمایا ہے اگر چدز مین الیمی ہوجائے کہ اُس سے نفع حاصل تہیں ہوسکتا ہے اور اعماد اس پر ہے کہ قاضی کو بدل ڈالتا روا ہے بشر طیکہ زمین قامل انتفاع ہونے سے بالکلیدنکل جائے اور وہاں مال وقف ہے کچھ مال بھی نہ ہوکہ اُس ہے اُس زمین کی اصلاح ہو سکے اور نیز اُس کی ہے؟ نمبن فاحش کے ساتھ نہ ہو یہ بحرالرائق میں ہے اور اسعاف میں بیشرط لگائی کہ بدلنے والا قاضی الجنتہ ہوا ورقاضی الجئة کی ریفسیر ہے کہ قاضی عالم ہوا ورمقتضائے علم پڑمل کرتا ہو رینبرالفائق میں ہاور جس الائم محمود اوز چندی سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی اولا دیروقف کیا اوران سے کہا کہ اگرتم اس کے رکھنے سے عاجز ہوتو اُس کوفرو خت کروتو شیخ نے فرمایا کہ اگر وقف میں پیشرط ہوتو وقف باطل ہے اور واجب ہے کہ یہ جواب امام محمد رحمۃ الله علیہ کے قول پر ہواور امام ابو بوسف کے قول پر وقف جائز ہے اور شرط باطل ہے اور اگر کہا کہ میری زمین صدقہ موقو فہ ہے أس شرط پر کہ اصل ز بین ندکور کومیری یا اُس شرط پر کدمیری ملک اُس کی اصلی ہے ذائل نہ ہوگی یا اُس شرط پر کہ بیس اصل زبین کوفرو خت کروں اور اُس کے ممن كوصدقة كردون تووقف باطل بيد ينقاوي قاضي خان من بي

مسئله فدكوره وقف امام ابو بوسف عن مشاهد كنز ديك كس صورت ميں جائز كہا جاسكتا ہے؟

آگر بیشرط کی کدائی کوفروخت کروں اورائی کائمن اُسے افضل وقف میں کردوں تو اگر عاکم اُس کی فروخت میں بہتری و کھے تو اُس کی اجازت وے گا کہ ایسا کرے یہ وجیز میں ہے اور امام خصاف رحمۃ الله علیہ نے اپنی وقف میں بیان فرمایا ہے کہ اگر بیشرط کی کہ جھے اختیار ہے کہ اُس کوفروخت کر کے اُس کا ٹمن کا رہائے خبر میں جس میں جا ہوں صرف کروں تو وقف باطل ہے اوراگر اصل وقف میں اُس کی تنج کے اختیار نہ ہوگا کہ وقف نہ کور وقف میں اُس کی تنج کے اختیار نہ ہوگا کہ وقف نہ کور وفت نہ کیا تو جو خص اُس کے بعد متولی ہوا اُس کو اختیار نہ ہوگا کہ وقف نہ کور وفت نہ کہ اور اور کہ اور کہ اور اگر کہ اُس کی اختیار ہے کہ اُس کی تنج کے اختیار کہ اور کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ ہے اُس شرط پر کہ جھے اُس صدقہ کے باطل کرد ہے کا اختیار ہے تو ہلال کے نزدیک وقف باطل ہے اور اور میں میں خالد کے نزدیک وقف جائز ہے اور شرط باطل ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہوتو ہلال کے نزدیک وقف باطل ہے اور اور میں میں خالد کے نزدیک وقف جائز ہے اور شرط باطل ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

ل بالکلاً اس سے نفع حاصل ندہو سکے ۱۱ سے اللہ المسر ہم نمبن فاحش اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انداز نے والاا نے کم کوانداز نذکرے اور بعض نے کہا کہ ایک درہم کی اور بعض نے کہا کہ آ دھا درہم اورا قل معتد ہے ۱۱۔

ے اُس میں کوئی روایت نہیں ہےاوران کے ندہب کے موافق کہنے والا کہ سکتا ہے کہ ایساوقف ان کے نز دیک جائز ہوگا اُس واسطے کہ یہ بمنز لهٔ اشتر اط خیار ( بچ کا افتیار ۱۱) کے اپنے واسطے ہے اور دوسرا کہنے والا کہ سکتا ہے کہ ایساوقف ان کے نز دیک جائز نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ا مام خصاف نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تول پر اپنی کتاب الوقف میں چندمسائل ذکر فرمائے ہیں چنانچے فرمایا کہ اگر وقف کنندہ نے وقف نامد میں تحریر کیا کہ بیوقف فروخت نہ کیا جائے گا اور نہ بہ کیا جائے گا اور نہ ملک میں آئے گا پھر لکھا کہ اُس شرط پر کہ فلاں کوئس کے بیچ کرنے اور اُس کی جگہ اُس کے تمن ہے ایسی چیز جووقف ہوتی ہے خرید کرقائم کرنے کا اختیار ہے توبیہ جائز ہے اور اگراس نے اوّل میں میتج ریکیا کہاس شرط ہے کہ فلال کواس کی تھے کرنے اور اس کی جگددوسری چیز جووقف ہوئی ہےاس کے بدلے خرید کر قائم کرنے کا اختیار ہے بھرآخر میں لکھا کہ اُس شرط پر کہ فلاں کو اُس کی تھے کا اختیار نہبو او اُنسیار نہ ہوگا کہ اُس کوفروخت کرے پیو خبرہ میں ہےاوراگراُس نے اپنی ذات کے واسلے بیشر طاکی کہ جملے اختیار ہے جب جا ہوں اُس کی معالیم میں ہے گھٹاؤں اورأس میں بڑھاؤں اورجس کوچا ہوں خارج کردوں اورأس کے بدلے دوسرا داخل کردوں تو اُس کو بیا ختیار ہوگا مگراس کے قیم کو ب ا تقتیارنہ ہوگا لا اُس صورت میں کدائس کے واسط بھی بداختیار شرط کیا ہو بدفتح القدیر میں ہے اور امام خصاف رحمة الله علیہ نے اپنی وقف میں فرمایا کہ جب اُس نے ایک بارایا تغیر کیا تو اُس کو پھردو بارہ اُس تھم کے تغیر کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اُس نے چاہا کہ جب تک زنده رموں مجھے گھٹانے ویز حانے و نکالنے اور بجائے اُس کے دوسرالانے کا اختیار برابر بار بارجتنی دفعہ جا ہوں حاصل رہے تو فرمایا کہ اُس کی صریح شرط کرےاورا گروقف کرنے والے نے ان امور کوکسی مخص معین دھیرے داسطے جب تک وہ زندہ رہے شرط کیا تو اُس کو میہ اختیارات حاصل ہوجا کیں گے بیمچیط میں ہے۔ اگر اپنے واسطے جب تک زندہ ہے پھر اُس کے متولی کے واسطے بعد اپنے ایسے اختیارات شرط کیے توضیح ہے اوراگر جب تک آپ زندہ ہے تب تک متولی کے واسطے ایسے اختیارات شرط کیے تو جب تک و وزندہ رہ متولی کوا بسے اختیارات حاصل ہوں گے بھر جب وہ وقف کنندہ مرگیا تو متولی ہے بیا ختیارات باطل ہوجا ئمیں مجے اورجس کے واسطے وقف کنندہ نے بیا ختیارات شرط کیے ہیں اُس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے کے واسطے بیا ختیارات روا کر دے یا ان اُمور کی بابت دومرے کواپناوسی کردے یہ بحرالرائق میں ہے اوراگر کہا کہ میری بیز مین اللہ تعالیٰ کے واسطے صدقہ موقو فہ ہے آس شرط پر کہاس کی آیدنی وغله میں جہاں جا ہوں گا صرف کر دوں گا تو جائز ہے اور اُس کو بیاختیار ہوگا کہ جہاں جا ہے اُس کا غلم صرف کرے ہیں اگر اُس نے ساکین پر یا جے کے داسطے یا کسی محفل معین کے واسطے قرار دیا تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ پھراُس سے رجوع کرے (مثلاً فنص معین ۱۱) اور ای طرح اگر کہا کہ بیں نے بیغلہ فلاں کے واسطے قرار دیایا اُس کوعطا کیا تو اُس ہے رجوع نہ کرے گااورا گراُس نے ایک فریق کے بعد ووسرے فریق کے واسطے قرار دیا تو جائز ہے اورا گرأس نے اپنفس کے واسطے قرار دیا تو وقف باطل ہوااور بیتھم مینخ ہلال رحمة الله علیہ کے تول پر تھیک ہوسکتا ہے بخلاف اُس کے اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط پر کہ اُس کا غلہ جس کو جا ہوں گا دوں گا یا جس کو جا ہوں گا عطا كرون كاتوريم فبيس بإدراكركها كدميري اراضى صدقه موتوفه بأس شرط يركدأس كاغله بيس ايخ فرزندون بيس جس كوجا مون كادون كاتووقف مح بادرأس كواختيار بكرايخ فرزندول من جس كوجا ہے دے بيمجيط من ب

اگرا بی اراضی اُس شرط پروقف کی کہ اُس کا غلہ جس کو جاہے گا عطا کرے گا تو وقف جائز ہے اور اُس کو اختیار ہوگا کہ جس کو جاہے اُس کو اُس کا غلہ دے دے بھر جب و ومرگیا تو بیخوا ہش باطل ہوگئی بیمجیط سرحسی میں ہے اور وقف کرنے والے کو بیا ختیا رنہ ہوگا

المراكس معندى على قول محدرهمة الله ١١-

کہ غلہ کوخو د کھائے بیصاوی میں ہے اور اگر وقف کنندہ نے غلب آ دی ہے واسطے بیں قرار دیا تھا کہ وہ مرشیا تو غلہ نذکور فغیروں کا ہوگا یہ مجيظ ميں ہے اور جب يشرط كى كدأس كا غلب جس كوچا ہے دے يا كہا كہ جہاں جا ہے صرف كرے تو أس كوا ختيار ہوگا كہ جا ہے تو تكروں كو دے دے بیتدیہ میں ہاور اگر جاہا کہ سی محص معین تو تھر پر صرف کرے تو اُس کی مشیت جائز ہے اور اگر فقیر معین پر صرف کرنا جاہا تو بھی جائز ہے ہیں جب تک بیر تو تکر یا فقیر زندہ ہے تب تک غلرای تو تحریا فقیر کا ہوگا جس کو اُس نے جا ہا ہے اُس کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ اُس ے پھیر کر دوسرے پرصرف کرے بھر جب میخف جس کو جا ہاہم گیا تب وقف کنندہ کو اختیار ہوگا بھر جس کو جا ہے اس کے واسطے قرار د ےاوراگراُس نے تو تھروں پرصرف کرنا چاہانہ فقیروں پر یعنی فقیروں کونہیں دیا تو یہ خواہش <sup>ا</sup> باطل ہےاورا گراس نے فقروں پرصرف كرنا جا باندتو تمرول برمشيت (خوابن ١٠) جائز كاوراكراً م نے تو انگروں وققيروں دونوں كودينا جا باتو قيا سأوقف باطل ہو كا مگر استحسانا و قف نہیں باطل ہوگا بلکہ اُس کی خواہش باطل ہوگی پس تمام غلہ فقیروں کے واسطے ہوجائے گا بیری طرمزحسی میں ہے۔اگرایک سال تک ا س کا غلیمی محض معین کے واسطے کر دیا تو جائز ہاوراس کے بعداس کوا ختیار ہوگا کہ جس کے واسطے جا ہے کر دے اور اگراس کا غلہ دو شخصوں کے واسطے کر دیا تو جب تک دونوں زندہ رہیں غلہ ندکور دونوں میں نصفا نصف ہوگا پھراگر دونوں میں سے ایک مرحمیا تو زندہ کے واسطے نصف غلہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے اُس کا غلہ اپنے والدین کے واسطے کر دیا توضیح ہے جیسے ابتداء سے اگر اُس نے والدین کے واسطے اُس کا غلب وقف کیا توضیح ہوتا ہے ریجیط میں ہے اور اگر اُس نے وقف کا غلب اپنے قرزند کے واسطے کر دیا تو جائز ہے ریہ عادی میں ہا یک محض نے اپنی زمین وقف کی اور میشرط کی کہ قیم اُس کا غلہ جس کو جا ہے دیا کرے تو جا کزے اور قیم کوافقتیار ہوگا کہ تو محروں کواور فقیروں کودے بیفاوی قاضی حان میں ہاوراگراہے مرض میں وقف کیا اُس شرط پر کہ فلاں اُس کا علہ جس کو جا ہے دے پس وصی ندکور نے بیرجا ہا کہ وقف کنندہ کے فرزند کو دیا کر ہے تو نہیں جائز ہے اور قیاساً وقف ہوگا مگراستھا نا وقف سیح رہے گا اُس واسطے کہ اصل وقف تو فقیروں کے واسطے بچے واقع ہوا ہے مگر وقف کنندہ نے غلہ کی بابت قلال کو اختیار دے دیا ہے پس اگر أس نے ایساامراختیارکیاجس ہےوقف مجیح رہتا ہے قائن کا اختیار بھی سیجے ہوگاور نیأس کا اختیار باطل ہوگاریجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اُس شرط پر کہ فلاں اُس کا غلہ جس کو جا ہے دے تو یہ جائز ہاور فلاں نہ کورکوا فتیار ہوگا کہ دقف کہندہ کی زندگی میں اور بعد اُس کی موت کے اُس کا غلہ جس کو چا ہے دے لیا ہی نے کہا کہ میری زندگی میں و بعد میری و فات کے جس کو چا ہے دے اور قیاس ہے کہ اُس کی و فات کے جس کو چا ہے دی اور قیاس ہے کہ اُس کی و فات کے بعد قلاں کو یہ افتیار ندر ہے پھراگر وہ مخص جس کو افتیار دیا تھا مرگیا تو غلہ نہ کو دفقیروں کے واسطے ہوگا اور جس کو افتیار دیا ہے کہ چا ہے اپنی اولا دو آس کو دے چا ہے وقف کندہ کی اولا دو اُس کی اُس کو لیکن اُس کو یہ روانہیں ہے کہ اپنے آپ کو و ہے اور اگر اُس نے یوں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیا تو اُس کہنے ہے اُس کا افتیار اُس کے ہاتھ ہے فارج نہ ہوگا اور اگر اُس نے وقف نہ کورکا غلہ وقف کرنے والے کے واسطے کر دیا تو جو امام فرما تا ہے کہ آ دی کا وقف اپنی ہوگا دور اُس کے ہاتھ میں اُس کے فلہ دیا ہوگا اور اگر فل ہے ہوگا اور اگر فلاں نہ کور جس کے اگر وقف کنندہ نے اُس کے غلہ دیا کا فقیار اپنے ہاتھ میں لیا کہ میں اُس نے اپنے آپ کو دیا تو وقف باطل میں گا اور اگر فلاں نہ کور جس کے افتیار میں غلہ دینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں لیا نے آپ کو دیا تو وقف باطل نہ ہوگا اور اگر فلاں نہ کور جس کے افتیار میں غلہ دینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں نے نے اُس کا غلی تو گروں کے واسطے کر دیا تو وقف باطل ہوگا اور گر فلاں نہ کور جس کے افتیار میں غلہ دینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں نے نے اُس کا غلی تو گروں کے واسطے کر دیا تو وقف باطل ہوگا ایم کی ہے۔

اگرائی زمین بی فلاں پر وقف کی اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ اُس کا غلہ جس کو جا ہوں دیا کروں پھراُس نے بی فلاں میں

ا قال المتر مم قیاس بیہ کہ وقف باطل ہو مگراستمیا ناخوا ہش باطل ہے؟ ا۔

ے ایک معین کودینا جا ہاتو اُس کا جا ہتا جائز ہے اور اگر اُس نے ان سب پرصرف کرنا جا ہاتو بھی اُس کا جاہنا جائز ہے اور غلہ ذکور اُن سب پرمساوی تقسیم موگا أس واسطے كدأس كا بيتول كديس كوجا موں كلمه عام بيس كل كوشال موكا اور اگر سوائے بني فلال كاوركى ے صرف میں کرنا جا باتو اُس کا جا بہنا باطل ہے میر جوط سرتھی میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیاراضی بنی فلاں پر صدق موقوف ہے اُس شرط پر كه جھے اختيارے كدان ميں سے جس كوچا موں غله دوں تو أس كوا ختيارے كدان ميں سے جس كوچا ہے دے اور اگرأس نے كہا ميں ان میں ہے کی کودینائیں جامتا ہوں تو غلدان سب کا ہوگا اور اُس کی مشیت باطل ہوئی پس ایسا ہوگیا کہ کویا اُس نے اپنے واسطے کوئی مشیت شرطنبیں کی تھی اور اگر وقف کنندہ مرحمیا یا اُس نے فقط ای قدر کہا کہ میری بیاراضی بی فلاں پر صدقہ موتو فہ ہے اور خاموش رہا تو علد ند کورسب بی فلاں کے واسطے ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ جس نے اُس کا غلد ابن فلاں کے واسطے کر دیانداُس کے بھاتیوں کے واسطے تو جائز ہے اور وہ اُس سے چرمبیں سکتا ہے اور اُس کو اختیا رہے کہ ان میں سے بعض کوزیادہ دے اور بیعض کو کم اور بیعی اختیار ہے کہ جاہے بعض کومحروم رکھےاور استخسانا بیلیمی اختیار ہے کہ جا ہے سب ہی فلاں کودیے چھراگر و چخص جس کے واسطے غلہ مذکور کردیا تھا مرکمیا تو اُس ے مرنے کے بعد پھراس کوا ختیار تابت ہوگا کہ اور جس کے واسطے جا ہے مقرر کردے مید ماوی میں ہے۔ اگر اُس نے کل بی قلال کے واسطے جاباتو اُس کی مشیت باطل ہوگی اور غلی فقیروں کے لئے ہوگا اور بدایام اعظم رحمۃ الشعلیہ کا قول بدلیل قیاس ہے اور صاحبین کے نز دیک بدلیل استحسان جائز ہےاور غلہ بن فلا س کا ہوگا اور اُس اختلاف کی بناء اُس پر ہے کہ لفظ منہم بیعنی ان میں سے من واسطے جیف کے ہے امام کے نزویک اور واسطے بیان کے ہے صاحبین رحمۃ الله علیہ کے نزویک میہ بحرالرائق میں ہے اور اگر وقف کنندونے ان میں ہے بعض پرصرف کرنا چا ہا مجروقف کنند ومرکیا اور بیعض جن پرأس نے صرف کرنا اختیار کیا ہے مرکے اور باتی بنی فلال موجود بیل تو أن كاحمة فقيرون برصرف كياجائ كااوراكرأس في فلاس كسوائ اورون كواختيار كياتو أس كاجابها باطل ب يريط سرهي من ب اوراگراُس نے کہا کہ میں نے پیغلہ بنی فلاں اوران کی تسل میں قرار دیا تو اُس کا جا بینا فقط بنی فلاں کے حق میں جائز ہوگا اوران کی اولا دو نسل کو پھے نہ ملے گامید حادی میں ہے اور اگر کہا کہ میری اراضی صدقہ موقوف ہے بی فلاں پر اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ ان میں سے جس کو جا ہوں تفضیل دوں تو بیرجائز ہے اور اُس کو اختیار حاصل ہوگا کہ بنی فلاں میں ہے جس کو جا ہے تفضیل دے اور اگر اُس نے اپنے جا ہے کور دکر دیا ہیں کہ دیا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں یاو ہمر گیا تو غلہ نہ کور نی فلاں کے درمیان برابر تقتیم ہوگا اورا گراُس نے ان میں ہے بعض کوم دم رکھا تو اس کو بیان تنیار نہیں ہے اور اس طرح اگر اُ سے بنی فلاں پر اُس شرط سے دقف کیا کہ زید کومثلاً لیعن ایک شخص معین فلاں کو بیاضیار ہے کہان میں سے جس کو جا ہے تفضیل و بے قالاں فرکور کواختیار ہوگا کہ اُن میں سے جس کو جا ہے تفضیل وے بیمیط

عابہا بھی رواہے میر بھی استہاں ہوگا (یہ اکہ میری اراضی صدقہ موقو فہ ہے اُس شرط پر کہ جھے افقیار ہے کہ ان میں ہے جس کو عابہ اس بھی ہوں کے بھی افقیار ہوگا کہ ان میں ہے جس کو جا ہے بخصوص کرے اور علی میں ہے جس کو جا ہے بخصوص کرے اور اگر اُس نے کل غلہ ایک ہی کہ اُس نے کہ اُس کے کہ اُس نے ان میں ہے کہا تھا قیا ساجا سُرِ اُس نے کہا غلہ تھا تیا ساجا سُرِ اُس نے کہا تھا تیا ساجا سُرِ اُس نے کہا تھا تیا ساجا سُرِ اُس نے کہا کہ اُس سال کے غلہ میں اُس میں ہے کی کی تحصیص نہ کروں گا تو جا سُر ہے اور سب میں مسادی تقسیم ہوگا یہ بھیا میں ہے۔

ا گرأس نے أس شرط سے بن فلاں ہر وقف كيا كه ان ميں سے جس كوچا ہوں تخروم ركھوں ہيں أس نے سوائے ايك كے سب . کوبحروم کیاتو جائز ہےاوراگرائی نے سب کوبحروم کیاتو تیا سانہیں جائز ہےاوراستھانا ایسا کرسکتا ہے ہی بیوقف فقیروں کے واسطے ہو گیا اور پھرائس کو بیا ختیار ندر ہے گا کہ بنی قلال پر دوبارہ رد کرے (واپس کرے ۱۱) اورا گرائس نے کہا کہ میں نے ان کوائس سال غلہ ہے محروم کیا تو ان کو اُس سال کے غلہ میں بچھاستحقاق نہ ہوگا اور بیغلہ فقیروں کا ہوگا اور آئندہ کے غلہ میں وقف کنندہ کے واسطے پھرمشیت کیعنی جا ہنا ٹابت رے گا پھرا کران میں سے کم کوم وم کرنے ہے پہلے مرکبا تو غلدان سب پرمساوی مشترک ہوگا اور اگر اُس نے بیشر ط کی کہ جھے اختیار ہے کہ بنی فلاں میں سے جس تخص کو میں جا ہوں اُس وقف سے خارج کروں پھر اُس نے ایک کو یا سب کو خارج کیا تو جا تر<sup>ک</sup> ہاور غلہ فد کور فقیروں کے واسطے ہوجائے گا اور اگر اُس نے ایک کوخارج کیا پھر اُس کو داخل کرنا جا ہاتو ایسانہیں کرسکتا ہے اور بیسب وقف باقیوں پر ہوگیا اُس وجہ ہے کہ اُس کو نکا لئے کا اختیار حاصل ہوا داخل کرنے کا اختیار نہیں ملا تھا بیر حاوی میں ہے۔ پھر اگر نکا لئے کے وفت وقف میں غلم وجود تھا تو ہلال نے ذکر قرمایا ہے کہ و مخصوصاً ای غلہ سے خارج ہوگا اور جووصائے یا اصل و جامع صغیر میں ندکور ہے أس يرقياس كرنے سے بيتكم ثابت ہوتا ہے كہ وہ بميشہ كے غلہ سے فارج ہوجائے گا چنانچيا كرأس نے اپنے باغ كے حاصلات كىكى کے لیے وصیت کر دی اور وصیت کنندہ کی موت کے روز باغ میں غلہ موجود ہے توجس کے لیے وصیت کی ہے اُس کو بیموجودہ غلہ اور جو آمندہ ہمیشہ پیدا ہوا کرے سب ملے گائے اور بتابرروایت ہلال کے اُس کوغلہ موجودہ ملے گانہ وہ غلہ جوآمندہ بیدا ہو گا اور بہی ہمارے بعض اصحاب سے روایت کیا گیا ہے بیمجیط سرحتی میں ہے اور اگر اُس نے اُس کلام سے نکالا کہ میں نے فلاں کو یا فلاں کو اُس وقف سے خارج کیا تو جا زنے اور بیان کا افتیار کرتونے ان دونوں میں ہے س کو تکالا ہے ای کا ہوگا پھر اگر اُس نے بیان ند کیا یہاں تک کدوہ سر سیاتو غلہ ندکور باقیوں کی تعداد پرمساوی حصدلیا جائے گا اوران دونوں کے داسطے ایک حصدلگایا جائے گا پھراگر دونوں نے باہم سلح کرلی تو أس حصه كودونوں كوآ دها أو هما كيل اورا كردونوں نے اتكاركيايا كيك نے اتكاركيا تو مدحصدر كھ جھوڑ اجائے كاكسي كون ملے كايہاں تک کہ دونوں کسی اسر پراتفاق کریں اور باہم سکے کرلیس بیہ بحرالرائق میں ہے۔

اگروتف کرنے والے نے یوں کہا کہ ہیں نے فلاں کو خارج کیا نہیں بلکہ فلاں کو تو وہ نوں خارج ہوجا کیں گے اور اگروتف
کنندہ نے شرط لگائی کہ جھے افتیار ہے کہ ہیں جس کو جا ہوں داخل کر لوں تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے داخل کر ہے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ ان ہی سے جس کو جا ہے خارج کر وے۔ پھر اگر قبل اُس کے جسکی کو داخل کر بے مرگیا تو غلہ ان سب کا ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ ان ہی سے فلاں کو اُس کے خلہ ہیں ہمیشہ کے واسطے داخل کیا تو جیسا اُس نے کہا ویسا ہی ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میری بدار اضی اولا و عبداللہ برصد قد وقف ہے اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ ہیں اُس میں اولا وزید کو واضل کرلوں تو اُس کو صوائے اولا وزید کے کی اور کے عبداللہ برصد قد وقف ہے اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ ہیں اُس میں اولا وزید کو واضل کرلوں تو اُس کو صوائے اولا وزید کے کی اور کے

ع اختیار محروم کرنے کا حاصل رہے گا ۱۲ ہے۔ قال اکسر جم یہ باختیار استحسان صاحبین ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ اختیار بنظر نقابت ہیے کہ تقسود وقت ہے تو اب وحسول رزق فقراء کا ہے فقامل واللہ اعلم 11۔ سے تیاس روایت ہلال فقام 11۔ سے جنوز کسی کو واخل نہ کیا تھا 11۔ ہے۔ اولا دزید 17۔

داخل کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں یہ اختیار ہوگا کہ چاہے اولا وزید سب کو داخل کرے اور بیسب اولا دعید اللہ کے ساتھ مساوی شریک ہوں کے پھرا گرائی نے کہا کہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اخلی کروں تو اُس کی مشیت لینی ان کے داخل کرنے کے چاہئے اختیار منقطع ہو گیا یہ جاوی کہ ان کو اختیار منقطع ہو گیا یہ جاوی ہیں ہے ایک نے اپنی ام ولد باند ہوں پر کچے دقف کیا باستانے اُس کے جس نے نکاح کرلیا پھرائی کے شوہر نے اُس کو طلاق وے دی تو اُس میں دو مورشی ہیں اوّل کہ اُس کے شوہر نے اُس کو طلاق وے دی تو اُس میں دو صورشی ہیں اوّل آئیک دو اسلے کے قدم ہوگا پھران میں بیس میں اور اُس کے شوہر نے اُس کو طلاق دے دی پھراسکو بھی میں اوّل آئیک دو اسلے کہ اُس میں میں ہوتو ایس اور دوم صورت ہوتو اس کے شوہر نے اُس کو طلاق دے دی ہو اسلے کہ وقت کی اور اُس کے ہوتو اسلے کہ وقت کی اور اور میں اگر اوّل صورت ہوتو ایس اور دوم صورت ہوتو اس کو سطاقہ ہوگئی ہو گئی میں استی کو با ہوا دوم صورت ہوتو اس کو سطاقہ ہوگئی ہے کہ ہوتا کہ کہ اس میں استی اور دوم صورت ہوتو اس کو سطاقہ اُس میں اور ای طرح اگرا کی میں استی اور ای طرح اگرا کی اس نے ایس استی اور دوم صورت ہوتو اس کو سطاقہ اور ای طرح اگرا کی ہوتا ہے اور ای طرح اگرا کہ کہ ہوتا ہوتو اُس کی ہوتا کہ کو رکاح کی جو اسلامی ہوتا ہوتو اُس کی ہوتا ہے ہوتا ہوتو اُس کی ہوتا ہوتا ہوتو اُس کی ہوتو اُس کی ہوتا ہوتو اُس کی ہوتو اُس کی ہوتو اُس کی ہوتو ہوتو کی ہوتو کہ اُس کی ہوتو کہ کو ہوتو کو ہوتو کو کو ہوتو کو ہوتو کو ہوتو کو کو ہوتو کو کو ہوتو کو کو کو

ل شبوت مدى كواسطة اله ت قال المحرج في الإمل الاثبات اوريه اطلاق اكثر معتز له وجميه برجوتا ب اوريهان معتز له مراو ب اوريه اصلات ب پس اشعريه براطلاق نه دوگا ۱۱ ...

اُس کی شرط کا اعتبار کیاجائے گالیکن اتنافرق ہے کہ اُس صورت میں اگر واپس ہو کر اُس نے بغداد میں سکونٹ اختیار کی تو اُس کا استحقاق وقف بھی عود کرے گا اور وہ وقف میں شامل کیا جائے گار پر بحرالرائق میں ہے۔

كتاب العيون مين مذكوره ايك مسئله☆

ئے قال بیر عبارت بنا پر بعض شخوں کے ہےاور ظاہر یہ ہے کہ بیرعبارت نہ ہو گی فلیبا ل<sup>ا</sup>ا۔ ج عیون کی کتاب السیر میں اا

#### بار رنجر:

# ولايت وقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقسيم غله كے بيان ميں

اُس بیان جی جب بعض نے تبول کیا اور بعض نے نہ تبول کیا یا بعض زخدہ بیں اور بعض مرکئے تو کیوکر حکم ہوگا اصلاح وور ت گنظر کے لاکن وہ محتمی ہوگا جس نے وقف کی ولا بت کے واسطے خود درخواست نہ کی ہواوراً سی جی کوئی فسق معروف نہ ہو بیا تحقاد ہو جی ہے اور اسعاف بیس نہ کور ہے کہ وقف پ<sup>2</sup> وی معنو کی کیا جائے جواجین ہواور بذات خود یا اپنے تا ئب ہے اُس کے مرانجام پر قادر ہو خواہ مرد ہو یا حورت ہوخواہ آئکھوں والا ہو یا اندھا ہواورای طرح آگر محدود آلفد نے ہو بشر طیکہ تو بہ کرچکا ہوتو بھی مغما نقر بیس ہے اور متو کی وقف ہونے کی صحت کے واسطے میشر طہے کہ عاقل و بالغ ہو یہ بحرالرائق بی ہے اور اگر کی وقف کرنے والے نے بیشر طاکر دی ہوکہ اُس وقف کی ولا یت میری اولا دہیں ہے جو میرے بیچے رہے اُس کو تو قاضی وقف کندہ کے فرز ندھ غیر کا ایک شخص خلیفہ مقرد کردےگا بشرطیکہ و ولائق ولا یت ہولیں اصل ولا یت اُس کے فرز ندگو ہوگی اور بیا سخسان ہا کر چہ تیا سابطل ہوگی جب یا لغ ہوجائے اور اگر کی طفل کوا پنے وقف کا وسی مقرر کہا تو تیا سابطل ہے مگر استحسانا میں حکم دیتا ہوں کہ ولا یت اس کو حاصل ہوگی جب یا لغ ہوجائے اور اگر عائب کو وسی مقرد کر دیا تو قاضی اپن طرف سے ایک شخص کو چندروز اس کے واسطے مقرد کرد سے گا یہاں تک کہ جب بی تخص عائب آجائے گاتو آس کو مون یہ وسط کی بی طرف سے ایک شخص کو چندروز اس کے واسطے مقرد کرد سے گا یہاں تک کہ جب بی خض عائب آجائے گاتو آس کو مون یہ وسے گا میں جات کے سے موسطے مقرد کرد سے گا یہاں تک کہ جب بی خض عائب آجائے

ولایت وقف می مدکور ہے اور اگر غلام ہوتو قیاساً دادہ و تا اور مسلمان ہونا شرط ہیں ہے جیسے اسعاف میں مذکور ہے اور اگر غلام ہوتو قیاساً داتھ میں خارج کردیا مجرغلام آزاد کردیا واستحسانا جائز ہے اور ذی تھم میں شل غلام کے جی لیکن اگر قاضی نے غلام یاذمی متولی کودلایت وقف سے خارج کردیا مجرغلام آزاد کردیا

ا تولیقرض یعنی چونکدواقف نے نزاع کومطلق رکھا تھا توای کی پابند کی ہوگی ا۔ سے کہ بیس وقف کامتولی مقرر کیا جاؤں ا الگانے کی دجہ ہے شرعی مار کھا چکا ہوا ا۔

گیایا ذمی مسلمان ہو گیا تو ان دونوں کی ولایت عود نہ کرے گی ہے بحرالرائق میں ہے فناوی محمد بن انفضل میں نہ کور ہے کہ پینخ ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کمسی وقف کنندہ نے اصل وقف میں اپنے اور اپنی اولا دے واسطے ولایت شرط کر دی ہوتو فرمایا کہ بالاجماع جائز ہے ریہ تا تارخانييس ہے۔اگرس نے مجموفف كيااورولايت كاكس كواسطے ذكرندكيانو بعض نے قرمايا كدولايت وقف كننده كے ليے ہوگى اور یہ بتا برتول ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ کے ہے اُس واسطے کیان کے نز دیک سپر دکر دینا شرطنبیں ہے اور امام محمدر حمۃ الندعلیہ کے نز دیک یہ وقف سی نہوااور ای پرفتوی ہے بیسراجیہ میں ہے۔ کسی مخص نے ایک اراضی مزروعہ وقف کر کے اپنے بیضہ سے نکال کر کسی قیم کے تبغد میں دے دی پھر جا ہا کہ اُس کے قبغہ ہے نکال کراہیے قبغہ میں لے لے پس اگر اُس نے اصل وقف میں بیشر طاکر لی ہو کہ جھے قیم کے معزول کرنے اور اُس کے قبضہ ہے نکال لینے کا اختیار ہوگا اور اگریپشرط نہ کی ہوتو بتا برقول امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے اُس کو بیا اختیار نہیں ہے اور بتا برتول امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے اُس کوا طنبیار ہے اور مشائخ کیخ بیہ بقول امام ابو یوسف کے فتوی و بیتے ہیں اور اس کو فقیہہ ابواللیث نے لیا ہے اور مشائخ بخار ابقول امام محمر رحمۃ القدعلیہ کے فتوی دیتے ہیں اور اس پرفتوی دیا جائے گا بیمضمرات میں ہے۔ اگر وقف کنندہ نے اپنے واسطے دلایت شرط کرلی ہو حالا تک وقف کنندہ اُس وقف کے حق میں ان میں نہیں سمجھا جاتا ہے تو قاضی کوا حقیار ہے کہ اُس کے قبصہ سے نکال لے میہ ہدامیر میں ہے اور اگر متولی نے تغییر وقف ترک کی حالانکہ اُس کے پاس حاصلات وقف ہے اُس قدر ے کہ اُس سے تغییر واصلاح وقف کرسکتا ہے تو قاضی اُس کوتغییر واصلاح پر مجبور کر ہے گا پس اگر اُس نے کیا تو خیر ورنہ اُس کے ہاتھ سے نکال لیا گیار یمچیط میں ہے اور اگر وقف کرنے والے نے اپنے واسطے ولایت شرط کی اور میشرط کی کہ سلطان یا قاضی کوأس کے معزول کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہیں اگر و چھن ولایت وقف کے واسطے امانت دار نہ ہوتو بیشر طباطل ہوگی اور قاضی کو اختیار ہو**گا** کہ اُس کومعزول کر دے اور دوسرے کومتولی کرے میفقاوی قاضی خان میں ہے اور نیز قاضی کوا ختیار ہوگا کہ اگر وقف کے تن میں بہتر معلوم ہوتو جس کو واقف نے مقرر کیا ہے اُس کومعزول کر کے دوسرالائق مقرر کروے پیضول عمادیہ میں ہے اورا گریہ شرط قرار دی کہ فلاں اُس کامتولی ہو اور جھے اُس کے خارج کرنے کا اختیار نہ ہوگا تو متولی کرنا جائز ہے مگر شرط عدم اختیار اخراج باطل ہے رہم پیط سرحسی میں ہے۔

ا گرنسی نے کہا کہ بیل نے فلال کو وصی کیا اور ہروصیت ہے جو میں نے رجوع کیا تو وقف کا متولی بھی

ا نول الهمر ميم قبل سي بها كوفوى امام ايو يوسف كول پر ہے اور فق بها بها كوفي و متاخرين و ہلال يوسف بن خالد كنز و يك سيح قول امام ابو يوسف كا ہے ہئے فتوى متنف ہوئىيا اللہ سال سال كى پروا خت كرنے والا اللہ

#### یمی ہوگااور جومتولی تھاوہ متولی ہونے سے خارج ہوجائے گا ☆

ا گر کسی کوخاصنہ وقف کا وصی کر حمیا تو یہ خص اُس کے جملہ اموال کا وصی ہوگا بیرظا ہر الروایہ کے موافق امام اعظم رحمہ الله علیہ وامام ابو پوسف رحمۃ اللّٰہ علیہ کا قول ہے اور بھی سیجے ہے بیغیا ثیہ میں ہے اور علی بندا اگر ایک مختص کو خاصۃ وقف کے واسطے وصی کیا اور دوسر ہے کواپی اولا دے واسطے وصی کیایا ایک کوایک وقف خاص کا وصی کیا اور دوسر ہے کودوسر ہے وقف معین کا وصی کیا تو دونو ں ان دونوں چےزوں کے واسطےوصی ہوں کے بیز خمرہ میں ہے اور اگر اپنی اراضی وقف کی اور اُس کی ولایت اپنی زندگی و بعد وفات کے ایک مخض کو دی پھرائی وفات کے وفت اُس نے ایک اور محض کووسی مقرر کیا تو ہلال رحمة الله علیدنے امام محدر حمة الله علیہ سے روایت کی ہے کہوسی ندکور قیم ندکور کے ساتھ امروقف میں شریک ہوگا گویا اُس نے ان دونوں کووقف کا متولی کیا ہے بیہ محیط میں ہےاورا گر دواراضی وقف کی اور ہرایک کے واسطے ایک متولی مقرر کیا تو ان میں ہے کوئی دوسرے کے ساتھ شریک نہ ہوگا اور اگر اپنی وقف کی ولایت ایک مخص کے واسطے کر دی پھرایک مخص دیگر کواپناوصی مقرر کیا تو وصی نہ کورامروقف میں قیم کا شریک ہوگالیکن اگر اُس نے اُس طور ہے کہا کہ میں نے ا بنی زمین چنیں و چناں پر وقف کر کے اُس کا متولی فلاں کومقرر کر دیا اور فلاں دیگر کو میں نے اپنے اموال تر کہ اور جمیع اُمور کے واسطے وصی مقرر کیا تو اُس صورت میں دونوں ہے ہرایک فقط ای چیز کا تنہا متولی ہوگا جواُس کوسپر دکی گئی ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر بیشرط قرار دی کہ میری موت کے بعد فلال متولی ہو پھراُس کے بعد فلال متولی ہو پھراُس کے بعد فلال متولی ہوتو الی شرط جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکسی نے کہا کہ میں نے فلال کوو**ص**ی کیااور ہروصیت ہے جو میں نے رجوع کیا تو وقف کا متو لی بھی بہی ہوگااور جو متولی تھا و متولی ہونے سے خارج ہوجائے گا اور جب وقف کنندہ نے دو مخضوں کی ولایت کردی یاوسی ومتولی دونوں کے اختیار میں وقف کی ولایت ہوگی تو ان دونوں میں فقط ایک کواختیار نہ ہوگا کہ غلہ وقف کوفر وخت کر دے اور بتا برقول امام اعظم رحمة الله علیہ کے عاہیئے کہ اُس کو یہ اختیار ہو اور جب دونوں میں ہے ایک نے غلہ وقف فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی یا ایک نے دوسرے کواپی طرف سے اُس کاوکیل کیا تو تع جائز ہوگی بیر حاوی میں ہے اور اگر کسی نے وقف میں ایک محض کومتولی کیا اور اُس پر بیشرط کرلی کدأس کوبیا ختیار نبیں ہے کہ دوسرے کوائی طرف ہے وصی کرے تو شرط جائز ہے بیٹلہیر ہیمیں ہے اور اگر دووصیوں میں سے ایک مر کیا اوراُس نے ایک جماعت کووصی مقرر کیا تو ان میں ہے کوئی تنہا تصرف کا مختار نہ ہوگا اور نصف غلہ اُس جماعت کے قبصہ میں دہ**گا** جو بجائے وصی فوت شدہ کے قائم ہوئی ہے بیادی میں ہے۔

اگروا قف نے ایک مرداور ایک طفل کووسی کیا تو قاضی بجائے طفل کے ایک مردمقرر کردے گا 🖈

اگروتف کرنے والے نے قرار دیا کہ میری موت کے بعد فلاں وفلاں دوقض اُس کے متولی ہیں پھر دونوں میں سے ایک مرا اور دوسرے متولی کوا پی طرف سے امر وقف کا وصی کر گیا تو زندہ کا تصرف و دنوں کی طرف سے تمام وقف میں جائز ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دو آ دمیوں کو اپناوصی کر گیا پھر ایک نے تبول کیا اور دوسر سے نے انکار کیا تو قاضی بجائے اُس کے دوسر انخص مقر دکر دیگا تا کہ دور اکیں مجتمع ہوجا کمیں کہ جو وقف کنندہ کی غرض تھی اور اگر قاضی نے تمام ولایت اسی ایک کوجس نے قبول کیا ہے دے دی تو جائز ہو اور چاہیے کہ یہ بلاخوف ہو یہ خوص کے اور اگر واقف نے ایک مرد اور ایک طفل کو وصی کیا تو قاضی بجائے طفل کے ایک مرد مرائے کہ یہ بلاخوف ہو یہ خوص کے ایک کرمیرا فرزند ہالغ ہو مقربی کرد ہے گا یہ وادر اگر والایت وقف اُس کا متولی ہے بہاں تک کہ میرا فرزند ہالغ ہو

ا جیسے ندکور دیالابعض صورتوں سے ہوجائے گا تا۔ ع قال الهم جم ظاہر امرادیہ ہے کدائ طفل کے بالغ ہونے تک اس کی نیابت میں مقرر کرے . گاوالقداعلم تاا۔

بھر جب بالغ ہوتو اُس کا شریک ہوگا تو جواُس نے اپنے فرزند کے واسطے قرار دیا ہے وہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کےموافق نہیں جائز ہاورا مام ابو یوسف نے فرمایا کہ جائز ہے اور اگر کسی تخص کووسی کیا باس طور کدأس قدر مال معلوم کے عوض ایک زمین خرید کرے اُس کو ان ان وجوه پر وقف کرد ہےاوراً س وصیت پر گواہ کردیے تو جائز ہےاور میخف متولی ہوجائے گااوراً س کو پیھی اختیار ہوگا کہ دوسرے کو وصى كرے اوراگر وقف يرايك مخف كومتولى كرديا مجردوسراوقف كيااوراس يركوني مخص متولى ندكياتو يبهلامتولى أس وقف دوم كامتولى ند ہوگا الاً أس صورت میں كدواقف نے أس سے يوں كہا ہوكہ تو ميراوسى ہے يہ بحرالرائق ميں ہےاورا كرأس نے ولايت وقف كي شرط اي اولا د کے داسطے اُس شرط ہے کی کہ اولا د میں ہے جوافضل ہوو ہ متولی ہو پھر اُس کے بعد جوافضل ہود ہ متولی ہوای ترتب ہے تو اُس کی ولایت واقف کی اولا دیس سے انصل کو ہوگی پھرا گرافضل ند کور فاسق ہو گیا تو ولایت اُس محض کوحاصل ہوگی جونصیات میں اُس کے ثال یا قریب قریب ہے پھراگرافضل نے فتق مچیوز کرتو بہ کر لی اور دوسرے کی بنسبت اعدل وافضل ہو گیا تو کلا ہرالروایت کےموافق ولایت أس كى طرف معلى موجائے كى يەمچىط سرحسى ميں ساوراگر واقف نے كہا كەأس وقف كى دلايت ميرى اولا دوں ميں سے افضل كو ب پھراُس کے بعد جوافضل ہواُ ی ترتیب ہے پھرافضل نے اُس کے قبول ہے انکار کیا تواسخسا ناولایت وقف اُس کو ملے گی جوفضیلت میں أس سے ملتا ہوا ہوأس واسطے کہ انتقل کا انکار کرنا اُس باب میں بمنزلہ اُس کے نہونے ومرجانے کے قرار دیا جائے گا پیمچیط میں ہے ادراگر کی نے ولایت وقف اپنی افضل اولا د کے دا سطے قرار دی اور پیسب فضیلت ہیں مساوی ہیں تو بیولایت اُس مخض کو حاصل ہوگی جو سب میں ان سب سے بڑا ہوخواہ ند کر ہو یا مؤنث ہواوراگران سب میں کوئی ولایت کے واسطےلائق نہ ہوتو قاضی کسی اجنبی کومتو لی مقرر کر دے گا یہاں تک کہان میں ہے کوئی اُس کے لائق ہو جائے پس اُس کو واپس کر دے گا اور اگر واقف نے ولایت وقف اپنی اولا دہیں ہے دوآ دمیوں کے دا سطے قرار دی حالا نکہان میں ایک ندکروا مک مؤنث دولائق ولایت ہی تو مؤنث اُس کے ساتھ ولایت میں مشارک ہوگی کیونکہ فرزند کا اطلاق وختر بربھی ہے بخلاف أس کے اگر کمے کہ میری اولا دہیں سے دولڑ کوں یا مردوں کوتو الی صورت مں دختر کا کچھٹ نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے۔

اگرقاضی نے ان میں سے افعل کومتولی کیا پھر وقف کندہ کی اولا و میں کوئی بچدابیا نظا کہ وہ اقل ہے بھی افعنل ہتو والا یہ ای کو حاصل ہوگی اورا گراولا و میں سے وضحن باتیوں سے افعنل گرآئیں میں دونوں برابر ہوں تو ان میں سے جوشحن امر وقف سے زیادہ دانا ہووہ متولی ہوگا اورا گردو میں سے ایک پر ہیزگاری وصلاحیت میں زیادہ ہواور دوسرا اُموروتف میں بڑھ کر ہوتو وانا تربا موروقف سے ہوگا بشرطیکداً سی کی جانب سے امن حاصل ہو یہ ذیرہ میں ہے اور حاوی میں لکھا ہے کہ نوا در بن ساعہ میں امام محر رحمة الشعلیہ سے دوایت ہوگا بشرطیکداً سی کی جانب سے امن حاصل ہو یہ ذیرہ میں ہا اُس کو اُس کو اُس کو اُس کے دوار کر دیا تو جب بید پر صغیر ہوگا اُس کو بیا اُس کے دوار کر دیا تو جب بید پر صغیر ہا گئے ہوتو اُس کو بیا افتیا ر دنہ ہوگا کہ وصی نہ کورکو خارج کر دوار کی جانب کے دونوں متو کی ہوگا کہ دونوں متولی ہوں گے کہ اُن الغہیر سے آجائے تو ایسا بھی ہوگا جیسا اُس نے کہا کہ جہ جب زید آجائے تو ولایت وقف اس کی ہوگی ہیں اُس صورت میں زید کے آئے برعبواللہ کو دلا یت وقف نہ رہے گی اور ہلال وامام ابو یوسف رحمة الشعلیہ نے فرمایا کہ اور ہلال وامام ابو یوسف رحمة الشعلیہ کے ذراب میں بھی ولایت وقف زید کی طرف متحل ہوگی ہوگی ہوگی میں اُس صورت میں زید کے آئے برعبواللہ کو ایت وقف نہ جب کے اور ہلال وامام ابو یوسف رحمة الشعلیہ نے فرمایا کہ اور میں میں جو آئی میں اُس میں جو آئی اُس کی شرخی میں ہوگی ہوگی ہیں اُس میں جو آئی اُس کے کہا کہ ولایت وقف عبداللہ کے واسطے ہے جب تک وہ بھرہ میں ہے قو آس کی شرط کے موافق رکھا جا کے گا

ایک معیم معین کے داسطے ایک وقف سی ہے اور اُس کا ایک متولی ہے پھر متولی مذکور مرگیا پھر اہل مسجد جمع ہوئے اور ا

اگرمتوکی نے چاہا کہ اپنی صحت وحیات میں بجائے اپنے دومر ہے کومقر رکر دیتو نہیں جائز ہے آبا اُس صورت میں کہ ولایت اُس کو پر ببیل تعیم سپر دکی گئی ہو بیمجیط میں ہے اور اگر چنو گنتی کے معلوم لوگوں پر وقف ہوئے ہیں اُنہوں نے بدون تھم قاضی کے اپنا ایک متولی مقر دکر دیا تو اُس میں بہت گفتگو ہے چنا نچے صدر الشہید حسام العین نے قرمایا کہ مختاریہ ہے کہ ان کی طرف سے متولی کر دیانہیں تھے ہے اور پینے الاسلام ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے کہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشارکے ایسی صورت میں رہمے دیے تھے کہ اگر اُنہوں نے

<sup>&</sup>lt;u>م</u> مثلا سورو پیرسالا نه یا مثل اس کیلال سط سیمنی این کارگزاری پرجوا جرست ملنا میاسینهای کا تداز و کرد سیلاله

متولی مقرر کردیا تو متولی ہوجائے گا جیسے اگر قاصلی نے اُس کواجازت دے دی تو ہوجا تا ہے پھرمتاخرین مشائخ واُستادظہیر الدین نے ا تفاق کیا کہ افضل ہے ہے کہ وہ لوگ اپنے طور پرمتولی مقرر کرلیں اور قاضی اُس ہے آگاہ نہ ہواور یا اس وجہ ہے کہ اُنہوں نے اموال وقف میں ان کی جمع و کھھ کراخمال فساو کیا اور بندہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں وہ فسادوا قع ہو گیا جس کا ان کواخمال تھا ہیں واجب ہوا کہ متاخرین ہی کافتوی اختیار کیاجائے میغیاثیہ میں ہے۔ ایک مسجد معین کے واسطے ایک وقف سیج ہے اور اُس کا ایک متولی ہے بھرمتولی مذکور مر گیا پھراہل مبجد جمع ہوئے اورا تفاق کر کے بدون حکم قاضی کے اُنہوں نے ایک شخص کومتولی وقف کردیا پھراُس متولی نے حاصلات وقف سے تعمیر دورتی مسجد ندکور کا انصرام کیا تو مشائخ نے اس تولیہ میں اختلاف کیا اوراضح یہ ہے کہ بیٹولیہ نہیں صحیح ہے اور قیم کامقر رکرنا قاضی کے اختیار میں ہوگا پھراگرائس متولی نے وقف کواجرت پر دیااور تقمیر مسجد میں حاصلات وقف کوخرج کیا تو ضامن نہ ہوگا اُس واسطے کہ جب تولیا تھیجے نہ ہواتو وہ غاصب ہوجائے گااور غاصب جب مال خصب کوا جار ویرد بے تواجرت اس کی ہوتی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔امام بن البهام صاحب فتح القديراُس روايت كے ماخوذ ندہونے پر تنبيه كرتے ہيں اور كہتے ہيں كه خود تحقيم علوم ہے كه فتوىٰ أس پر ہے کہاد قاف غصب کرنے والے ہے تاوان لیا جائے کذانی فتح القدیر قال المترجم ہاں جواو قاف کوغصب کرے وہ ضامن قرار و یا جائے کیکن مسئلہ کتاب قاضی خان میں یہ ہے کہ او قاف غصب کر دہ کوا جارہ پر دے کر اُس کی اجرت لے تو اُس اُجرت کا ضامن نہ ہوگا فاین احد، همامن الاحو فلیتامل اوراگرکسی نے اپنی اوا اور پر وقف کیا حالا نکہو ولوگ دوسرے شہر میں ہیں تو ان کے شہر کے قاضی کو ا نقتیار ہے کہ وقت کے واسطے کوئی متولی مقرر کرے اور اگر اس کے واسطے سالانہ کوئی مقد ارمعلوم معین مقرر کر دی تو بفتد راجرالشل کے اس کے واسطے حلال ہے اگر چہ وقف کرنے والے نے میشرط نہ کیا ہو میسرا جید میں ہے اور اگر وقف کے دوقیم ہوں کہ ایک کوایک شہر کے قاضی نے اور دوسرے کو دوسرے شہر کے قاضی نے مقرر کیا ہو پس آیا دونوں میں سے ہرایک کوروا ہے کہ بدون دوسرے کے تصرف کرے تو بیخ امام آسمعیل زاہد نے فرمایا کہ چاہیے کہ دونوں میں سے ہرا یک کا تصرف جائز ہواورا گران دونوں قاضیوں میں سے ایک نے جا ہا کہ جس قیم کودوسرے قاضی نے مقرر کیا ہے معزول کر دے تو فر مایا کہ اگر قاضی مذکور کواس کے معزول کرنے میں وقف کے واسطے کوئی مصلحت معلوم ہوئی تو اس کو بیاختیار ہوگاہ رینبیں بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ع متو في مقرر كرن المار الله التي التوزوية وتنا يجيبروية كالاراس الكاري واز بكر ان أن أن كي درتي كالوظار تحيوا

<sup>(</sup>۱) الروقف كنندهم ميالانه

بجائے اُس کے مقرر کیا گیا تو مقرر شدہ کو اُس بھے کے اقالہ کا اختیار ہاور اُس میں پچھا نتلاف نیم ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ اگر وقف کندہ نے وقف کے واسطے کوئی قیم سے مقرر کیا بھر قیم نہ کور مرگیا تو اُس کو اختیار ہے کہ بج ئے اُس کے دو سرامقرر کرے اور اُس کی موت (۱) کے بعد قاضی کو اختیار ہوگا کہ قاضی مقرر کرے اور افضل بیہ ہے کہ جس پر وقف ہا سی کا اولا دیا اقارب میں ہے جب تک کوئی ایسا پایا جائے جو اُس کا م کے لائق ہے جب تک ای کومقرر کرے یہ تہذیب میں ہاور اگر اراضی موقوف میں کوئی ورخت خرما ہوا اور قیم کو ختیار ہوگا کہ وقف کی آمدنی میں سے فسیل خرید کرئے اُس کو جماد سے تاکہ و منقطع نہ ہو جائے میں کوخوف ہوا کہ بیتر نظیم اُس کی ہے کہ اگر کوئی واروقف کیا گیا تو اُس کو تھم دیا جائے گا کہ کنڑیاں اور اینیش جو اُس کی میں بیدائے ہوا ہوئی قطعہ نہر کرائی میں بچھ مرمت کے واسطے درکار ہوں واخل کرے تاکہ و خراب نہ ویہ و خیرہ میں ہواور اگر اُس اراضی میں سے کوئی قطعہ نہر کرائی میں بچھ مرمت کے واسطے درکار ہوں واخل کرے تاکہ و خراب نہ ویہ و خیرہ میں ہواور اگر اُس اراضی میں سے کوئی قطعہ نہر کرائی میں بھی انسان میں کی واصلات سے پہلے اُس بھی انسان کی کی واصلات سے پہلے اُس بیدائے میں اس کی کی واصلات سے پہلے اُس بیدائے میں اس کی کی واصلات کے بہلے اُس بیدائے میں کیا صلات کے بہلے اُس کی اصلات کے بہلے اُس کی اُس کی کا اسلان کرے بی محیط میں ہے۔

اگراراضی موقو فیمتصل آبادی شهر جو که لوگ اُس کے مکانات کرایہ پر لینے پر رغبت رکھتے ہوں اوراس طرح کرایہ سے آمد فی بنسبت پیدا واری زراعت و درختوں کے زیادہ ہوتو قیم کواختیار ہوگا کہ اُس میں مکانات بنواد ہے ہے۔

اگر غلداراضی کی مشروط لدایک جماعت ہوجن میں ہے بعض اُس امر پرراضی ہوئے کہ متولی اس کی مرمت مال وقف ہے کرے اور بعض نے انکارکیا ہیں جوراضی ہوئے متولی اُس کا حصہ اُس کے حصہ آبدتی ہے تعمیر کرے گا اور جوا نکار کرتا ہے اُس کا حصہ اجارہ پردے گا اور اُس کی آبدنی اُس کی عمارت میں صرف کرے گا یہاں تک کنتمیر پوری ہو جائے بھر بحال سمابق اُس کی طرف عود کرے گی بیٹورن نہ اُسٹین و حادی میں ہے اور فنا و گی ابواللیٹ میں نہ کور ہے کہ ایک دکان فقیروں پروقف کی گئی ہے اور اُس کا ایک قیم ہے بھرایک محف نے بغیراجازت قیم کے اُس میں کوئی عمارت بنائی تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اُس کا خرچہ قیم سے واپس لے بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر بنانے والا اپنی عمارت اُس طرح رفع کرکے لے جاسکتا ہے کہ بنائے قدیم کومفرت نہ پہنچاتو اُس کو اختیار ہوگا

اگروتف کنندہ نے بیشر طلگائی کہ بدیں شرط کہ وہ اوگ اُس کوکرا یہ پر چلا دیں اوران کو اُس جس رہنے کا اختیار نہیں ہو آئی کی شرط کے موافق ممل در آمد ہوگا یہ حاوی میں ہاور قیم کو بیا اختیار نہیں ہے کہ جووقف بروجہ تعبیر مدر سرتھا اور باتی بوجہ فقرا اُس کی آمد نی سے اور قیم کو بیا اختیار نہیں ہے کہ جووقف بروجہ تعبیر مدر سرتھا اور بالی کو بیا ہوں ہو کہ اُس کے حاجت مند ہوں یہ قدیہ میں ہے اورا گراراضی وقف کی آمد تی سے قیم کے باس مال جمع ہوگیا اورائس کوکئی وجہ فیرنظر آئی مگروقف میں بھی تعبیر واصلاح کی ضرور ت ہے اور آمر کو خوف ہوا کہ آگر میں وقف کی تعبیر واصلاح میں صرف کرتا ہوں تو بینی ہاتھ سے جاتی ہو دیکھا جائے کہ اگراراضی وقف کی موجہ نظر آئی مگروقف میں ہوتی ہوگیا ہوا ایسا ضرر نہ ہوکہ جس سے وقف کے آگراراضی وقف کی ہوتی ہوگیا ہوا ایسا ضرر نہ ہوکہ جس سے وقف کے قراب ہوجائے کا خوف اصلاح ومرمت واصلاح وقف میں تاحصول آمد نی ویگر تاخیر کر دے اور موجودہ مال کو اُس وجہ خیر کی طرف صرف کر دے اور وجہ خیر سے بہاں رہم اور ہی ہوجیے کا فروں کے ہاتھ میں سلمان قید ہوگئے ہوں ان کی میں اہمیت تملیک نہیں ہو جو نے ایس کی دھیری میں صرف کر سے اور رہی تعبیر مجد یا رباط یا اُس کے ماندا کی وجو چیز جس میں اہمیت تملیک نہیں ہے بعنی ایسی نہیں ہیں کہ صدف ان کے ملک میں کردیا جائے تو ایسے وجوہ کی جانب غلب وقف کا صرف کر تا اُس کے میں دو ایسی نیا والی خون کی جانب غلب وقف کا صرف کرتا اُس کے میں دو اُس خوان میں ہوئی تا ہوئی تا ہوئی قاضی خان میں ہو۔ جب نہیں دوا ہے بیا قادی قاضی خان میں ہے۔

مسئله مذکوره میں اگر وقف کی آمد نی اُس قدر موجود ہوکہ اُس سے دکان وقف کی تغمیر ہو سکے تو دونوں

ا تهدنی خواه از قشم نفته جو یاجنس جواس کواس الفاظ ہے تعبیر کریں گڑا۔

<sup>(</sup>۱) باری پاری کرین ۱۱ (۲) بیمنلامقریب آن ہے ۱۱۔

دُ کا نوں کے مالکوں کو اختیار ہوگا کہ وہ قیم کو ماخوذ کریں 🖈

اگرمتولی نے وقف کی آمدنی سب مستحقین می صرف کردی عالانکه وقف میں تقمیر واصلاح کی الی ضرورت ہے کہ تاخیر روا نہیں ہے تو متولی مذکور ضامن ہوگا اور جب أس نے صال وے دى تو جائيے كه جوستحقين كوديا ہے أس كوستحقين سے واپس نہ لے سكے برقیاس مووع یعنی جیسے بسر کا مال اگر کسی کے پاس و دیعت ہے اور اُس نے بغیر اجازت پسر نے یا قاضی کے بسر کے والدین کوان کے نفقہ میں دیا تو مشائخ نے فر مایا ہے کہ وہ صامن ہوگا اور پسر کے والدین سے واپس نہیں لے سکتا ہے ریہ بحرالراکق میں ہے وقف کی ایک وکان بازار میں اپنے قریب کی دوسری وکان پر جھک پڑی اور دوسری وکان تیسری وکان پر جھک پڑی اور قیم نے وکان وقف کی تعمیر سے ا نکار کیا تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر وقف کی آمدنی اُس قدر موجود ہو کہ اُس سے دکان وقف کی تعمیر ہو سکے تو دونوں دکا نوں کے مالکوں کو اختیار ہوگا کہ و وقیم کو ماخوذ کریں کہ آمدنی وقف ہے اُس دکان کومرمت وتغییر کرائے اور اپنے موقع پر کرائے اور ان کے ملک ہے اُس مشاغل کو دور کرے اور اگر وقف ہیں اتنی آمدنی نہ ہوکہ اُس سے اُس کی تغییر وا صلاح ممکن ہوتو دونوں دکان والوں کو جائے قاضی کے حضور میں مرافعہ کریں ہیں قاضی اُس قیم کواس تغییر کے واسطے قرضہ لینے کا تھم وے گا جوآمہ نی وقف سے اوا کیا جائے گا یہ فقاوی قاضی غان میں ہے۔وقف کے میڑے ہوئے میدان میں اگرمتولی نے کوئی عمارت بتائی تو وہوقف کی ہوگی اگر اُس کووقف کے مال سے بنایا ہو یا اپنے ذاتی مال سے بنایا اور وقف کے واسطے نیت کی یا پچھ نیت نہ کی ہواور اگر اُس نے اپنے واسطے بنائی اور کواہ کر لیے ہیں تو اس کی ہوگی اور اگر کسی اجنبی نے کوئی عمارت بنائی اور پھھنیت نہ کی تو اس کی ہوگی اور مبی تھم درخت لگانے میں ہے بیقدیہ میں ہےاور اگروقف کے درہم اپنے حاجت میں صرف کر لیے اور اُس کے مثل وقف کی عمارت ومرمت میں خرج کردیے تو طان ہے ہری ہو جائے گا۔ اگر وقف کے مکان میں قیم نے کوئی ہمتیر داخل کیا ہدیں قصد کہ اُس کی آمدنی ہے اُس کو لیلوں گا تو اُس کو اختیار ہے اور اگر متولی نے اپنے مال ہے وقف پرخرج کیااور واپس لینے کی شرط کر لی تو واپس لےسکتا ہے میسرا جیہ میں ہےاورا گر قیم نے یا مالک نے مکان کے مشاجر '' ے کہا کہ می نے بھے اُس کے تعمیر کی اجازت دی ہیں اُس نے اُس میں کوئی تعمیر باجازت تیم یا مالک بنائی تو اُس کاخر چہ مالک یا تیم ہے واپس لے گااور بیأس وقت ہے کہ جوممارت بنائی ہے اُس کا بڑا فائد ہ ما لک کی طرف راجع ہواور اگرمتا جرکی طرف راجع ہوااور مکان کے حق میں اُس سے ضرر ہوجیہے چہ بچہ یا پھے مکان اُس تغییر میں بھنس جائے جیسے تورتو واپس نبیس لے سکتا ہے تا وقتیکہ اُس نے واپس لینے کی شرط نہ کر لی ہو بیقنید میں ہے شیخ ابوالفصل سے دریافت کیا گیا کہ ایک وقف کی چوتھائی آید نی تعمیر مدرسہ میں ادر تمن چوتھائی فقیروں پروتف متنی ہیں اُس نے آمدنی ای طرف صرف کی گریدرسہ کی تغییر کی امسال کی کوئی ضرورت نہتی ہیں وہ بچاہوار کھا ہے پس آیا قیم کوجائز ہے کہ اُس کوفقیہوں بعنی مدرسین مدرسہ کوبطور قرضہ کے دے دے کہ آئندہ سال کی ان کی آمدنی ہے وضع کر لے اور حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو حاجت ہے تو سے خرمایا کہ نہیں اور شیخ ابو حامہ سے دریافت کیا گیا تو أنہوں نے بھی یمی جواب دیا یہ تا تارخانید میں ہے۔

۔ ایک شخص نے اراضی مزروں اُس طور پر وقف کی کہ میرے قرائی مخاجوں کواور میرے گاؤں کے مخاجوں کو پھر جو بیجے وہ مسکینوں کو دیا جائے تو جائز ہے خواہ و ولوگ داخل شار ہوں یا نہ ہوں اورا گرمتونی نے چاہا کہ ان میں ہے بعض کو تفضیل دی تو اُس سئلہ میں چند صور تیں جیں اقبل آئی کہ تاجوں اور گاؤں کے مختاجوں پر ہواور ہر دوفریق وافل شار نہیں جیں دوم آئکہ ہر دو فریق داخل شار بیں سوم آئکہ ہر دوفریق میں سے ایک واضل شار ہیں ہوم آئکہ ہر دوفریق میں سے ایک وافل شار ہیں اور کا اور وومرا داخل شار نہیں ہے اس وجہ اقبل میں نصف آند فی واسطے

نقرائے قرابت کے اور نصف واسطے فقرائے گاؤں کے الگ کر ہے پھر ہرفریق کے حصد میں سے جس کو جا ہے د ہے اور جس طرت فضیل کے ساتھ جا ہے دے اُس واسطے کہ وقف کرنے والے کامقصود صدفہ ہے اور صدفہ میں بول ہی تھم ہے اور دوسری صورت میں اُس کی آمد نی ان سب کی تعداد پر مساوی نقیم کر کے بانٹ و ہاور اُس کی تفضیل و بنے کا اختیار نہیں ہے اُس واسطے کہ واقف کا قصد وصیت ہے اور وصیت کا تھم یوں بی ہوتا ہے اور تغیری صورت میں پہلے اُس کی آمد نی کے دوجے کرے پھر جس فریق کے لوگ واخل شارین ان کو مساوی ان کی تعداد پر بالقضیل تقیم کردے اور جوفریق داخل شارے اُس کا حصہ مجموعی رکھ لے پھر ان پی سے جس کو جا ہے اور جس طرح جا ہے اُس کا حصہ مجموعی رکھ لے پھر ان پی سے جس کو جا ہے اور جس طرح جا ہے اُس کا حصہ مجموعی رکھ لے پھر ان پی سے جس کو جا ہے اور جس طرح جا ہے اُس کا محمد رحمۃ القدعلیہ کے حاصل نہیں ہو عق ہے بیا وجرح کر دری میں ہے۔

اگروفف کنندہ نے فقرائے اُس شہر پروقف کیا ہی اگر بیلوگ داخل شارنہ ہوں تو قیم کو افتیار ہے کہ ان میں ہے جس کو جا ہے دے دے دے اور اگر داخل شار ہیں کی ایک کا حصدا فی ذات پرخرج کرلیا تو اُس کو افتیار ہوگا کہ جا ہے تیم ہے ضان لے یا اپنے شریوں ہے اپنا حصد وصول کر لے بھر وہ لوگ تیم ہے لیس گے اور اگر وقف کنندہ نے شرط کی ہو کر بختاج کو اُس کا قوت دیا جائے تو اُس کی آمد فی ہے جیسا کھانا اور کیٹر ااور رہنے کا مکان ممکن ہوگا دے گا بھرا گرا راضی وقف ہوتو ہرا یک کو بشرط امکان سالا نہ تو ت دے دے اور گرا وقاف ہو کرا میر پر چلاتے جاتے ہیں آئیس ما ہواری تو ت و ہے گا پر قاوی فیا تیہ میں ہے اور اگر اراضی وقف خراب ہوگی اور سو لی نے دیگر اور قاف کی عرصت کر ہے تو اُس کو یہ افتیار تیمیں ہے اور اگر متو لی نے عیاب کہ اُس میں ہے کوئی فیارت کو وخت کر کے اُس کے ٹمن ہے باقی کی مرصت کر ہے تو اُس کو یہ افتیار تیمیں ہے اور اگر متو لی نے عمارات میں ہے کوئی میں ہوئی ہے فرو خت کی تا کہ مشتری کیا اُس کے بھراگر مشتری نے عمارت کر وے اُس کی اس کے جواگر مشتری کیا تھا ہوگی مشتری کیا تا اور چا ہے مشری ہے تاوان لے بس آگر بائع کے تاوان لے بی اور ایس کی ایک صورت ہیں آگر بائع ہوئی مشتری اپنا ٹمن اُس سے والیس لے بیز فیرہ میں ہے۔ تو اُس کی تھے تا فذہ ہوگی اور اگر مشتری ہے تاوان لی تو تھی باطل ہوئی مشتری اپنا ٹمن اُس ہے والیس لے بیز فیرہ میں ہے۔ تاوان کے بیس آگر بائع ہوئی مشتری اپنا ٹمن اُس ہے والیس لے بیز فیرہ میں ہے۔ تاوان کے تو اوان کے تو اوان کے بیاب کی تھی تا فذہ ہوگی اور اگر مشتری ہے تاوان کی تو تھی باطل ہوئی مشتری اپنا ٹمن اُس سے دائیس کے بیون فیرہ کوئی اور اگر مشتری سے تاوان کی تو تو اُس کی ایک صورت جہا

ل بربادی وگرجائے مکان ودیواروغیر وکوئے بیں الہ کے الب بعضهماؤل ممذور بخت چنارکو کہتے ہیں الہ

ہیں تو دوبارہ اُگتے ہیں اور پھرکا نے جاتے ہیں تو پھرا گئے ہیں ای طرح جب کانے جاتے ہیں پھرا گئے ہیں اور ای طرح اگر دختان

توت کے بیتے فروخت کرو ہے تو جائز ہے اور اگر مشتری نے ان درختوں کے پالاتھ کر کینی چاہی تو متولی اُس کو ممانعت کر سے اور اگر
متولی نے مشتری کو پالو کا شخے ہم افعت کر نے ہے ا نکار کیا تو بیفل اُس کا خیانت ہوگا (معزول کیا جائے ا) بیمچھ اسرحی ہیں ہے۔ اِگر
مکان وقف میں جوز کا درخت ہو پھر بیر مکان فراب ہو گیا تو تیم کوروائیس ہے کہ مکان کی تقیر مکان میں نگا وے گریئیس کر سکتا
لیکن دار کو کرا بیر پر دے اور کرا بید ہے اُس کی تقیر کر سے اور درخت نہ کو کو کے بھلوں کو فروخت کر کے تقیر مکان میں نگا وے گریئیس کر سکتا
ہے کہ خود درخت بھر طبیکہ متولی نگر کو کرا ہے کہ مان بھرا جہد میں ہے متولی موسے اور میں کی متولی مجد نے اگر مال مجد کے بوش کوئی دکان یا مکان فریوں ہے کہ متولی مجد نے اگر
جائز ہے بشر طبیکہ متولی نہ کور کو خرید کرنے کا اختیار والایت حاصل ہو سے اور یہ مسکلہ پر بنائی مسئلہ دیگر ہے اور وہ یہ ہے کہ متولی مجد نے اگر
واسطے وقف ہیں یانہیں اور اُس کے متی ہے ہیں کہ آیا ہے بھی وقف ہوجائے گی بیانہ ہوگی اور مشائ نے اُس میں اختیا ہے ہوجائے گی ہین مجد کے واسطے کرا ہے بچائی جائے گی می مضمرات میں ہو اور اُسطے وقف ہو جائے گی بین مجد کے واسطے کرا ہے بچائی جائے گی می مضمرات میں ہو اور اُس کے متولی ہو ہائے گی نے میں اور اگر میں منام من ہوگا اُس واسطے وقف ہو جائے گی نو میں میں ان منام من ہوگا اُس واسطے وقف ہو بی کہ اور اُس کے دانسے کی اُس من میں من وقا اُس واسطے وقف ہو کی تھی ہو جائے گی نو میں کی ذات کے واسطے آئی جائے ہوئی تھی سامان ہو جائے گی می مقتر اسے اس کی خواصلے کی ہو بیا ہو کہ کی دور سے واسطے آئی ہو گی تھی ہو ہو ہو کی کی می ہو ہو ہو کی اُس وقف سے دیا ہو اُس کی ضام من ہوگا اُس واسطے کی میں میں ہو گا اُس واسطے کی ہو ہو گا اُس واسطے کی ہو گا ہی واسطے کی ہو اسطے کی ہو سے کہ کی تو میں ہو گا ہی ہو گا ہو کی ہو گا ہی واسطے کی ہو گا ہی ہو گی تھی ہو گا ہی ہو گی تھی ہو ہو ہو گا ہی ہو گا ہی ہو گی تھی ہو گی ہو گا ہو گیں ہو گی ہو گا ہی ہو گی تھی ہو گا ہو گا ہو گا ہو گی ہو گا ہو گی ہو گی ہو گی ہو

اگرفقیروں پر اپناداروتف کیاتو قیم اس کوکرایہ پردےگادراس کی اُجرت ہے پہلے اُس کی تغییر میں نگاد ہے اگر جاجت ہو (باتی فقیروں میں ادار قیم کو بیا خیران میں ہوکرہ وہ دو بارہ بنایا گیا تو اُس کے ساکنین اُس کے احق ہوں گے لا اُس صورت میں کہ اُس طرح منہدم ہوگیا ہوکہ اُس میں سے منہدم ہوکی ہوکہ اُس میں سے کوئی بیت بھی باتی شد ماہو بیا تا تارخانیہ میں ہادواگر وقف کنندہ نے خود کوئی بیت بھی باتی شد ماہو بیا تا تارخانیہ میں ہادواگر قیم اجارہ اور یے کے بعد مرکیا تو عقد اجارہ نے گادراگر وقف کنندہ نے خود اجارہ پردیا چرم گیا تو اُس میں تیاس بیہ کہ اجارہ باطل ہوجائے اور ای کوالو بکر اسکاف رحمۃ الشعابیہ نے اظہار فرمایا ہا وراستی ان اور تو کی گوئی بیارہ تو کی ومتاجر تمل ہوگا ہوں کہ اور زراعت سے جو کھی ہوں کہ ایس کے کہ اجارہ نے گادواگر کی ہوگی جس نے اسپنے بیجوں سے بھتی ہوئی ہے اور زراعت سے جو کھی اراضی وقف کے کاموں میں صرف کیا جاسے گا اور جس اراضی وقف کے کاموں میں صرف کیا جاسے گا اور جس پراراضی وقف کے کاموں میں صرف کیا جاسے گا اور جس پراراضی وقف کے کاموں میں صرف کیا جاسے گا اور جس پراراضی وقف سے کا موں میں صرف کیا جاسے گا اور جس ہوگا اور جس اور استی وقف سے کا موں میں صرف کیا جاسے گا اور جس پراراضی وقف سے کا موں میں صرف کیا جاسے گا اور جس ہوگا اور جس ہوگا ہوں ہوگر ہوگر کیا ہوگر کیا موں میں صرف کیا جاسے گا اور جس ہوگا ہوں جس سے کوئی ہوگر کیا ہوگر کی ہوگر کیا ہوگر کی

ل مجیل و دا جرت جو پیشگی ادا کی گئی ہے یعنی اجار دیس شرط ہو کہ اجرت پیشگی دواں گا ۴ا۔

قاضی اعلم ابوطی نعی قرماتے ہے کہ متولی کو تمن سال سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر ند دینا چاہے اوراگر اُس نے تمن سال کی مدت سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دیا تو اجارہ جائز ہوگا اور بیقول تھم مختار سے قریب ہے اُس واسطے کہ متولی کافعل کی مصلحت دیکے لینے پر دلالت کرے گا بیفیا تید ہیں ہے اوراگر وقف کرنے والے نے بیٹر طاکر دی ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر ند یا جائے والا نکہ لوگ ایک سال سے زیادہ کے واسطے اُس کے اجارہ لینے پر رغبت نہیں کرتے ہیں اور ایک سال سے زیادہ کے واسطے اُس کا اجارہ پر دینا وقف کے حق میں آنہ فی کی راہ سے بہتر ہا ورفقیروں کے حق میں زیادہ نافع ہوتو متولی کورو آئیس ہے کہ وقف کنندہ کی شرط سے فلاف کرے اورائس کو سال بحر سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر دے و سے گر ہاں یہ کرے گا کہ قاضی کے حضور میں بیا مرچیش کر دے گا کہ قاضی کے حضور میں بیا مرچیش کر دے گا کہ قاضی کے کوئی اس کر دیا ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دے دیا وقف نامہ میں بیان کر دیا ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دے دیا فقیروں کے حق میں زیادہ کو واسطے اجارہ پر دے دیا فقیروں کے حق میں زیادہ کہ واسطے اجارہ پر دے دیا دیا تھی ہوتو ایک مورت میں مواندہ کرنے کا تھا تھی کے پاس مرافعہ کرنے کا تھا تھی میں خان میں ہو ۔ کو اسطے اجارہ پر دے دیا دیا تھی والوں کے حق میں زیادہ کی واسطے اجارہ پر دے دیا دیا توان میں ہو گا کہ آس کو بھلائی دیکھ کر سال بھر سے زیادہ کی واسطے اجارہ پر دے دیا در قاضی خان میں ہے۔ نہ کہ کا تھا تھی خان میں ہو ۔

اگر کسی بڑے مکان میں ہے ایک کھری کی جگہ و تف ہوا در اُس کو کوئی سالات اجارہ پرند لیتا ہو ہاں اجارہ طویلہ پریا گی جاتی ہو تو اُس میں دوصور تیس ہیں ایک ہے کہ کوئی راہ اُس کے شارع عام ہے لی ہوتو وہ اجارہ طویلہ پرند دی جائے گی اور دوم ہے کہ ایسانہ ہوتو اجارہ

ا تنال المحر مجمز خار ہے کہ میں او ہے کہ اُسرمتو لی نے مزارعت با معالت میر دیا تو اس میں بھی ایسا ہی تھم سے والد اہم توار سے اجاروط بید کتاب الاجارة میں مذکور ہے دہاں رجوع کرنا جاہنے یا مقدمہ میں و کیفاج ہے ورفلاصرا کا تھمیں ایس کے واسطے ثد انظام روز کیلئے تھے اا۔

طویلہ پردی جائے گی پیدوجیر میں ہاورواضح ہوکدوقف کا اجارہ و ہنا اس کے اجرافشل سے کم پڑئیں جائز ہے بیمجیط سرخی میں ہے۔اگر ایک فض نے وقف کی دکان بعوض اجرافش کے کرایہ پر لی بھر کسی دوسرے نے آکر زیداہ اجرت دینی تیول کی تو بہانا اجارہ فتح نہ کیا جائے گا بیم ہم ہے اور اگر وقف کی اراضی تین برس کے واسطے بعوض آجرت معلومہ کے جواس کے اجرافشل کے برابر ہے اجارہ پر کی گئی کہ ایک میں تکھا ہے کہ ایک فتحض نے زمین وقف کو تین برس کے واسطے اجرت معلومہ پر جواس کے اجرافشل کے برابر ہے اجارہ پر لی بھر جب دوسر اسال شروع ہو گئی تو لوگوں کی غیتیں زیادہ ہوگئی اور زمین کی آجرت کا فرخ بوالا تو متولی کو اضیار نہیں ہو اور کی اور متاب کی ہونے کی وجہ سے اجارہ کو تو رہ ہو گئی اور کی بھر جب دوسر اسال شروع ہو کو تو زمین کی فیر جب دوسر اسال شروع ہو کو تو زمین کی فیر جب دوسر اسال شروع ہو کو تو زمین کی فیر جب دوسر اسال شروع ہو کو تو زمین کی دو اور کو تو تو نہ کو تو زمین کی اراضی کو اجرافش میں کو کو تو زمین کی دو ان نمی ہوائی کی دو اس کے بیاں سے دور کردی جائے تو بین اس کے دیارہ کی دو اس کے بیاں سے دور کردی جائے تو بیان کی جو اس کے بیس ہور کی جو اس کے بیاں سے دور کردی جائے تو در آس آجرت پر اس کے بیاں جو در کردی جائے ور نہ آس کے بیاں جو در کردی کے جائے ور نہ آس کے بیاں ہور کر کے لیا جائے ور نہ آس کے بیاں ہور کردی جائے ور نہ آس کے بیاں ہی جو در کردی کے جائے ور نہ آس کے بیاں ہور کی جائے کی میں ہوتے ور نہ آس کے بیاں ہور کردی جائے کو در آس آس کے بیاں جو در کردی کے جائے ور نہ آس کے بیاں چور دی کو جائے کو در نہ کی میں ہوتے کی میں ہور کی میں ہوتے کی ہوتے کی کو در کردی ہوتے کو در آس کو بھر کو بھر کو بھر کی ہوتے ہوتے کی ہوتے کی ہوتے ہوتے کی میں ہوتے کی میں ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی میں ہوتے کی میں ہوتے کی میں ہوتے کی ہوتے کر ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوت

متولی سے زمین اجارہ پر لینااور عمارت کھڑی کرنا 🖈

اگر کسی نے زمین وقف کی اراضی جومیدان پڑی ہوئی ہے کسی قدر درت معلومہ تک کے واسط آجرت معلومہ پر جوالی زخن کی اجازت سے محارت بنائی پھر جب مدت گذر گئ تو دوسر شخص نے کا اجرت کے برابر ہمتو لی سے اجارہ پر لی اوراً س میں متو لی کی اجازت سے محارت بنائی پھر جب مدت گذر گئ تو دوسر شخص نے اس اراضی کا آئندہ ای قد رمدت تک کے لیے زیادہ کر اید منظور کیا ہی پہلامت اجر اس قد رزیادہ دینے پرداضی ہوگیا ہی آیا پہلامت اجر بسب اس وہ اولی ہو گئی ہوگا تو جواب دیا گیا ہے کہ ہاں وہ اولی ہے بیضول محادیہ ہوگیا ہی آیا پہلامت اجم کو رہ نے دوالے نے وقف کو اجارہ طویلہ پر اجارہ دیا ہی آگر اُس قدر طویل اجارہ دینے سے اصل رقبد وقف کے کلف بونے کا خوف ہوتو ما کم کو اختیار ہوگا کہ اُس اجارہ کو باطل کر دے یہ ذخیرہ میں ہے فادی اہل سمر قد میں فہور ہے کہ اگر کوئی سرائے یا رباط فی سیمیل القد بسبب بے مرحمی کے کھنڈل ہونے کو آگن تو وہ کرایہ پر چلائی جائے اور کرایہ سے آس کی سرمت کی جائے پھر جب اُس کی تعمیر وہ جائے تو متولی کے تعمیر میں ہو جائے تو متولی کے قدید میں ہو اورا کر وقف خراب ہوگیا اور متولی اُس کی تعمیر سے عاجز ہوا تو قاضی اُس کو کرایہ پر دے دے اورا اُس کے کرایہ ہے اُس کی تعمیر میں ہو جائے تو متولی کے قبضہ میں اُس کو کرایہ پر جائے کی جب آس کی تعمیر وہ مت کرے پھر جب تعمیر سے درست ہو جائے تو متولی کے قبضہ میں اُس کی کرایہ پر جائے کی جب تعمیر سے درست ہو جائے تو متولی کے قبضہ میں اُس کو کرایہ پر جب تعمیر سے درست ہو جائے تو متولی کے قبضہ میں اُس کی کرایہ بی جب تعمیر سے درست ہو جائے تو متولی کے قبضہ میں اُس کی کرایہ ہے اُس کی تعمیر عمر مت کرے پھر جب تعمیر سے درست ہو جائے تو متولی کے قبضہ میں اُس کی کرایہ ہے۔

اگرمتولی نے وقف کی مرمت کے واسطے ساڑھے پانچ آنہ پرایک مزودرمقرر کیا حالانک ایسے مزدور کی اُجرت پانچ آنہ ہے اور متولی نے مال وقف ہے اُس کی مزدوری وی تو جو کھودیا ہے سب کا ضامن ہوگا یظ ہیر بیٹس ہاور وقف کا عاربت وینا اور اُس میں کو بسانا جائز ہے یہ پیط مزحس میں ہے۔ وقف کے متولی نے اگر کسی کو وقف کے مکان میں بلا اجرت بسایا تو بیخ ہلال رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ دہنے والے پر پچھا جرت نہ ہوگی اور متأخرین عامد مشارکے کے زدیک رہنے والے پر اجرافش واجب ہوگا خواہ بیر مکان کر ایہ پر جلانے کے واسطے رکھا گیا ہویا ایسانہ ہواور یہ بغرض وقف کی نگا وواشت کے ہے اور ای پرفتوئی ہے اور ایسا ہی ان مشارکے نے فرمایا کہ جو شخص وقف کے مکان میں بدوں تھم تیم کے رہا تو اُس پر اجرافش واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو یہ ضمرات میں ہے اور اگرمتولی نے

ے۔ رباط فی سبیل القدوہ مکان لیطور سرائے ہے چوسر صدا سلام پر جہاں ہے دارالکٹر کمحل ہے بنائے تھے تا کہ مجاہدین دود و چار چارا کر جمع ہوں بھر جب اشکر ہو جانے تو جہاد کریں 11۔

وقف کو بعوض قرضہ کے رئمن کیا تو نہیں سیجے ہے اور ای طرح اگر مسجد کے وقف کو اہل جماعت نے یاان میں ہے ایک نے رہن کیا تو نہیں سیجے سیجے ہے بھراگر مرتہن نے اُس دار میں سکونت رکھی تو اُس پر اجرالمثل واجب ہو گاچاہے جس قدر ہوخواہ بیر مکان کرایہ چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو یانہیں اور شیخ صدر شہید حسام الدین نے فر مایا کہ فتو کل کے واسطے بہی مختار ہے بیغیا ثید میں ہے۔

متولی مسجد نے اگرا بیے مکان کو جومسجد ہے وقف ہے فرو خت کیااور مشتری نے اُس میں سکونت رکھی پھر بیمتولی معزول کیا گیا اور دوسرا متولی مقرر ہوا پس دوسر مے متولی نے مشتری پر اُس مکان کا دعویٰ کیا اور قاضی نے پہلے متولی کی جع باطل کر دی اور مکان ندکور دوسر مے متولی کوسپر دکیاتو مشتری پر جوالیے مکان کا کرایہ اُس قدر مدت کا ہوواجب ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گروقف کے متولی نے وقف کا مکان میں کے اجراکٹل سے اس قدر کم کرایہ پر جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسار ہنیں اُٹھاتے ہیں کرایہ پر وے دیا حتی کہاجارہ جائز نے ہو پھرمستا جرأ س میں رہا کیا تو بنابرا ختیار متأخرین مشائخ کے مستاجر پر پورااجرالشل واجب ہوگا جاہے جس قد رہو اورائی طرح اگراُس کواجارہ فاسدہ پردیا تو بھی یہی تھم ہے یہ فصول ممادیہ میں ہے اور اگر قیم نے وقف کی اراضی کسی کواجارہ پر دی پھر أس اراضي پر باني چڑھ آيا تو اجرت ساقط ہوجائے گی اور اگر متاجرنے أس پر قبضه كر كے أس ميں زراعت نه كی تو متاجر پراجرت واجب ہوگی اوراگرا جارہ فاسد ہواورمستا جرنے قبضہ کرلیا پھرز مین میں زراعت نہ کی یامکان تھا کہ آس میں شدر ہاتو اُس پر پیکھوا جب نہ ہوگا اور بعض مشائخ نے وقف میں بغیرعقد کے اجار ہ میں اجر اکمثل واجب ہونے کا فتو کی دیا ہے بیرحاوی میں ہے۔ جامع الفصولین میں مذكور ب كم إكرمتولى نے وقف كا مكان اپنے بالغ بنے يا باب كو اجاره پر ديا تو امام اعظم رحمة الله عليه كے نز ديك نبيس جائز ہے لا أس وقت که اجراکمثل سے زائد پر دیا ہوتو جائز ہے اور ای طرح اگرمتولی نے خود اجار و پرلیا لیس اگر اُس نے اجراکمثل ہے کرایہ زائد دیا تو سیحج ہے ور نہیں اور أسى پرفتوى ويا جائے يہ بحرالرائق ميں ہے اور اگر قيم نے وقف كامكان بعوض اسباب كے كرايه پر ديا تو امام اعظم رحمة القد علیہ کے بزویک جائز ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ وقف کے اجارہ میں عروض واسباب کے بدیے اجارہ انہیں متاع ہے جائز ہے جن کولوگ اینے عرف میں بیعوں کانمن وا جاروں کی اُجرت قرار ویتے ہیں جیسے گیہوں و جووغیر واور جوا یسے ہیں جیں مثل کیڑے وغلام وغیرہ کے تو ان کے عوض اجارہ بالا جماع نہیں جائز ہے بیغیا ثیہ میں ہے۔ پھر جب وقف کا اجارہ بعوض متاع کے بنابرقول أس امام کے جوجائز ہونے کا تھم دیتا ہے جائز ہواتو قیم اُس متاع کوجواُجرت قرار پائی ہے فرد خت کرے گااوراُس کا تمن اُس وجوہ میں صرف کرے گاجن پر وقف ہے میر پیط میں ہےاور جو مخص وقف کا قیم قرار پایا ہے اُس کو اختیار ہے کہ زمین وقف میں وقف کے واسطے خود زراعت کرے اور اُس کا م کے داسطے مزدور مقرر کرے اور ان کی اجرت اُس کے غلہے ادا کرے بیادی میں ہے۔

ایسا تحص جس پروقف ہے عین وقف کوخودا جارہ پروے دیا توفقیہ ابوجعفر کے بڑو دیک اسکی صورت ہے اسکی حورت ہے اگر تیم نے وقف کواجارہ پر دیا اور مستاجر پر مرمت کی شرط کی تو اجارہ باطل ہوالین اگر اُس نے کسی قدر درہم معلومہ بیان کیے اور مستاجر کو حکم دیا کہ ان کو اُس کی مرمت میں مرن کر ہے تو جا رُز ہے بیدہ خبرہ میں ہے اور وقف کواجارہ پر لینے والے کوروائیس ہے کہ اُس میں اپنے واسطے خرفہ (جبوبابالا خانہ ۱۱) بنائے الل اُس صورت میں روا ہے کہ اجرت میں بردھا دے اور عمارت وقف میں کسی طرح معزنہ ہو اور اگر بیو قف ایک مرمت میں اور ایس میں روا ہے کہ اجرت میں بردھا دے اور عمارت وقف میں کسی طرح معزنہ ہو اور اگر میدون اُس موجہ کے کوئی اجارہ لینے پر غیرت نہ کرنا ہوتو بغیر اجرت میں زیاوہ کرنے کے بھی جا رہے ہوتھیں ہے۔ ایک فخص نے اپنام کان ایک قوم معین پر وقف کیا اور آخر میں اُس کو فقیروں پر قرار دیا پھر متولی نے اُس مکان کو انہی لوگوں کو اجارہ پر دیا جن پر وقف ہو جائے گا (مال وقف لوگوں کو اجارہ پر دیا جن پر وقف ہو جائے گا (مال وقف

ا کاری اربتا ہے کوئی اس وکرایہ پٹیس کیتا ہے وا۔

یم ے) پیچیط علی ہاورای طرح آگر تقیرا ہے مکان میں اجارہ پر با جو تقیروں پروتف ہاور جوائر کاحق واجب ہوا ہوہ حساب
لاگا کہ جوائی پر واجب ہے اُس سے بدا کردیا گیا یعنی مثلا اُس وقف علی سے سالا نہ و درہم اُس کے واسطے واجب ہوئے اور اُس پر ورہم کرا بیو اجب بوائیں ہرابر کر دیا گیا تو بیہ جائز ہے اُس واسطے کہ ہمارے علی سے بھوا و یا گیا تو جائز ہے ہی ایسانی اُس وقف و اجب ہواگرائی ہر خراج بیا ایسانی اُس وقف کے جارہ سے بھوا و دیا گیا تو جائز ہے ہی ایسانی اُس وقف کے جارہ سے بھوا و دیا گیا تو جائز ہے ہی ایسانی اُس وقف کے اجارہ میں ہے بیچیط سرحی علی ہے۔ اگر اُس محض نے جس پر وقف ہو تھی وقف کو خود اجارہ پر دے دیا تو فقیہ ابوجھ نے اُس کا حاصت نہ ہوا و اُس کے ساتھ کو کی اور شریک ہو جو جہاں پوری اجب اُس کی حاصت ہوا کہ ہو جائے کہ ہر جگہ جہاں پوری اجب اُس کو افقیار ہے کہ مرکا ثابت و دکا نیس وقف کو خود اجارہ پر دے دے اور اگر وقف اراضی ہوتو دیکھا جائے گھر جو بھو تھو واجارہ پر دے دیا اراضی ہوتو دیکھا اس کے ساتھ کو کی اور شریک نہ ہوتو اُس کو افقیار ہے کہ مرکا تات و دکا نیس وقف کو خود اجارہ پر دے دیا وار اگر وقف اراضی ہوتو دیکھا اُس کے سے جائے اُس کی آئی تھی ہوئی ہوتا کی ہو بائی کو خود اجارہ پر دے دیا وار اُس کو می کو دی ہوگئا اُس کی آئی نیا ہی ہوئی کی ہوئی کو خود اجارہ پر دے دور و جو رہ بائی ہوتو کی اور ان کو گور کی اور ان کو گور ایس کے ان کو گار کر اور ہر ایک نے ایک ایک وقبی کی اور ان کو گار کی ہوئی کو کور اور ان کو گار کی ہوتو اُس کی اُس طرح کی ہاری یا خود راعت کر سے تو نہیں جائز ہے اور اہا م ابو یوسف رہم تھا دی تاہی ہوئی ہوتو اُن کی اُس طرح کی ہاری یا خود راعت کر سے تو نہیں جائز ہے اور اہا م ابو یوسف رہم تھا دی تھا دی تا ہوں ہوتو اُن کی اُس کو تر کی ہاری یا خود در ایس کو در اُس کو تھیں جائز ہے بیا قاد گی تا تھا تھی جائے ہو ہو ہوتو اُن کی اُس کو تر کی ہاری یا خود ہوتو ہوتو کی جائی ہوتو اُس کی تا کہ کو تا تا کی تا ہو ہوتو ہوتو کی ہوتو اُن کی اُس کو تر کی تا کو تا تا تھا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتو ہوتو کی تو کہ اُس کو تا کو تا کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا کو تا کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا تا کہ کو تا کو تا

ل جس نے اجارہ دی ہے تا ہے۔ دو سے زائد تعداو معلوم ہوں تا۔ سے لیعنی او کالت جدید تا۔ سے شرعا جائز نہیں جانے ہیں تار

کم ہوا کی قیمت کے وقت کے واسطے اس کا مالک کروے اور یہ کم قیمت لے لیتو ایسا کرسکتا ہے ور نہ وہ اپنی ممارت یہاں چھوڑ جائے یہاں تک کہ اُس کی ملک کی طرح خلاص ہوئے جس میں وقف کو مفرت نہ پہنچے میں راجیہ میں ہے۔ متولی وقف نے اگر مرکان وقف کو اجارہ ہر دیا تو اُس کو اختیا رہے کہ مستاجر کے قرض دار ہر کر ایہ کی اتر ائی قبول کر لے چھ

سینظم آس وقت کے کہ بنانے والے نے بدون اجازت وہم متولی کے عمارت بنائی ہواورا گراس نے متولی کے عظم سے عمارت بنائی ہوتو یہ عمارت وقف کی ہوگی اور بنانے والے نے جو پچھ خرج کیا ہو وہ متولی سے والیس لے گاریز فیر وہ میں ہے جموع النوازل میں فہ کور ہے کہ شیخ مجم الدین میں سے جموع النوازل میں فہ کور ہے کہ شیخ مجم الدین میں سے جموع النوازل میں اجرت معلومہ پر جواتی اس کے اجرالمشل کے برابر ہا جارہ پر لیا ہے پھرا کی زمانہ کے بعد اس عمارت کا مالکہ ہوگیا اور متولی جدید مقرر ہوا اور عمارت کا مالکہ ہوگیا اور متولی جدید آس کے اجرالمشل کے برابر ہا جا جارہ پر لیا ہے پھراکی زمانہ کے بعد اس عمارت کا مالکہ ہوگیا اور متولی جدید آس کی اجرالمشل ہے وہی دے بی آیا متولی کو بیا ختیار ہے تو شخ نے فرمایا کہ بال کذائی المفصول خبیں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کذائی المفصول خبیں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کذائی المفصول المعماد ہیں۔ متولی وقف نے اگر مکان وقف کو اجارہ پر دیا تو اس کو اختیار ہے کہ متاجر کے قرض دار پر کراریکی از ائی قبول کر لے بشرطیکہ قرض دار مذکور مال دار ہواور اگر متولی نے کرا ہی کہ باب کوئی تھیل قبول کیا تو یہ بدرجہ کر اولی جائز ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

آخراجارات فاوی ابوالیت میں خکور ہے کہ اگر متولی نے وقف کے درخت کی کے ہاتھ فروخت کر دیے پھر زمین مشتری کو اجارہ جوری ہیں اگر درخت میں جون الرفین کے اجارہ جو جائز ہے اجرا مطویلہ نہ ہواورا گر درختوں کوز مین کے اور سے فروخت کیا جارہ جیس جائز ہے اورا گر درختان خرکورا سی محص کوسال یا دوسال وغیرہ کے واسطے بٹائی پر دیے پھر اراضی اُس کواجر الشل کے کوش اجارہ پر دے دی تو امام اعظم رضة الله علیہ کے تو ل پئیس جائز ہے اور الرفین رحمۃ الله علیہ کے تو ل پئیس جائز ہوا اور احتیا ط یہ ہے کہ درختوں کوم جروں کے فروخت کو بیس اجارہ بھی جائز ہوا اور احتیا ط یہ ہے کہ درختوں کوم جروں کے فروخت کو بیس جائز ہوا اور احتیا ط یہ ہے کہ درختوں کوم جروں کے فروخت کر میں اُس کی واجت ہو سے جاور جو تھی وقف کا قیم ہے اُس کوروا ہے کہ اراضی وقف میں اسلام کا م کرنے اور اُس کو بر جھ و نالیاں بنانے و دیگر امور درتی کے واسطے مزدور کر لے بشرطیکہ اراضی نہ کور جس اُس کی حاجت ہو سے واد اگر وقف کی اراضی مزادعت پر دیو تو بھی ای شرطیکہ اراضی مزادعت پر دیا تو بھی ای شرط سے جائز ہے پھراگر مزادعت یو معاملت میں اور ای طرح جو اُس میں خرادعت و معاملت کی کہ درخت میں اُس کی نہ کی کہ درخت کی اور اگر وقف کی ادرائی جو میں آئی کی مدت موسلام کی تعدادہ کی درخت میں اُس کی خواد میں کی اور اگر جو ایک کی درخت میں اُس کی معاملت کی درخت کی درخت میں اگر کی تھی ای شرط سے جائز ہے پھراگر مزادعت و معاملت کی درخت کی دورکر نے کی دورکر کی تی کی می کرنے والا مرگیا تو مزادعت و معاملت کی درخت کی دورکر کی دیا تو یہ جائز ہو بھی اور اگر تھی ہو جس کی درخت کی مطوحہ کے واسطے مزادعت پر دیا تو یہ جائز ہو بین اُس کی خود کی تو کو در کر دورکر نے کے مزادعت کو مطاحت کی دورکر کے دورکر کے کے مزادعت کو مطاحت کی دورکر کے دورکر کے دورکر کے کے مزادعت کی مطوحہ کے واسطے مزادعت کی مزادعت کی مطاحت کی دورکر کے کے مزادعت کو مطاحت کی دورکر کے دورکر کے کے مزادعت کو مطاحت کی دورکر کے کے مزادعت کو مطاحت کی دورکر کے کے مزاد میں کی مراحت کی مطاحت کی دورکر کے کے مزاد عت کو مطاحت کو دورکر کے کے مزاد عت کی مطاحت کی دورکر کے دورکر کے کے مزاد عت کو مطاحت کی دورکر کے کے دورکر کے کے مزاد عت کی دورکر کے کے دورکر کے دورکر کے دورکر کے کے مزاد عت کو کی کورکر کے دورکر کے دورکر کے کے دورکر کے کی دورکر کے کے دورکر کے دورکر کے کورکر کے د

ا من جر ای را بیاب بالدارقر ضدار براتر ایاا در متولی نے بیاوالی قبول کر ایا ۱۱ سے اللہ المتر جم واضح ہوک اگر کسی نے بائے کے بھل خرید ہے قبل الفور آو ڑنے جا بیا اگر ہم واضح ہوک اگر کسی نے بائے کے بھل خرید ہے قبل الفور آو ڑنے جا بیا اگر مراد یہ ہوکہ بیسب بھل ہوں جوں اور ورختوں برآ خریک گئے دیں آگر مراد یہ ہوکہ بیسب بھل ہوئے جوں اور ورختوں برآ خریک گئے دیں تو اس کا مسئلہ بیا ہے کہ ورخت متاج بیا تی جو بیا ہے اور میں کواجار و پر لے اب تمام مسئلہ کتاب برخور کر کے بیستا جا ہے تب بہوتیں آئے گا ا۔

جائز رکھااور بیٹے ہے ہیں جس معنی کی وجہ سے مشائے نے استحسانا بیٹھم ویا ہے ۔ دقف میں اجارہ کطویلہ نبیں جائز ہاوراگر وہ معنی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہائے ہائے ہیں اوراگر وقف کی اراضی کو مزارعت پر یا وقف کے درختوں کی معالمت پر دے ویا حالا نکہ اُس میں وقف کے واسطے کوئی حسر ہیں رکھ ہوتو بیر مزارعت و معالمت کا برتا وَ وقف پر جائز نہ ہوگا اور وہ زمین کا عصب کر لینے والا قرار ویا جائے گا ہیں اگر زمین ندکورنقصان سے نجی رہی تو صان واجب نہ ہوگی اوراگر نقصان آیا تو حتان واجب ہے چاہے والا قرار ویا جائے گا ہیں اگر زمین ندکورنقصان سے نجی رہی تو صان واجب نہ ہوگی اوراگر نقصان آیا تو حتان واجب ہے چاہو ہے اس میں ہیدا ہوا ہے اُس میں سے وقت کے متحقول کے ہیں اُس واحد ہے تھی دوختوں کے ہیں اُس وقف کے متحقول کے ہیں اُس میں ہیدا ہو ہے ہیں وہ سب وقف کے متحقول کے ہیں اُس میں ہیں ہیں ہوئی کر بیاجر سے بھی و سے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے کے خالص مال سے ہوگی کر وہ اُس کے لینے والے ہے والیس نہیں لے سکتا ہے یو خیرہ میں ہے۔

ایک اراضی وقف کی سی نواح میں ہے جس کو و بال کے حاکم سے کسی نے پیچمعلوم درہموں پر اجارہ پر لیا چراس میں زراعت کی پھر جب غلہ حاصل ہوا تو متولی نے وہاں کی حزارعت کے رواج کے موافق آ وحایا تہائی غلہ طلب کیااور لینے والے نے کہا کہ مجھ پر اجرت واجب ہے تو متولی کوافتیار ہوگا کہ اُس ہے حصہ غلہ لے لیے بینز انتہ اُمفتین وفیآوی قاضی غان میں ہے فر مایا کہ اگر وقف کی ز مین عشری ہواوراً س کو قیم نے مزارعت یا معاملت (اگر باغ ہوا) پر دیا تو تمام حاصلات کاعشر ( درواں حصرا ا) فقط وینے والے کے حصہ میں سے ہوگااور یہ بنابر قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہے کہ ان کے فزویک ورہموں کے عوض اجارہ پرویتے میں زمین کاعشر ما نند خران کے و بے والے کے او پر ہوتا ہے اور صاحبین رحمة الله علیہ کے زور یک زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے لیس ایسا من من ارعت میں بھی تمام پیداوار یر ہوگا یہ محیط میں ہےاور وقف الہلال میں ذکور ہے کہ اگر وقف میں مرمت کی حاجت پیش آئی اور قیم کے پاس أس قدرتہیں ہے کہ جو مرمت کے واسطے کانی ہوتو قیم کو بیاختیار نہیں ہے کہ وقف پر قرضہ کر لے اور فقیہہ ابوجعفر سے مروی ہے کہ ہاں قیاس ہے بہی تھم ہے لیکن جس صورت میں ضرورت پیش آئے تو قیاس چھوڑ و یاجائے گا مثلاً زمین وقف میں کھیتی ہے جس کوٹیز یاں کھائے جاتی ہیں اور قیم کوخر چہ کی ضرورت ہے کہ آس ضرر کو دفع کرے یا سلطان نے خراج کا مطالبہ کیا تو الی صورت میں آس کو وقف پر قرضہ لیماروا ہے اور الی شرورتوں میں زیادہ احتیاط اُس میں ہے کہ حاکم سے تھم لے کرقرضہ لے لیکن اگر حاکم و ہاں سے دور پر ہواور اُس کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو ایسی حالت میں مضا نقتہ نہیں ہے کہ خود ہی قرضہ لے لے پیظہیر بدیمی ہے اور بیأس وقت ہے کہ اُس سال وقف میں غلہ نہو اوراگرغلہ تھا گرقیم نے تمام غلم متحقوں کو ہانٹ دیا اور خراج کا حصہ نہ رکھا تو وہ حصہ خراج کا ضامن ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے اوراگر وقف کے قیم سے خراج و میکر بارجواس وقف پر باند سے گئے ہیں طلب کئے گئے حالا تکہ قیم کے پاس وقف کے مال سے پیچینیں ہے ہیں اس نے ترضه ليما عام اتواكر وقف كننده نے وقف برقرضه لينے كى اجات دى ہوتو أس كوبيا ختيار ہوگا اور اگرا جازت نددى ہوتو أس ميں اختلاف ہے اور اسح یہ ہے کہا گرقیم نا جار ہوتو بیامر قاضی کے حضور میں پیش کر ہے تا کہ وہ اُس کوقر ضہ لینے کا حکم دے دے ایسا ہی فقیہہ ابوجعفر نے فرمایا ہے پھر جب غلہ حاصل ہوتو اُس میں سے میقر ضدادا کردے گامیضمرات میں ہاور جب تعمیر کی ضرورت میش آئے کہ نا جاری ہے تو قاضی کے علم سے قرضہ لے اور سوائے تغمیر ومرمت کے اور امر کے واسطے ہیں اگر متحقوں پرصرف کے واسطے لیٹا جا ہا تو نہیں جائز ہا گر چہ قاضی کے تھم ہے ہویہ بحرالرائق میں ہاورا گرقیم نے وقف پر قرضہ اُس غرض سے لیما جایا کہ اُس کی کاشت کے بیجوں کے

ع جونقصان زمین طاہبود وبھی ان کونہ ملے گا اور سے کا بیام او ہے کہ لیس ای طرح ان مرافظتم کے نز دیک مزارعت میں دینے والے کے عصہ پر ہو **گ**ااور صا<sup>د</sup> بین کے نز دیک تمام پیداوار بر ہوگا مآل واحدہ ہوا۔

دام دی تو قاضی کے حکم سے بالا تفاق جائز ہے اور اگر أس نے بدون حکم قاضی کے خود ایسا کیا تو أس میں دوروایتیں بیں پیغیا ٹیدو ذخیرہ

#### مسکله مذکوره کی تین صورتوں کا بیان 🌣

اگرمتو لی نے وقف برِ قرضہ لیما أس غرض سے جا ہا كەربىن كائمن ادا كرے يعنی جس ئے موض ربمن ہے بس اگر قاصی نے حكم دیا تو ایسا کرسکتا ہے ورنہیں میں اجید میں ہے اور قرضہ لینے کی تغییر ہیے کہ وقف کا غلہ نہ ہوپس اُس کوقر ضہ لینے کی ضرورت ہوئی اوراگر وقف کا غلہ ہواور آس نے اپنے مال سے وقف کی بہتری میں صرف کیا تو یہ مال غلہ وقف سے واپس لے سکتا ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے وقف کی اراضی ایک کا شت کار کے پاس ہے جوائی میں بٹائی پر زراعت کرتا ہے اور اُس زمین میں روئی تھی پھرو وروئی چوری ہوگئی پھر کا شت کار نے بیرونی کسی آ وی کے مکان میں بائی پس کا شت کار نے اُس کومؤاخذ و میں پکڑااور اُس سے مخاصمہ کیا پس مکان والے نے کہا کہ میں تیرے لیے ضامن ہوا کہ میں تختے یا پیجمن روئی دوں گا پس آیا قیم کوحلال ہے کہ بیاس سے لیتو اس میں تین صور تیں این اوّل بیک بیمعلوم ہوک مکان والا ای بدنای و بے آبروئی کے خوف سے اُس کودیتا ہے دوم آنکد بیمعلوم ہو گیا کہ اُس نے اُس قدریا زیا دہ پُر ائی بیا اُس نے اقر ارکر دیا ہے کہ میں نے اُس مقدار اُرو کی چرائی ہے سوم آئکہ معلوم ہو کہ اُس نے چرائی لیکن جس قدر دیتا ہے اس ہے کم چرائی تھی۔ تو اوّل صورت میں اُس کو لینانہیں جائز اور دوسری صورت میں جائز ہے اور تیسری صورت میں جس قدر کا چرانا

تقینی معلوم ہے اسی قدر کالیما جائز ہے اور زیادہ تبیں جائز ہے ریجیط میں ہے۔

اگر کاشت کارنے مال وقف ہے بچھ کھالیااور متولی نے اُس ہے کی چیز برصلح کر لی پس اگر متولی کے باس اُس کے دعویٰ کے جو کاشت کار پر کرتا ہے گواہ ہوں یا کا شت کارمقر ہوتو متولی کوروانہیں ہے کہ اُس میں سے بچرچھوڑ کرملے کرے بشرطیکہ کا شت کا رتو تگر ہو اور اگر کاشت کارفقیر ہوتو گھٹانا جائز ہے بشرطیکہ جو کاشت کار پر ہے اُس کی نسبت کر کے جس پرصلح ہوئی ہے نین تاحش (مدے زیادہ انتسان ۱۱) نہ ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہےاوراگر وقف کرنے والے نے وقف کے کاریر واز کے واسطے اُس کی کاریروازی کے عوض سالانہ کچھ مال معلوم مقرر کیا ہوتو جائز ہے اور اُس کارپر واز کو اُن کا موں کی جواس کے شن آ دمی کرتا ہے اور کرنے کی عاوت چلی آنی ہے تکلیف دی جائے گی جیسے وقف کی تغییر ومرمت کرا نا اور اُس کا کرامیہ پر جلا نا اور اُس کی آمدنی وصول کرنا اور جن وجہوں پر وقف ہے ان پر ا متیم وصرف کرنا کذانی الحادی اورأس کونه جا ہیے کہ ان کاموں میں کچھتھیم کرے اور وہ جوو کیل لوگ یا مز دورلوگ کرتے ہیں تو اُس کو ایسا کرتانہیں پہنچتا ہے رہمچیط میں ہے تھی کہ اگر اس نے کسی عورت کومتولی کیااور اس کے واسطے کوئی اُجرت معلومہ مقرر کی تو اُس کوویس ہی تکلیف دی جائے گی جیسے رواج کے موافق عورتیں کر علی ہیں اورا گروقف کے متحقوں نے قیم سے مزاع کیا اور حاکم سے کہا کہ وقف كنده نے بيد مال أس كے واسطے بمقابلدأس كے كام كے قرار ديا ہے اور سخص كام نيس كرتا ہے تو حاكم أس كوا يسے كام كرنے كى تكليف نہ وے گا جومتو لی لوگ نہیں کیا کرتے ہیں ہے بحرالرائق میں ہے۔متولی کوکوئی مرض مثل جنون یا اند ھے ہوجائے یا گونگے ہوجائے کے لائق ہوپس اگر باوجوداُس کے وہ کام کرنے کا تھم دے سکتااور مما نعت کرسکتا ہے تو اجرت قائم رہے گی اور اگر اُس سے بینہ ہو سکتے تو اُس کواجرت نہ ملے گی اور اگرمتولی میں کسی نے طعن کیا تو قاضی اُس کومتولی ہونے سے خارج نہ کرے گا لا جب کہ اُس ہے کوئی خیانت ظاہر ہوئی جب آس کوخاری کیاتو آس ہے وہ اُجرت جودقف کرنے والے نے اُس کے واسطے وقف کا کام انجام دینے کے مقابلہ می

ا کین میم زوا پر اس کا اقرار پایا کیا ۱۳ سر از ان المتر میم کے کہا کہ نصف یا زائد غین فاحش ہے اور پھن کے کہا کہ ایک در ہم یا زائد غین فاحش ہے وائقہ

مقرری تی تنطع کردے گا دورجس متولی کوقاضی نے خارج کیا اگرہ و چرصالح ہوجائے تو پیرائی کود لایت وقف دے دے گا ہے اوی علی ہے اوراگر چا با کدائی ہے ساتھ دوسرا آ دی کا وقف جی داخل کرے یعنی دونوں آ دی کا م انجام دیں اورائی مال جی سے تھوڑا اُس کے داسطے ہوتو اُس کا مضا تقدیس ہے اوراگر یہ مال جوائی نے بیان کیا ہے دو قلیل ہے جس عی اق ل کے لیے تنظی ہو ہیں حاکم کی رائے علی آیا کہ اُس دوسرے کے واسطے جی داخل کیا ہے وقف کے غلاجی سے پھھ تقرر کر دی تو اُس کا بچھ مضا لقة نہیں اوراگر وقف کرنے والے نے اُس متولی کے واسطے جو وقف کا کام کرتا ہے اُس کے کام کے مقابلہ عیں سالانہ بچھ مال معلوم مقرر کیا اور یہ مال جو وقف کو اور نے نے اُس کے واسطے جو وقف کا کام کرتا ہے اُس کے کام کے مقابلہ عیں سالانہ بچھ مال معلوم مقرر کیا اور یہ مال جو وقف کرنے والے نے اُس کے واسطے جو وقف کی اجرا کھٹل ہے ذائد ہے تو یہ جائز ہے اورائی صورت میں اس کے اجرا کھٹل کونے ویکھا جائے گا اور جو خف وقف کا ماس کے اختیار میں ہے اس کے واسطے بچھ مقرر کر دے اور وکن کی دوسرا بدل دے یہ بجائے اس کے واسطے بچھ مقرر کر دے اور وکنی اُس کو اختیار میں جو اس کو متیا رہائی کو اسطے بچھ مقرر کر دے اور وکنی نے اس کو انتقار میں ہے اس کے واسطے بچھ مقرر کر دے اور جائے اس کو انتقار دے گا کہ جب جائے اس کام کو انجام دے اور جائے اس کی جگہ دوسرا بدل دے یہ وقتی افتد پر جس ہے اس کی کو انتخار کی میں کو تا ان کی افتد پر جس ہے ۔ اُس کو انتخار کی کیا کہ دوسرا بدل دے یہ وقتی افتد پر جس ہے ۔ اُس کو انتخار کی میں کو تا اس کو تا کے واسطے بھی ہوائی کی جگہ دوسرا بدل دے یہ وقتی افتد پر جس ہے ۔

اگر حاکم کے زود کی بید بات صحیح تفہری کہ بیمتولی اس وقف کے کام کے لائق نہیں ہے ہیں اُس کو حاکم نے خارن کردیا اور

بوان اُس کے دوسرا متولی مقرر کیا پھر حاکم کی جگہ دوسرا حاکم آیا ہیں معزول شدہ متولی نے دعویٰ کیا کہ جو حاکم تھے ہے پہلے تھا اُس نے

بدون اُس کے کہ بھے پرائے کوئی بات تا بت ہوجس ہے بیں خارج کے جانے کامتو جب ہوں جھے اُس وقف سے خارج کیا ہے قو اُس

کادعویٰ مسموع نہ ہوگا وقول قبول فہ ہوگا کین دوسرا حاکم اُس سے فرمادے گا کہ تو میر سے سائے بیا مر تا بت کر کہ قو اُس وقف کے کام

سرانجام دینے کے لائق ہے تا کہ بیں تجھے اُس کے قیام بیں والی مقرر کردوں پھر اگر اُس حاکم کے فرد دیک تھے ہوا کہ بیاس کے لائق سے تو اُس کو دوبارہ اُس کی جگہ پر مقرر کردے اور جب مقرر کہا تو اُس کی جگہ پر مقرر کردے اور جب مقرر کہا تو اُس کی جگہ پر دوبارہ اُس کی جگہ بوا کہ بیاس کے بعد اللہ یہ تو ہر کی اور گواہ قائم کے کہ سے خص اب اُس کو اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کے بعد اللہ تو ہو کے کہ اُس کو اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کے بعد اللہ تو ہو کہ کہ کہا ہو تھا کہ اُس کو اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کے بعد اللہ تو گئی ہو اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کے القدیم میں ہوتا ہے وقعی اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کے اس کے اس کو اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کے القدیم میں ہوتا ہے وقعی اُس کو اُس کی جگہ پر دوبارہ مقرر کردے کا ایک کا میں اُس کو اُس کی جگہ پر دوبارہ وقت کے اُس کو کا میں ہوتا ہے وقی اُس کی جگہ ہو اُس کی کہا ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہی ہو کو اس کے دائے کو کہا گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

مُذَرِبِينَةِ جَوْنِ مَطَيْقِ مِصاورِ ماه كامل كاقول قوى هيزال السبع الأكاريرِ دارُ وتُمَران واصلاح كنند والار

ہے کی وجہ سے فارج کردیا اور بجائے اس کے دوسرام قرر کیا تو قاضی کو جاہے کہ اُس مقرر شدہ کے واسطے وقف میں ہے جس قدر قیم سابق کو ملتا تھا اُس میں ہے بطور معروف لینی بقدر اجرالشل کے اُس کو دے اور باتی کو وقف کی حاصلات میں داخل کر دے یہ بچیا میں ہے اور اُسرو تف کنندہ نے کہا ہو کہ قیم کے داسطے اُس قدر مال جو میں نے اُس کے واسطے مقرر کیا ہے وقف ہے برابر جاری دے گا اگر چہ قاضی اُس کو وقف کے متولی ہونے ہے فاری کر دے یا کہا کہ جب بیمر جائے تو اُس کی اولا دو اولا وکی اولا وکا بھی برابر جاری رہے گا تو سیر طاحتی ہے یہ ماوی میں ہے ایک شخص نے اپنے آزاد کیے ہوئے مملوکوں پر کوئی وقف صحیح کیا بھر وقف کرنے والا مر گیا اور قاضی نے یہ وقف کی تھر میں ہے ایک طاحونہ ہے جو ایک وقف کی تیم کے قبنہ میں مقاطعہ ہیں جاور وقف کی آلم نی کا دسوال حصہ اُس قیم کے واسطے مقرر کیا اور وقف میں ہے ایک طاحونہ ہے جو ایک مساتر کے قبنہ میں مقاطعہ ہی ہے اور اُس میں قیم کی کوئی حاجت نہیں ہے اور بیطاحونہ جن پر دقف ہو واک خودواس کی آلم نی وصول کرتے ہیں تو اُس طاحونہ میں مقاطعہ کی کا دسوال حصہ اُس قیم کے واسطے ونہ جن پر دقف ہو واک خودواس کی آلم نی وصول کرتے ہیں تو اُس طاحونہ کی میان میں ہے۔

اگر قاضی معزول کیا گیااور قیم نے دعوئی کیا کہ اُس نے ہر ہے واسطے اُس قدر ماہواری یا سالانہ مقرد کیا تھا اور قاضی معزول نے اُس کی تقید بی گو بدون گواہوں کے قبول نہ ہوگا چر جو بجھا سے واسطے مقرد کیا تھا اگر اُس کے کام کا اجرالمشل ہے یا کم ہوتا وہ مرا قاضی اُس کو دیا کر ہے گا وہ تیم ہمیشدا ہے کام کے اجرالمش کا مستق ہوگا وہ قیم ہمیشدا ہے کام کے اجرالمش کا مستق ہوگا خواہ قاضی یا اہل محلّد نے اُس کے واسطے بچھا جرت کی شرطی ہو یا نہ کی ہوا سطے کہ بظا ہروہ تیم ہمیشدا ہے کام کے اجرالمش کا مستق ہوگا اور جوام معہود ہوتا ہے وہ مشل مشروط کے ہوتا ہے ہوتا ہے تھی ہو گا اور تیم النوں میں معرود ہوتا ہے وہ مشل مشروط کے ہوتا ہے ہوتھ ہیں ہے جبوع النوازل میں ندکور ہے کہ جو مشل مشروط کے ہوتا ہے متولی ہواگر خود ہی اُس کے اُس کام ہوائی جانب ہوگا تو ہوتی ہوگا اور اگر وہ مال وقف جو وقف کی زمین کر ہے گیا آب کی معروف کر نے والے نے جن کر مایا کہ خارج نہ ہوگا اور اگر وہ مال وقف جو وقف کی زمین و غیرہ قبول کرنے والوں پر چاہیے ہے اُس کو تقاضا کر کے وصول کرنے ہا کی خارج تیا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کا معروف کی اُس کیا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کے وہ مقامی ہوگا یا نہ ہوگا یا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کو مقامی ہوگا یا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کی ہوگا یو اُس کے جو گیا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کا میار نہ دوگا یا نہ ہوگا یا نہ ہوگا یا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کی ہوگا یا نہ ہوگا یا نہ ہوگا یا تھا بھا گی گئے ہیں متولی اُس کی ہوگا یا نہ ہوگا یا کہیں بھر ایک کئیں بھر کہیں ہوگا تو نے جو بھر ہوگا یا کہیں بھر انہ کئیں بھر کہیں ہوگا تو نے جو بھر کی کیا تھا ہوگا گئی ہوگا تو نے جو بھر کیا گئیں سے کہیں ہوگا تو نے جو بھر کی گئی ہوگا تو نے جو کہ کی گئی ہوگا تو نے جو کہ کا کہ کئی ہوگا تو نے خوار کیا گئیں ہوگا کی کئیں کے کئیں کے کئی کو کہیں کے کہیں کیا گئیں کے کہی کو کہی کے کئیں کے کئی کہیں کے کہیں کی کو کئی کو کہی کو کئی کو کئی کو کئیں کی کھر کی کر کے کئی کر کے کہی کے کہی کو کھر کی کر کے کئی کر کے کہی کو کہی کی کو کئی کی کو کئیں کی کو کئی کو کئی کو کئی کر کے کئی کی کو کئی کے کئی کی کو کئی کی کو کئی کی کو کئی کو کئی کو کئی ک

متولی وقف نے اگر غلہ وقف وصول کرلیا پھر مرگیا اور بیان نہ کیا کہ اُس نے بیغلہ کیا کیا ہے تو ضائن نہ ہوگا پہر مساوی سب غلہ ہا اور اگر کی نے اپنی اراضی عبداللہ وزید پر صدقہ وقف کی تو اُس کا غلہ انہی وونوں کے لیے ہوگا اور اگر اُس نے عبداللہ وزید وغیرہ فقیروں کے لیے ہوگا اور اگر اُس نے عبداللہ وزید وغیرہ ایک جماعت کا نام لیا تو غلہ این سب میں ان کی تعداد مساوی تقیم ہوگا ہجرا گران میں سے ایک مرگیا تو اُس کا حصد فقیروں کا ہوگا اور جو باتی رہا وہ ان باقوں پر مساوی تقیم ہوگا اور اگر اُس نے اور اگر اُس نے نیدو عرد کو بیان نہ کیا تو جب تک عبداللہ کی اولا و بی رہا وہ ان باقوں پر مساوی تقیم ہوگا اور اگر اُس نے اولا وعبداللہ پر وقف کیا اور ان کا تام بعد او بیان نہ کیا تو جب تک عبداللہ کی اولا و عبد ایک بھی رہے گا جب تک فیروں کو چھونہ سے اور اگر اُس نے زیدو عمر دکو بیان کیا اور نصف ذید کے واسطے اور وہ دو تھا کی عمر و کے واسطے بیان کیا سے وہ موقل جس میں ہوگا جس میں سے تمن حصر نہ کو اور چار جب مرد کو اسطے بیان کیا ہے وہ مرد کو اسطے بیان کیا ہے وہ اُس کی دونوں میں نصفا نصف تقیم کر دیا جائے گا بیز اللہ اُسٹین میں ہے۔ اگر کہا کہ میری بیاراسی زید وعمر و پر وسمد قد موتو نہ موتو وہ ہوگا ہوں میں نصفا نصف تقیم کر دیا جائے گا بیز اللہ اُسٹین میں ہے۔ اگر کہا کہ میری بیاراسی زید وعمر و پر صدف موتو نہ موتو کہ واسطے اُس میں ہیں تو عمر وکوائی قدر سلے گا جو اُس کے واسطے اُس میں ہیں تو عمر وکوائی قدر سلے گا جو اُس کے واسطے اُس میں ہیں جو در جم میں تو عمر وکوائی قدر سلے گا جو اُس کے واسطے اُس میں سے جو در جم میں تو عمر وکوائی قدر سلے گا جو اُس کے واسطے اُس میں سے حدود ہم میں تو تو عروکوائی قدر سلے گا جو اُس کے واسطے اُس میں سے حدود ہو دیں جو در سلے گا می خود سلے اُس میں سے حدود کو اسطے اُس کی میں سے حدود کو اسطے اُس میں سے حدود ہو میں کیا کہ میں سے حدود ہو کہ واسطے اُس کی میں سے حدود کو اسطے اُس کی میں سے حدود کو اسطے اُس کی سے در معرود کی دور سلے گا کی میں کی میں سے حدود کو اسطے کی میں سے میں کی دور سے کی دور سے کو اسطے کی دور سے کی دور سے کو اسطے کی میں کو سے کر سے کی دور سے کی دور سے کو سے کی میں کی کی دور سے کی کی دور سے کی دور سے کو کی کو سے کو کی ک

ا ال با الرسامين مقرر ہو پائل ہے جس ميں کی جیشی نہيں ہو گئی جس کو ہمارے عرف ميں دراور فرخ کتا ہوا ہو گئے جیں ال

واسطے بیان کیا ہےاور باتی دوسرے کوجس سے سکوت کیا ہے دیا جائے گااوراس طرح ہر چیز میں جس میں بیان کردیا ہو بہی طریقہ ہے کہ جس کے واسطے پچھ بیان کر دیا ہے اُس کوای قدر جو بیان کیا ہے دیا جائے گا اور باقی دوسر ہے کوجس کے واسطے پچھ بیان نہیں کیا ہے ملے گا اورا گر کہا کہ زید کے داسطے اُس میں ہے سو درہم اور عمر و کے داسطے دوسو درہم میں حالانکہ مجموعہ آمدنی تین سو درہم ہے کم ہے تو جو پچھ حاصلات ہے وہ دونوں کے درمیان تبن تہائی تقسیم ہوگی اور اگر غلدائ سے زیادہ ہوتو جو کچھ ہرایک کے واسطے بیان کیا ہے وہ اُس کو وے کر باقی دونوں میں نصفا نصف تقلیم ہوگا تعنی سب پر مساوی بانٹ دیا جائے گا اور جو یکھ ہرایک کے واسطے بیان کیا ہے اُس کے حساب سے باقی تقسیم ندہوگا اور اگر کہا کہ بیصدقہ موقوف ہے جس میں سے زید کے واسطے سودرہم اور عمر و کے واسطے دوسودرہم بیل تو ان میں سے ہرایک کوای قدر دیا جائے گا جوائس کے واسطے بیان کیا ہے اور باقی سب فقیروں کے واسطے ہوگا یہ صادی میں ہے۔

مسکلہ مذکورہ میں اگر غلہ اس قدر ہو کہ اُس میں سے ہرایک کوقد رکفایت پہنچتا ہے تو ہرا یک کو اُس کا

#### قدر کفایت دیاجائے گا 🌣

ا گرکہا کہ صدقہ موقو ف ہے اس شرط براس میں زید کے واسطے سودرہم اور عمر و کے واسطے باقی ہے پھر حاصلات میں فقط سودرہم آئے تو زید کودیے جائیں کے اور عمر و کو کیچھ ندیلے گااور ای طرح اگر کہا کدأس میں زید کے واسطے سودر ہم ہیں اور عمر و کے واسطے پچھ بیان نه كيا بجر غله فقط سودر بهم آيا توزيد كوسط كااور عمر وكو بجحت مطي كااورا كركها كه صدقة موقوف بهأس مي عبدالله يحدوا سطي تصف غله اورزيد کے واسطے سو درہم ہیں تو عبداللہ کونصف غلہ دیا جائے گا اور باتی تصف میں ہے زید کوسو درہم ملیں گے اور جو باتی رہاو وفقیروں کے واسطے ہوگا ادر اگر آمدنی میں فقط سودرہم ہوں تو سب زیدکول جائیں کے اور عبداللہ کو پچھ ندیطے گا اور اگر آمدنی دوسو ورہم ہوں تو عبداللہ کے واسطے سودرہم اورزید کے واسطے سودرہم ہوں گے اور فقیروں کے واسطے کچھنہ ہوگا اور اگر آیدنی کے ڈیڑھ سودرہم ہول تو زید کے واسطے سو درہم اور باقی عبداللہ کے واسطے ہوں گے بیمحیط میں ہاور اگر کہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فدمیر سے قرائی فقیروں پر ہے تو أس میں ہے ہرایک کو جواس کے کھانے و کپڑے کے واسطے بطور معروف کافی ہواس قدر دیا جائے گالیں جس قدر ہرایک کے واسطے کافی ہوتا ہے ہرا یک کے واسطے اُس قد رحساب لگا کرسب لوگ اُس کی آمدنی '' میں حصددار ہوں کے پس اگر غلداُ س قدر ہو کہ اُس میں سے برایک کو قدر کفایت پہنچنا ہے تو ہرایک کو اُس کا قدر کفایت دیا جائے گا اور اگر کم ہوتو ای حساب سے شریک کیے جائیں گے اور غلمان کی قدر کفایت سے زائد ہوتو برحتی سب برمساوی تعداد برحصدلگا کر برابرتقیم ہوگا یظمیر سیمی ہے۔

ا کرکہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فہ ہے ہیں ہرسال جو پچھاللہ تعالی اس میں غلہ بیدا فرماہ ے اس میں سے میری قرابت کے ہر فقیر کو ہرسال اُس قدر دیا جائے جو اُس کے کھانے و کپڑے کوبطور معروف کا فی ہو پھر اُس طرح تقیم کے بعد آمد نی بڑھی تو یہ بڑھتی فقیروں گی ہوگی بیزنانہ المطنین میں ہے اور اگر کہا کہ میری بدار اضی صدقہ موقوفہ ہے ہی جو پچھائس کا غلبہ پیدا ہو پس زیدوعبداللہ کے واسطے ہزار درہم بیں عیداللہ کے واسطے اُس میں سے سودرہم بیں چراک کی آمدتی میں ہزار درہم آئے تو اُس میں سے عبداللہ کے سودرہم ہوں گے اور باتی زید کے واسطے ہوں گے اور اگر اس کی آ مدنی میں پانچے سو درہم حاصل ہوئے پانچے سو درہم تو دونوں کے درمیان دس مهام پر تقسیم ہوں کے جس میں سے ایک حصہ فقط عبد اللہ کو ملے گا اور باقی زید کوملیں کے اور اگر اُس نے کہا کہ جو پچھاللہ تعالیٰ اُس میں

ل ای طرح اگرسوے کم ہوں تو بھی بہی تھم ہے تا۔ ع قال اکتر جم مثلاً ایک کاقد رکفایت مواور دوسرے کا ۱۸ورتیسرے کا ۱۲ ہے اور آیدنی ۲۳ ہے تو برایک کواس کی قدر کنایت دیاجائے گااوراگر آمدنی ۱۸ بهوتو ۴ والے کو ۱۲ اور دوم اور سوم کو ۹ دیئے جا کیں اوراگر آمدنی ۳۳ ہے تو ۴۴ قدر کنایت برایک کودیئے جا کمی اور باقی ۹ سب پر۳ جیسے مساوی کردیئے ج<u>ا تھی</u> گئے ہرایک کودود ہے جا تیں علی بنراالقیاس ۱۴۔

آمد فی عظافر مائے اس میں سے ہرسال ہزار دورہم نکا لے جائیں جس میں سے عبداللہ کو سورہم و سے جائیں اور باقی زید کو استظیموں کے پھرائس کی آمد فی ہزار دورہم سے کم آئی تو پہلے عبداللہ کو دورہم دے جائیں گئے گھرائس کی آمد فی ہزار دورہم سے کم آئی تو پہلے عبداللہ کو دورہ سطے عبداللہ وسیا کین کے ہو قصف واسطے عبداللہ کے اور نسف واسطے عبداللہ کے اور نسف واسطے عبداللہ کی امد فی ہدائلہ کی آمد فی ہدائلہ کی اور نسف واسطے عبداللہ واسطے عبداللہ وقتیروں وسکینوں کے دوسطے عبداللہ وارہ اس کے ہوگا اللہ تعالیٰ اُس کی آمد فی ہدائلہ میں ہو اسطے عبداللہ وارہ میں ہوگی اور تبائی نقیروں وسکینوں کے دوسطے جاتو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کقول پر ایک تبائی عبداللہ کی اور تبائی نقیروں کی اور تبائی مسکینوں کے ہوگی اور تبائی نقیروں کی اور تبائی مسکینوں کی ہوگی مسکینوں کے ہوگی اور تبائی نقیروں کی اور تبائی مسکینوں کی ہوگی مسکینوں کے ہوگی اور تبائی نقیروں کی اور تبائی مسکینوں کے ہوگی ایر ایک تبائی عبداللہ کی اور تبائی نقیروں کی اور تبائی مسکینوں کے ہوگی ایر ایک تبائی عبداللہ کی اور تبائی نقیروں کے اور واسطے میری قرابت اور واسطے میری قرابت اور واسطے میری قرابت اور واسطے میری قرابت اور واسطے میری تر ابت اور واسطے میری تی بیت سے ہرایک شخص ایک ایک حصہ سے اور آئی کی کی سے ہرایک شخص ایک ایک حصہ سے اور جملہ سا کین سے سے شرایک شخص ایک ایک حصہ سے اور جملہ سا کین سے سے شرایک شخص ایک ایک حصہ سے اور واسطے میری تر ابت اور واسطے میری تر ابت اور واسطے میں ہے۔ سے شرایک شخص ایک ایک حصہ سے اور واسطے میری تر ابت اور واسطے میں ہے۔ سے شریک سے جائیں گے جو آئیں ہے۔ جائیں ہے۔ سے شریک ہے جائیں گے دوروں کی میں ہے۔

اگر کہا کہ فقیروں اور قرضہ ہےلدے ہوؤں اور فی سبیل القداور گر دنیں آزاد کرنے کے واسطے ہے تو امام محمر رحمۃ الله علیہ کے نز دیک ان میں سے ہرفریق دوسہام ہے شریک کیا جائے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک ایک حصہ ہے شریک کیا جائے گا به محیط میں ہےاورا گر کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ وجوہ صدقات پر ہےتو وہ وجوہ صدقات وہ ہیں جوقر آن مجید میں آیت زکو ہ میں نذكور بين چنانجيه كماب الزكوة مين باب المصرف مين مفصل ذكر جوائيكن فرق انتاب كدوقف كي صورت مين عالمون كوند وياجائ كا اورجن کی تالیف قلوب مقصود ہوتی ہے وہ تو زکوۃ وقف سب ہے جاتے رہے ہیں پس ان کے سوائے جو باقی قشمیں رہی ہیں اُن پر تقسیم کیا جائے گا یظہیر ہے میں ہےاورا گرأس نے کہا ہو کہ وجوہ صدقات ووجوہ البریر وقف ہےتو فقراء وسیا کین ایک حصہ ہےاورگر دنیں آ زاد کرانے کے واسطے ایک حصہ ہے اور قرضہ ہے لدے ہوؤں کے واسطے ایک حصہ ہے اور فی سبیل اللہ ایک حصہ ہے اور ابن السبیل بعنی مسافر کے لیے ایک حصہ سے اور و جوہ البر کے واسطے تین حصہ سے شرکت رکھی جائے گی اور اگر اُس نے کہا کہ واسطے فقیروں وقرض ے لدے ہوؤں اور فی سبیل اللہ اور جج کے صدقہ موتو فد ہے اور ان میں سے ہرا کی کے واسطے پچھ درہم معلوم بیان کردیے پھراس کی آیہ نی اُس سے زیادہ ہوئی تو جس قدرزا کد ہووہ ان سب وجوہ کی تعداد پر تقلیم ہوکر ہروجہ میں مساوی ہڑھایا جائے گا بیعاوی میں ہے۔ کیاکسی صورت میں ایک سال قبول کرنے کے بعد دوسر ہے سال انکار کرنے کاحق برقر اررہ سکتا ہے 🖈 ا کے مخص نے اپنی اراضی کسی مخص پر وقف کی اورشر ط کی کہ اُس کو ماہوا ری بفقر اُس کی کفایت کے دیا جائے حالا تکہ اُس مخض کے میال نہیں میں پھرائی کے عیال ہو گئے تو اُس کو اُس کی اور اُس کے عیال کی کفایت کے لائق ویا جایا کریے گا بی قاوی قاضی خان میں ہے اورا گرکسی نے ایک تو م پروقف کیا مگرانہوں نے قبول ندکیا تو اُس میں دوصور تنیں ہیں ایک بیاکہ سب نے روکر دیا دوم آ نکہ بعض نے ر دکیا لیں اگر سب نے روکر دیا تو وقف جائز رہے گا اور غلے فقیروں پر تشیم ہوگا اور اگر بعض نے روکیا تو دیکھا جائے کہ جس کفظ سےان پر وقف کیا ہے بیلفظ ان باقیوں پرجنہوں نے قبول کیا ہے بولا جاتا ہے تو پوراغلہ انہی باقیوں کا ہوگا اوراگر بیلفظ ان باقیوں پرنہیں بولا جاتا ہے تو جنہوں نے نبیں قبول کیا ہے ان کا حصہ فقیروں پرصرف کیا جائے گااور اُس کی مثال میہ ہے کہ اگر اُس نے اولا دعبدالله پروقف کیا

پس بعض اولا دیے تیول نہ کیا تو تمام غلہ باقیوں پر تقتیم ہوگا اور اگر اس نے زید وعمر دیر وقف کیا پس زید نے قبول نہ کیا تو اُس کا حصہ نقیروں برتقیم ہوگار حاوی میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فداولا دعبد اللہ واس کی نسل پر ہے سب نے ایک یار گ قبول نہ کیا تو پیغلی فقیروں کا ہو**گا پھرغلہ اُس کے بعد** پیدا ہوا اُپس اُنہوں نے قبول کیا تو غلہ ان کے واسطے ہوجائے گا بیٹھ ہیریہ میں ہے۔اگر أس كے بعد أس كاكوئى بچه پيدا ہواليں أس نے تيول كياتو غلدائ كا ہوگا يہجيط ميں ہے پس اگر أس نے ايك سال غله قيول كيا پيمر كہا كه میں تبیں قبول کرتا ہوں تو اُس کو بیاختیار نبیں ہے اور اُس کا رد کرنا کچھ مؤثر نہ ہوگا اور فقیہہ ابوجعفر نے قرمایا کہ لی ہوئی آمد نیوں کے فق میں یہ جواب سیح ہے اُس واسطے کہ وہ سب اُس کی ملک ہوگئی ہیں پس ان کورونہیں کرسکتا ہے اور رہے وہ غلات جوآ ئندہ پیدا ہول گے تو ان میں اُس کی بچوطک نبیں ہے ہاں فقاحق اُس کا ان میں تا بت ہے اور خالی حق اگر رد کیا جائے تو رد ہوسکتا ہے بیدذ خیر ہ میں ہے اور اگر زید پراورائس کے بعد اُس کی تسل پروقف کیا ہولیس زید نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں ندا ہے نفس کے واسطے اور ندائی نسل کے واسطے تو اسیے نفس کے واسطے اُس کار دکرنا جائز ہے اور اُس کی نسل واولا دیے حق میں اُس کار دکرنانہیں جائز ہے اگر اُس کا فرزند صغیر ہو بيصاوى من باورا كرأس نے كہاك من ايك سال قبول كرتا ہوں تو ايبائى ہوكا جيسا أس نے كہا ہواور أس كا قبول كرنا فقط ايك سال کے داسطے مؤثر ہوگا اور ای طرح اگر اُس نے کہدویا کہ اُسکے ماسوائے میں قبول نہیں کرتا ہوں تو بھی مبی تھم ہے کذافی الذخيرہ۔ای طرح اگر کہا کہ میں نصف آمدنی قبول کرتا ہوں اور نصف نہیں قبول کرتا ہوں تو بھی اُس کے قول کے موافق ہو گا اور اگر وقف کرنے والے نے کہا کہ عبداللہ وزیدیر جب تک دونوں زعرہ رہیں چر دونوں میں ہے ایک مرکیا تو دوسرے کا نصف اُس کو بحالہ طے گااورا سکایہ کہنا کہ جب تک دونوں زئدور ہیں اُس سے دوسرے کا حصہ باطل نہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ عبداللہ اور اُسکے بعد زید پر وقف ہے پھرعبداللہ نے أس وقف كے قبول كرنے سے انكار كياتو ووزيد كے واسطے ہوگا اور اگر عبداللہ نے كہا كہ ميں نے قبول كيا اور زيد نے كہا كہ ميں نہيں قبول كرتابول ووعبدالله كيواسط جب تك زندورب برابر حاوى رب كالورجب عبداللهم جائز ووفقيروس كواسط بوكابيحاوي بس ب

#### وقف میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں اس میں دونصلیں ہیں

فعل (دل:

وعویٰ کے بیان میں

اگرکی نے ایک زیمن فروخت کی پھرکہا کہ میں اُس کووقف کر چکا تھایا کہا کہ بیز مین میر ہاہ پروقف ہے ہیں اگرا س پرگواہ قائم نہ ہوئے اور اُس نے مدعا علیہ ہے تتم لینی چاہ ہو اُس لیے کہ وقف مقتضی عدم ملک و بطلان تج ہاں درخود یہاں تج کی ہیلے جو مقتضی ملک عالا مکہ یہاں بسب تاقش کے دعوئی جو مقتضی ملک ہوا اس لیے کہ وقف مقتضی عدم ملک و بطلان تج ہا ورخود یہاں تج کی ہے جو مقتضی ملک ہوا ہوا گراس نے وقف ہونے پر گواہ قائم کے تو مختار یہ ہے کہ گواہ سنے جا کہ س کے اُس واسطے کہ دعوی اگر چر بسبب تاقش کے باطل ہوا ہوا گراس نے وقف ہونے پر برون دعوی کے گوائی منی جاتی ہے میٹیا ٹید ہیں ہاور جب گوائی سن کر تجول ہوئی تو تحق فوٹ ہونے میں جا تھا ہوں ہوئی تو تھ ٹوٹ اُس میٹیا ٹید ہیں ہاور جب گوائی سن کر تجول ہوئی تو تحق ہونے اور ہونے کو ایک ہوئی اور جب گوائی ان میں پینلطی کا تب کی ہو قائم وقال است کے بعد ہے مقسل تو اے وارائیل فیما مونی ذا لک ذکر کیا ہوا در یہ کا تا ہوئے کا تا ہو کا کا تا ہو کہ اور خوائی ان کا نائے ہوئی ان میں پینلطی کا تب کی ہوئی اُس می کا تا ہو کہ کا تا ہو ہوئی ہوئی ان کا میٹی کا تا ہوئی ہوئی ہوئی کا تا ہوئی کی کی کے تا ہوئی کا تا ہوئی کی کی کا تا ہوئی کا تائی کا تا ہوئی کا تا

جائے گی بیدواقعات حسامیہ میں ہےاور فقاد کا تمنی میں بیدذ کر فرمایا کہ وقف پر گواہی بدون دعویٰ کے تصحیح ہےاور آس کو مطلقاً فرمایا کہ وقف پر گواہی بدون دعویٰ کے تصحیح ہواس پر بدون دعویٰ تنصیل نہیں فرمائی حالا نکد علی ہواس پر بدون دعویٰ کے ہروقف جوح التد تعالیٰ ہواس پر بدون دعویٰ کے گواہی سے کہ اور ہروقف جوح العباد ہوتو اس کے وقف ہونے پر بدون دعویٰ کے گواہی سے کہ اف الذخیر داور شیخ رشید الدین نے بین تنصیل ذکر کر کے کہا کہ امام البوالفصل کرمانی کا فقویٰ ہوئے بین میں ہے اور بیام البوالفصل کرمانی کا فقویٰ ہوئے بین میں ہے۔ بین میں ہے۔ بین میں ہے۔ بین میں ہے۔ بین میں ہے۔

اگروقف کا دعویٰ کیایا گواہوں نے وقف کی گواہی دی اور انہوں نے وقف کرنے والوں کو بیان نہ کیا 🏠

ناوئ سنی جی فدکور ہے کہ اگر زمین کے مشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ بیز جن وقف ہے اور تو نے میر ہے ہاتھ اُس کو جب
فرو خت کیا تو بغیر حق فروخت کیا ہے تو فرمایا کہ مشتری کو اُس خصومت کا اختیار نہیں ہے بلکہ اُس کا اختیار متولی کو ہے اور اگر اُس کا کوئی متولی نہ بہوتو قاضی ایک متولی مقرر کرے گا جو اُس سے خاصمہ کرے گا اور وقف ہونے کو تابت کرے گا بھر جب بیات ثابت ہوگئ تو تھے کو باطل ہونا ظاہر ہوجائے گا بس مشتری اپنا تمن اپنے بائع سے وابس لے گاریم محیط میں ہے اور اگر کسی متولی نے مشتری پر دعویٰ کیا کہ بید مکان وقف ہے فلاں کی اولا دیر اور اُس نے مشتری پر استحقاق تابت کیا لیس مشتری نے چاہا کہ بائع سے تمن واپس لے ہی بائع نے کہا

ا اس کے وقف ہون ہوا۔ یا واپس لینے تک ۱۱۔ یا یعنی مجھ پر کالفظ نہ کہا ۱۱۔ سے اصل میں او کی الوقف ہے اور یہ غلط الکاتب ہے اور میرے زوکیک سیجے دعوی رقبہ ہے ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) - تناقض دویا تمین با تنبی ایک با تهم ایک دوسرے کی مخالف زوں کیکسی راہ ہے دونوں مذہبی کمی بول اللہ

وقف والے نے جابا کہ وقف کے معاملات میں دعویٰ کی ساعت کرے اور گوا ہوں پریافتم ہے بازر ہنے بریھم کرے تو دیکھا جائے گا کہ اگر سلطان نے اُس کو بداختیار دیا ہے خواہ صرتے یا بدلالت ثابت ہوتو اُس کا تھم جائز ہوگا ورنہ نبیس بیدوا قعات حسامیہ میں ہے۔ایک زمین ایک حاضر کے قبضہ میں ہے اور دوسری زمین ایک دوسرے کے قبضہ میں ہے جو غائب ہے ہی زید نے اُس حاضر مر دعویٰ کیا کہ بیدونوں زمینیں مجھ برونقف ہیں کہان دونوں کواس کےدادانے مجھ پراورمیری اولا دادراولا دکی اولا د پرونق کیا ہے تو سیخ ابو جعفر ہندوانی نے قرمایا کہ اگر کو اُہوں نے بیر کو ابی وی کہ بید ونوں زمینیں وقف کرنے والے کی تھیں اور اُس نے اُن دونوں کو ایک ساتھ وقف کیا ہے تو دونوں زمینوں کے وقف ہونے کا تھم دیا جائے گا اور اگر کواہوں نے ان کے جدا جدا وقف کرنے کی کواہی دی تو فقط ای ز مین کے وقف ہونے کا حکم دے گا جو حاضر کے قبضہ میں ہے ریفآوی قاضی خان میں ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان ایک وقف ہے جن من سے ایک مرکیا اور بیوقف میت کی اولا داور دوسرے زندہ کے پاس رہا پھر زندہ نے اپنے بھائی کی اولا دہیں سے ایک کے او برگواہ قائم کیے کہ بیدوقف بطناً بعدیطن ہے بینی جب اوّل پشت والے گذرجا کمیں تب دوسری پشت والوں کو ملےاور حال بیہ ہے کہ باتی اولا دبر ادر میت عائب ہیں اور وقف کرنے والا ایک اور وقف ایک ہی تو گواہ مقبول ہوں گے اور بھائی کا بیفرز ندجو حاضر جس پر وعویٰ کیا ہے یہ سب باقیوں کی طرف ہے بھی خصم ہوگااوراگر برادرمیت کی اولاد نے گواود یے کہ بیونف ہم پراور تھھ پرمطلقاً ہے بعنی بطنا بعد بطن کی قید نہیں ہے تو برادرزندہ بعنی جس نے بطنا بعد بطن وقف کے گواہ قائم کیے ہیں اُس کے گواہ اولی ہوں گے بینی وہی مقبول ہوں گے بیقدیہ میں ہے۔ایک باغ انگورز بدے قبصہ میں ہے اُس کا عمرو نے دعویٰ کیا ہیں زید نے کہا کہ میں نے اُس باغ کووقف کے شرا لط کے ساتھ وقف کیا ہےاور عمرو کے پاس کواہ نہیں ہیں ہیں عمرو نے زید ہے تسم طلب کی تو اگر عمرو نے اس غرض ہے تسم جابی ہے کہ اگر بیشم سے ا تکار کرے تو میں یاغ ندکور لےلوں تو زید پر قتم عائد نہ ہوگی اور اگر اُس عرض ہے تم جابی کدا گرا نکار کرے تو اُس سے قیمت لےلوں تو ا ۔ بیت میں کوٹھ کی کے بیوتا ہے جہار دیواری اور حجیت اور درواز وآمد ورفٹ کا جس میں رات بس کر <u>سکے ا</u>ا۔

زید پرقسم عاید ہوگی میشمرات میں ہے ایک بیت کے اوپر دوسرا بیت ہے اور بد بیت متصل المسجد ہے کہ سمجد کی صف ہے جوالے بیت کی صف ہے مصف ہے تھوا اللہ ہو نے اور ان او گوں نے جواد پر دائے ہے مصف ہے مصف ہے تعلی ہے اور ان او گوں نے جواد پر دائے ہے ہور اہل سمجد نے اور ان او گوں نے جواد پر دائے ہے بیت میں رہتے ہیں اختلاف کیا اور اوپر کے بیت والوں نے کہا کہ بید ہماری ملکت میں بطرین میر رائے آیا ہے تو قول انہی کا تبول ہوگا یہ سمجے میں ہے۔ زید نے ایک مکان پر جو محرو کے بیت والد ما کہا کہ بید مکان اپنی اصل و ممارت سے میری ملک ہے اور دعا علیہ نے اس سے انکار کیا اور وکوئی کیا کہ بید فلال سمجد کی حاجات واصلاح کے داسطے وقف ہے لیس مرقی نے اسپنے دعوئی پر گواہ قائم کے اور اُس کے نام حکم و نے دور اُس کے اور اُس کے داسطے اُس کی ملکیت کا تک تا تھو دیا بھر مدی نے اتر از کیا کہ اصل مکان لیمی ذمین ورقباً سکا وقف ہے اور اُس کی عادر آس کی ملک ہوگیا بھر متولی نے دعوئی کیا اور آس کے دار گواہ قائم کے دفت ہے اور اُس کی دمین وقف ہے اور گواہ قائم کے ایک مکان کا دعوئی مکان کا دور گول کیا اور قبضہ حاصل کرلیا بھر متولی نے رقبہ مکان کا استحقاق تا بت کر اُس کی ملک میں باتی رہے گی دور میں کیا ور آگر اُس نے دعوئی مکان کا استحقاق تا بت کر اُس کی عمارت مرب کی ملک میں باتی رہے گی دور تول کی کواہ تول نہ ہوں گے اور آگر اُس نے دعوئی مکان کا استحقاق تا بت کر اُس کی عمارت میں کی ملک میں باتی رہے گی دیشول محال کیا جو کی کیا اور قبضہ حاصل کرلیا بھر متولی نے دور مکان کا استحقاق تا بت کر بیور کی کیا دیت ہیں ہے۔

ایک مکان دو بھائیوں پروقف ہے جس میں سے ایک غائب ہو گیا اور جو حاضر رہا اُس نے نو برس تک اُس کی آلہ نی وصول کی فرجو حاضر تھا یہ برگیا اور اپناوسی چھوڑ اٹھر جو عائب ہو گیا تھا وہ حاضر آیا اور اُس نے وصی سے اپنا حصہ فلکا مطالبہ کیا تو فقیہ ایو جعفر نے فر بایا ہے کہ جو حاضر تھا جس نے آلہ نی وصول کی ہے آگر وہ ای اُس کا متولی تھا تو فائب نہ کورکوا فقیا رہوگا کہ اسپنے حصہ حاصلات کو اُس کے رہو حاضر تھا جس نے آلہ نی وصول کرنے والا اُس وقف کا متولی نہ ہولیکن بات بیتھی کہ دونوں بھائیوں نے ساتھ ہی اُس وقف کو اجارہ پر دیا تھا تو تھا غیوری اجرت ای حاضر کی ہوگی مرسب اُس کو حلال اجارہ پر دیا تھا تو تھا غیوری اجرت ای حاضر کی ہوگی مرسب اُس کو حلال نے ہوگی علیہ جو وصول کی ہے اُس جل سے بھٹر دصہ غائب کے صد قد کر دے بی فقا وئی قاضی خان جس ہے۔ ذید کے قبضہ مسل نے ہو تو بھوگی کیا کہ جو و نے دعویٰ کیا کہ جو و نے وجوئی کیا کہ جو اس کے اُس دار کو وقف کیا ہے اور حال ہو ہے کہ وہ جس کی اس نے گواہ قائم کیا تو اُس کو اُس کے آل میں بیجی آگیا اور کل اُس کا متوضہ وقف کیا ہوا ثابت ہوا ہے مشاور ہیں ہے گواہ قائم کیا گواہ میں بیجی آگیا اور کل اُس کا متوضہ وقف کیا ہوا ثابت ہوا ہے شمر رات جس ہے۔

اگرکس نے وقف میں کچھ دعویٰ کیا تو یہ دعویٰ ان لوگوں کے مقابلہ میں جن پر وقف ہے مسوع نہ ہوگا بلکہ بمقابلہ تیم کے یا وقف کنندہ کے مسموع ہوگا یہ فاوی غیا ٹیہ میں ہاورا گرمتولی نے وقف ہونے پر گواہ قائم کیے اور کی مدی نے اپنی ملک ہونے پر گواہ والح کے اور فی الحال بصنہ متولی کا ہے تو قابض کے گواہ مسموع نہ ہوں کے بلکہ غیر قابض مدی کے گواہ وں پر تھم ہوگا پھرا گرائس کے بعد متولی نے فارج ہوکر وقف ہونے کے گواہ دیے تو مسموع نہ ہوں گے (ا) اور امام ابو پوسف سے روایت ہے کہ متولی قابض کے گواہ وقف ہونے کے تول ہوں گے اور مدی غیر قابض کے گواہ ملک متبول نہ ہوں گے گرفتوی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وام محمد جمہ اللہ علیہ کو ایک متبول نہ ہوں گے گرفتوی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وام محمد جمہ اور وہ کہتا ہے کہ پر ہے بیفسول بحاد میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کوزید نے فلاں مجد پر وقف کیا ہے اور قاضی نے مدی لیعنی خالد کے نام تھم دے دیا پھر دوسرامتولی آیا اور اُس نے خالد یعنی مدی نہ کورا کی کیا کو تھی کہا کہ کا وجوئی کیا کہ وہ کی کیا کہ کا وجوئی کیا کہ وہ کی کیا کہ موان وقف کو ماہواری کیا کہا کہ کا وجوئی کیا کہا کہ وہ کی کیا کہ کی کو تھم دیا کہ مکان وقف کو ماہواری کیا کہا کہ مکان وقف کو ماہواری کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کا دعوئی کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ

فتاوى عالمگيرى..... جلد 🕥 کتاب الوقف

کرایه پردیا کرے تو میخص کسی مدعی کاخصم نہیں ہوگا اورای طرح اگراراضی کا کاشت کار ہوتو اُس پربھی دعو کانہیں صحیح ہوتا ہے خواہ اراضی وتف کا کاشت کارہو یا غیروقف کا اور ای طرح اگر کاشت کار کے پاس اراضی کی آمدنی جمع ہوتی ہے یامکان وقف کی آمدنی جمع ہوتی ہو اگرأس كاكس في وي كياتو أس كاشت كارياغلدداركاد پنبيل سيح بيزند المعتين مي ب\_ نصل ورم:

#### گواہی کے بیان میں

ا گروو گواہوں نے ایک محقل پر کواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین وقف کی ہاور گواہوں نے اُس زمین کی حدود بیان نہ کیے تو گوابی باطل ہے ای طرح اگر دونوں میں سے ایک نے حدود بیان کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو بھی بھی تھم ہے کہ گوابی باطل ہے اوراگر دونوں نے کواہی وی کدأس نے اپن و وز مین جوفلاں مقام پر ہے وقف کی اور دونوں نے کہا کہ ہم سے أس نے أس كے صدود یان ند کیے تو گواہی باطل ہے اور امام خصاف نے قرمایالیکن اگر بیار اضی مشہور ہوکدائس کی شہرت کی وجدے اُس کے حدود بیان کرنے کی حاجت ندر بی ہوتو الی صورت میں آس کے وقف ہونے کا تھم دول گا اور اگر کواہوں نے اُس کی دوحدیں بیان کی ہوں تو ہارے نز دیک مشہور تول میہ ہے کہ گواہی غیر مقبول ہے اور اگر گواہوں نے تین صدیں بیان کی ہوں تو ہمارے علاہے علاہے ملے کے نز دیک گواہی معبول ہوگی سیمیط میں ہےاور اگر کوا ہول نے اُس کی تمن صدیں بیان کیس اور کہا کہ ہمار سے سامنے اُس نے فقط اُنہی تمن صدوں کا اقرار کیا تھاتو کوائل جائز ہوگی بیرجاوی میں ہےاور امام خصاف ہے دریافت کیا گیا کہ جب ہم نے تین صدوں کی کوائی تبول کی توچو تھی مدکی نسبت کیونکر تھم کریں تو فرمایا کہ بمقابلہ تیسری حدے قرار دوں گا کہ وہ حداؤل کے شروع تک پینی جائے بیمیط میں ہے۔

ا گر دونوں گواہوں نے گواہی دی کدأس نے اپنی زمین جوفلاں مقام پر ہے وقف کی اور ہم سے اس کے حدود بیان کیے تھے مگرہم بھول مے بیں تو ان کی کوائی قبول نہ ہوگی بید خبرہ میں ہے اور اگر دو کواہوں نے ایک محض پر گواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین وقف کی اور ہم سے اُس کے حدود بیان نہیں کیے لیکن ہم اُس کے حدود جانتے ہیں تو ہلال نے وکر فر مایا ہے کہ قاضی ان کی گواہی قبول ند كرے كااور قاضى امام ابوز يد شروطى نے فرمايا كه أس كى تاويل سے كه ماوجود أس كہنے كے كوابوں نے قاضى سے أس كے صدود بيان نہیں کیے اور اگر بیان کے اور محیک ہیں تو گواہی قبول ہوگی اور امام خصاف نے فر مایا کہ میں اُس کواہی کو جائز رکھتا ہوں اور حکم دوں گا کہ ر مین مذکورائے حدور سے وقف ہے اور گواہوں سے کبول گا کہ حدورو بیان کرو ہی جوحدورو بیان کریں گے انہی کے ساتھ عم دول گارید ظہیر بیدو محیط و ذخیرہ میں ہے اور شیخ بلال نے فر مایا کہ اور اس طرح اگر گواہوں نے کہا کہ اُس محف کی اُس شہر میں سوائے اُس زمین کے اورز مین ندهی تو بھی قبول ند ہو گی میرمحیط میں ہے اور اگر گوا ہوں نے گوائی دی کدأس نے اپنی زمین وقف کی اور ہم سے أس كے حدود بیان نمیں کیے لیکن ہم اُس کی زمین کو پہیانے ہیں تو قبول نہ ہوگی کیونکہ شاید وقف کرنے والے کی اور زمین بھی ہوسوائے اُس کے جس کو و قف کیا ہےاورجس کو کواہ پہچاہتے ہیں اورای طرح اگر کواہوں نے بیکہا ہو کہ ہم اُس کی اور کوئی زیمن نہیں جانعے ہیں تو بھی کوا جی مقبول نه ہوگی اُس کیے کہ شاید اُس کی اور زمین ہو مراس کو بدونوں کواہ نہ جائے ہوں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر گواہوں نے گواہی دی کہا س نے اپنی زمین وقف کی اور ہم سے اُس کے صدود بیان ہیں کیے ہے اگر گواہوں نے گواہی وی کدأس نے ہم كو گواہ كيا تھا كدأس نے اپنی وہ زمين وقف كى جس ميں يہ ہے اور أس نے ہم ہے

صدود بیان نہیں کے تھاتو گواہی جائز ہے بیز خیرہ میں ہاورا ما مرحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اُس کی تاویل بیہ ہوگی بیز خیرہ میں ہے قاضی ہے بیان کردیا کہ فلال زمین ہاورائس کو گواہ جانتے تھا اورا گرانہوں نے اظہار نہ کیا ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی بیز خیرہ میں ہے اورا گر گواہوں نے کہا کہ اُس نے ہم ہے کیا زمین کے حدود بیان کے تھے گر ہمیں یا دنہیں ہے کہ اُس نے ہم ہے کیا زمین کے حدود بیان کے تھے تو گواہی باطل ہے یہ محیط میں ہاور دونوں نے گواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین وقف کی اور زمین کے حدود بیان کے لیکن ہم بیا نہیں جانے تی کہ بید زمین کہاں واقع ہو اُن کی گواہی جائز ہاور مدی کو تکلیف دی جائے گی کہ گواہ قائم کرے کہ مس کا دعوی کرتا ہے وہ مہی زمین ہے بید قباوی قاضی خان میں ہے اور ای طرح اگر دونوں نے کہا کہ ہم کواس نے اُس کے حدود پر پھرایا اور حدود کو نام رکھ کر بیان نہیں کیا تو گواہی جائز ہا وار مدی (جو رکھ کر بیان نہیں کیا تو گواہی جائز ہا وار مدی (جو رکھ کی کہا کہ ہم پہچا ہے نہیں جی تو گواہی جائز ہا ور مدی (جو رکھ کی کہا کہ ہم پہچا ہے نہیں جی تو گواہی جائز ہا وار مدی (جو رکھ کی کہا کہ ہم پہچا ہے نہیں جی تو گواہی جائز ہا وار مدی (جو رکھ کی کہا کہ ہم پہچا ہے نہیں جی تو گواہی جائز ہا وار مدی (جو رکھ کی کہا کہ ہم پہچا ہے نہیں جی تو گواہی جائز ہا وار مدی کو ای بی جائز ہا وار مدی کو تھاوی میں ہے۔

اگر دونوں نے گوابی دی کہ اُس نے ہارے سامنے اقرار کیا کہ اُس نے اپنا حصہ اُس اراضی میں ہے جو فلال مقام پر ہے جس کے صدو ذہیں و چنال ہیں القد تعالیٰ کے واسطے صدقہ موقو فہ کر دیا اُس جہت پر اور آخر ہیں مساکین پر صدفہ موقو فہ کیا اور یہ حصہ ہرا اُس جہت اراضی میں سے ایک تہائی سے زائد اُس جہت اراضی میں سے ایک تہائی سے زائد ہے تو امام خصاف نے قرمایا کہ اُس کا تمام حصہ وقف گر وانا جائے گا نمی وجو و پر جن پر اُس نے وقف کیا ہے بیظ ہیر بیمیں ہے اور اگر اُس کا قلد ایک تو میان کیا ہے اور پر وقف کیا ہے انہوں نے اُن کی تقد اِس کی تقد اِس کی تقد اِس کی تقد اِس کی تعد اِس کی تعد اِس کی اور اُس میں نے کہا کہ اُس نے فقط تہائی ہم پر صدف کیا ہے گر اُس میں سے فقط زمین کے تہائی حصہ کی آمد نی ان سب لوگوں کو جن کو اور عام کی اور ہاتی میں بیان کیا ہے وار اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اُس نے اُس دار میں معین بیان کیا ہے وہ کی اور باتی مسکنوں پر صدف ہوگی ہید فہر وہیں ہے اور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اُس نے اُس دار میں کے اپنا حصہ یا اُس دار میں ہے اور ایک میں کہ وہ کس قدر ہوتی کیا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کس قدر ہوتی تا ساگواہی جائے گا اور ایتی مانوائز ہے بیا ہے میراث پایا ہے وقف کیا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کس قدر ہوتی تیا ساگواہی جائر نہیں ہے اور انتیا نام اُن جائر ہیں بیا ورائتی جائر نہیں ہے اور انتیا نام اُن خور کی میں ہے دور کس میں اُن کیا ہے وقف کیا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کس قدر ہوتی تیا ساگواہی جائر نہیں ہے اور انتیا نام اُن کا نواز نہیں ہواؤر نہیں ہے اور انتیا نام اُن کا نواز نہیں ہواؤر نہیں ہے اور انتیا تو اُن کیا کہ اور انتیا نام کا نواز نہیں ہواؤر نہوں ہواؤر نہیں ہواؤر نہیں ہواؤر نہیں ہواؤر نہیں

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> بیعنی مطالبہ اور پرسش کرے گا اے ہے ملازم کہاجائے گا یہاں تک کے قاضی کے نز دیک ثابت ہو 11۔

<sup>(</sup>۱) اول کے سوائے دوسرامقام بیان کیا ۱۲۔

و وسری زمین وقف کی ہے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اس کی بابت گواہی قبول ہوگی اور اُس کے وقف ہونے کا تھم دے دیا جائے گا اوراگردونوں میں سے ایک نے کہا کہ اُس نے میز مین بوری وقف کی ہےاور دوسرے نے کواہی دی کہ اُس نے بیز مین نصف وقف کی ہے تو نصف پر کواہی قبول ہو کی اور نصف زمین نذکور کے وقف ہونے کا تھم وے دیا جائے گا ایساہی شیخ ہلال وامام خصاف نے ذکر فرمایا ہے اور اگر دونوں میں سے ایک گواہ نے کہا کہ اس نے اس محض یا اس کا رخیر کے واسطے تبائی غلہ مقرر کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کے واسطے نصف غلہ قرار دیا ہے تو ان دونوں عالموں کے نز ویک تہائی کی بابت کوا ہی مقبول ہوگی ریجیط میں ہے۔اگران دونوں میں ہے ایک نے گواہی دی کہ اُس نے نصف اُس زمین کا مشاع لیعنی بے بانٹا ہوا اور جد اتمیز کیا ہوا وقف ہے اور ووسرے نے کہا کہ اُس زمین کا نسف بانٹا ہواا لگ تمیز کیا ہوا وقف کیا ہے تو کواہی مذکور باطل ہے مظہیر یہ میں ہے اور اگر ایک نے کواہی دمی کدأس نے جمعہ کے روز وقف کی ہے اور دوسرے نے کواہی دی کہ اُس نے جعرات کے روز وقف کی ہے یا ایک نے کہا کہ اُس نے کوفہ میں وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بھرہ میں وقف کی ہےتو گواہی جائز ہے بیصاوی میں ہےاور اِگرایک نے گواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین بعدميري وفات كے وقف قرار دی ہے اور دوسرے نے كہا كه أس نے اپنى زمين وقف سي قطعى فى الحال قرار دى تو گواہى باطل ہے ہور ا گرایک نے گوائی وی کہ اُس نے اُس کواپنی صحت میں وقف کیااور دوسرے نے کہا کہ اسے مرض میں وقف کیا تو دونوں کی گواہی جانز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہےاوراگر ایک نے گواہی دی کہ اُس نے عقار کو فقیروں پرصد قد وقف کیا گیا قرار دیا ہے دوسرے نے گواہی دی کہ اُس نے اُسکوسکینوں پر صدقہ موتو فہ قرار دیا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور حاصل سے سے کہ جب دونوں گواہ اُسکے صدقہ موتو فہ ہو نے پر متفق ہوئے ممر دونوں میں ہے ایک کی مواہی میں کوئی زائد بات ہے جس کو دوسراا پی مواہی میں نہیں کہتا ہے تو جیئے پر دونوں متفق میں اُس قدر تابت ہوگا بعن فقروں پر اُس کا صدقہ ہونا تابت ہوگا اوراس ہے ہم نے نکالا ہے کہ اگر دونوں میں ہے ایک نے کوائی دی کہ أس نے اُسکوعبدالله پرصدقه موقو فه قرار دیا ہے اور دوسرے نے گوای دی که اُس نے اُسکوزید پرصد قه موقو فه قرار دیا ہے تو یافقیروں پر وقف ٹابت ہو گی بیز خیر ہیں ہاورا گردونوں میں سے ایک نے گواہی دی کہاس نے اسکوعبدالقدو اُسکی اولا در پروقف کیا ہواصد قد قرار ویا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کے عبداللہ پر صدقہ موقو فہ قرار دیا ہے تو میں اُس کوعبداللہ پر صدقہ موقو فہ ہوے کا تھم دونگا بیٹے ہیریہ میں ہے۔ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بیرز مین اُس نے وقف کی ہم دونوں پر یا ہم میں سے ایک پر یا ہماری اولا دیریاجاری عورتول بریاجارے والدین بریاا بی قرابت بریک

ام خصاف نے اپی وقف میں بیان فر مایا ہے کہ اگر ایک نے گوائی دی کہ اُس میں سے نصف کا واسطے عبداللہ کے اور نصف و یا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ اُس نے خاصد عبداللہ پرصد قد وقف کیا ہے تو ہم اُس میں سے نصف کا واسطے عبداللہ کے اور نصف باتی کا واسطے نقیروں کے حکم ویں گے اور ہمار سے مشارکنے نے فر مایا کہ یہ جوامام خصاف نے فر مایا ہے کہ ہم عبداللہ کے واسطے تصرف عقار کا حکم ویں گے یہ سب اماموں کے قول پر ہونا واجب ہے یہ محیط میں ہے اور اگر ایک نے گوائی دی کہ یہ فقیروں پر وقف ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ یہ فقیروں پر وقف ہوگی بی جاور گرایک نے گوائی دی کہ یہ فقیروں پر صدف ہوگی بی حاوی میں ہے۔ نے گوائی دی کہ آپی وقف میں بیان فر مایا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک نے گوائی دی کہ آپی نے آپی وقف میں بیان فر مایا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک نے گوائی دی کہ آپی نے آپی وصد قد موقو فہ کیا ہے تو ایک صدف موقو فہ کیا ہے تو ایک میں ہو گوائی دی کہ آپی نے گوائی دی کہ آپی نے گوائی دی کہ آپی نے آپی اراضی کو فقیروں و مسکینوں پر صدف موقو فہ تر ار دیا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ آپی نے آپی اراضی کو فقیروں و مسکینوں پر صدف موقو فہ تر ار دیا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ آپی نے اراضی کو فقیروں و مسکینوں پر صدف موقو فہ تر ار دیا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ آپی نے اراضی کو فقیروں و مسکینوں پر صدف موقو فہ تر ار دیا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ آپی نے اراضی کو فقیروں و مسکینوں پر صدف موقو فہ تر ار دیا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ آپی نے اراضی کو فقیروں و مسکینوں پر صدف موقو فہ تر اردیا ہے اور کو اس کے خیروں و مسلامات نے تیں دور آپی دی کہ آپی دیا تھا موں کو تھا ہوں کو کھوں کے اس کو تھا ہوں کو کھوں کے اس کو تھا ہوں کو کھوں کے اس کو کھوں کو کھوں کے کہ تو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے

ا کیونگ کار ہائے نیر میں نقیروں وسکینوں پرصد قد کرنا ہے کی نقیروں وسکینوں پرصد قد ہوگی اور کل غلدانہیں کے لئے ہوگا ۴ا۔ ع اس واسطے کے فقر استے کے فقر استے خود ستحق ہیں تاریعی اوروار روزیند مقرر ۱۴۔

<sup>(</sup>۱) گواہی متبول نے ہوگی ۱ا۔

## گاؤں میں ایک کتب واس کے معلم پر کوئی اراضی مثلاً وقف تھے کے ساتھ وقف کی ہوئی ہےاور اُس کو ایک شخص نے غصب کرلیا ﷺ

ایک نے دومرے پر دعویٰ کیا کہ اُس نے بیاراضی مساکین پر وقف کی ہے حالا نکہ وہ اُس سے انکار کرتا ہے ہیں مدعی نے اُس ے اس طرح اقرار کرنے سے مواہ قائم کیے تو جی اس پڑھم دوں گا کہ بیارامنی اُس نے مساکین پرونف کی ہےاور اراضی غذکوران کے ہاتھ سے نکال اوں گا بیرمحیط میں ہے جامع الغناویٰ میں ہے کہ گاؤں میں ایک کمتب و اُس کے معلم برکوئی اراضی مثلاً وقف سمج کے ساتھ وقف کی ہوئی ہےاوراُس کوا بیک مخص نے غصب کرلیالیں گاؤں والوں میں ہےا ہے لوگوں نے جن کالڑ کا اُس کمتب میں نہیں ہے کواہی دی کہ بیوقف ہے جن کوفلاں بن فلاں نے اس منتب اور اس کے معلم پروقف کیا ہے تو ان کی گواہی جائز ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہے دو تحواہوں نے ایک اراضی کی بابت **کوائی دی کہ فلال نے اُس کو مجد یا مقبرہ یا کارواں سرائے کر دیا پھر دونوں نے اُس سے رجوع کیا تو** میداراصنی جس کی بایت اُس طرح ونف ہونے کی گواہی دی تھی وہ ونف رہے گی اور جس مخص پر اُنہوں نے میر گواہی وی تھی اُس کواس اراضی کی اُس روز کی قیمت جس روز قاضی نے معاعلیہ بر حکم دیا ہے تاوان دیں گے اور اس طرح اگر دونوں نے مواہی دی کہ اُس نے مساکین پر اور قلال پر پھرمساکین پر وقف کیا ہے پھر دونوں نے رجوع کیا تو بھی بہی تھم ہے بیدعاوی میں ہے۔ وقف پر گواہی وینا شہرت پر جائز ہے بیعی مشہور ہو کہ وقف ہے تو گواہ کو جائز ہے کہ اُس کے وقف ہونے پر گواہی دے اور اُس کے شرا لَط (۱) پر اُس طرح گواہی دیتانہیں جائز ہے میسراجید میں ہےاور سے تھمپیرالدین مرغینائی فرماتے تھے کہ بیان کرنا ضروری ہے کہ س جہت پروقف ہے مثلاً محوابی دیں کہ سجد پر وقف ہے یامقبرہ پر وقف ہے یا اُس کے ماننداور جہت بیان کریں حتیٰ کداگر کواہوں نے جہت کواپنی کواہیوں میں بیان ند کیا تو گواہی قبول نہ ہو کی اور یہ جومشائخ نے قرمایا کہ وقف کےشرائظ پر گواہی قبول نہیں ہے اُس کے بیمعنی ہیں کہ جب گواہوں نے جہت وقف کو بیان کیااور یوں گواہی وی کہ اُس جہت (شہرت بر۱۱) پر وقف ہے تو ان کو بیند جا ہے کہ کہیں کہ اُس کی آمدنی سے پہلے اُس جہت پرصرف کیا جائے گا پھراُس جہت پر علی ہذاالقیاس اورا گرانہوں نے اُس طرح بھی بیان کیا تو ان کی کواہی مقبول نہ ہوگی ہے ذ خیره میں ہے اور دفقف میں کواہان اصل کی گواہی پر کواہی بھی مقبول ہوگی بیظہیر سیمیں ہے ای طرح شہادت بالعنسا مع بھی مقبول ہے بعنی حال سن کراعتاد کر کے اُس کے موافق مواہی اوا کرنی جائز ہے ہیں اگر مواہوں نے تسامع ہے کواہی دی اور دونوں نے کہا کہ ہم تسامع ہے گوائی و بیتے ہیں تو دونوں کی گوائی قبول ہو گی اگر چہانہوں نے بیقری کر دی کہ ہم تمامع سے گوائی و ہے ہیں اُس لیے کہ بسا اوقات گواہ کا بن کل بس برس کا ہےاور وقف کی تاریخ سو برس ہے یعنی سو برس ہوئے جب سے وقف ہے تو قاضی کو یقیناً معلوم ہوگا کہ بیہ مواہ آتھ ہے دیکھی بیان نہیں کرتا ہے بلکہ تسامع ہے بیان کرتا ہے ہیں اُس صورت میں تصریح کر دینا اور غاموش رہنا دونوں بکساں ہیں اور شخ ظہیر الدین نے اُس طرف اشارہ کر دیا ہے اور بیبخلاف دیگر معاملات کے جن میں تسامع سے کواہی جائز ہے ثابت ہوا کیونک د مجرمعا ملات میں جن میں تسامع ہے کوائی جائز ہے اگر کواہ نے تصریح کردی کہ میں تسامع سے کوائی دیتا ہوں تو مقبول نہ ہوگی بیضول عماوريش ب

نوازل میں ندکور ہے کہ فی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک صدقہ موقو فہ پرایک ظالم نے ظلم ہے قبضہ کیا اوراس کے وقف ہونے سے انکار کیا ہیں آیا اُس گاؤں والوں کو جائز ہے کہ میر گواہی دیں کہ میفقیروں کے واسطے ہے قو فرمایا کہ جس نے وقف 

#### اس فصل کے متصلات سے ذیل کے مسائل ہیں

جن وتفوں پرزمانہ دراز گذر گیا اور اُس کے دارے اور دہ گواہ جوائی کے دقف ہونے پر گواہ ہوئے تھے مر گئے ہیں اگر اُس
کے رسوم قاضع سے دفتر وس میں موجود ہوں کہ اُن پر گل درآ نہ ہوتا ہوتو جب اُس وقف کے لوگوں میں تنازع ہوگا تو انہی رسوم کے موافق کمل کیا جائے گا جو قاضع سے دفتر وس میں موجود ہیں اور اگر اُس کی رسوم قاضع سے دفتر میں نہ ہوں کہ ان پر گمل ہوتا ہوتو یہ وقف میں نہا جائے گا ہوتا ہوتو یہ وقف میں اپنا حق البت کیا اُس کے مصرف کی بابت تھم تہ ہوگا گھر جس شخص نے اُس وقف میں اپنا حق البت کیا اُس کے اور سے تھے گا دور یہ سب اس وقت ہے کہ وقف کے دار توں میں باقی نہ ہوں اور اگر باقی ہوں اور الل وقف نے تازع کھیا جو دونوں صورتوں کے میں واقف کے دارتوں کی طرف رجوع کیا جائے گا پھر جب انہوں نے پھھا تر ارکیا تو ان کے اقر ارکولیا جائے گا پھر اگر یہ میں صحد رہوا تو دیم مدوتو و کر کے چھوڑ دی جائے گی ہوراگر یہ بھی صحد رہوا تو دیم مدوتو و کر کے چھوڑ دی جائے گی ہوراگر این کو کون نے جو باہم جھڑا اگر نے ہیں آپس میں میں جائے گی ہوراگر ان کو کون نے جو باہم جھڑا اگر نے ہیں آپس میں میں جائے گی اور اگر یہ کی صحد در ہوا تو میا تھی تھی میں ہو میں میں ایک خف کی اور اگر کیا تا تھی خان میں ہے اوراگر اراضی ایک خف کی اور اُس کی کونے کی ان میں تقسیم کردے یہ نوٹی خان میں ہوا دراگر اراضی ایک خفل کی اور اُس کو لیمنا چا با آ

ے باہم نزاع وجھٹرا بھیزاوا تع ہوۃ ۱ا۔ ع جب کے قائنی کے دفتر میں رسوم موجود ہوں یا ندہوں ایہ سے اس آید نی کوجود قف ندکورہ سے صاصل ہو کی ۱۲۔

کے تیند میں ہوادرہ ہ کہتا ہے کہ بیاراضی فلاں تحقی کی تھی اس نے اُس کو اُس جہت پر دقف کیا اور دارتوں نے کہا کہ بین کے بر ظاف ہے تو اُس کو جم پرہ ہماری سل پراور بعدان کے مسکینوں پر دقف کی ہے اور یہ جو دارتوں نے کہا ہے بیا اُس قاضی کے بیان کے بر ظاف ہے تو قاضی اُس کو ای طریعہ بین اس تا تھی سابل کے قاضی کے دفتر ہے ایس قاضی اُس کو ای طرف ہے ایسا قرار تو تو تف کا مدند ملے جس میں اُس کے دسوم فی کور جوں اور تہ بید دفف کی امین کے قبضہ میں بولما ایک قابض کی طرف ہے ایسا قرار عاب ہوا ہوا دوراگر بید قف امینوں کے قبضہ میں ہوا درائی کے رسوم سابل قاضی کے دیوان میں پائے جاتے ہوں تو اُس دقف میں ہے جو دارتوں کے قبضہ میں بہت وارتوں کا قول تبول نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ شخ الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک دقف مشہور ہے گرائی کے مصارف کہ کہاں کہاں صرف کیا جائے گا درائی کے محقوں کو جو مقدار دی جائے گی و و مشتبہ ہوتی ہوتو فر مایا کہ مشہور ہے گرائی کر برائی کر برائے کے ایسا کہاں صرف کیا جائے گا درائی کو کر محمل درائد کرتے ہیں اور کن لوگوں پر صرف کرتے تھے اور کتنا دیتے تھے ہیں اور کن لوگوں پر صرف کرتے تھے اور کتنا دیتے تھے ہیں ای برنا ور با ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اُس کے قیم لوگ کی کر عمل درائد کرتے ہیں اور کن لوگوں پر صرف کرتے تھے اور کتنا دیتے تھے ہیں ای برنا ور برائے کے بیا ہوں کے تھو اس کے ایکو کر میکھا جائے گا کہ اُس کے قیم لوگ کے کر عمل درائد کرتے ہیں اور کن لوگوں پر صرف کرتے تھے اور کتنا دیتے تھے ہیں ای بنا پر عمل کیا جائے گا کہ اُس کے قیم لوگ کے کر عمل درائد کرتے ہیں اور کن لوگوں پر صرف کرتے ہیں اور کتنا دیتے تھے ہیں ای بنا پر عمل کیا جائے گا ہوں ہے۔

بارب بفتر:

وقف نامہ کے متعلق مسکوں کے بیان میں

ا یک شخص نے ایک زمین قابل زراعت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت و روی ..... کلا شخ الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک وقف نامہ میں یوں ندکور ہے کہ وقف کیا فلاں شخص نے اُس چیز کواپنے آزاد کیے ہوؤں اور فلاں مدرستہ معلومہ کے مدرس پر اور اُس وقف تامیہ میں مقداروں کا اور صحت کی شرطوں کا بیان ہے اور سے ندکور ہے کہ آخر سے وقف فقیروں پر ہےتو شخ رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ میتح رئیبیں سیجے ہے بیذ خیرہ میں ہےا یک شخص نے اپنی اراضی وقف کی اور اُس کا وقف نا مہلکھااوراپنے او پراُس کے گواہ کرد ہے پھروقف کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کواس شرط میروقف کیا تھا کہ میرے واسطے اُس کوئے کرنا جائز ہے اور یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اُس نثر طاکو لکھنے والے نے وقف نامہ میں لکھنا ہے یانہیں لکھنا ہے تو ویکھنا جائے کہ اگر وقف كننده مردصيح ہوكدعر بي زبان اچھى طرح مجھتا ہواور سيوقف نامه أس كو يرز ه نسايا كيا تھا اور وقف نامه ميں لكھا تھا كه ميں نے بوقف تصحیح اُس کو و تف کیا ہے اور اُس نے اقرار کیا کہ جو پچھاُس میں ہے سب سیح اور میرا کیا ہوا ہے تو اب اُس کا بیقول قبول نہ ہو گا اور اگر وقف کرنے والا مردا بھی ہولیعنی غیرصبح ہو کہ عربی اچھی طرح نہ بھتا ہوتو ویکھا جائے کہ اگر گواہوں نے گواہی وی کہ بیدوقف نامہ أس كو فاری میں پڑھکر سٰنایا گیا اور اُس نے جو کچھ اُس میں ہےسب کا اقر ارکیا تو بھی اُس کا قول قبول نہ ہو گا اور اگر گواہوں نے ایسی گواہی نہ دی تو اُس کا تول ہو گا بیضمرات میں ہے۔ یہ بات الی نہیں ہے کہ فقظ وقف کی تحریر کے ساتھ مخصوص ہو بلکہ سب صکوک لیعنی بتحریرات کے ساتھ عام ہے بیظہیر رہیمیں ہے اور فقاویٰ ابو اللیث میں ندکور ہے کہ فقیہد ابوجعفر رحمۃ اللہ علیہ ہے وریافت کیا گیا کہ ایک عورت ہے اُس کے پڑوسیوں نے کہا کہ تو بیدارو تف کرد ہے بدین شرط کہ جب تھے اُس کے فروخت کی حاجت پیش آئے تب تو اُس کو فروخت کردے پھر لکھنے والوں نے وقف نا مہ بغیراً ک شرط *کے تحریر کے عو*رت ندکورہ سے کہا کہ ہم نے بیکام کردیااورعورت نے اُس پر گواہ کراویے توشنخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میہ وقف نامداس مورت کوفاری میں پڑھ کرشنایا گیااوروہ سنتی تھی اوراُس نے اُس پر گواہ . کرا دیے تو بیرمکان وقف ہو جائے گا اور اگرعورت مذکورہ کونبیں پڑھ کر شنایا گیا تو مکان مذکور وقف نہ ہوگا اور واضح ہو کہ جو تھم دونوں مسئلوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ امام محدرهمة الله علیہ کے قول پر بنمآ ہے اور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ سے قول پرنہیں ہوسکتا ہے بیمجیط میں ہے۔ایک محض نے ایک زمین قابل زراعت وقف کی اور وقف ٹامہ لکھنے کی اجازت دے وی پس کا تب نے اُس کی دوحدیں تو ٹھیک لکھیں اور دو حدوں کے لکھتے میں غلطی کی تو اُس میں دوصور تیں ہیں کہا گروہ دونوں حدیں جن کے لکھنے میں کا تب غلطی کر گیا ہے اس جانب میں ہوں لیکن ان دونوں صدوں اور اُس زمین محدود کے درمیان میں کسی غیر کی زمین یاباغ انگور یا مکان ہوتو وقف سیح ہوگا اور اگر یہ دونوں صدیں جن میں علطی کی ہے اُس جانب میں نہ یائی جاتی ہوں تو وقف باطل ہے کیکن اگر بیز مین الیکی مشہور ہے کہ بعجہ اپنی شہرت کے حدود بیان کرنے کی مختاج نہ ہوتو الی حالت میں وقف مذکور جائز ہوگا پیروجیز میں ہے۔

قاضی خان میں ہے۔

كتاب الوقف

بار بسّر:

#### اقرار وقف کے بیان میں

جس محق کے قضہ بین ایک زمین ہے اگر اُس نے اقرار کیا کہ یہ وقف ہے قد یہ وقف کا اقرار ہے اور ابتدائی وقف نہیں ہے تی کہ وقف کے دوقت کے واسطے جوشر اکتا ہیں وہ اُس میں شروط شہوں کے بیچیط میں ہے اور اگر ایک محقوض نے اپنی متبوضر مین کے وقف ہونے کا اقرار کیا اور اُس کے وقف کر نے والے بیان کیا اور اُس کے وقف کر نے والا بی اُس کا وقف کر نے والا بیا اور نہ بیچ کم دوں گا کہ یہ وقف کر نے والا نہیں ہے ایکن اگر گواہ لوگ بیگواہی و یہ کہ اُس اقرار کرنے والا بی اُس کا وقف کر نے والا ہے اور نہ بیچ کم دوں گا کہ یہ وقف کر نے والا نہیں ہے ایکن اگر گواہ لوگ بیگواہی و یہ کہ اُس اقرار کرنے والا بی اُس کا وقت افرار کیا ہے اُس وقت بیز بین اُس کی ملک تھی تو اقرار کرنے والا بی اُس کا وقت کی اقراد کرنے والا ترار دیا جائے گائی کا متولی بی اقراد کرنے والا ترار دیا جائے گائی کا می مسئلہ میں یہ متر جم کہتا ہے گائی وہ مسئلہ میں یہ اعتراض کے قائل بات باتی رہی کہ ایک گوائی کی کر قبول ہوگی تو کہ بی میں اُس کا وقف کر نے والا بی اقراد کرنے والے کے توالے کے سوائے ایک دوسر کے تھی اور ایک کی کر تھول ہونے کی تاویل اُس صورت سے ہے کہ اُس اقراد کرنے والے کے سوائے ایک دوسر کے تھی افراد کرنے والے دور کے توالے کے سوائے ایک دوسر کے تھی ہوں کر کیا کہ ایک کو ای کی کر تول ہوگی تو کہ بی کہ اُس کا وقف کرنے والا بی اقراد کرنے والے کے قضہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی خصومت دفع کی جائے گ

اہ راقر ار َر نے والے کے واسطے اُس وقف کی ایک ولایت ٹابت ہوگی جس پرعز ل اردنبیں ہوسکتا ہے یعنی و ہمعز ول نہو مکے گااور اگر اُس اقرار کنندہ نے ایسے اقرار کے بعد یوں اقرار کیا کہ اُس کا وقف کرنے والا فلاں شخص ہے تو اُس کی طرف سے بیاقرار قبول نہوگا اورا کراُس نے کہا کہ اُس کا وقف کرنے والا میں ہوں تو اُس کا قول قبول ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ے۔ اہل والایت وصاحب انقبیار ؟ ایسے سطاب ہے کہ اگر کوئی عدمی ملک پیدا ہواور ٹابت کرے تو اس کی ملک ٹابت ہوگی اور وقف ٹابت نہ ہو گا گھر سر دست بچن قبلنہ میخفس اس کامتو ٹی رہے گامحض ملک کا تو این اوجیا قرار کے ندرہے گافتا مل ؟ ا۔

<sup>(</sup>۱) مثلازید به ای نودقت بیاستان

بیان کیا ہے یعنی سب دار شقصد بی و تکذیب میں متفق ہوں حی کہ بمزل ایک مخص سے ہوجا کیں اوراگر بیصورت واقع ہوئی کہ بعض وارثوں نے ملک اور وقف کرنے وونوں باتوں میں اُس کی تصدیق کی اور بعضوں نے ملک میں تصدیق اور وقف کرنے میں تکذیب کی تو تقید بین کرنے والے کا حصہ وقت ہوگا اور تکذیب کرنے والے وارث (یاوارثر ۱۲۰) کا حصہ اُس کی ملک ہوگا کہ اُس میں جس طرح عاے تصرف کرے کہ کذانی المحیط پھراگرسب وارثوں نے اس کی تصدیق کی تو وقف نہ کور کی والایت اُس اقر ارکنندہ کے واسطے ہوگی اور ا گربعض نے تقعدیق اوربعض نے تکذیب کی تو قیاسا اُس کے واسطے ولایت ثابت نہ ہوگی اور پینٹے ہلال نے فر مایا کہ ہم قیاس ہی کو اختیار كرتے بيں اور اس طرح اگر وقف ميں سب وارثوں نے أس كى تقيديق كى مگر أس وقف كى ولايت أس مقر كے واسطے ہونے سے بعض وارثوں نے انکار کیا تو قیاساً اُس کے لیے ولایت ٹابت نہ ہوگی کذافی الظہیر میگر شخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرا نکار کرنے والے وارثوں پروہ کواہ بیکواہی دیں کہ بیاقرار کرنے والا أس کامتولی ہےتو أس کے واسطے دلایت ثابت ہو کی اور دارثوں سے کی کواہی اُس باب میں مقبول ہے کذا فی الحیط اور اگر مقر نذکور نے اجنبی کی طرف ایسے ترف سے اضافت کی جو ملک پریقیناً ولالت نہیں کرتا ہے مثلاً عربی میں حرف میں سے اضافت کی تو مقر کا قول اُس اجنبی ہے واسطے ملک ہی کا اقر ارنبیں ہے (تو وقف کہاں تابت ہوگاما) کذانی خزالت المقتین اورا گرائس نے مخص اجنبی مذکور کوبطور معین (۱) بیان نہ کیا خواہ اضافت ایسے حرف ہے کی جو ملک پر دال ہے یا اور حرف ہے کی مثلاً عربي من كمياك هذه الادص صديقة موقوفة من محمد او عن محمد تواراضي (نظر بحال ظاهر١١) تدكور وتف بوجائ كي كذا في الظبيرية بجراگرأس كے بعداس نے كسى مخص كوبطور معين بيان كياتو جب كدأس نے اقراراول سے جداكر كے بيان كيااور پہلے اقرار میں اُس اجنبی کی طرف اضافت ایسے حرف سے تھی جو ملک پر دال ہے مثلاً عربی میں بحرف میں تھی تو اب اُس کے دوسرے تول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر اوّل اقرار میں اضافت بحرف عن تھی لیعنی ایسے حرف سے جو ملک پرقطعی دالنہیں ہے تو تصدیق کی جائے کی پیمحیط میں ہے۔

ہے۔ آئر دودارٹوں نے تن کروارٹوں پر گوائی دی کے متولی اس وقت کا پیمتم ہے تو مقبول ہے الے سے بھی کہا کے بندالارض صدقہ موتو فرعن زیدادراؤل صورت میں من زید کہا تھا تا ہے جواس کے قبقہ میں ہے اور بیمیر الشار دیا دکار ہے فاحفظہ تا ہے جی ٹی اس اقرار کے ساتھ دوسرے کوائی مقر کے حصہ میں ہے جعد رسد مطے گاور بیانہ ہوگا کہ اس کی اولاد ونسل سب کے ساتھ وہ مساوی حصد رسد ترکیے کیا جائے تا ا

<sup>(</sup>٢) بايداداكانام دنياار

#### اگرا قرار کیا کہ بیاراضی اُس جہت برصد قدموقو فہ ہےاور جہت کو بیان کر دیا پھر اُس کے بعد جہت صدقہ دوسری بیان کی تو قیاساً واستحسانا اُس کا دوسرا قول قبول نہ ہوگا ⇔

اگر کسی مخص نے اپنی مقبوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ بیاراتنی قوم معلوم پر جن کو اُس نے بیان کر دیاوقف ہے پھر اُس ک بعداً س نے اقر ارکیا کہ بیاراضی دوسروں پر وقف ہے یعن جن کو بیان کیا تھاو وئیس بلکہ اور وں ہر وقف ہے یا جن کو پہلے بیان کیا تھا اُن میں کچھاورلوگ بر حادید یاان میں سے کچھلوگ کم کردیدہ و اس کے دوسرے اقرار کی طرف التفات نہ کیا جائے گا بلکدا س کے پہلے ا قرار برغمل درآ مدہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگرا قرار کیا کہ بیاراضی اُس جہت پرصد قدموتو فہ ہےاور جہت کو بیان کر دیا پھراُ س کے بعد جہت صدقہ دوسری بیان کی تو قیاسا واستحسانا اُس کا دوسرا قول قبول نہ ہوگا اور ماصلات دقف ای جہت برصرف ہوتی رہے گی جس کوأس نے پہلے بیان کیا تھا رہمچیط میں ہے اوراگر اپنی مقبوضہ زمین کی نسبت بیان کیا کہ بیدوقف ہے اورا تنا کہد کر خاموش ہور ہا بھر کہا کے بیاز مین فلاں وفلاں پر وقف ہے یعنی عدد معلوم کا نام لیا تو قیاسا اُس کا دوسرا قول قبول نہ ہوگا اور استحسانا قبول ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ بیاراضی صدقہ موقو فے فلاں مخض معین پر ہے بھرائس کے بعد جد اکر کے کہا کہ پیلے فلاں مخض معیس ہے شروع کیا جائے گاتو اُس کا قول قبول نہ ہوگا اورا گر دوسرا تول اُس نے پہلے قول سے ملا ہوا کہاتو امام محمد رحمة الله عليه ئے نز ديک دوسرا تول بھي قبول ہوگااورامام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نز دیک اُس کا دوسرا تول تبول نہوگا بیمچیط سزھسی میں ہے۔ اگراپی مقبوضہ زمین کی نسبت اقر ارکیا كدفلان قاضى في جميماً سرز مين كامتولى كياب، ويزيين صدقه موتوفه بية قياساأس كامتولى بوف كاقول قبول ند بوگااوراسخسانايد تقلم ہے کہ جس قاضی کے حضور میں بیا قرار ہے وہ قاضی ایک زمانہ تک انتظار کرے پھراگر قاضی کے بزد یک سوائے اُس کے جواس نے اقرار کیا ہے کچھاور ظاہر نہ ہوتو جس طور پرأس نے اقرار کیا ہے ای طور پرأس کا اقرار جائز کردے بیفاوی قاضی خان میں ہے اوراگر اس نے اقر ارکیا کہ قاضی نے اُس زمین پرمیرے والدکومتولی کردیا تھا پھرمیرے والد نے وفات یائی اور مجھے اُس کا وصی مقرر کیا اور بیہ ز مین صدقهٔ موقوفه أن سیلوں پر ہے تو اُس کا قول قبول نہ ہوگا اورای طرح اگر اُس نے بوں اقرا کیا کہ بیار اضی میرے والد کے قبضہ میں تھی یا کہا کہ بیاراضی فلاں شخص کے قبضہ میں تھی پھراس نے جھے وصی مقرر کردیااور بیز مین معدقہ موقو فہ ہے تو بھی اُس کا قول قبول نہ ہوگااورائی طرح اگر کہا کہ بیز مین فلاں مخض کے قبنہ بین تھی اوران نے مجھے اُس کا وصی مقرر کردیا ہے تو بھی اُس کا قول قبرل نہ ہوگااور اُس کو حکم دیا جائے گا کہاُ س زمین کوفلاں ندکورا کے وارث کوسپر وکر دیے بیمحیط میں ہے۔

ا اگر کسی تخص غیر کی زمین کوکہا کہ مصدفہ موقوفہ نے پھر خودائی کا مالک ہو گیا تو وقف ہوجائے گی ہے فقاوئ عما ہے ہم ہا یک زمین ایک شخص نے وارثوں کے قبضہ میں ہے جنہوں نے افر ارکیا کہ ہمارے باپ نے اُس کو وقف کیا ہے مگر ہرا یک وارث نے جہت وقف مختلف بیان کی لیعنی جوایک نے بیان کی ہو قاضی ان سب کا افر ارقبول کرے گا اور ہرا یک وقف مختلف بیان کی لیعنی جوایک نے بیان کی ہے دوسرے نے اُس کی غیر جہت بیان کی ہو قاضی ان سب کا افر ارقبول کرے گا اور ہرا یک کے حصد کی عاصلات کو اس جہت میں مرف کر کے گا وہ ہوگا کہ جسم شخص کو چاہے اُس کا متولی مقر رکر دے یہ فقاوی قاضی خصہ جسم شخص کو چاہے اُس کا متولی مقر رکر دے یہ فقاوی قاضی خان میں ہے پھراگر ان وارثوں میں کوئی شخص صغیر ہویا غائب ہوتو قاضی حصہ حضیر کوروک رکھے گا یہاں تک کہ وہ اِللہ میں اور اس میں ہوتوں نے اقر ارکیا کہ اور بعض سے افرار کیا گا دوارثوں میں کو قف کا اقر ارکیا ہوئان میں ہے اور بعضوں نے اُس سے افکار کیا تو جنہوں نے وقف کا اقر ارکیا ہوئان

ا جس كے قبلہ ميں ہوئے كاقر اركيا ہے ال

کا حصدای جہت پروقف ، وگا جوانہوں نے انکارکیا ہے اور جنہوں نے انکارکیا ہے ان کا حصدان کی ملک ہوگا تمرا قر از کر نے والوں کے حصد کی آمد نی میں انکار اس نے والے داخل نہ ہوں کے پھرا گرانکار کرنے والوں نے اپنے حصوں میں سے پچھ فروخت کر دیا پھرا قرار کرنے والوں کے قول کی تصدیق کی قبر ملک ان کے قبضہ میں باتی ہے اس کو حق میں ان کی تصدیق کی جائے گی اور جس قدر فروخت کر وی ہے اس کو حق میں تصدیق نہو کی لیکن اگر خرید نے والا ان کے قول کی تصدیق کر وخت کیا ہے وہ بھی وقف میں شامل جوگا اور اگر مشتری نے ان کے قول کی خرید نے والا ان کے قول کی تصدیق کر رہنوں نے فروخت کی ہے تاوان داخل کریں گے اور آس قیمت سے محمد نیر نے دوسری نو مین خرید کی جائے گی ہو گا ور اگر مشتری ہوگا ہورا کر ہورا کی تھر دوسری نو مین خرید کی جائے اس قدر ملک کی قیمت جس قدرانہوں نے فروخت کی ہے تاوان داخل کریں گے اور آس قیمت سے دوسری نومین خرید کی جائے گی جو باتی مائے مائے مائے میں جب پروقف ہوگی جوانہوں نے اقرار کی ہے رقال المعترجم شد اعلم ان العبارة التی وجدت فی النسخة بعد ذلك و هی مائتلوہ غیر مربوط فكانھا مصحفة فانظر المقدمة) اس ليے كران باقيوں نے بیاتر اس بیاتے اور آس جینے والے نے ان کی تصدیق کی طرف رجوع کیا تو جونلہ پہنے ماصل ہو چکا ہو وہ آس قیمت کا تعاص نہ ہوگا ہوائی بیانے ماصل ہو چکا ہو وہ آس قیمت کا تعاص نہ ہوگا ہوائی بیانے ماصل ہو چکا ہو وہ آس قیمت کا تعاص نہ ہوگا میں ہو۔

#### كتاب الوقف ميس مذكوره ايك مسكلها وراس كي مختلف توجيبهات ٦٠

ام خصاف رحمۃ الشعلیہ نے اپنی کتاب الوقف میں بیان کیا کہ اگر ایک تخص نے کہا کہ میری بیز مین صدقہ موقو فہ زید من عبداللہ الدارہ اس کی اول داورا می کی سل میں کے عقب پر ہے جب تک ان کی سل رہے بھر ان کے بعد مسکنوں پر ہے بھر زید بن عبداللہ نے کہا کہ وقف کشندہ نے بیدونف بھے پر اور میری اول دی اولا دی اولا دیر اور عمرہ بہت قرار دیا ہے تو زید سے قول کی سفہ میں فقط اس کی ذات پر ہوگی اورا میں کی اولا دورا اولا دی اولا دورا کی کی سل سے جولوگ موجود ہوں اُن پر نلر تقیم کر دیا جائے گا بھر جو کہوزید کے حصہ میں پڑا ہے عمرہ اُس کی اولا دورا اولا دی اولا دورا کی کی سل میں ہو جود ہوں اُن پر نلر تقیم کر دیا جائے گا بھر جو کہوزید کے حصہ میں پڑا ہے عمرہ اُس کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا بھی زید و عمرہ کے درمیان تقیم ہو گا اور جب تک زید زندہ درم کا افراد کی حصہ میں پڑا ہے میں گا اور بھر عمرہ و کے داسط اُس صدقہ میں کوئی حق شہوگا اورا کی جو سر کی میں ہو و کہا تھر جس خرک میں ہو اسطے جس طرح اگر وقف کی اجب میں ہو اسلیم جس طرح اگر وقف کی اورا دی سے جو کو کہو کہو کہوں کہو جب زید میں ہو ایک ہو جب نہ میں ہو ایک گا ہو جب کے گا میں ہو دو ہم بھی تو کر می گلہ میں زید کے ساتھ شرکت کی ہو دون پر وقف ہو اسلیم جس کے ہو کہوں پر وقف ہو اسلیم ہو سوئے گھی ہو کہوں ہو وقف ہو اور میں ہو دو ہم ہو گوئی کی کی مقار ہو ہو ہو گھی کے کہا کہ خوال میں ہو اور کی کی گھی ہو کہا ہو کہا ہو جب کر وقف ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو دوسر ہو تھی نے قاضی کے بھال دوروں پر وقف کیا ہم میں میں کا آخر اور کی ہوئی کی اور دوسر ہو تھی نے دونوں پر وقف کی اور دوسر ہو تھی نے قاضی کے بھال اور کی کی گھی کی میں اور دی ہوئی کی کہوں کی دونوں پر وقف کیا کہ میں ہو دو کہتا ہو کہ کہو تھی ہو اور کی اس کی تو کی کی میں اور دوسر کے تھی نے قاضی کے بھی کی کی میں اور دوسر کے تھی نے تو کی کی کی کھی ہو کی کی ہوئی کی کی کھی ہوئی کی کے دو کر کے تو کی کی کھی کی کہوئی کی کی کھی کے دو کی کی کھی کی کی کھی کوئی کی کھی کی کھی کی کھی کے دو کے کہوئی کی کھی کی کھی کے دو کے کہوئی کی کھی کے کہوئی کی کھی کی کھی کی کھی

ع اگر چشبہ ہوتا تھا کیا قرار کرنیوالوں نے کہا تھا کہ ہماری اواا دو آسل ہروقف کیا ہے قواولا دو آسل میں انکار کرنے والے بھی واطل میں اس کود نیج کردیا کہ ایس نہ ہو کا اس نے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اصل وقف ہی ہے انکار کیا بھر کس وقف میں داخل ہوں گئے اسے سے لوگ مشتری کو اس کا روپیہ والوں و ۔۔ دیں گے تا ۔ سے ایک اجنبی مخفس کوداخل کیا تا ہ

خصومت مند فع نہ ہوگی حتیٰ کہا گر مدمی نے قاضی ہے درخواست کی کہ اُس مہ عاملیہ ہے تتم لی جائے کہ بیز مین میر کی نیس ہے تو قائشی اُس سے تتم لے گا کہ بیز مین اُس مدمی کی ملک نہیں ہے پس اگر اُس نے قتم کھانے ہے انکار کیا یا مدمی کی ملک ہونے کا اقرار کر لیا تو قاضی اُس مدعا علیہ کو اُس زمین کی قیمت کا ضامن قرار دے گا اور اُس کے وقف ہونے کا جوتھم دے دیا ہے اُس کو باطل نہ کرے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی صحت میں اپنی زمین فقیروں پر وقف کر دی پھر مرگیا پھرایک شخص نے اگر دعویٰ کیا

کہ بیز مین میری ہے اور وارثوں نے اُس کا اقر ار کر دیا تو اُس سے وقف مذکور باطل نہ ہوگا 🖈

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب الوقف

میت ہے اُس کی قیمت صال اول و اُس کو ایسا افتیار ہے یہ بچیط سرحی میں ہے۔ ایک خفس کے قبضہ میں ایک دار ہے اُس نے اقرار کیا کہ یددار وقف ہے جس کو سلمانوں میں سے ایک خفس نے ایواب فیراور سکینوں پر وقف کیا ہے اور جھے ہیر دکیا ہے اور جھے اُس پر قیم کر دیا ہے پھرا یک خفس آیا اور قابض کو قاضی کے پاس لایا اور کہا کہ میں نے بی اس دار کو ان وجوہ وسیل پر وقف کیا اور اس قابض کو سپر و کر دیا اور اس کی قور پر داخت کا متولی مقرر کیا ہے اور چاہا کہ قابض کے قبضہ ہے نگال لیے و دیکھا جائے گا کہ جس کے قبضہ میں ہے اگر اُس نے اس کی تقدیمی کے اس کی تقدیمی ہے اگر اُس نے اس کی تقدیمی اس نے اس کو تکال کرا ہے قبضہ میں لے کے قال المحرج ماور ایک نبخ میں اس زمین کا بالک ہوں اور میں لے اور اگر دی نہ کہ کہا کہ میں اس زمین کا بالک ہوں اور میں نے دار وزمین نے اس کو وقف نہیں کیا ہے تو اُس کو افتیار ہوگا کہ قابض سے اپنے قبضہ میں نے بیادر اگر دی نہ کور و کہا لا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے پاس و دیوت کر والے اور قابض کہا ہے کہ بیا می گھی قبول شفر میں ہے۔ اس کو ان وجوہ نہ کور و کہا لا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے بیاس و دیوت کر والے اور قب کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے بیاس و دیوت کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے بیاس و دیوت کر میں اور میں اس کے اس کو کھی قبول کے لیے در والے گار والی وجوہ نہ کور و کہا لا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے بیاس و دیوت کر والی کا میں اس کے کہ دیا می گھی قبل کہ میں ہے۔

ایک زین ایک فیض کے بعدیں ہو گواہوں نے اس قابض کے اس اقرار کیا کہ یہ کرین خالد بروتف ہو کتاب میں نہ کور ہو کہ اس پروقف ہوا وردوسر ہو گواہوں نے گواہی دی کہ اس قابض نے اقرار کیا کہ یہ کرین خالد بروتف ہو کتاب میں نہ کور ہو کہ اگر بیدر یافت ہو جائے کہ دونوں اقرار وں میں ہو کون ایم اوقع ہوا تو بیدا جائز ہوگا اوردوسرا باطل ہوگا اورا گرید در یافت نہ ہو کہ کون اقرار ان دونوں میں سے اقل واقع ہوا تو ان دونوں آخر اروں کے واسطے محم دیا جائے گا لیم دونوں اقرار ان پر بی پر قف نہ ہوگا ہو قابض خان میں ہے۔ ایک ذی کے بقضہ سا ایک زمین ہوگا ہو قابض خان میں ہے۔ ایک ذی کے بقضہ سا ایک زمین ہوگا ہو قابض خان میں ہے۔ ایک دونوں فریق کے درمیان نصف نصف کی جائز پر وقف کیا ہے یا اور کوئی ایک راوبیان کی جس ہے مسلمان لوگ الله تعالیٰ کی قربت جا ہے تا ہوگا ہو ان ہوگا اور اس کی حاصلات انہی وجوہ پر جواس نے بیان کی جس ہو ان کہ کورکا اقرار جائز ہوگا اور اس کی حاصلات انہی وجوہ پر جواس نے بیان کی جس ہو ان کہ تو سیا کی اور اگر اس نے کہا کہ مسلمان نے اس کوراہ بھی پر وقف کیا ہے یا اور کوئی ایک راوبیان کی جس سے مسلمان نوگ انڈ تعالیٰ کا قرب نہیں اگر اس نے کہا کہ مسلمان نوگ انڈ تعالیٰ کا قرب نہیں بیاتے جی تو ذی نہ کورکا اقرار باطل ہوگا اور زمین نہ کوراس کے قضہ سے نکال کر مسلمانوں کے بیت المال میں واخل کر دی جائے گی ہو

بارې نېږ:

#### وقف کوغصب کر کینے کے بیان میں

ایک فخص نے زمین یا دارکو وقف کیا اور اُس کوایک فخص کے سپر دکیا اور اس کی غور پر داخت کا متولی مقرر کیا پھر جس فخص کو سپر دکی تا وہ اُس سے انکار کر گیا تو وہ عاصب ہوا کہ زمین اُس کے تبضہ سے نکال لی جائے گی اور اس مقدمہ میں خصم وہی وقف کرنے دالا ہوگا اور اگر وقف کے سختی لوگ آئے کہ اُنہوں نے اپنا استحقاق طلب کیا تو قاشی اس مقد ، میں الیسے فنص کو مقرر کرد سے گا جو خصم ہوئے ہیں اگر عاصب کے باس اس وقلی چیز میں نقصان آگیا تو اس کے انکار کر جانے کے بعد جو نقصان اس میں آیا ہے غاصب اُس کا ضامن ہوگا اور جو پہراس میں سے منہدم ہوا ہے اس مال سے اُس کی تقییر کر ائی جائے گی اور اگر غصب کنندہ نے وقف کرنے والے غصب کنندہ نے وقف کرنے والے غصب کنندہ نے وقف کرنے والے

کوواپس: ے دے اور جب غاصب نے انکار کیا اور قاضی کے پاس اس کا غصب کرنا ثابت ہو گیا تو قامنی اس کومجوس کے گا یہاں تک کہ و ومغصو یہ چیز کو واپس کر دے اور اگر وقف میں کوئی نقصان آئیا ہوتو نقصان کا ضامن ہوگا اور یہ مال صان اس وقف کی مرمت اور شکتہ ریختہ کی تعمیر میں صرف کمیا جائے گا اور جولوگ اس وقف کی حاصلات کے متحق ہیں اُن میں تقسیم نہ ہوگا میصاوی میں ہے۔

اگرمسکار فیکورہ میں متولی نے عاصب کے بودوں سے کی چیز پر غاصب کے ساتھ سکے کرلی توجائز ہے کا

ل و وہال جس کی قیمت کا نداز و ہوسکتا ہے اور سے تعلم اس صورت میں ہے کہ اس کو کدال وغیر و سے گوز دیا ہوتا اے سے لیمنی بہتری ہوتو مضا انترنیس ہے والے سے قیم کے مواخذ و سے جھوٹ گیا تاا۔

جائے وہ انہی راہوں میں لگا دیا جائے گا جن پر وہ وقف ہے ہے جط میں لکھا ہے۔ غاصب نے زمین وقف کو غصب کیا اس میں ورختان خرماو و گرا شجار میں پس اس کے قصد میں اجنبی نے درختاں فد کورہ کھود لیے تو قیم کو اختیار ہے جا ہے غاصب سے ان درختاں فد کورہ کھود لیے تھیں تھے ہوئے کے حساب سے تاوان لے بال کو کھود نے والے سے تاوان لے پس اگر قیم نے غاصب سے ضان لی تو وہ کھود لینے والے سے تاوان لیا تو ہ غاصب سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر قیم نے دونوں میں سے ہوزکس سے تاوان نیم لی بھر قیم نے آگر قطع وقل کرنے دونوں میں سے ہوزکس سے تاوان نیم لیا تھا کہ غاصب نے قاطع سے قیمت درختان مقلومہ تاوان بھر لی بھر قیم نے آگر قطع وقل کرنے والے سے ضان لینی جائی تو اس کو بیا فقی ارکو اور قبل کرنے والے سے ضان لینی جائی تو اس کو بیا فقی اور گواہ قائم کے تو بالا جماع اس کے گواہ قبول ہوں گے اور زمین فروراس کو واپس دی جائے گی نظم پر بیمس ہے۔

پاس سے غصب کی ہے آس نے نائش کی اور گواہ قائم کینو بالا جماع اس کے گواہ قبول ہوں گے اور زمین فروراس کو واپس دی جائے گی نظم پر بیمس ہے۔

ایک زمین یا عقار چندنفر پر وقف ہے اس پر کسی ظالم نے زبردسی قبضہ کرلیا اوراس کے قبضہ سے نکالنا ممکن نہیں ہے پھر جن لوگوں پر وقف تھا اُنہوں نے اپنوں میں سے ایک پر دعویٰ کیا کہ اس نے اس

ظالم کے ہاتھ فروخت کر کے اُس کوسپر دکر دیا ہے 🖈

۔ ایک مخص نے اپنا کھیت وقف کیا بھرائی نے اس میں زراعت کی اور خرچ کیا اور کھیتی نگلی اور چ ای کی طرف ہے ہیں ہیں

ع اور غاصب نے اس کا تاوان ٹیمن لیا ہے تا ہے اس نے غصب کرلیا لیس ضامن ہے تا۔ سے مجھ بینیس کہا جائے گا کے مقار کا وہ تف سیجے نہیں ہوتا جس سے اس کے غصب کرلیا لیس ضامن ہے تا۔ سے مجھ بینیس کہا جائے گا کے مقار کا وہ تف جس طرح کتاب الغصب میں انہان ہے بعض ائر کے نزویک مقاریس خصب مستحق ہونے میں انہان ہے بعض ائر کے نزویک مقاریس خصب میں ہوتا لہٰ دائس مقام پر تنہیں کروی فاقیم تا ا

اُس نے کہا کہ میں نے اپنے بیجوں ہے اپنے واسطے بیزراعت کی ہے اور جن پر وقف ہے اُنہوں نے کہا کہ تو نے وقف کے لیے زراعت کی ہے تو اس بارہ میں وقف کرنے والے کاشت کا رکا تول قبول ہوگا اور بھیتی اُسی کی ہوگی اور اگر وقف والوں نے قاضی ہے درخواست کی کداس کے بعنہ سے نکال لے اُس نے اسپنے واسطے زراعت کی ہے حالانکداس کو بیاستحقاق نہ تھا تو قاضی اس کے قبضہ سے نہیں نکا لے گالیکن وقف کے لیے زراعت کرنے میں اُس سے نقدیم کروے گا پھرا گراُس نے کہا کہ وقف کا کچھے مال میرے یاس نہیں۔ اورنے جی تو قاضی اُس سے کہے گا کہ وقف پر قرضہ لے لے اور اس کو بیجوں ومزدوری وغیرہ مصارف زراعت میں خرج کر کے حاصلات سے لے لینا۔ پھراگر اُس نے کہا کہ مجھ سے بنہیں ہوسکتا ہے تو قاضی اہل وقف سے فرمائے گا کہتم قرضہ حاصل کر کے جج خربیددواورخرچددو پھرحاصلات سےادا کردینا پھراگراہل الوقف نے کہا کہ ہم کو کھٹکا ہے کہ جب ہم قرضہ لے کر پیج خریدیں اورخرچدویں تو جب بیسب وقف کرنے والے کے پاس بھنچ جائے تو وہ انکار کر جائے کیکن ہم خوداس میں زراعت کریں تو قاضی کو بینہ جا ہے کہ علی الاطلاق ان كوية علم وے دے كيونكه جس نے وقف كيا ہے وہى اوّل متحق أس كى پر داخت كا بےليكن اگر أس كى ذات پريہ نوف ہوكہ وقف كوتلف كرة الے كاتواس كواستحقاق ميں اوّليت نبيس ہے اگر وقف كننده نے اس ميں زراعت كى اور خرچه أشايا بجر يحيق كواولا ويالا وغیرہ الی کوئی آفت مینی کھیتی جاتی رہی ہی وقف کنندہ نے کہا کہ میں نے قرضہ لے کربیزراعت جوجاتی رہی ہودقف کے واسطے یوئی تھی مجردوسری پیداوار سے حاصلات آئی بس اُس نے جاہا کہ میں اس پیداوار سے وہ قرضہ وضع کرلوں جس کواس نے تلف شدہ بیدا وار کے واسطے قرض کر لینا بیان کیا تھا اور اہل وقف نے کہا کہ اس نے اپنے ہی واسطے بھیتی ہوئی تھی تو اس میں وقف کرنے والے کا قول قبول ہوگا اور اس کوا ختیار ہوگا کہ اس پیداوار ہے اس قدر قرضہ جس کا دعویٰ کرتا ہے وصول کر لے بھرا گر وقف کرنے والے نے کہا کہ میں نے ہزار درہم لے کرائس کے بیجوں و دیگر ضرور بات میں خرج کیے ہیں اور اہل الوقف نے کہا کہ تونے فقط یا تج سودرہم سب اس کے بیجوں ومز دوری وضرور بات میں اُٹھائے ہیں تو قرمایا کہ جس قدرالی زمین کی الیمی زراعت میں خرچ ہوتا ہواً س قدر میں وقف کنندہ كا قول يجا قرار ديا جائے گا اور اگرمتولى وقف نے يعنى قيم نے كہاكر يكيتى من نے اپنے بيجوں سے واپنے خرچہ سے اپنے ليے بوئى ب اورابل الوقف نے کہا کہ تو نے ہمارے واسطے ہوئی ہے تو قول اس میں متولی کا قبول ہوگا میر چیط میں ہے۔

יייספיק:

### مریض کے وقف کرنے کے بیان میں

ایک مریض نے اپنے مرض الموت میں اپنا داروتف کیا تو یہ جائز ہے جب کہ دار فہ کورائی کے تہائی ترکہ ہے برآ مہوتا ہو
اوراگر برآ مد نہ ہوائیکن دارتوں نے تعلی مریض کی اجازت دے دی تو بھی جائز ہے اوراگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو جس قد رتہائی سے ذیادہ ہوائیکن دار تو جس قد روارثوں نے اجازت دی اور بعض نے اجازت نہ دی تو جس قد روارثوں نے اجازت دی ہے اس قد رادر بھی تہائی کے ساتھ جائز ہوجائے گا اور باقی کا وقف باطل ہوگا پھر اگر میت کا پچھا در مال ظاہر ہوا حتی کہ دار فہ کورائی کے تہائی ترکہ تمام سے برآ مدہوگیا تو پورائ وقف فہ کورنا فذکر دیا جائے گا کذا فی فاوی قاضی خان اور اگر اس صورت میں قاضی نے سوائے تہائی کے باقی دو تہائی کا وقف باطل کر دیا پھر میت کا ایسا مال ظاہر ہوا کہ اس کی تہائی سے پورا دار فہ کور برآ مدہوتا ہے ہی اگر

ل مرض الموت وه بیاری ہے جس سے اس کو صحت نہ ہواور آخراس بیاری میں مرجائے ال قرار اور االح تھویا میت کا تیما کی ای ایک چیز ترک میں جمع کر ویا گیا 1ا۔

باتی دو تبائی نہ کور دارتوں کے قیصت میں بعید قائم ہوتو پورادار نہ کورہ تف ہوجائے گادرا گرفائم نہ ہومتانا بعض دارتوں نے ابنا حصہ فروخت کردیا ہوتو اس کی تیج نہیں تو زی جائے گی لیکن جس تدرائ نے فردخت کیادہ اُس سے درکرائس سے دوسری زمین فرید کر ہوئے ۔ اس کے وقف کردی جائے گی کمذافی محیط السرحی اورا گرمیت کوکوئی مال حاصل ہوا با بی طور کہ وہ عدا قتل کیا گیا بھر وارثوں نے قاتل سے مال پرصلح کر لی تو بالا تفاق تھے نہ کورنبس تو ذی جائے گی اورا گر بعض وارثوں نے بچا اور بعض نے نہیں تو جس قد رفروخت نہیں ہواوہ وقف میں عود کر ہے گا اور جس قد رفروخت ہوا اس کی قبت لے کر اُس کے عوض دوسری زمین فرید کی کردی جائے گی کذائی الذخیرہ اور ای طرح اگر میت پر قرضہ تا ہی تو میں خود کر میں فروخت کیا بھر میت کا اس قد ریال ظاہر ہوا جس سے میت کا قرضہ ادا ہوتا ہے اور اس کی تہائی ہے بیز مین وقف بر آند ہوتی ہے تو بھی تھے نہ کورنبیں تو زی جائے گی کیون مال میت سے بھتر رخمن دفت نہ کور کے ذکال کرائس سے دوسری زمین قرف بر آند ہوتی وقد کر دی جائے گی میں مال میت سے بھتر رخمن دفت نہ کور کے ذکال کرائس سے دوسری زمین قرف میں بیصد قد موقو فہ کر دی جائے گی میں جائے گی گیون مال میت سے بھتر رخمن دفت نہ کور کے ذکال کرائس سے دوسری زمین قرف میں بیصد قد موقو فہ کر دی جائے گی میں جائے گی گیون مال میت سے بھتر رخمن دفت نہ کور کے ذکال کرائس سے دوسری زمین قرف بر آندہ موقو فہ کر دی جائے گی میر جائے گی میں میں جائے گی میت کا قرف کر دی جائے گی میر جائے گی میں ہوئے کہ کورنبیں تو داروں کی میائے گی گیاں میں میں خواد کورند کی ان کھی کھیا سرحی میں جائے گی ہوئے کہ کورندی ہوئے گی کیا تو بھی کے درسری نو میں کر دی جائے گی میر کورند کی میائے گی گیاں میں دھوند کر دی جائے گی میں کر دی جائے گی کورند کر می خواد کر دی جائے گی میں کر دی جائے گی کر دی جائے گی کر دی جائے گی میں کر دی جائے گی کر دی جائے گی کیا تھر کر دی جائے گی کر دی جائے گی کر دی جائے گی کر دی جائے گی کر دی جائے گیا کہ کر دی جائے گی کر دی جائے کر دی جائے گی کر دی کر دی جائے گی کر دی جائے گی کر دی کر دی کر ک

اگراہیے مرض الموت میں اپنی زمین وقف کی اور پچھوصیتیں کیں تو اُس کا تہائی مال اُس کے وقف و دیگر وصایا میں تقسیم ہوگا ﷺ

ا گرمریش نے کہا گہمیری بیز مین صدقہ موقوفہ ہراس مخفس پر ہے جومختاج ہوئے میری اولا دونسل ہے ہرایک کواس قدر دیا جائے جواس کے نفقہ کو گنجائش دے اورا گرمیری دلا داورنسل میں کوئی فقیر نہ ہوتو پورا غلیفقیروں کے واسطے ہےتو ایسی صورت میں اگر اس کی اوا ا دادرنسل میں فقراء ہوں تو ان کی تعداد پر غلہان کے درمیان اس طرح تقلیم ہوگا کہ ہرایک کواس قدر دیا جائے جواس کی ذات و اولا دبیوی اورخادم کے نفقہ کے لیے بطورمعروف کافی ہولیعتی بدون اسراف ویکی کےرونی وأس کے ساتھ کھانے کی چیز و کیڑے کے لیے سالا نہ کا نی ہو پھراس حساب ہے جس قندرغلہ اُس کے نفقہ کی اولا دیجے حصہ میں آئے اُس کومجموعہ کر کے اُن اولا دصلبی اور پاقی تمام وارثوں میں جووقف کنندہ کی موت کے روزموجود تنظیموافق فرائض اللہ تعالیٰ کے تقسیم کر دیا جائے گا بھرا گرفرز ندصلبی کے حصہ کفایت میں کچھ دیگر دارتوں کی تقسیم میں لیے لیا گیا اور جو ہاتی رہاد ہاس کو کافی نہیں ہوتا تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اولا دالا ولا دیے حصہ میں جو کچھآیا اس میں ہے بفتد کمی کے واپس کر لےاور اگران ٹی تو تھر لوگ ہوں تو اُس کی اولا دونسل میں ہےتو تھروں کو پچھنبیں دیا جائے گا اور جتے لوگ فقیر ہیں انہی کی تعدادروس پرتقسیم ہوگا ہے جاوی میں لکھا ہے۔اگر اپنے مرض الموت میں اپنی زمین وقف کی اور کچھو صبتیں کیس تو اُس کا تبائی مال اُس کے وقف و دھیروصا یا میں تقسیم ہوگا اس طرح کہ وصیتوں والے اپنی اپنی وصیت کے حساب سے اور واقف والے اس زمین کی قیمت کے حساب سے حصہ دارتھ ہرائے جائمیں گے پھرتہائی میں ہے جس قدروصیتوں والوں کے حصہ میں پڑے وہی لے لیں اور جس قد راہل وصیت کو پہنچے اُس کے حساب ہے اس زمین ہے حصہ الگ کر کے جن پر وقف کیا ہے وقف کر و یا جائے اور وقف کی تنفیذ مقدم نہ ہوگی کذافی الذخیر ہ اوروقف ما نند عنق وید ہر کرنے کے نہیں ہے یعنی جیسے عنق ویڈ بیر کومقدم کر کے پہلے اُنہی دونوں کونافذ کرنا شروع کیا جانا ہے پھراگر پچھے بچتا ہے تو باقی وسیتیں نافذ کی جاتی ہیں در نئبیں تو وقف کا علم مانند عتق و تدبیر کے نقدم میں نہیں ہے کمانی الحاوی للقدی۔ اگر کسی نے کہا کہ میری بیزمین ہے اس کا غلہ میری و قات کے بعد اولا دعبد الله و أس کی سل کوریا جائے تو بیغلہ کی دصیت اُن لوگوں کے واسطے ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ میری اس زمین کوجس کرر کھومیری وفات کے بعد اولا دعبداللہ پرتو ہیجھی غلہ کی وصیت قرار دی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ میری زمین میری و فات کے بعد فلاں وأس کی نسل پر وقف ہے قرو خت نہ کی جائے تو یہ ا تول اعداد رؤس نیعی سے نظر ثمار کرلئے جائمیں جس قدر ثمار ہوں ای قدر مساوی تصدکر ڈالے جائمیں پس فرض کروک وارثوں کی تعدا دجارے اوراوا د

الاولادوك دَس تَوْجِود و نصيد كِنْ حِالْمِين سَرِّحِين مِين سنة بيؤر جنني دارتُون كَ بِرِستَ عِم ٱلْمُمِي الس

سب صورتیں مکساں ہیں بعنی ان سب میں غلہ کی وصیت ہے ہیں احکام وصیت معتبر ہوں گے اور وقف نہیں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میری بیز مین میری وفات کے بعد صدقہ موقو فہ پر مساکین ہے یا کہا کہ اس کومساکین پرجس رکھوتو بیہ وقف البتہ جائز ہے بیظہیر بیا م

سے ہے۔ اگر وقف کنندہ نے جا ہا کہ حصہ میراث مردہ فرزند سلبی جواس کو بھکم وارث ملاہبے وہ بھی اولا والا ولا د اورنسل پر وقف کر دے ہیں۔

ا گرکہا کہ میری زمین صدقہ موقو فہ اس قوم پروان کے بعد اس کا غلہ میری وارثوں کے لیے کیا جائے تو حاصلات اس قوم کے واسطے ہوگی جن کے واسطے اس نے قر اردی ہے بھر جب بیلوگ گذر جائیں تو وارٹوں کے لیے ان کی میراث کے حساب ہے ہوگا پھر جب دارث مرجائیں تو غلیفقیروں کے لیے ہو جائے گا بیززائۃ انمفتین ومحیط میں ہے۔اگر کہا کہ میری بیز مین صدقہ موتو فہ میری اولا د اوراولا دالا ولا دادرنسل مرہے پھر جوکوئی میرے نطفہ کے قرزندوں ہے مرہا اُس کا آپنے حصہ بطریق میراث تھاوہ بھی میری اولا دلاً ولا د یر وقت ہےتو یہ جائز ہےاور جوغلہ حاصل ہووہ اولا دکی اولا د کی تعداد اور زندہ اولا دصلبی کے عدد رؤس اور جوواقف کی موت کے بعد م ہے بیں ان کےعد دروئرس پرنقسیم ہوگا ہی فرز ند سلبی ہے مروہ فرزند کو پہنچے وہ بھی اولا وی اولا دیر وقف ہوگا بھر جو پچھے زندوں کو پہنچا وہ ان میں اور مردوں میں نقشیم ہوگا پھر جو کچھ مردوں کو پہنچاوہ ان کے دارٹوں کوان ہے میراث پہنچے گا قال المتر جم حاصل ریہ ہے کہ دقف کنندہ نے اولا دصلی میں سے مرنے والے کا حصہ میراث جواولا والاولاد کے واسطے کر دیا ہے اُس کے میمنی نہیں لیے جائیں گے کہ غاصتهٔ أس کا حصه میراث اُس کے دارتوں سے منتقل ہوکراولا دالاولا دکودیا جائے کیونکہ بیرتفریع باطل خلاف منصوص فرائض ہے بلکہ یہ معنی لیے جائیں کہاولا دالا ولا دکواس قدر حصہ مزید بھی دیا جائے جس قدراولا دسلبی کے مرنے والوں کا میراتی حصہ ان کو پہنچتا تھا ای واسطے ا قراناتشیم غلہ کے وقت تعداداولا دالاولا دادر تعداوز ند واولاصلی اور تعداد هر د واولا تصلی تین مجموعہ لیے گئے ان میں ہے اولا دالولا د کوان کا مجموعہ اور نیز مردہ اولا دصلی کا مجموعی دوتوں دیے جا تعیں بھراولا دصلی کے برتے میں جو پچھآنے وہ وقف کنندہ کے مرنے کے ونت جس قدراولا وصلبی موجودتھی اورجس قدر وارث تنصرب کے درمیان بحساب قرائض تقلیم ہوگا پھر جو پچھیمر دہ فرزندیا وارث کے حصہ میں آئے وہ أس كے وارثوں كو بحكم ميراث ديا جائے گافافھم والله تعالىٰ اعلم بالصواب اور اگر وقف كنندہ نے جا ہا كه حصه ميراث مردہ قرز ند صلی جواس کو بھکم وارث ملاہ ہو ہمی اولا والاو فا داورنسل پروقف کردے جنانچہ اُس نے یوں کہا کہ پھر جو بچھ میرے نطفہ کے زندہ فرزندوں کے صف سے ان میں ہے مردوں کو پہنچے و ایمی میری اولا دکی اولا دیروقف ہے تو بیدوقف جائز نہیں ہے بیرمحیط میں تکھا ہے۔ ا گرکسی نے اسینے مرض میں اپنی زمین اپنی اولا داور اولا والا ولا و پر وقف کی اور سوائے اس زمین کے اس کا کیچھ مال نہیں ہے تو تہائی زمین اس کی اولا دالاولا دیروقف ہوجائے کی خواہ وارث لوگ اجازت دیں یا نہ دیں اور رہی دوتہائی سواگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو اس قدر دارثوں کی ملک ہوگی اوراگر وارثوں نے اچازت دے دی تو اس قدر زمین اولا دصلبی اوراولا دالا دولا کے درمیان مساوی

تقتیم ہوگی یظ ہیر سیمی ہے۔ اگرا پی زمین اپ مرض میں وقف کی اوروہ اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتی ہے پھرا ہی نے م نے سے پہلے غیر کا پچھ مال تلف کر دیا پھراب بعد تاوان دینے کے وہ زمین اُس کی تہائی سے برآ مرتبیں رہی یا مرنے پراس شخص کے ذمہ و دید ہو کہ مجبول پھوڈ مر نے وغیرہ کے ما تذکسی سبب سے تہائی مال اور م آیا ٹیل اُس کے کہ وارثوں کو پہنے جائے ہیں وہ وزمین اُس کے تہائی مال سے برآ مد نہ رہی تو تہائی زمین وقف ہوگی اور وہ تہائی وارثوں کی ملک ہوگی ہے بر الرائق میں برز ازید سے منقول ہے اگر مریض نے وصیت کی کہ اس کے مرف کے بعد اس کی زمین تقراء سلمین پروتف کی جائے ہیں اگر وہ زمین اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوئی یا تہائی سے برآ مدنہ ہوئی ہوئے کی اور اگر وارثوں نے اچاز سے نہ وی تو بقد را کے بعد اس میں ہونے کی صورت میں وارثوں نے اچاز سے دی تو وہ زمین ہوری وقف رکھی جائے گی اور اگر وارثوں نے اچاز سے نہ وی تو بقد را ہی ہوئی اور اگر مریض کی موت سے پہلے اس میں پھل آئے تیل اس کے کہ وقف ہو کہ وارثوں میں میراث ہوں گے ہائی میں داخل ہوں گے اور اگر مریض کی موت سے پہلے اس میں پھل آئے تو میرچل اُس کے وارثوں میں میراث ہوں گے ہوئے سرخسی میں ہے۔

اگروقف کنندہ نے اس مسئلہ میں یوں کہا ہو کہ پھرا گرمختاج ہو کوئی میر بے نطفہ کی اولا دمیں ہے تو جوئتاج

ہوااس پراس صدقہ کےغلہ میں ہے بطریق معرد ف اس کے نفقہ کی قدر دسعت جاری رکھا جائے 🌣 ا گرمریض نے اپنے مرض میں وقف سیجے کے ساتھ اپنی زمین وقف کی اور قبل اس کی وفات کے اس میں پھل پیدا ہو ئے تو مچل سمیت وہ زمین وقف ہوگی اور اگراس کے وقف کرنے کے روز اس میں پچل ہوں اور حالت مرض میں اس نے وقف کی ہے تو پیے کھل اُس کے دارتوں کی میراث ہوں گے بیرمحیط میں ہےاد راگر مریض نے کہا کہ میں نے اپنی پیز مین اللہ تعالیٰ کے لیے صد قہ موقو فہ کر دی ہمیشہ کے واسطے زیداوراس کی اولا داوراولا والا و لا دیر ہمیشہ جب تک ان میں تناسل کے ہواور ان کے بعد مساکین پر پھرا گرمخات ہو میری اولا دیامیری اولا دکی اولا وتواس زمین کا غلدانمی کے داسطے ہوگائے کسی اور کے داسطے اور وہی لوگ اُس کے مستحق ہوں گے جب تک وبی أس کے حاجت مندر ہیں۔قال المترجم یہاں تک وقف کرنے واے کا کلام ہے پھرصورت میہوئی کدأس کی وفات کے بعد أس کے نطف کی اولا دکواس زمین کےغلہ کی طرف مختاجی ہوئی تو تمام غلہ انہی کودے ویا جائے گا اور اگر وقف کرنے والے کے بعض وارث مر گئے پھراس غلہ کی طرف ہےاس کے نطفہ کی اولا دکومختاجی ہوئی تو غلہا نہی کی طرف رد کر دیا جائے گاپس تمام غلہ اس کی اولا دیکھتا جوں میں اور اُس کے باقی وارتوں میں بانٹ ویا جائے گا اور جومر گئے ان کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا بیظہیر ریامیں ہے۔ اگر وقف کنندہ نے اس مئلہ میں بوں کہا ہو کہ پھرا گرمختاج ہو کوئی میرے نطفہ کی اولاد میں ہے تو جومختان ہوا اس پر اس صدقہ کے نلہ میں ہے بطریق معروف اس کے نفقہ کی قدروسعت جاری رکھا جائے اور باقی غلداس صدقہ کا اہل الوقف کے درمیان تقلیم ہوا کرے توبیہ جائز ہے۔ پھر اگراس کی اولا دصلبی میں سے مثلاً بانچے آ دمی اُس کے تتاق ہوئے تو ویکھا جائے کہ ان کوایک سال کے لیے آئندہ غلہ حاصل ہوئے تک سمس قد رنفقہ کفایت کرے گا پس آگر فرض کرو کہ بیہ مقدار سو دینار ہیں تو بیسو دینار ان بانچوں میں اور وقف کنندہ کے باقی وارثوں میں سب کے درمیان بھماب میراث تقلیم ہوں سے بھر جب ہم نے تقلیم کردیے اور ان میں سے تناجوں کو جو کچھ پہنچاو وان کی سالانہ قدر کفایت نفقہ ہے کم ہےتو ان براس دقف کے غلہ ہے بہال تک '' روکیا جائے گا کہان کے حصہ میں سودینار مقدار کفایت مالانہ ان کو

ل جب تل ان کی سل قائم ہواا۔ مع قولہ یہاں تک رویا گی انسل شند ہیں ایسا تی ہے کہ وان پاروا یا جائے گا جب تک کیان وار مقدارے مورینا پہنچیں گاہ رعاصل میں کہ جو پھواس پر روکیا جائے گاہ وارث ہو میں اے وہ کی ان کے دیمیان وہ تھیم کیا جائے گ ہے گاہ وسودینا رہے کم دوکا آئیس پر روزو گا پہاں تک کہ وہ تقداران وکافی زواہ رفتی تولہ بالسیم سے درام یسیم میں ا

پنچے یہ محیط میں ہے۔ باہرے گیا **ر** ہو (6 :

#### مسجد واس کے متعلقات کے بیان میں اس میں دونصلیں ہیں

فصل (رُّل:

# ان امور کے بیان میں جن سے مسجد ہوجاتی ہے اوراُس کے احکام اور جواس میں ہے اس کے احکام کے بیان میں

اگرکی نے چاہا کہ مجد کے یتجے یا ہی کے اوپر کرایہ کی دکا نیں بنواد ہے جن کے کرایہ ہے مجد کی مرمت ہوا کر ہو اس کو یہاں اختیار نہیں ہے یعنی یہ جا کر نہیں ہے کذائی الذخیرہ قال المحر جماوپر لکھا ہے جس مکان کو مجد بنواد ہے اس سے ملک زائل نہ ہوگی یہاں تک کداپی ملک کے لگاؤ سے الگ کر دے اور نماز کی عام اجازت دے دے بس لگاؤ سے الگ کر نے کی وجداور اس کے متعلق مسائل ذکر کرد یے اور رہا امر دوم یعنی نمازتو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اذائ نمازاس وجہ سے ضروری ہے کہ ام ابو صنیفہ وامام محکد کے فرد کی تسلیم امر ضروری ہے کمائی البحر الرائق اور مجد کو شلیم یعنی سپر دکر تا اس طرح محقق ہوتا ہے کہ بنانے والے کی اجازت سے اس میں جماعت کے کہ اُس کی ساتھ ما ابو صنیفہ ہے۔ اس میں دو جو حسن بن زیاد ہی کہ اُس کی ساتھ ما اور ہو جو داس کے بیا بھی شرط ہے جیسا کہ امام محد کا قول ہے اور محموم سے بن زیاد ہی کی دوایت ہوتا ہے کہ بینی السرنہ ہو دوایت ہے کہ اُس کی معاصف کے کہ اُس کی سے کہ ہوئی یا اسرنہ ہو دوایت کے کہ اس کی میں دوایت ہے کہ اُن فی قاوی قاصی ضان اور باوجود اس کے بیا بھی شرط ہے کہ بینماز اس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجبر ہوئی یا اسرنہ ہوایت کی کہ اُن دویا یا سرنہ ہوئی یا اسرنہ ہوئی یا اسرنہ ہوئی قاوی قاصی ضان اور باوجود اس کے بیا بھی شرط ہے کہ بینماز اس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجبر ہوئینی پالسرنہ ہو

ا : ہ عام مجد کے تکم میں نہیں ہوگی لیس اس کوالخ ۱۲۔ ہے۔ ایک روایت غیر مشر؛ طربونے کی اور دوسری وہ جوحسن الخ ۱۲۔

حتیٰ کےاگراس میں ایک جماعت نے بدون اذان وا قامت کے خفیہ بغیر جبر کے جماعت کی نماز پڑھ لیاتو ووامام ابو حنیفہ وامام محمد کے نز دیکے مجد نہ ہوجائے کی بیمجے یا و کقابیہ میں ہے۔

اگرمسجد کسی ایسے متولی کوسپر دکر دی جواس کے مصالح کے سرانجام پرقائم رہتا ہے تو بہ جائز ہے

اگرایک مخص نے ایک بی مرد کومؤ ون وامام مقرر کر دیا اُس نے اوان دی اور اقامت کہی اور تنہا نماز پڑھ لی تو وہ بالا تفاق متجد ہوجائے گی بیکفایہ و مبدایہ وفتح القدیر میں ہے۔اگرمتجد کسی ایسے متولی کوسپر دکر دی جواس کے مصالح کے سرانجام پر قائم رہتا ہے توبیہ جائز ہے اگر چدو ومتولی اس معجد میں نماز نہ پڑھتا ہواور یہی سیجے ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور بھی اصح ہے بدیمجیاسر حسی میں ہے اور ای طرخ اس کوقاضی یا اُس کے نائب کوسپر و کردیا تو بھی جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جس مکان کومبحد کرنا جا ہتا ہے اُس کے مبحد ہو جانے کے واسطے امام ابوطنیفہ کے مزویک بیشر طنبیں ہے کہ بوں کہے کہ بیمیری موت کے بعد مسجد ہے یا اُس کی وصیت کرے ہی امام کے نزدیک بعدموت کی طرف نسبت کرنا ما وصیت کرنا ندأس کی صحت کی شرط ہے اور ندائس کے لازم ہونے کی شرط ہے بخلاف دیگر ادقاف ک أن يم امام كے ند جب يراكى اضافت ياوميت شرط بيدذ خيره من بصدرالشبيد نے واقعات كى كماب البهد والصدقة میں لکھا ہے کدا یک مخص کی ملک میں خالی زمین ہے جس میں کوئی ممارت نہیں ہے اس نے ایک توم کو حکم دیا کہتم اس میں جماعت سے نماز پڑھوتو اس میں تمن صورتیں ہیں اوّل میرکہ اُن لوگوں کواس میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کے واسطے صریح اجازت دے دی بایں طور کہ مثلاً اُس نے کہا کہتم اس میں ہمیشہ نماز پڑھا کرویا دوم آنکہ ان کو مطلقاً بدون کی قید کے نماز پڑھنے کی اجازت وی اور نیت بیری کہ بمیشه کے داسطےا جازت ہے تو ان دونوں صورتوں میں وہ خالی زمین اگر چه بلاعمارت ہے مسجد ہوجائے گی چنانچہ جب وہ محض مرجائے تو بیز مین اُس کی میراث نه ہوگی اورصورت سوم بیرکہ اُس نے نماز کی اجازت و بینے کا کوئی ونت مقرر کر ویا مثلا اُلیک ون یامہینہ یا بیرسال مثلًا تو اس صورت میں وہ زمین مسجد نہ ہو جائے گی چنا نجیہ جب وہ سرے تو بیاس کی میراث ہوگی بیدذ خیر واور فرآو کی قاضی خان میں ہے۔ ا کیے مبعد کے متولی نے ایک گھر کو جومبعد بروقف کیا گیا تھامبجد کرویا اوراو کول نے اس میں برسوں نماز پڑھی پھراو کو سے اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا پھروہ اپنی حالت سابقہ پر کراریہ پر چلنے لگا پھر گھر کردیا گیا تو یہ جائز ہے کیونکہ متولی کا اُس کومسجد کر دینا تھیجے نہیں ہوا تھا یہ وا تعات حسامیہ میں ہے۔ ایک مریض نے اپناا حاطہ سجد کرویا چھر مرگیااور بیا حاطہ اس کے تہائی تر کہ ہے برآ مزمبیں ہوتا ہے اور وار توں نے اُس کے قعل کی اجازت نہ دی تو وہ بورا' عاملہ سجد نہ ہوجائے گا اور اُس کا مسجد کر دینا باطل ہو گیا کیونک اس میں وارثوں کاحق ہے یس وہ بندوں کے حقوق کے لگا وُسے الگ نہیں ہوا تھا تو اُس نے ایک جزومشا کُع کومسجد کیا ایس یہ باطل ہے جیسے کسی مختص نے اپنی زمین کومسجد کردیا پھرکوئی مخص اُس زمین میں ہے تہائی یا چوتھائی یا آتھویں یا بارھویں وغیر وکسی ایسے جز وکاستیق ہو جوتمام زمین میں شائع ہے یعنی اُس جزو کے داسطےاس زمین کا کوئی مقام متعین نہیں ہے تو الیںصورت میں باقی زمین بھی عود کر کے استحف کی ملک میں ہوجاتی ہے ہیں ایہا ہی اس مسئلہ میں ہے۔ بخلاف اس کے اگر اُس نے وصیت کی کہ یہیرے احاطہ میں سے ایک تہائی مسجد کرویا جائے تو سیجے ہے کیونک تہائی اگر چاس وقت جزوشائع ہے کیکن جس وقت مجد کیا جائے گا توعلیحد ومتعین ہوجائے گااس لئے کہ وہ احاط تقتیم کرئے اس میں ے ایک تہالی الگ کر کے تب معجد کیا جائے گا بیمچیط سرحسی میں ہے۔

جنازے کی نماز کے لیے جوجگہ بنادی گئی ہوا س کا تھم سجد ہے جتی کہ نجاسات و غیر وجن چیز وں ہے سجد کو دور رکھتے ہیں اس

ا - قوله بإلا تفاق الخ بيروايت صرت بحدها عت نصوصة أرزين بيد عنى عام جوبا علان بدكن نماز : مواليقام يلتنطس سطأ الكاام ١٣-

ے اس کو بھی بچا کیں گے ایسائی فقیہ رہمة اللہ نے افتیار کیا ہے گرمشائ کا کاس میں اختلاف ہے۔ اب رہاہ ہ مقام جونماز عید کے واسطے بنایا گیا ہوتو مختار یہ ہے کہ افتد ارجائز ہونے کے حق میں اُس کا تھم مجد کا ہے چنا نچہ ہاں افتد اجائز ہے اگر چھفوں کے درمیان انفصال ہوادرافتد ارکے ہوائے دیگر احکام میں اس کا تھم مجد کا نہیں ہے اور یہ گوں پر آسانی کے لحاظ ہے ہے بین خلاصہ میں ہے۔ اگر لوگوں کی جماعت پر مجد شک ہواور اُس کے پہلو میں کی خص کی زمین ہوتو با کراہ بھی پوری قیمت دے کر آس سے وہ زمین لے لی جائے گی یہ قاوی کی جماعت بر مجد شک ہواور اُس کے پہلو میں ایک زمین ہے جو اُس کی حید پر وقف ہے اور لوگوں نے چاہا کہ اس زمین میں ہے گئے اس مجد میں بڑھا وہ کی اور قف کا گھریاد کان جو کہ اس مجد میں بڑھا دیں تو جائز ہے لیکن یہ بات قاضی کے سامنے پیش کریں تا کہ دہ ان کو اجاز سے دے واہ کہ درم ہو اور وقف کا گھریاد کان جو چاہا کہ اس کہ ہوا گھرا کہ اس مجد کو درم کر کی جائے گئے کہ ایک مجد دانوں نے چاہا کہ درم ہو سجد اور مجد کو درم کریں میں ہے کہ ایک مجد دانوں نے چاہا کہ درم ہو سجد اور مجد کو درم کریں تا کہ درواز وہنادی اور والے انسے ہوائی کہ کہ ایک مجد دانوں نے جاہا کہ درم ہو سے کہ ایک مجد وانوں نے جاہم اختلاف کیا تو دیکھا جائے کہ کون گروہ وزیادہ اور افضل ہے بی اُس کی کو اختیار ہوگا می خیرا کہ اس مجد کہ ایک مجد اور ان کو بیا تھی اور کی کھا جائے کہ کون گروہ وزیادہ اور افضل ہے بی اُس کی کو اختیار ہوگا میضم است میں ہے۔

ایک قوم نے ایک مسجد بنانی جاہی اور ان کو جگہ کی ضرورت ہوئی تا کہ مسجد کشادہ ہو جائے 'اُنہوں نے راستہ میں سے ایک ٹکڑا لے کرمسجد میں داخل کردیا' پس اگر راستہ والوں کو پچھ ضرر پہنچا ہوتو جا رُنہیں ﷺ

منتقی میں امام محرّ ہے روایت ہے کہا یک چوڑ اراستہ ہے اس میں محلّہ والوں نے مسجد بنائی اوراس ہے راستہ کوخرر تہیں ہے پھر ان كواكي مخص في منع كيانو ان كوبنا ليتي من يجهمضا كقنبين ب-كذا في الحاوى وقال المترجم وفيه نظر من حيث الرواية و قتامل۔ اجناس میں ہے کہ ہشام نے اپنی نواور میں کہا کہ میں نے امام محدّے دریافت کیا کہ ایک قصبہ میں رہنے والے بہت لوگ ہیں کہ اں کے حدود داخل احصاء بیعنی داخل شار وحفظ نبیس ہیں اور أس قصبہ کی ایک نہر ہے اور و ونہر کاریزیا جنگل کا نالہ ہے اور وہ خاصة انہی کی ہےاورایک قوم نے بیرجا ماک اس نہر کے بعض کرے برتغمیر کر کے مسجد بنادیں اور اس سے نہر کو یجھ ضرر نہیں ہوتا ہےاور نہر والوں میں ي بھی کوئی اس قوم سے معرض بیں ہوتا تو امام محد نے فرمایا کہ ہاں اس قوم کوافقیار ہے کدالی مسجد بیا ہے محلّدوا لے کے واسطے جا ہے عام اوگوں کے واسطے بنالیس بیمچیط میں ہے۔ ایک قوم نے ایک مسجد بنانی جاجی اوران کوجگہ کی ضرورت ہوئی تا کہ بیمسجد کشادہ ہوجائے بن أنهوں نے راستہ میں سے ایک بکڑا لے کرمسجد میں داخل کر دیا۔ پس اگر راستہ والوں کو پچھ ضرر پہنچنا ہوتو جا ترجیس ہے اور اگر ضرر نہ ، پنچا ہوتو مجھے اُمید ہے کہاں میں چھیمضا کقہ نہ ہوکڈافی المضمر ات اور یمی مختار ہے بیٹز کٹے اُمٹنین میں ہے۔اگرلوگول نے کہا کہ سجد میں ہے کوئی نکز امسلمانوں کے لیے عام راستہ کر دیں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بیا ختیا رہیں ہے اور بیقول سیجے ہے ہے چیط میں لکھا ہے۔اگر مسجد میں ہے کوئی ٹکڑامسلمانوں کے لیے عام راستہ گذرگاہ بنائی تو جائز ہے کیونکہ شہروں کے لوگوں میں جامع مسجدوں میں ایسامتعارف اور ہر ایک کواس راہ ہے گذر نے کا اختیار ہو گاحتیٰ کہ کا فربھی بیراہ چل سکتا ہے گر جومخص جنب ہویا وہ عورت جوجیض ونفاس میں ہواس راہ ہے نہیں گذر عتی اورلو گوں کو بیا ختیا رنہیں ہے کہ اس را وہیں اپنے جانور لے جائیں یتجیمین میں ہے۔ سلطان نے ایک قوم کو حکم دیا کہ شہر کی ز مین میں ہے ایک زمین کو ایک مسجد پر وقف ہوئے کے واسطے دکا نمیں بنا دیں اور ان کوشکم دیا کہ اپنی مسجد وں میں بڑھا دیں تو دیکھا جائے گا کداگر بیشبر بر در شمشیر نتج بوابوتو أس كاظم جائز بوگابشر طيك أس سداه گيرول كومفرت نه بوكيونك جوشبر بر در شمشير فتح بوابوده ماً زیوں کی ملک ہو جاتا ہےتو اس میں سلطان کاعکم جائز ہوگا اوراگر وہشربطور سلح فتح ہوا ہوتو وہشرا نے لوگوں کی ملک پر ہاتی رہا پس اس میں سلطان کا تھم جائز نہ ہوگا میر میں ایک منلہ میں ایک متلہ میں ایک متجد ہے جوابینے لوگوں پر تنگ ہے اور ان لوگوں کوائ میں بڑھانے کی گنجائش حاصل نہیں ہوتی ہے پس بعض پر وسیوں نے اُن ہے۔وال کیا کہ بیمنجد ہمارے واسطے کر دوتو ہم اُس کواینے مکان

میں داخل کریں لیعنی اس مسجد کومکان میں بڑھا کر مکان کرلیں اورتم کواس ہے بہتر مکان دے دیں جس میں سب اہل محلّہ ساسکتے ہیں تو امام محدّ نے قرمایا کہ مسجد والے ایسانہیں کر سکتے ہیں رید ذخیرہ میں ہے۔

کہریٰ میں ہے کہ ایک میجد بی ہوئی ہے ہیں ایک مخص نے جاہا کہ اُس کوتو زکر دوبارہ اس کواس محارت ہے مضبوط محارت کے ساتھ بناد ہے تواس کو سیافتھیار نہیں ہے کیونکہ اُس کوکوئی والایت حاصل نہیں ہے میضمرات میں ہے قال المحر جم اس میں اشارہ ہے کہ اگراس کوولایت حاصل ہوتی یا سب متولی اس کوا جازت دے دو ہے تو درصورت بہتری کے ممکن تعافظ بھد والله تعالی اعلمہ اور نواز ل میں اس مسئلہ میں کھا ہے کہ وہ تعظیم اس صورت میں تو زسکتا ہے جب کہ جائے کی خوف ہوا کرنہ کا ہوتو محلہ کرائی جائے یہ نا تارخانیہ میں ہواراس مسئلہ کی تاویل ہو ہے کہ بی می اس صورت میں ہے جب وہ بنانے والا اس محلہ کی اور اس محلہ کرائی جائے یہ کہ اگر جد یہ تعلی اور اس مسئلہ کی تاویل ہو ایک ہوئے میں اور اس کا فرش بچھا کمیں اور قدیلیس لئکا دیں کین اپنے واقی مال سے ایسا کریں گے اور اس میں ہوریا کا فرش بچھا کمیں اور قدیلیس لئکا دیں کین اپنے و واتی مالی سے ایسا کریں گے اور اس میں ہوریا کہ بی تو خیرہ میں کہ اس سے بیانی بیا جائے یا ان سے وضو کیا جائے جب کہ سجد کا بنانے والا معلوم نہ ہوتو وہی اولی ہے ہو خیرہ میں کہ ان سے بیانی بیا جائے یا ان سے وضو کیا جائے جب کہ سجد کی ایک ہوتا ہواور اگروہ شخص معلوم ہوتو وہی اولی ہے ہو خیرہ میں ہے۔

کے تول پر ہے کہ وہ بھی ملک میں عود نہیں کرتی ہے کذانقل نی انمضم ات عن انجتہ حادی میں ہے کہ شنخ ابو بکرا سکاف ہے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنے وار کے دروازے پر اپنے لیے سجد بنوائی اور اس کی اصلاح وقعیم کے لیے ایک زمین وقف کی بھروہ مرگیا اور سجد خراب ہوگئ اور اس کے وارثوں نے اس کی نتا کا فتو کی طلب کیا لیس فتوئی دیا گیا کہ نتا جائز ہے پھر کی توم نے اس مسجد کو بنالیا اور بعد تقمیر کے اس اراضی وقف کو طلب کیا تو فر مایا کہ ان کومطالبہ کا حق نہیں پہنچتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا یک محص نے اپنے مال ہے مسجد میں فرش ڈلوایا چھرمسجد خراب ہوگئی اورلوگ اس ہے مستغنی ہو گئے تو یہ فرش اس مخص کا ہوگا اگر زندہ موجود ہو یااس کے دارے کا ہوگا اگر مرگیا ہواور امام ابو یوسف ؒ کے نز دیک وہ فروخت کر کے اُس کانٹمن مسجد کی ضروریات میں خرج کیاجائے اور اگراس مسجد کواس کی مجھ ضرورت ندہوتو کسی دوسری مسجد میں خرج کیاجائے اور پہلاتو ل امام محید کا ہے اور ای پرفتوی ہے۔اگر کسی نے ایک مردہ کو کفن دیا چھرلاش کو کسی درندہ نے پھاڑ ڈالا اور لے گیاتو بیکفن ای پخف کا ہے جس نے کفن دیا تھا اگر زندہ ہویا اُس کے دارتوں کا ہےا گرمر گیا ہو یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ابواللیٹ نے اپنے نوازل میں ذکر کیا کہ مجد کا فرش اگر کہنے ہو گیا اور مسجد وائے اُس ہے سنتغنی ہو گئے حالانکہاس کوایک محض نے ڈلوایا تھا پس اگر وہ محض زندہ ہوتو اس کا ہےاورا گرمز کیااورکوئی وارث نہیں جھوڑ ا تو مجھے اُمید ہے کداں میں کچھ مضا نقد نہ ہوگا کہ وہ فرش کی فقیر کو دے دیں یا متجد کے لیے دوہرِ افرش خریدنے میں اس ہے استمد اد عاصل کریں اور مختار میہ ہے کہ بدون تھم قاضی ان کواپیا کرنے کا اختیار ہے میں جیط سرحتی میں ہے کہ اگر مسجد سے بوریے کہند ہوکرا ہے ہو گئے کہ یہاں کا مہیں دیتے ہیں پھرجس نے بچھایا تھا اُس نے جاہا کہان کو لے کرصد قد کردے یاان کے عوض بجائے ان کے دوسر سے خرید لے تو اس کو میا ختیار ہے اور اگر و و غائب ہو پس اہل محلّہ نے جاہا کہ ان بوریوں کوصد قد کر ویں جب کہ د ہ کہندنا کارہ ہو گئے ہیں تو ان کو بیاختیار نہ ہوگا جب کہان کی کچھ قیمت ہوا دراگران کی کچھ قیمت نہ ہوتو اُس کا مضا لَقَهٔ ہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔مسجد کا پیال جب جیت میں سجد سے نکالا جائے اگراس کی کچھ قیمت نہ ہوتو مسجد کے باہرڈ ال دینے میں کچھ مضا نقتہیں ہے اور جوکوئی اُس کو ا ٹھا لے جائے اس کوروا ہے کہاس سے نفع اٹھائے بیروا قعات حسامیہ میں ہے مسجد کی گھاس یعنی پیال وغیرہ جوڈلوا دیتے ہیں اگراس کی کچھ قیمت ہوتو اہل مسجد کوا ختیار ہے کہاس کوفروخت کر دیں اور قاضی کے پاس اُس کا مرافعہ کریں تو میرے نز دیک زیادہ پہند ہے پھر اس کے عظم ہےاس کوفٹرو خت کریں بہی مختار ہے ہیے جواہرا خلاطی میں ہے۔اگر کسی نے مسجد کی گھاس اُٹھائی اور کر ویااس کو یار ہ پیاواڈ تومشائ نے فرمایا کداس برصان واجب ہوگی کیونکداس کی قیمت ہے تی کہشے ابوحفص السفکر وری نے اپنی آخر عمر میں حشیش المسجد کے لیے پیاس درہم کی وصیت کی بیدوا قعات حسامیہ میں ہے۔

کعبہ کی دیباج اگرکہنہ ہوگئ تو اُس کا لے لینا جائز نہیں ہے لیکن سلطان اُس کوفروخت کر کے اس

ے کعبے أمور میں استعانت لے ا

جنازہ کے الغش کسی مسجد کے واسطے تھی وہ خراب ہوگئی ہس اہل سجد نے اُس کو فروخت کردیا تو مشائ نے نے فرمایا ہے کہ قاضی کے حکم سے بچے ہونا بہتر ہے اور سجے مید ہے تار بی بیس ہے جائز بی نہیں ہے بیزفاوی قاضی خان میں ہے۔ کعبہ کی دیباج اگر کہند ہوگئی تو اُس کا لیے ہونا بہتر ہے ایر نہیں ہے کہتا ہے کہ بہتر اُس کی فروخت کر کے اس سے کعبہ کے اُمور میں استعانت لے بیسراجیہ میں اگر کہند ہوگئی تو اُس کا لیما جائز نہیں ہے لیکن سلطان اُس کو فروخت کر کے اس سے کعبہ کے اُمور میں استعانت لے بیسراجیہ میں

کے مترجم کہتا ہے کہ حاشیہ میں یہ قید ہےاور جو کتب نفتہ کی موجود ہیں یہ قیدان میں ٹیس پائی جاتی ہیا۔ میں قولہ جناز ویالغش بعنی ایک چار پائی کے مائند چیز جس پرمردہ لے جائیں بیا ماند صندوق کے تھی اور دستورتنا کر مسجد کے متعلق اس کور کھتے تھے بعنی مسجد محلّہ تا کہ جو کوئی اس محلّہ میں مرے اس کواس پر اور لے جائمیں 11۔

ہے۔اگر مجد کے تیل کے واسطے کی نے وقف کیا تو تمام رات اُس کا جلانا جائز نہیں ہے بلکہ ای قدر بلائے جس کی تمازیوں کو ضرورت ہو ہے۔ اگر مجد کے بین تہائی رات تک جائز ہے یا آدھی رات تک جب کہ اس بین نماز کے لیے اتن ضرورت ہو ہے راج الو ہاج میں ہے اور بیجا تزمین ہے کہ تمام رات اس میں جلا چھوڑ ا جائے مگر ایسی جگہ جہاں اس کی عادت جاری ہو کہ تمام رات اس میں چراغ جلنا ہے جیسے بیت المقدی کی مجد اور رسول القصلی الله علیہ وسلم کی مجد اور مجد الحرام لیعنی خانہ کعبہ کی مجد تو ان میں تمام رات جائز ہے یاوقف کندہ نے تمام رات اس میں جاتا چھوڑ نے کی شرط کر دی ہو جیسے ہمارے زمانہ میں عادت جاری ہے یہ بحرالرائن میں ہے۔ اگر کی نے مجد کے چراخ رات اس میں جاتا ہو ہو بعض نے کہا کہ اس صورت میں چمومضا لقد ہیں ہے۔ اگر نماز کی جائے ہوں اور مجد میں جمومضا لقد نمیں ہے اور آگر نماز کے لیے اب نہ جاتا ہو تھا ہو تو مشاکڑ نے کہا کہ تہائی رات تک اس سے کتاب کی تدریس میں مضا لقد نمیں ہے اور تہائی سے زائد میں اُس کو جائے میں اگر میں کاخت حاصل نہیں ہے۔ یہ اور تہائی سے دائد میں اُس کو جائے میں اُس کے تعاد میں کہا تھا ہوتو مشاکڑ نے کہا کہ تہائی رات تک اس سے کتاب کی تدریس مضا لقد نمیں ہے اور تہائی سے زائد میں اُس کو حق میں خان میں ہے۔ یہ کہائی رات تک اس سے کتاب کی تدریس مضا لقد نمیں ہے اور تہائی سے زائد میں اُس کو تی خان میں ہے۔ یہ تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کیا ہوتو مصال نہیں ہے۔ یہ قان میں ہے۔

فعلور):

مسجد بروقف اوراً س کے مال میں قیم وغیرہ کے تصرف کرنے کے بیان میں

اگرکسی نے چاہا کہ اپنی زمین کو مجد اور اس کی محارت پر اور اُس کی ضروریات یا نند تیل و چٹائی وغیرہ پر اس طرح وقف کر ہے کہ اُس کو کئی باطل نہ کر سکے تو یوں ہے کہ وقف کر دی میں نے اپنی بیز مین (۱) مع اُس کے حقوق و مرافق کے وقف مؤید (دائی ۱۱) پنی حیات میں اور بعد موت کے بدین شرط کہ اس سے فلہ حاصل کیا جائے اور اس کے فلہ سے پہلے اس کی محارات میں اور اس کے توام کی اُجرت (تخواہ و فیرو ۱۱) میں اور اُس کی مونٹ میں خرج کیا جائے بھر جو اُس سے بڑھے وہ مجد فلال کی محارت میں واُس کے تیل و بور بے میں اور ہرا لیسے کام میں جن میں مجد کی بہتری و مصلحت ہو صرف کیا جائے اس شرط سے کہ قیم کو افقار ہے کہ اس میں اپنی رائے سے تصرف کر سے اور جب میں مجد کی بہتری و مصلحت ہو صرف کیا جائے اس شرح وقف کی اور آخر اس کا ما کین کے لیے لازم ہوگا کہ بھی باطل نہیں ہو سکتا ہے بیظ میر ربیمیں ہے۔ ایک خض نے اپنی زمین ایک میجد پر وقف کی اور آخر اس کا مساکیون کے لیے نہیں کیا تو مشائخ نے اس میں کلام کیا ہے اور مختار ہے کہ بالا جمائ میں بیوقف جائز ہے بیواقعات صامیہ میں ہے۔ نہیں کیا تو مشائخ نے اس میں کلام کیا ہے اور مختار ہے کہ بالا جمائ میں بیوقف جائز ہے بیواقعات صامیہ میں ہو سائے بیا مرسی کی تو مشائخ نے اس میں کلام کیا ہے اور مختار ہی مرمت پر وقف ہو اگر ہے بید قاف کا قاضی خان میں ہے۔ ایک مجد یا مدرسہ کی تو سے میں خوائی قاضی خان میں ہے۔ ایک میں ہو سے ایک میں ہو تھا ہو کہ بیر سے بی میں کیا تو میاں میں ہو سے ایک میں ہو سے ایک میں ہو تھا ہو کہ میں کیا تو سے بی تو تو اُس کی خوائی تا میں کیا تو میاں میں کیا ہو تھا ہو کہ میں ہو تھا ہو کہ میں کیا ہو تھا ہو کہ کیا ہو تھا ہو کہ میں کیا ہو تھا ہو کیا ہو تھا ہو کی میں ہو تھا ت

اگرکوئی زمین کی مسجد کی مخارت یا مقابر کی مرمت پر وقف ہوتو جائز ہے بی فقاوی قاضی خان میں ہے۔ایک مسجد یا مدرسہ
ہنانے کے لیے مقام مہیا کیا اور اس کو بنانے سے پہلے اس پر کوئی عقار وقف کیا تو اس میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور سیجے یہ جائز ہے اور جب تک بن کر تیار ہوا اس وقت تک اُس کا غلافقیروں پرصرف کر دیا جائے گا پھر جب بن جائے اس کی طرف پھیر دیا جائے گا یہ جب بن جائے اس کی طرف پھیر دیا جائے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔صدر الشہید نے فکھا کہ اگر کسی نے اپنا گھر کسی مجد یا مسلمانوں کے راستہ پر تقدت کیا تو اس میں مشائح نے کام کیا ہے اور مجال دیا ہے کہ مثل وقف کے جائز ہے بید فیر ہمیں ہے۔ایک محصل نے در ہم دیا مجد کی مجال میں ہوتے گا ہو اس محد کے نفقہ یا مجد کی مصلحتوں میں توضیح ہے کوئکہ اس کی تھی مگن ہے اور مجد کو اس طور پر مسلمتوں میں توضیح ہے کہ تاریخ میں نے اپنا مال کی الک کروینا صحیح ہے لی تبد ہے بہ پورا ہو جائے گا ہوا تعات صامیہ میں ہے۔اگر کسی نے کہا کہ مجد کے لئے میں نے اپنا مال کی

ل قول دیبان معرب دیبا بدون جیم کے رئیٹی بیش قیمت کیٹر ایب جوخان کعبہ پرچئر هایا جاتا ہے۔ یہ رئیس درس دینالیخی پز هانا 1ا۔

<sup>(</sup>۱) أَن مُصود دوبيان كرو**ے ا**ا

مسجد کے متولی کامسجد سے مال سے مثنی رکھنا 🖈

مسجد کے متولی پر اس سبب سے حساب رکھنا دشوار ہوا کہ وہ بے پڑھا لکھا آ دمی ہے پس اُس نے وقف مسجد کے مال سے یوئی حساب لکھنے والانو کرر کھاتو جائز نہیں ہے بیدذ خیر وہیں ہے۔ ایک مسجد کے واسطے کئی وقف ہیں ادر کئی چیزیں آمدتی آتی ہیں اُسکے متولی نے

جا ہا کہ وقف کی آمدنی ہے مسجکھ کے لیے تیل یا چٹائی یا بیال یا تھی اینٹیں یا تچھ فرش مجد کے لیے خرید ہے تو مشائخ نے کہا کہ اگر وقف کنندہ نے قیم کے لیے اُس کی گنجائش دے دی ہومثلاً کہا ہو کہ قیم اپنی رائے میں جومصلحت مسجد کے واسطے دیکھیے وہ کرنے و اُس کو اختیار ہوگا کہ جومجد کے داسطے اُس کی مصلحت میں آئے خرید کرے اور اگر واقف نے ایسی وسعت نددی ہو بلکہ اُس نے بنائے محیدیا عمارت مسجد پروقف کیا ہوتو جوہم نے ذکر کیا اُس کو قیم نہیں خریر سکتا ہے اور اگر وقف کرنے والے کی شرط معلوم ندہوتو بیاتیم اینے سے پہلے قیموں کود کیجے اگر بیلوگ مسجد کے وقف سے تیل چٹائی وغیرہ جوہم نے ذکر کیا ہے خرید تے ہوں تو یہ قیم بھی ایسا ہی کرسکتا ہے در نہیں کرسکتا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگروقف کرنے والے نے عمارت مسجد ہروقف کیا تو اس لفظ ہے اُس کی بناءاور کہ کل ویکے کرنے میں خرج کیا جائے گا اُس کی ہزئین میں صرف نہیں کیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا ہو کہ مصالح مسجد پر وقف ہے تو تیل و بوریا وغیرہ بھی خرید نے جائز ہیں میخزانتہ انتقتین میں ہے۔ قیم کو میاختیار نہیں ہے کہ جوسجد کی عمارت پر وقف ہواُس سے اشرف بنا دے اور اگر بنوائے تو ضامن ہوگا بیفناوی قاضی خان میں ہے۔ فناوی صغریٰ میں ہے کہ متولی نے اگر وقف مسجد سے مسجد کی قندیلیں بنوانے میں خرج کیا تو جائز ہے پی خلاصہ میں ہے اگر عمارت مسجد پر وقف ہوتو متولی کو آیا پیافتیار ہے کہ جھت پر چڑھنے کے لیے سپڑھی خریدے تا کہ جھت پر ے برف وغیرہ صاف کردیا جائے اور کہ گل کردی جائے یا بیا ختیا ہے کہ جیت صاف کرنے والے وہرف دور کرنے والے کواورمسجد کی جھاڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر بھینکنے والے کواس غلہ وقف سے مز دوری دی تو ﷺ ابونھر نے کہا کہ ہروہ امر جس کے ترک کرنے ہے مجد کا خراب لیعنی شکت و کھنڈل ہو جانالازم آئے اُس کے کرنے کا قیم کواختیار ہے بیرقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ وقف مسجد کی آمدنی ہے منارہ بنا نا جائز ہے اگر ضرورت ہوتا کہ پڑوسیوں کوخوب شنائی دیے اور اگر دیے لوگ بدون منارہ کے اذ ان بینتے ہوں تو نہیں کذافی خزائنة أتمفتين مترجم كهتا ب كد قوله ليكون اسمع للجيدان شكل ب كيونكم معنى اسم فضيل كيفضيلي مراد ليني مين ضرورت ثابت نبيس اورای قدر کوخرورت قرار دینا خلاف ہے پھر آخر کلام کہ شنتے ہوں تو تہیں۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسم تفصیل ہے معنی تفضیلی مقصور تہیں ہیں اور یہی اوجہ اقرب ہے پس حاصل میں ہوگا کہ اگر پڑ وسیوں کواذ ان نہ شنائی دیتو منارہ بنوانا جائز ہے ورنہ ہیں واللہ اعلم ۔مسجد کے بہلومیں فارقین ہے جس ہے دیوارمسجد کو کھلا ہواضرر پہنچتا ہے اس قیم اور اہل سجد نے چاہا کہ مال سجد سے دیوارمسجد کے پہلو میں حض بتا دیں جس سے ضرر دفع ہوتو مشائخ نے کہا کہ اگر مصالح معجد پروقف ہوتو قیم ایسا کرسکتا ہے کیونکہ بیمصالح سے ہے اورا گرعمارت مسجد ہر وقف ہوتو نہیں کرسکتا ہے کیونکہ ریمارت مسجد نہیں ہے کذا ہے فتاوی قاضی خان اوراضح وہ ہے جوا مام ظہیرائلہ بن نے کہا کہ وقف عمارت مسجد براور وقف مصالح مسجد بروونوں بکسال ہیں میں فتح القد برمیں ہے۔

متولی مجد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چراغ مجد کوا ہے گھر نے جائے اور بیا ختیار ہے کہ گھر ہے اس کو مجد میں لائے یہ فقاوئ 
قاضی خان میں ہے۔ تیم کواختیار نہیں ہے کہ جنازہ خرید نیخی جس پر نمر و ہے کولٹا کر مقبرہ تک لے جاتے ہیں اس کو مال وقف المسجد
سے نہیں خرید سکتا ہے اس غرض سے کہ مجد کے متعلق رہے اگر چہو قف کنندہ نے وقف مسجد میں بید فرکر دیا ہو کہ تیم جنازہ خرید نے کذافی السراجیہ قلت یعنی وقف کنندہ کی ایسی اجازت اُس کی ناوانی ہے ہے قافیم ۔ اگر قیم میں حاصلات وقف مسجد سے کپڑا خرید کر مسکینوں کو ویا تو جائز نہیں ہے اور جو بچھائی اجازت اُس کی ناوانی ہے دام و بے ان کا ضامن ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ قیم نے اگر حاصلات وقف مسجد ہے کوئی دکان اس غرض ہے خرید کی کہرا یہ پر جلائی جائے اور ضرورت کے وقت فروخت کر دی جائے تو جائز ہے بشر طیکہ اس

کوٹریدنے کی اجازت حاصل ہواور جب بیجائز ہوتو وہ اُس کوفروخت کرسکتا ہے بیسراجیہ میں ہے قلت الشنی رہمالا یتروج عند العاجة علی ما کان علیه من القیمة فالصواب التفصیل اوان یا مرہ القاضی فعلیك بالتامل عند الفتوی مسجد کے قیم کوروا نہیں ہے کہ حد سجد میں یافتائے مسجد میں دکا نیں ہوادے کیونکہ مسجد جب دکان وسکن کی گئ تو اس کی حرمت سماقط ہوجائے گی اور بیجائز نہیں ہے اور فتائے کے مسجد تالع مسجد ہے ہیں اُس کا تھم بھی مسجد کا تھم ہے بیر محیط سرحتی میں ہے۔

متولی مسجد نے اگر آمدنی وقف مسجد ہے جو اُس کے پاس جمع تھی ایک جو بلی خرید کرمؤ ذن کوحوالہ کی کہ اس میں رہا کرے پس اگرمؤ ذن کومعلوم ہوجائے کہ اُس نے ای آمدنی ہے خرید کروے دی ہے تو اس کوائں جو یکی میں رہنا مکروہ ہے کیونکہ بیچو ملی حاصلات وقف ہے ہے اور امام ومؤ ذن کوالیں حویلی میں رہنا مکروہ ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔قال المترجم بیشا بدینا ہریں کہ امامت و اذان کی اجرت باحبر منفعت کروہ یابیہ مال غصب ہے فاقہم اگر قیم نے چاہا کہ وقف مسید کی آمدنی کچھاس مسجد کے امام یامؤ ذن پرصرف کرے تو اس کوریا ختیارہیں ہے لا اس صورت میں کہ وقف کنندہ نے وقف میں ایسی شرط کردی ہو بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر وقف کنندہ نے وقف میں شرط کردی کہاس کی حاصلات سے اس قدر مقدار معلوم امام مجد کودی جائے تو امام کو بیمقدار جومعلومہ بیان کردی ہے دی جائے گی بشرطیکہ و وفقیر ہواوراگر و وغنی ہوتو اس کولینا حلال نہیں ہےاور فقہا ، جواذ ان دیتے ہوں ان کا تھم بھی ای تفصیل ہے ہے یہ خلاصہ میں ہےاگر سجد کے غلہ کو یامسجد کی ٹوٹن کواس مسجد کے نمازیوں نے بدون تھم قاضی کے فروخت کیا تو اسمے یہ ہے کہ یہ جا ئزنہیں ہے یہ سراجیہ میں ہے۔اگرمسجد کی دیواراس کے بہلو کے پائی ہے جوشارع میں ہےاوروہ آب شفہ ہی ٹوٹ گئی لیعنی پانی پینے کے گھاٹ ہے یانی کی تری یا کرٹوٹ گئی یا نہر کا کنارہ ٹوٹ جانے سے یانی چڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں آیا حاصلات مسجد سے نہر کی تعمیر ومرمت میں صرف کیا جائے یانہیں تو فقیہہ ابوجعفر ؓ نے فر مایا کہ جو کچھ تمارت ومرمت نہر میں خرچ کیا جاتا ہے اگر و ومبحد کے ستون وغیر ہ کی تمارت سے میں برھتا ہے بلکہ اس میں ہے تو جائز ہے اور مسجد والوں کوروا ہوگا کہ اس صورت میں نہر والوں کونہر سے نفع لینے سے روکیس جب تک کہ و ولوگ ان کی اس عمارت کی قیمت نہ دے ویں بیس بیہ قیمت اسی مسجد کی عمارت میں صرف کی جائے گی اورا گر حیا ہیں تو نہر والوں ے میلے اطلاع کردیں کہاین نہرؤرست کرو بھراگروہ درست نہ کریں یہاں تک کہ سجد کی دیوارگر جائے یاٹو ٹ جائے تو ان لوگوں ہے منہدم کی قیمت تاوان لیں بیفآوی قاضی خان میں ہے۔شس الائمہ حلوائی نے اپنے نفقات میں مشائخ بلخ رحمہم اللہ تعالیٰ سے نقلا ذکر کیا کہ جب سجد کے لیے مجند وقف ہوں اور اُس کا کوئی متولی نہیں ۔ ہے بس مجآ۔ والوں میں ہے ایک مخص ان او قاف کی ہر واخت پر کھڑا ہو گیا اوراً س نے ان کی حاصلات سے بوریا و پیال وغیرہ جس کی مسجد کوشرورت ہوئی اُس برخرج کیا توفیہ ابینه وبین الله تعالیٰ بدلیل التحسان جو پچھائی نے کیااس میں اُس پر ضان نہیں ہے لیکن اگر جا کم کوائی کے فعل کی خبر کی گئی اور اس مخف نے اُس کے سامنے اُس کا اقرار کیا تو حاکم اس سے ضان لے گاریہ ذخیرہ میں ہے۔

وقف مسجد کی عاصلات سے جوفاضل بیجے و وققیروں پرصرف کیا جائے گایانہیں تو ایک قول یہ ہے کہ نیس صرف کیا جائے گا اور یہی قول سیجے ہے بس فاصل مال سے مسجد کے لیے کوئی الیمی چیز خریدی جائے جس سے کرابید وغیرہ حاصلات آیا کرے بیمجیط میں ہے۔ قاضی منٹس الاسلام محمود اوز جندی سے یو جھاگیا کہ ایک مسجد والوں نے اس کے وقفوں میں تصرف کیا بعنی جواملاک وقف کی تھیں ان کو

ا میں کہتا ہوں کہ بھی کوئی چیز حاجت کے وقت رواج نہیں پاتی ہے جس طور کہ سابق جن عقی کیس صواب نہی ہے کے تفصیل بیان کی جائے یا یہ کہ قاضی اس کو علم کرد ہے بس بوقت فتو کی تامل لازمی ہے تاریع نے فقاوی مسجد بھی علم مسجد میں ہے تاریع سے قولہ چند وفت آلنے اتوال اگرا یک ہی وقف تب بھی ہو مہی حال ہے بس جمع کالفظ اتفاقی ہے واللہ اعلم بالصواب تا۔

اجارہ پردے دیااوراُس کامتولی موجود ہےتو فرمایا کہان کا تصرف جائز نہیں ہے لیکن حاکم ان تصرفات میں ہےاس تصرف کوجس میں منجد کے واسطے مسلحت ہو پورا کر دے گا پھر پوچھا گیا کہ بھلاتصرف کرنے والا اگر ایک ہویا دو ہوں تو مجھ فرق ہوگا۔ فرمایا کہ تصرف کر نے والاضرور ہے کہ محلّہ کارئیس اوراس میں متصرف ہو بیدذ خیر ہ میں ہے۔ فتادی نسفیہ میں ہے کہ بیٹی ہے سوال کیا گیا کہ سجد کی ممارت کے لیے اہل محلّہ نے وقف مسجد کوفروخت کر دیا تو فر مایا کہ کس طرح جا رُنہیں ہے خواہ قاضی کے عکم سے پیچا ہو یا بغیر حکم قاضی پیچا ہو بیہ ذخیرہ میں ہے۔ فوا ندجم الدین انتسفیٰ میں ہے کہ مسجد والوں نے وقف مسجد کی حاصلات سے عقاز خریدا پھرعمارت کوفروخت کیا تو مشائخ نے اُس کی بھتے جائز ہونے میں اختلاف کیااور سیجے یہ جائز ہے کذانی الغیاثیہ۔اگر ایک توم نےمسجد بینائی اوران کی لکڑیوں میں کے ہے کچھنچ رہاتو مشائع نے فرمایا کہ جو کچھنچ رہاوہ اس کی عمارت میں جب ضرورت ہوصرف کیا جائے اوراس کے تیل و چٹائی میں صرف ندہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ جب اُنہوں نے متولی کوسپر دکیا ہو کہ اُس سے مجد بنوا دے اور اگرسپر دنہ کر دیا ہوتو جو پچھافاضل یچوه وانهی کا ہوگا اس کو جو جا ہیں کریں کذا فی البحرالرائق عن الاسعاف مبحدیر وقف کی زمین الیمی ہوگئی کہ زراعت نہیں کی جاتی ہے اس کوا یک شخص نے عامہ مسلمین کے لیے دوش کر دیا تو مسلمانوں کواس دوش کے پانی سے انتفاع نہیں جائز ہے کذانی القدیہ ۔ ایک مال ہے کہ راہ خیرا درغیر معین فقراء پروقف ہے اور ایک مال ہے کہ جامع متجد پر وقف ہے اور دونوں مالوں کے غلہ یعنی حاصلات اموال مجتمع ہوئے پھراسلام پر کوئی محق چیش آئی مثلاً کفارروم نے حملہ کیا اوراس عادشہ من خرچہ کی ضرورت ہوئی تواس کے حکم میں تفضیل یہ ہے کہ جو عله دقف جامع مسجد کا ہے اگر مسجد مذکور کواس کی مغرورت نہ ہوتو قاضی کوروا ہوگا کہ اس حادثہ میں اس کوصرف کر دیے لیکن بطریق قرض کے دیتا کہ کا فروں پر فتح ہونے کے وقف مال غنیمت ہے اُس کو واپس لے اور جوغلہ کہ وقف الفقراء کا ہے اس میں تمین صور تنس ہیں ا وّل آنکه بختا جوں پرصرف ہو دوم ہیا کہ مال دار مسافروں پرصرف ہوسوم ہیہ کہ مال داروں پر جومسافر نہیں ہیں صرف ہوتو کیہلی دومری صورت میں بدون طریقتہ قرض کے حادثہ مذکور میں دے دینا جائز ہےاور تیسری صورت میں دوسمبین ہیں اوّ ل تسم بیرکہ مسلمان قاضو ں میں ہے کوئی ایسے وقف کو جائز سمجھتا ہوا درنشم دوم میر کہ کوئی جائز نہ جانتا ہو لیس فتم اوّل میں ہدون طریقۂ قرض کے حادثہ میں دے دینا جائز ہاوردوم میں بطریق فرض و سے سکتا ہے ہیں مال غنیمت ہے واپس لے گابدوا قعات حسامیہ میں ہے۔ بار بارهو (6:

ر باطات ومقابر وخانات وحباض وطرق وسقایات کے بیان میں اور مقبرہ کے یا زمین وقف کے اشجار وغیرہ کی طرف رجوع ہونے والے مسائل کے بیان میں

رباطات جمع رباط جوسر صداسلام کمنی بملک کفار پرسرائے وقلعہ کے طور پروقف ہو کہ اس میں بجابدین رہیں واپے گھوڑے بائد ہیں اور بھی جہاد کے سفر میں منزل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے کماضح فی الحدیث رباط بیومر نبی سبل الله خیر من الله نبیا و مانیھا۔ مقابر جمع مقبرہ گورستان خانات جمع خال بمعنی کاروان سرائے اوروہ بھی وقف ہوتی ہوتی ہواوراس کا بڑا اثواب ہے حیاض جمع حوض جو پاتی ہینے کے واسطے جا بجابان ویتے ہیں۔ طریق جمع طرق راستہ سقایات جمع سقایا جو پانی لینے و پینے کے لیے بناویتے ہیں کہ مسافر

ا تولدان کنزیوں میں ہے آگئے ماتن نے کہاویتی من حنیشہ شکی کہی ترجمہ میں ظاہر کی رعامیت کی ٹی یامراویہ ہے کہان کنزیوں میں ہے کہان کولوگوں نے اس کے واسطے خریدا ہے یا کہ دووای کی ہوں تا اسسال اسٹد کی راہ میں ایک روز سرحد کی تگہداشت کرنا دنیا ہے اور جو پھھاس میں ہے اس ہے بہتر ہے تا ا

وغیرہ آ دمی اُس سے یانی پئیں بخلاف حوض کہ اس سے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اورشکل میں اختلاف ہے اور شرا نظا بھی متحد ہوجاتے تیں وقد مرفی مواضع شتی ما فیہ کفایۃ جس کی نےمسلمانوں کے لیے کوئی سقایہ بنایا یا کارواں سرائے بنائی جس میں مسافر رہتے جیں یا رباط بنائی یااپتی زمین مقبرہ کر دی تو اس کی ملک اس ہے زائل نہ ہوگی یہاں تک کدامام ابوصنیفہ کے نز ویک کوئی قاضی حاکم اس کا تحکم دے دیے کذافی البدایہ یاوہ مخض اپنی موت کے بعد ایسا کرنے کو باضافت کہے تا کہ وصیت ہوجائے پس بعدموت کے لازم ہو جائے گااوراس کواختیار ہے کہموت ہے پہلے اس ہے رجوع کر لے بنابریں کہ جووقف الفقراء میں گذر چکا کذا فی فتح القدمراورا مام ابو بوسٹ کے بزویک اس کے **تول ہی ہے اس کی ملک ان چیزوں سے زائل ہوجائے گی جیسا ک**دان کی اصل ہے اور اما م**ج**ر کے بزویک اگر لوگوں نے سقامیہ سے بانی بیااور خان میں رہ بیار باط میں اُمر ہاور مقیرہ میں مر وہ دفن کیا تو وقف کنندہ کی ملک زائل ہوگئی اور ایک ہی آ دی کے قعل پر اکتفا کیا جائے گا کیونکہ جنس انسان تمام کا فعل معید رہے اور یہی حال کنوئیں وحوض میں ہے قال المترجم بالجملدامام کے نز دیک اس مخص کے قول کے ساتھ جن پروقف ہاں میں ہے کسی کافعل بطریق انتفاع بھی پایا جائے فاقہم اورا گراس نے ان وجوہ میں متولی کوسپر وکر دیا تونشلیم سی ہے کذائی الہدایة اورمبسوط میں مذکور ہے کہان مسائل میں صاحبین ہی کے قول پرفتوی ہے اور ای پر امت کا جماع ہے میضمرات میں ہے۔مضا نقتہیں دوش و کنوئیں ہے یانی پیئے اور اپنے چو پاییکو پلائے خواہ اونٹ وگھوڑ اوغیرہ کوئی ہو اوراس سے وضوکر ، بیلمبیر بیل ہے۔ اگر سقایہ بانی بینے کے داسطے کردیا ہو پس کس نے اُس سے وضوکر ناحیا ہاتو اس میں مشائخ نے ا ختلاف کیا ہے اگر وضو کے لیے وقف ہوتو اس سے بینائیس جائز ہے اورجو پانی کہ یہنے کے واسطے مہیا کیا گیا ہو چنانچے دوش تک تو اس ے وضوکر نانہیں جائز ہے بیٹزائنۃ انمٹنین میں ہےاورای طرح اگراپنے وارکومسا کین کے لیے سکن کرویااورکسی متولی کے سپر دکرویا جو ا س کی پروا خت کرتا ہے تو وقف کنندہ کو اس ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس طرح اگر مکہ میں کسی کا گھر ہو ہیں اُس نے ج کرنے والوں یا عمرہ کرنے والوں کے لیے مسکن کردیا اور کسی متولی کودے دیا کہ اس کی اصلاح پر قیام کرے اور جس کو جا ہے بسا دے تو اس کواس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر سرحداسلام کمخق بسرحد کفار پراس کا کوئی احاطے ہوجس کواس نے غازیوں ورباط والوں کے لیے سکن کردیااوراس کوایک متولی کودے دیا جوأس کی پر داخت کرے تو وہ اُس سے رجوع نہیں کرسکتااور جب وہمرجائے تو اُس ہے میراث نہ ہوگا اگر چہاس اعاطہ میں کسی نے سکونت نہ کی ہو بیہحیط میں ہے۔ پھران جیزوں سے نفع اُٹھانے میں فنی وفقیر کے درمیان کچھفرق نہیں ہے یہاں تک کہ کاروال سرائے ور باط میں اُنز ناازر تنابیہ سے یانی پینااور مقبرہ میں وُن کرنا ہرا یک کوجائز ہے خواہ غنی ہو یافقیر ہو تیمبین میں ہے۔

 کرایہ پروینہ سے اورای کی آجرت ہے آس کی مرمت کر ہے اورا بسے ہی اگرایئے گھوڑے کوراہ البی میں میں کردیا ہی اگراس پر کوئی جبادكر في والاسوار مواتو وه موار مواوراس كودانه جياره وسياورا كركوئي سوار بوني والأنبيس ملاتواس زمانه ميس أس كواجاره وسيركرأس كي اجرت ہے دانہ میار ود سے بیرہ خیرہ میں ہے۔

اگر کسی شخص نے ایک موضع خریدااوراس کومسلمانوں کوراستہ کر دیااوراس پر گواہ کردیے تو پیچے ہے 🖈 منتقی میں ہے کہ اگر کوئی اجارہ لینے والا بھی تہیں ملاتو امام اس کوفروخت کر کے اس کے دام رکھ چھوڑ ہے جی کہ جب ضرورت سواری ہوتو ان داموں سے گھوڑ اخرید کردے دے کہ اس پر جہاد کیا جائے بیمجیط میں ہے۔ خصاف ؒ نے کہا کہ اگر اینے گھر کو حاجیوں کا

مسكن كرديا تو مجاورين كواس من رہنے كا اختيار نہيں ہے اور جب موسم جج گذر جائے تو اس كوكرايه پر دے كراس كى أجرت ہے أس كى مرمت میں خرج کر ہےاور جو پچھڑ کے رہےاس کومسا کین میں بانٹ دے بیٹلہیر یہ میں ہے۔ ایک نےمسلمانوں کے لئے ریاط بنایااس شرط پر کہ جب تک و وزندہ ہے آی کے قبضہ میں رہے تو کوئی مخف اس کے قبضہ میں ہے نبیں نکال سکتا ہے جب تک اُس ہے کوئی ایسا امرظا ہرنہ ہوجواس کے ہاتھ سے نکال لینے کامستو جب ہوجیے مثلا وہ اُس میں شراب پیتا ہوتو اُسی کے ماننداور کوئی قسق کا کام جس میں رضائے الٰبی تعالیٰ نہیں ہے اس میں کرتا ہو ہے ذخیرہ میں ہے۔ گاؤں والوں کی زمین ہے جنہوں نے اس کومقبرہ کر دیا اوراس میں مر دہ ۔ فن بھی کر دیا گیا بھرگاؤں والوں میں سے ایک نے اس مقبرہ میں کوئی عمارت بنائی تا کہ اس میں پلی اینٹیں اور قبر کی ضروریات کھود نے کے آلات رکھے اور اُس میں ایسے مخص کو بٹھا ویا جوا سباب ند کور کی حفاظت کرے اور بیاکا مسب گاؤں والوں یا بعض کی بغیر رضامندی کیا تومشائے نے کہا کہ اگر مقبرہ میں وسعت ہوائی کہ اس مکان کی زمین پھر نکلنے سے تنگی نہ آئے تو بچھ مضا لقنہیں ہے اور بتانے کے بعد بھرا گرلوگوں کواس مبکہ کی ضرورت ہوتو عمارت دور کر کے اس میں ڈن کیا جائے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے وصیت کردی کہ میرے مال ہے تہائی نکال اواس میں ہے ایک چوتھائی تو فلال مختص کودے دو تمین چوتھائی میرے اقر باءاور فقراء کو دو بھراس نے کہا کہاس رباط والوں کومحروم نہ چھوڑ تا اور بیلوگ مساکبین ہیں جواس رباط معین میں رہیجے ہیں تو اس میں دوصور تنیں ہیں ایک بیاکہ قر ابت والے داخل احصاء وشارین ووم آنکہ داخل شارئبیں ہیں پس پہلی صورت میں ہرایک قرابت کوایک عدد شار کیا جائے اور فقرا ، کو ا کیا عدداور رباطیوں کواکی عدد چنا نچیا گرقر ابتی دس ہوں تو تہائی مال کے تین چوتھائی کے بارہ جزو کیے جا کیں جس میں ہے دس جزوتو ابل قرابت کواور ایک حصہ فقراء کواور ایک جزور باطیوں کو دیا جائے اور دوسری صورت میں اس میں چوتھائی کے تین سہام کیے جائمیں قر ابت ونقراءاورر باطیوں میں سے ہرا یک کو ایک حصدوے دیا جائے بیوا قعات حسامیہ میں ہے۔ اگر کی شخص نے ایک موضع خریدااور اس کومسلمانوں کا راستہ کر دیا اور اس ہر محواہ کر دیے تو ہیتھے ہے اور اس د قت کے بورے ہونے کے لیےمسلمانوں میں ہے ایک کا گذر جاناا بسے عالم کے قول پرشرط ہے جواوقات میں سپر دکر ناشر طاکبتا ہے سے میں ہیں ہے۔

ہلالؒ نے کہا کہ ای طرح جو کوئی مسلمانوں کے لیے بل بنادے اس کا بھی یبی تھم ہے اورلوگ اس راستہ پر چلیس اور اس کی عمارت وارثان واقف کی میراث نه ہوگی در حالیکہ وہ وقف ہونچکی ہے بس بطلان میراث میں صغیر بل کی عمارت کو مخصوص کر دیا کذانی الذخيره اورحاكم مبروية يمنقول بكرين في امام ابوضيفة يهنو اور من روايت بائي كدامام في مسجد كي طرح مقبره وراه كاوقف بهي جائز جانا اورا ہے ہی جھوٹا بل جس کوکوئی مسلمانوں کے لیے بنا دے اور اس میں لوگ گذر جائیں اور اُس کی عمارت وارثان واقف کی میراث نہ ہوگی ہیں بطلان میراث کے لیے بل کی عمارت کو خاص کیا اور مشائخ نے کہا کہ استحصیص میں تاویل یہ ہے کہ یہ با تتبار عاوت کے ہے کہ زمین و ہال کی وقف کنندو کی ملک نہیں ہے ہیں جب بل کا مقام اس کی ملک نہ ہوا تو عمارت کی ٹوٹن میں میر اث کا

احمال تغایس شخصیص کرنے بطلان میراث کی تفی کی اور طاہر بیہ کہ آ دمی نہر عام پر بل بنادیتا ہے بیں موشع کے سوانے خالی ممارت اس کی ملک ہوتی ہے جس کو وقف کرویتا ہے اور یہی مسئلہ دلیل ہے کہ ممارت کا وقف بدون اصل کے جائز ہے باوجود میکہ دار میں ممارت کا وقف بدون زمین کے بیس جائز ہے بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

مشرکوں کا ایک مقبرہ تھا اس کولوگوں نے مسلمانوں کامقبرہ بنانا جا ہا ہیں اگرمشر کمین کے تبوراور اجسام کے نشانات مٹ گئے ہوں تو ابسائر نے کامضا نقیبیں ہے اور اگر ان کے آثار باقی رہے ہوں مثلاً ان کی بٹری کچھنکل آئے تو کھود کروہ دفن کر دی جائے بھروہ مسلمانوں کامقبرہ کردیا جائے کیوبَلید بینمنورہ میں جہال مسجد رسول النّه صلی اللّه علیہ وسلم ہے وہشرکوں کامقبرہ تھا بس کھود کروہ سجد کر دیا کیا پیمغمرات میں ہے۔اگرا کیستخص کی منتی کے پاس آیا ور کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں تقرب حاصل کروں پس کہا میں مسلمانوں کے لیےرباط بناؤں یا غلاموں کوآ زاوکروں اور یا اُس نے مفتی ہے کہا کہ میں اپنے احاطہ ہے تقریب حاصل کرنا جیا ہتا ہوں پس کہا کہ میں اس کوفروشت کر کے اس کے دام صدقہ کر دوں یا داموں سے غلام خرید کران کوآتر ادکر دوں یا میں اس کو سلمانوں کے لیے کھر کرووں ان میں ہےکون افضل ہے تو مشار کے نے کہا کہ اس کو جواب دیا جائے کہ اگر تو رباط بناد ہے اور اس کی عمارت کے لیے آمانی کی کوئی چیز و تف کردے تو رباط افضل ہے کیونکہ بیدائی ہاوراُس کا نفع عام ہاورا گرتو رباط کے لیے آمدنی کا کوئی حصدوقف نہ کر سکے تو رہا طنبیں بلکہ اُس کوفروخت کر کے اُس کے دام مساکین پرصدقہ کردے کذافی فاوی قاضی خان اوراس ہے اُتر کر فضیلت میں میہ ہے کہ کہااس کے داموں سے قاام خرید کران کوآ زاد کردے بیظم پر میں ہے۔ ہزاز میس ہے کہ اراضی کا وقف کردینا اُس کو چ کراس کے دام صدقہ کردیے ہے اچھاہ یہ بحرالرائق میں ہے میت کو ڈن کرنے کے بعد خوا ومدت بہت گذرے یا تھوڑی اُس کو بغیر عذر تکالنائبیں رواہے ہاں عذر کی وجہ سے نکالنا جائز ہے اور عذریہ ہے کہ وہ زمین غصب کی ہوئی طا ہر ہو یا شفیع اُس کوشفعہ میں لے لے يدواقعات حساميدهل بياية ول ظاهرانيظم مدت تصير كحق من جب تك لاش سرّ جانے كا احمال ندمو يا صندوق ميں مويا نكالناممكن ہوواللہ تعالی اعلم ایک رباط کے جانور بہت ہوئے اور ان کاخر چہر ھے گیا تو قیم ان میں سے پچھ فروخت کرسکتا ہے کہ ان کے دام باتیوں کے دانہ جارہ اور رباط کی مرمت میں خرج کرے یائبیں ہیں اس کے حکم میں دوصور تیں ہیں ایک بیکدان جانوروں سے بعض کے س ایسے دراز ہو مجے کہ جس واسطے وہ رباط شی مربوط ہوئے تھے اس کام بیل تبیل آسکتے ہیں تو اس صورت بیل اُس کوا بیے جانور فروخت کرنے کا اختیار ہے دوم بیکہا بیے نہ ہوں تو اس صورت میں فروخت نہیں کرسکتا کیکن اس رباط میں بفتدرجا جت جانورر ہے دے اور باقیوں کوا یے رباط میں بائد سے جواس رباط سے مب سے قریب مورید فرم میں ہے۔

مشم الاسلام اوز جندی ہے سوال کیا گیا کہ ایک مبعد ہے اس کے واسطے کوئی تو م باتی نہیں رہی اورگرداس کا خراب ہو گیا اور لوگ اُس ہے ہے پر چھا گیا کہ گاؤں میں مقبرہ لوگ اُس ہے ہے پر چھا گیا کہ گاؤں میں مقبرہ ہوگیا اور اُس میں مردوں کا اثر ماند ہڑی وغیرہ کے پہر تیس ہاتو اُس کا جو تنابوتا اور استقلال میں مردوں کا اثر ماند ہڑی وغیرہ کے پہر تیس رہاتو اُس کا جو تنابوتا اور استقلال میں جائز ہے یا نہیں تو فر مایا کہ نہیں اور و مقبرہ کے تھم میں ہے کندانی انحیط ہیں اگر اس میں کھاس کی جوتو کاٹ کر چو یاؤں کے پاس ڈال دی جائے اور چو یا ہیا ہی نہیں نہیں وردوں مقبرہ کے تامی کی اللہ کی جوتو کاٹ کر چو یاؤں کے پاس ڈال دی جائے اور چو یا ہیا ہی اور دی جائے اور کو با ہوائی اور دیا یا مرائے بنادی اس طرح کہ اس ہے آمدنی آئے یا لوگ رہا

ا کیمن وہ ممارت کی طرح وارثوں کی میر و کی نہیں ہو گئی اسے تولہ قریب واورا گروہ رباط بھی پر ہوتو اسے قریب والی رباط میں بی ہذا القیاس بالجملہ جب فروخت نہیں کرسکتا ہے تو دگیر تدابیران کی ابقاء کی مناسب وقت عمل میں آئیں جو شرع میں جائز ہیں بشرطیکہ رباط کے فائدہ سے خارج نے ہوئے بالے بذا ہوا الاصل اللہ سے طلب فلدائر سے کرہ الا۔

کریں تو اس سے خراج ساقط ہوجائے گا اگر وہ زمین خراجی ہواور بھی سیجے ہے بیفآوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک عورت نے اپی قطعہ زمین کو مقبرہ ہنا وہ اپنے اسے فیضلہ ناور اسے فیضلہ کے بائی کا علیہ ہونے کے لائق اس وجہ سے نیمیں کہ قریب اُس کے بائی کا علیہ ہونے سے وہاں تک تری بیٹی کرفاسد کرتی ہے ہیں اُس نے اُس کو فروخت کرتا جا ہاتو دیکھا جائے کہ اگر کم بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے سے بالکل بے رغبت نہیں ہیں تو وہ ہے نہیں کرسکتی ہے اگر بہت بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے سے بول تو وہ ہے کی لاش نکال لے کرنے سے برغبت ہوں تو وہ ہے کی لاش نکال لے جائے کہ ان کو اسے بیٹے کی لاش نکال لے جائے کا حکم کرے کندانی المضمر است من الکبری ۔

ایک نے مقبرہ میں اپنے واسطے قبر کھو در کھی تو کیا دوسرے کو بیا نقتیارے کہ اس میں اپنا مردہ وفن کردے تو مشائخ نے کہا کہ اگر مقبرہ میں وسعت ہوتومتی ہے کہ جس نے کھودی ہے اس کو زحمت ندو ہے اور اگر وسعت ندہ وتو دوسرا اس میں اپنامر دو دن کرسکتا ہے اور بیاب ہے جیسے کی نے مجد میں مصلے بچھایا یا رباط میں اُتر ابھرووسرا آیا ہیں اگراس جگدوسعت ہوتو جا ہیے کہ پہلے محض کوزحت نددے اوراگر دومرے مخص نے ایک قبر میں اینا مرد ہ ونن کر دیا تو شیخ ابونفٹر نے کہا کہ اس کو بیکر وہ مہیں ہے بیٹلمیر بیمیں ہے۔ کوئی میت ایک مخفس کی زمین میں بدون اجازت مالک کے ونن کی گئی تو مالک کواغتیار ہے جا ہے اُس پر راضی ہواور جا ہے میت نکا لیے کا عکم کرے اور اگر جا ہے زمین برابر کر کے اس پر زراعت کر ہے اورا گر کسی نے ایک قبر کھودی ایسے مقبرہ میں جس میں اس کواسینے لیے کھود نا مباح تھا پھر اس میں دوسرے نے ابنائر وہ وفن کر دیا تو وہ قبر ہے تہیں اُ کھاڑا جائے گالیکن دوسرافخص اس کے کھودنے کی قیمت لیعنی اُجرت کا ضامن ہوگا ہیں ایسے تھم سے دونوں کاحق محفوظ ہوا کذافی خزائة المفتین والحیط۔ایک قوم نے دریا ہے جیوں کے کنارے جوز مین مردویزی تھی اس کوزندہ ومعمور کیا اور سلطان اُن سے عشر لیا کرتا تھا اور اس کے قرب میں ایک رباط ہے بس رباط کے متولی نے سلطان ہے گز ارش کی لین سلطان نے بیعشراس کے واسطے چھوڑ دیاتو کیا متولی کو اختیار ہے کہ اس عشر کواس رباط کے مؤ ذن پر صرف کرے یعنی اس کے کھانے کپڑے میں اس عشر سے مدد لےاور کیامو ذن کورواہے کہ جوعشر سلطان نے مباح کردیا ہے اس کو لے لیتو فقیہدا بوجعفر نے کہا کہا گرا مؤ ذن محتاج ہوتو أس كوحلال ہے اور متولى كوروائيس ہے كەاس عشر كوتغمير رباط ميں صرف كرے بلكہ فقط فقراء پرصرف كرسكتا ہے اور اگر اُس نے مختاجوں پرصرف کیا پھراُنہوں نے اپنی طرف ہے رہا ط کی تقبیر میں صرف کیا تو جائز اور بہتر ہے کذافی فاوی قاضی خان۔ای طرح زكوة كامال بكراكرمتولى في اس كوسجد بنافي من يائل بناف من صرف كرنا عام اتونبيس جائز بهاورا كرأس كاحيله عام اتوحيله یہ ہے کہ متولی اُس کوفقیروں برصدقہ کر دے بھرفقیراوگ اُس کومتولی کو دے دیں بھرمتولی اُس کواس ممارت میں صرف کرے بیاذ خیرہ میں ہے۔ ایک رہاط میں پھل ہیں تو کیااس میں اُتر نے والول کورواہے کہاس میں سے تناول کریں تو اس میں دوصور تیں ہیں اوّل میرکہ ان بعلوں کی قیمت نہ وجیے شہوت عمورہ دوم بیکران کی قیمت ہوپس اوّل صورت میں کھالینا رواہے اور دوسری صورت میں اس سے احتیاط کرنا ازراہ دیانت وتفویٰ کے بہتر ہے کیونکہ احتمال ہے کہ شاہدوقف کنندہ نے میکھل اُتر نے والوں کے لیے نہیں بلکہ فقیروں کے ليے وقف كيے ہوں اور بياس وقت ہے كه بيمعلوم نه ہواورا كرمعلوم ہوكه بيفقيروں پر وقف ہے أتر نے والوں پر وقف نہيں ہے تو فقيروں کے سوائے کسی کوان کا کھانا حلال نہیں ہے کذا فی الواقعات الحسامیہ قلت اس میں اشارہ ہے کہ اُتر نے والا اگر فقیر ہوتو اس کو بھی روا ہے ، فاقهم والقداعلم فناوی ابواللیث میں ہے کہ ایک مختص نے وارعمران کے خادم کو درہم دینے کہ ان کے عوض کوشت رو ٹی خرید کر اس وار کے

رہے والوں کو تقییم کرد ہے اور دار عمران وہ دار ہے جس میں فقراء وسائین رہتے ہیں بھر خادم کو اس روز گوشت وروثی کی ضرورت نہ ہوگی اور خادم نے اس سے پہلے او حار گوشت روئی خریدی تھی پس اس نے بیدرہم او حار میں ادا کرد یے تو وہ ضامن ہوگا کذائی انحیا ۔

مسائل جومقبرہ دز مین وقف کے اشجار وغیرہ کی طرف راجع ہیں ایک مقبرہ میں بڑے بڑے درخت کے ہیں تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک سے کہ ذمین کو مقبرہ بنانے سے پہلے اس میں بیدرخت آگے ہوں دوم بیک مقبرہ بنانے کے بعدا کے ہوں ۔ پس اق ل صورت میں مسئلہ کی دوشم ہیں تنہ اولی آگلہ اس نے اس کے اللہ تھا اس کو گو اور سے میں مسئلہ کی دوشم ہیں تھے اور اس کا کوئی ما لک نہ تھا اُس کو گو اُس کے اس کے مالک کی ملک ہیں لیس جو جا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرے اور تسم والوں نے مقبرہ بنانیا پس بیدرخت میں جڑوں کے اس کے مالک کی ملکہ ہیں ہیں جو جا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرے اور تسموں میں درخت مع جڑوں کے اپنے قدیم حال پر رہیں گوس رہ اور سے مسئلہ کی دوشمیں ہیں جو جا ہیں تا کا لگانے والا معلوم میں ہوتھ میں اُس کا تھی ہا تھیا ۔ قاض ہے کہ ورض کے اور تسم دوم آئکہ ان کا لگانے والا معلوم نہ ہو ۔ پس تسم اول میں انگانے والے کے ہوں گے اور تسم دوم میں اس کا تھی ہا تھیا ۔ قاض ہے کہ ورس کی دائے میں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی تھارت ہیں صرف کے جا کیں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی تھارت ہیں صرف کے جا کیں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی تاری ہیں میں ہیں تھیں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی دائیں ہیں ہیں ہیں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی دو سے میں ہیں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی تاری ہیں ہیں ہیں تو ایسا تھی ورخت کرے ان کے دام مقبرہ کی تاری ہوں کے دور میں ہوں تاری کی دور سے میں اس کا تھی ورخت کرے ان کے دائی ہوں کے دور تاری کے دور کے دور کے دور کی کی دور کی ہوں کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دو

مسكله مذكوره كى كئي ايك صورتيس اورأن كاحل 🏠

اگرمتجد میں در فنت جمائے تو متجد کے ہوں گے اورا گررہاط کی وقف کی ہوئی زمین میں جمائے تو دیکھا جائے کہا گر درخت جمانے والا اس زمین مو**تو فہ کا متو بی ہے ت**و وہ درخت جو اُس نے جمائے ہیں رباط کے ہوں گے بیعنی وقف ہوں گے اورا گروہ مخض اُس کا متولی نہ ہوتو بیدر خت أسى کے ہول مے اور اس كواختيار ہوگا كه اپنا در خت أكها زميل اور اگر كسي نے عام راسته ير درخت جمايا تو حكم بيه ہے کہ وہ درخت اپنے جمانے والے کا ہوگا اور اگر اُس نے نہر عامہ کے کنارے یا گاؤں کے حوض کے کنارے درخت جمایا تو وہ جمانے والے کا ہوگا یظ ہیریہ میں ہے۔اگر اُس نے ان کوظع کرلیا بھران کی جڑوں سے اور درخت اُگےتو یہ بھی اُسی جمانے والے کے ہوں گے یہ فتح القدیر میں ہے۔ ایک شارع میں ایک نہر ہے اس کے دونوں کنار ہے درخت کیے ہوئے ہیں اُن درختوں کی بابت ان لوگوں نے خصومت کی جن کا شرب میں ایک نبرے ہاوران درختوں کا جمانے والامعلوم نبیں ہوتا اور مینبراس شارع میں ایک مخص کے دروازے کے آگے جاری ہےتو مشائخ نے فر مایا کہا گران درختوں کے جنے کا ٹھکا نا ان لوگوں کی ملک میں ہے جن کواس نہر سے شرب عاصل ہےتو جو کھان کی ملک میں جے اور اس کا جمانے والا کوئی معلوم نہ ہوتو وہ انہی کا ہوگا اور اگر بیٹھ کا تا اُس کی ملک نہ ہو بلکہ بیٹھ کا تا تو عام لوگوں کا ہواور جن کوشرب ہےان کواس میں یانی جاری کرنے کاحق ساصل ہےتو ویکھا جائے اگر بیمعلوم ہوجائے کہ مالک مکان نے جب مکان خریداتویدورخت ای مقام پر تھے تب تویددرخت ما لک مکان کے ند ہوں گے اور اگریمعلوم ند ہوتو میدورخت أی کے ہول گے مید ا فناوی قاضی خان میں ہے۔صدرالشہید نے اپنے واقعات میں لکھا کہ مالک مکان کے لیے درختوں کا تھم دیئے جانے میں واجب یہ ہے کہ بیری ت<sup>ی</sup> اس شخص بعنی مالک مکان کے فتا اوار میں ہوتب ہی تھم ہے کنرانی الحیط خلاصہ بیہ ہے کہ بینہرایک تالہ کے مانندایک شخص کے وروازے پر ہے جیسا کہ بہاڑی ملکوں وغیرہ میں ممکن ہوتا ہے فاقہم ۔ایسا درخت وقف کیا گیا جس کے پتوں سے یا اُس کے بھلوں سے یا اُس کی جڑ ہےانتفاع حاصل کیا جاتا ہے تو وقف جائز ہے بھر جب جائز ہواتو اس کی جڑنہیں کاٹی جائے گی لیکن جبھی کہ بدون اس کی جڑ کے اس سے انتفاع نہیں ہوسکتا مثلاً اس کی شاخیں جاتی رہیں یا و و درخت ہی اس قتم کا ہو کہ اُس کی جڑ ہی ہے نفع حاصل ہوتا ہے تو کا ث

ا اَسَ مَ مِن وَرَقَ اللهِ عِلَى شَرِبِ وَهِ إِنْ جُوانَ كُواسُ نَهِمِ سَامَاتِ: كَدَابِ كَاوَلَ وَغَيْرِ وَسَيْجَيْسِ اللهِ عَلَيْ وَبَى نَهِر أَسَ سَامَاتِ: كَدَابِ كَاوَلَ وَغَيْرِ وَسَيْجَيْسِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ وَبَى نَهِر أَسَ سَامَاتُ: كَدَابِ كَاوَلَ وَغَيْرِ وَسَيْجَيْسِ اللهِ عَلَيْ وَبَى نَهِر أَسَى سَامَا اللهِ مَن مُنت جَيْنِ ال

کرصدقد کیا جائے گا اور اگر اس کے پتوں یا بھلوں سے انتفاع ہوتو بڑنے نہیں کا ٹا جائے گا بیضمرات میں ہے۔ ای طرح اگر کوئی
درخت مع بڑکے ایک سجد پر وتف کیا گیا بھروہ خٹک ہو گیا یا اس میں سے تعوز اخٹک ہو گیا تو خٹک کا ث ویا جائے اور باتی چھوڑ ویا جائے
یہ بیجا سرحی میں ہے۔ اراضی فقراء پر وقف ہے اس کوکس نے متولی سے اجارہ لیا اور اس میں گو برو کھا دڈ الی اور درخت جمائے بھر مستاجر
مرگیا تو یہ ورخت اس کے وارثوں کی میراث ہوں گے اور اُن سے مؤاخذہ کیا جائے گا کہ ان کو بڑ سے کا ٹ لواور اگر وارثوں نے چاہا کہ
کھا دڈ النے سے جوز مین میں زیا دتی ہوگئی ہے اُس کو وقف سے واپس لیس تو ان کو بیا فقیا رئیس ہے بید خیرہ میں ہے۔

ایک نے شارع میں درخت جمائے پھر جمانے والا سرگیا اور اُس نے دو بیٹے چھوڑ سان میں سے ایک نے اپنا حصد ایک مجد کے واسطے کردیا لینی وقف کیا تو اُس کا حصد مجد کے واسطے نہ ہوجائے گا یہ واقعات حمامیہ میں ہے۔ ایک نے اپنی زمین میں پکھ درخت معین کر کے ان کی نبیت اپنی صحت میں اپنی ہوی ہے کہا کہ جب میں سرجاؤں تو ان کوتو فروخت کر کے ان کے دام میر ہے کُن میں اور فقیروں کی رو ٹی میں اور فقال مسجد کے چراخ کے تیل میں صرف کرنا پھر مرگیا اور بھی ہوی اور ویگر وار ثان بالغ اُس نے چھوڑ سے میں وارثوں نے میراث سے کفن خریدا اور اُس کی تیمیز و تفقین کر دی تو وہ محورت ان درختوں کو فروخت کرے اور ان کے داموں سے مشتری کے ذمہ سے بقدر کفن کے گھائے اور باقی کوروشوں و چراغ کے تیل میں صرف کرے یہ جیط میں ہے ایک نے اپنی زمین ایک مشتری کے ذمہ سے بقدر کفن کے گھر وقف کی پھر وقف کی بول کے دار تو سے دو تھا تا ہوں تو یہ درخت ہو کے دو اگر اُس نے نالہ وقف سے بوائے والے نیاں نہ کیا تو درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے دارثوں کے ہوں کے اور وقف کے ہوں گے اور اگر اپنی قاضی سے بوئے این نہ کیا تو درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے دارثوں کے ہوں کے اور وقف کے نہ ہوں گے درخت کی تا میں درخت درخت وقف کے نہ ہوں کے درخت کی تا میں درخت کے دور کے درخت کے درخت کی درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے دارثوں کے ہوں کے اور وقف کے نہ ہوں کے درخت کی تا میں درخت درخت درخت درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے دارثوں کے ہوں کے اور وقف کے نہ ہوں کے درخت کی درخت کی تا میں درخت کی درخت کی درخت اس کے درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے دارثوں کے ہوں کے اور وقف کے نہ ہوں کے درخت کی درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے دارثوں کے دور کی جو سے کو درخت کی درخت

ﷺ جمالدین ہود کی اور جہت پروقف ہوں پھر پوچھا گیا کہ اگر مقبرہ کی دیواریں گرجانے اور خراب ہوجائے کو ہوگئیں تو اس میں فرمایا کہ ہاں اگروہ کی اور جہت پروقف ہوں پھر پوچھا گیا کہ اگر مقبرہ کی دیواریں گرجانے اور خراب ہوجائے کو ہوگئیں تو اس میں صرف کے جا نمیں یا تعمیر سمجد میں تو کہا کہ جس پروقف ہوں ای پرصرف ہوں بھر میشرہ علوم نہ ہوجائے اور اگر سمجد کا متو کی اور مقبرہ کا سے خوبی ایک جس کے جا کہ ایک فنص سے جہ الدین سے بوچھا گیا کہ ایک فنص سے میں پودہ یو یا چر چند سال میں وہ برا ابو گیا پھر متو کی سمجد نے بوانا کہا کہ ایک فنص سے جم الدین سے بوچھا گیا کہ ایک فنص سے میں پودہ یو یا چر چند سال میں وہ برا ابو گیا پھر متو کی سمجد نے بوانا کہا کہ طاہر سے کہ اگر جمائے والے نے اس کو سمجد ہی سے واسط جمائے والا کہتا ہے کہ سیمرا ہے جس نے اس کو سمجد ہی وقت نہیں کیا تو کہا کہ طاہر سے کہا گر جمائے والے نے اس کو سمجد ہی کہ واسط جمائے تو کہا کہ گوئی ہی تو سے کہا گر جمائے والے کو بھی اپنی تو مور الشہید نے کہا قادی اہل سم میں کو وقت کر انگیں جا کہ جد میں سیب کا درخت ہوتو کیا لوگوں کوروا ہے کہا کہ اس کے پھلوں سے افطار کر ہی تو صدر الشہید نے کہا کہ کہا کہ میں اس میں فنی وقتیر کیا ان ہم ہوں والے کہا کہ میں رکھا گیا ہواور سقا ہیکا یاتی اور وہا وہا کہتے اور اس کے پھل کہ اس میں کی اگر ہیں اور اس جینوں کو اس سے بینوں سے انتفاع حاصل کرنے میں رکھا گیا ہواور سقا ہیکا یاتی اور جنازہ کا تحت اور اس کیکی بڑے اور وقف کا قرآن جیدان سب چیزوں سے انتفاع حاصل کرنے میں فنی وقتیر دونوں برابر ہیں کہ ابی فاور جنازہ کا تحت اور اس

ا تولی هنائے اقوال آگر مقدار کفن کے هنائے ہے مشتری پیصد تہ منظور ہے وجھی گئے ہوگا کے مشتری فقیے ہوا وراجہال ہے کے مقدار کفن کے دام گئا آبروار ڈس کودام دیے دیے کیمن خلاف متبادرومجاور دے والنداعلم ماا۔

# ان اوقاف کے بیان میں جن سے استغناء ہوجائے اور اُس کے متصلات لیعنی اوقاف کے بیان میں کے غلہ کو وجوہ دیگر برصرف کرنے کے بیان میں اور کافروں کے وقف کے بیان میں

ا یک چھوٹے بل پر پچھوفف ہے پھروہ وا دی خٹک ہوگئی اور پانی اس محلّہ کے دوسرے نالہ کی طرف بھر گیا ہیں اس نالہ پر بل باندھنے کی ضرورت ہوئی تو کیارواہے کہ پہلے بل کے غلات کے وقف کواس دوسرے بل کی طرف پھیریں تو ویکھا جائے کہ اگر دوسرا بل بھی عام لوگوں کے داسطے ہواور دہاں دوسرایل اُس سے قریب عام لوگوں کے لیے نہ ہوتو پہلے بل کا غلباس کی طرف پھیر ناروا ہے ہیہ واقعات حسامیہ میں ہے شمس الائمہ حلوائی ہے بوچھا گیا کہ ایک معجدیا حوض خراب ہو گیا کہ اس کی حاجت ندر ہی کیونکہ لوگ متفرق ہو گئے تو کیا قاضی کوروا ہے کہ ان چیزوں کے اوقاف کو دوسری مسجد یا حوض کی طرف چھیرد ہے تو فر مایا کہ ہاں اور اگر لوگ متفرق نہیں ہوئے کسکن حوض کونتمیر کی ضرورت نہیں ہےاورو ہال ایک مسجد ہے جس کوعمارت کی ضرورت ہے یا اس کے برعکس واقع ہوا تو کیا قاضی کوروا ہے کہ جس کوعمارت کی حاجت نہیں ہوا سکے وقف کو دوسرے کی طرف جس کوعمارت کی حاجت ہےصرف کر دے فر مایا کہ نہیں کذانی الحیط ۔ ا بک رباط ہے لوگ مستغنی ہو گئے مثلاً جس سرحد کفار برر باطقی وہ ملک بھی دارالاسلام ہوگیا اوراس رباط کے لیے وقف کی آمدنی تھی بس ا گرأس کے قرب میں دوسری رباط ہوتو ہے آیدنی اس رباط میں صرف کی جائے اورا گرقر ب میں رباط نہ ہوتو ہے غلہ ای شخص کے دارتوں کی طرف عود کرے جس نے رباط بنائی تھی ایسا ہی ہے مسئلہ فراوی ابواللیث میں مذکور ہے اور صدر شہید نے اپنے واقعات میں کہا کہاس میں نظر ہے تو فتویٰ کے وقت تال کرنا ضروری ہے کذانی الذخیرہ۔مترجم کہتا ہے کہصدرالشہید ؓ کے مزد یک ظاہرا میجے تھم یہ ہے کہ جب رباط قرب میں نہ ہوتو بیغلفقیروں ومسکینوں برصرف کیا جائے کہا قال غیرالفقیہ" اور بہی تول اقرب واشبہ ہے کیونکہ بنابر تول فقینہہ کے دقف ندکورلازی ندتھا یا کہ بھے نہ تھا کیونکہ جہت خیرالی ہونی جا ہے جومقطع نہ ہواور یا تاویل مسلہ یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے آخروقف کا فقیروں کے لیے ہیں کیا تھالیکن پوشیدہ ہیں کہ رباط کا وقف بدون اس قید کے سیجے ہاورای پر عامہ مشائخ اورای پر فتوی ہے اس واسطے صدرالشہید نے تاویل نہیں فرمائی فاقہم واللہ اعلم فتاوی نسفی میں ہے کہ شخ الاسلام نے بوجھا گیا کہ ایک گاؤں کے لوگ متفرق ہو گئے اور و ہاں کی مسجد منہدم وخراب ہونے کو آھئی اور بعض زبر دست فاسقوں نے غلبہ کر کے مسجد کی لکڑیاں اپنے گھروں کو اُٹھا لے جانا شروع کیا تو گاؤں میں ہے کئی کواختیار ہے کہ قاضی کی اجازت نے کرمسجد کی لکڑیوں کوفر وخت کر کے اس سے دام اس غرض ہے رکھ چھوڑے کہ کسی دوسری مجدمیں یاکسی وقت ای معجد میں صرف کروے تی نے کہا کہ ہاں میں جیط میں ہے۔

ایک نے اپنا چوبایہ یا کوئی تگوار کسی رباط میں مربوط کی لیعنی اس واسطے وقف کی کہاس سے راہ میں کام لیا جائے بھر رباط خراب ہوگئی اورلوگ اُس سے مستغنی ہو گئے تو بھی چیز وومری رباط میں جواس رباط سے سب سے زیادہ قریب ہومر بوط کی جائے یہ ذخیرہ میں ہے۔ نواور میں ہے کہ ایک وقف بالا خانہ معدم ہو گیا اور اُس کا کوئی غذ<sup>ی ن</sup>نہیں ہے جس سے اس کی عمارت ممکن ہوتو وقف باطل ہو میں ہے۔ نواور میں ہے کہ ایک وقف بالا خانہ معدم ہو گیا اور اُس کا کوئی غذ<sup>ی ن</sup>نہیں ہے۔ سے اس کی عمارت ممکن ہوتو وقف باطل ہو اِس کے متعلق وقف کی جو آمد نیاں ہوں اا۔ میں لیعن کوئی آمدنی نبیں ہے جس سے اس کی مرمت و در تن کی جائے اا۔

فقاد کی ایوالیت میں ہے کہ ایک تحق نے لوگوں ہے چندہ (۱) ما تک کرمجد بنانے کے لیے درہم جمع کیے پھران ورہموں سے
اپنی ضرورت میں اُتھائے پھران کے توق اپنے مال ہے اس میں رکھ دیے تو تھم یہ ہے کہ و محق ایسانیس کرسکتا ہے اوراگر اس نے ایسا
کیا تو دیکھے کہ اگروہ مال کے دیے والے کو پہچا نتا ہے لیعتی جو مال بطور تا جا ترا بی ضرورت میں قربی کر ڈالا اُس کے دیے والے کو پہچا نتا
ہے تو اس کو واپس کرے یا اُس سے دوبارہ اجازت لے لے اوراگروہ مالک مال کو نہ پہچا نے تو جس کام میں لگا دی گاس کے واسطے
عام ہے اجازت کے لیا واوراگر اس پر یہ بھی معتقد رہوتو تھے اس ہے کہ جب اپنے مال ہے ای قدر نے کراس کام میں مرف کر دے گا
تو جائز ہوجائے گا لیکن ایسا کرو بنایا حاکم ہے اجازت کے لیما خالی اس واسطے ضرور ہوتا چا ہے کہ اس کے او پر سے دہال دور ہوجائے اور
حال اس حال اوراگر اس کے دیونکہ حال آل کی واجب رہے گی بیدہ قبرہ میں لکھا ہے سائل بینی علی بڑا الاصل جس میں علاء وصلی اور بھی اور اس کے اس کا خالی اس کے اور کر نے والا تر اردیا جائے گا کین ان لوگوں کے لیے ضام س
میکا ضامی ہوجائے گا اوراگر اُس نے ادا کیا تو اپنے مال سے فقیر دن کو ادا تر اردیا جائے گا کین ان لوگوں کے لیے ضام س
میکا ضامی ہوجائے گا اوراگر اُس نے ادا کیا تو اپنے مال سے فقیر دن کی والا تر اور کا کہ ان انجاز کی اور اس کے بامرداگر کو اور اس کی خالی کے اس کے کہ اس کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے اور انہو گا کہا گو افن انجو کہا دیا تو گوگوں بھی دیے والوں کی اور اگر کو اور اس کے بامرداگر کو اور کے مال میں خلط کر دیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کی مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کردیا تو ضامی ہوگیا اور جب اُس نے فقیروں کے مال میں خلط کی میں کو میں کے دور جب اُس نے داکھ کیا ہوئی کے میں کی میں کو میں کو اس کے کو میکوں کے دور جب اُس کے کو میکوں کے دور کو کی کے کو

ل ان من عير في المال الما عالم كوفقيرون ك النا إلى والتدوي تعاس كان كوة ادان بوفي بأس و ولوف الي الي الوقاد أمريها ا

<sup>(</sup>۱) چنده وقفی اوراس کے مسائل جی اس زمانہ کے لوً یوں کی مفلت ال

ادا کردیاتو اپنے مال سےاداکر نے والا ہوا اور جمن او گوں سے وصول کیا تھا ان کے لیے ان کے مالوں کا ضامن ہوا اور ان او گوں کی زُنُوٰۃ اسے وصول کرنے کا تھم دے پس جب اُس نے تھم دیا تو اس سے ادانہ ہوئی بس اس صورت میں حیلہ یہ ہے کے فقیر پہلے اس پامر دکوا ہے واسطے وصول کرنے کا تھم دے پس جب اُس نے یہ پامر داُس کی طرف سے وصول کرنے کا وکیل ہو گیا اور تصرف کرنا جائز ہوا پس فقیر ہی کے مال کواس سے مال میں خلط کرنے والا ہوگا یہ مضمرات میں ہے۔

باب جموعاهو (6:

#### متفرقات كابيان

ا کیے نے جا با کداینا مال کمی قرب الہی کی داہ میں کروے ہیں اس نے مسلمانوں کے لیے رباط بنائی تو رباط بنا تا ہسبت بروہ آزا وکرنے کے اس کیے بہتر ہے کہ ریاط کو دوام زیاد وہے اور بعض نے کہا کہ مساکین پرصد قد کرنا افضل ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایس نیت والے کوکہا کہ کتابیں خربید کرکتب خانہ میں رکھے تا کیعلم لکھا<sup>نے</sup> جائے کیونکہوہ سب سے زیادہ دوام رکھتا ہے کیونکہوہ آخرز مانہ تک ر بتا ہے اِس اور چیزوں سے بہتر ہوگا اورا گرکس نے جا ہا کہا ہے گھر کوفقراء پر ونف کرے تو اس کے دام صدقہ کر وینا افضل ہے اورا گر بجائے گھر کے کھیت ہوتو وقف افضل ہے۔ایک نے مجد کے لیے تیل یا چٹائی خریدنی جا ہی ہیں اگر مجد کوتیل کی ضرورت نہ ہو چٹائی کی ضرورت ہوتو چٹائی افضل ہےاوراگر برعکس ہوتو تیل خرید ناافضل ہےاوراگر دونوں کی ضرورت ہوتو دونوں برابر ہیں پس فینیات میں زيادتي وكي اور چيز كي حاجت ميں زيادتي وكمي اورتوت وضعف حاجت اور دوا م احتياج پرنظر كرني جا ہيے. پس ملي ہذاعلم پڑھنے والے پر اور اس کی راہوں جیسے فقیرو اُس کے لکھوانے وجمع کرانے پرصرف کرتا نوافل عبادات میں مشغول ہونے سے اولی ہے اورا یسے ہی صدیث و تفیہ میں تمام راہوں ہے توجہ صرف کرنا افضل ہے کیونکہ ان چیزوں کا نفع ہمیشہ ہاتی ہے بیں اولی ہے میضم ات میں ہے۔ ایک نے سیح وقف کیافلاں مدرسہ کے رہنے والوں پر طالب علموں میں ہے لیل اس مدرسہ میں ایک آ وی رہالیکن و واس میں رات نہیں بسر کر ۶ اور رات کوحراست میں مشغول رہتا ہے تو وہ اُس ہے محروم نہ ہوگا اگر اُس کی کوٹھڑیوں وجمروں میں ہے کسی حجرہ میں جگہ لیتا ہے اور اُس کے یاں سکونت کے اسباب ہیں ہی تحروم نہ ہوگا اس لیے کہ وہ اس مقام کے رہنے والوں میں شار ہے میضمرات میں ہےاورا گروہ رات کو حراست میں مشغول رہتا ہےاور دن میں علم سکھنے میں تصور کرتا ہے تو دیکھا جائے کہا گروہ دن میں کسی دوسرے کام میں مشغول رہتا ہے حتی کہ طالب علموں میں ہے شارشہیں ہوتا ہے تو اس کو وظیفہ کا حق نہیں ہے اور اگر دوسرے کام میں بالکل نہیں مشغول ہوا حتیٰ کہ طالب علموں میں سے شار ہواتو اس کووظیفہ ملے گا یہ محیط سرحس میں ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کدوقف کنندہ نے بیاکہا ہو کہ فلال مدرسہ کے رہنے والوں پر طالب علموں میں سے اور اگر اُس نے خالی بہی کہا کہ فلاں مدرسہ کے دہنے والوں پراور میٹیس کہا کہ طالب علموں میں ہے تو بھی تھم یمی ہوگاحتیٰ کہ طالب علموں کے سوائے جوکوئی ووسرااس مدرسہ میں رہتا ہواس کو وظیفہ نبیس ملے گا کیونکہ وقف ہے یہی مفہوم ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

بر سے والا طالب علم اگر علم سیکھنے کوفقہا ، کے پاس نہ جاتا ہو ہیں اگر شہر میں ہواور اپنی ضرورت کی کوئی کتاب فقہ وغیر ہ کی اپنے واسط لکھنے میں مشخول ہوتو اس کو وظیفہ لیلنے میں مضا کفتہ ہیں ہے اور اگر شہر میں ہواور اس کے سوائے اور کام میں مشخول ہوتو وظیفہ نہ لے مضمرات میں سے۔ اگر علم سیکھنے والا شہر سے چندروزنکل گیا بھروا ہی ہوکر طلب کیا ہیں اگر سفر کی دوری پر جلا گیا تھا تو گذشتہ ایا م کا وظیفہ

طلب کرناای کوئیں پہنچا ہے ای طرح آگرنگل کر کہیں چندروز تک اقامت کی ہوتو بھی ہی تھم ہے اورا گرمسانت سفر ہے کہ ہواورا لیے کام کے واسطے گیا کہ جو ضروری ہے اس سے چارہ ٹیس جیےروزیندورز ق وغیر وقو اس قدر مخو ہے اوراکی دوسر کے وحال نہیں ہے کہ اس کا ججرہ لے اورائی کا وظیفہ اپنے حال پر رہ گا جب کہ عائب ہو تا ایک مہینہ تک ہو پھر جب اُس سے زیادہ مت ہوجائے تو ووسر کے وروائے کہ اس کا ججرہ و فیفید نے سے کہ ارائی میں ہے۔ فقیہ سے نظیہ ' نے کہا کہ جو کوئی پڑھانے والا طالب علم سے ایے دن میں اجرت لے جس روز درس نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ جائز ہو یہ چیا میں ہے۔ فقیہ سکھلانے والا میں نے زیادہ میں نظاف اس اجرت کے جس روز درس نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ جائز ہو یہ چیا می اوقت آیا اور وہ سال میں سے زیادہ میں نظاف اس کو سالانہ لینا کرام ہے اس میں ہوا وہ الا میں نے اس طرح دقف کی پر وقف کو پر چھا گیا یعنی کی نے اس طرح دقف کیا کہ بی عقاد الا دوسر سے مالانکہ ان میں سے مطال ہے میں اور خواب میں فرا مالا کہ جو کوئی ان میں سے باہر چلا گیا اور اپنا میکن فرو خت نہیں کیا اور نہیں دوسر اسکن بنا یا جو میں گیا اور نہیں کیا اور نہیں دوسر اسکن بنا یا جو میں کیا اور نہیں کیا اور نہیں دوسر اسکن بنا یا تو وہ بھی کے رہنے والوں میں تارہے اس کا وقف ہجو باطل نہ موگا ہے ذخرہ میں ہے۔

اگر بطور فاسدخریدی بهوئی زمین کومسجد بنا دیا اوراً س میں ممارت بنائی تو امام ابوحنیفهٔ کےنز دیک اس کی قبہت کا ضامن بهوگا ☆

اگر کی نے ذیمن کوبطور فاسد خرید کراس پر جھنہ کر کے اس کو مجد کردیا اور لوگوں نے اس میں نماز پرجی تو بلال نے اپ وقف
میں لکھا کہ وہ مجد ہوگئی اور مشتری کے ذمہ اُس کی قیمت واجب ہا اور وہ بائع کو واپس نہیں کی جائے گی اور ہلال نے کہا کہ بیہ ہار بے
امیاب (علاء طاہ طاہ ۱۳) کا قول ہے اور اگر اُس نے اس زمین کو وقف کردیا تو مبحد کر دینے پر قیاس کر کے اُس کا بھی بھی تھم ہا اور اُس بالشفید میں غرارت بنائی تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کی
کتاب الشفید میں غرکور ہے کہ اگر بطور فاسد خریدی ہوئی زمین کو مجد بنا دیا اور اُس میں عمارت بنائی تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کی
قیمت کا ضامن ہوگا اور عمارت بنانے ہو وہ سجلک کی ہوئی شار ہوگی اور صاحبین کے نزدیک عمارت او ترزمین اُس کے باقع کو واپس
کی جائے گی ہیں عمارت کی شرط لگانا بنا ہر دوایت کتاب اشفید کے اس امرکی دلیل ہے کہ جب وہ بنائی نہ ہوتو خالی مبحد کرو ہے ہو بافلا ف مبحد
کی جائے گی ہیں عمارت کی شرط لگانا بنا ہر دوایت کتاب اشفید کے اس امرکی دلیل ہے کہ جب وہ بنائی نہ ہوتو خالی مبحد کرو ہے ہو بافلا ف مبحد
ہوجائے گی جائے گی عالم شہید نے کہا کہ کتاب اشفید میں امام محد کی روایت بسبت روایت بلال کے اصلی ہو ایاں کو واپس تبیس کرسکتا ہے کہاں فقصان عب بھی واپس تبیس کرسکتا ہے کہا کہ میں ایاس خری ہو کہا ہے کہا تھا تھا ہو ہو ایس کے گئا ف اس کے ایس کی مبال کے اس کو ایس کے کہا کہ بی اور ایس کی عب بایا تو نقصان عب بھی واپس نیس کے سات کر کے لیاتو وقف
عیب واپس لے گا بخلاف اس کے اگر زمین خرید کر ایا مجمود کر دیا بھر اس جس عیب بایاتو نقصان عب بھی واپس نیس کے مناز کے ایس کے سات کر خلام کی نے اپنا استحقاق ہا بت کر کے لیاتو وقف

ا آجرت معیدجس کوجارے عرف میں نخواہ و باہواری ہو لتے جس ا ا تال الحرجم اگر حاکم شہید کا قول ندہوتا تو میں کہنا کہ دوایت شند میں قولہ و بی جیما بنا پرجس کا ترجمہ اوراس میں التی بیباں واو کی جیسر فساور معنی ہے ہے کہ سجد بنانے میں سب کا اتفاق ہے کہ قیمت کا ضامن ہوگا اور قارت میں با کے خواور ایت میں اللہ وروایت میں اللہ وروایت میں امام کے خود کی قیمت کا ضامن ہوگا اور قتی رو شہوگی اور جین کے خود کی مقارت تو زکر والیس کی جائے ہیں اس تقدور پر روایت بالل وروایت میں الله وروایت میں الله قلم میں کوئی اختلاف نیس ہے اور بی امل ہے خصوص جبکہ حلال نے تعیق کردی کہ ہمارے اصحاب کا مجد کردینے کی صوحت میں اتفاق ہے لباذا اختلاف الروایة والذی ہوخلاف الروایة الذی ہوخلاف الروایة الذی ہوخلاف الروایة الذی ہوخلاف الروایة تقوی اذکر ناوفتد ہر واستقم میں ا

جائز ہاور شری پر واجب ہوگا کہ قیصنہ کے روز زبین کی جو کچھ قیمت تھی وہ اس کے بائع کو وے وے ( کیونکر یہ فاسد ہو گا) ہے ماوی
علی ہا اور اگر غلام مروآ زاد پایا گیاتو وقف باطل ہو گیا ہے پیط عیں ہے۔ تیم وقف نے تمام خلہ جس کر کے اور یاب الوقف کو بائٹ دیا شری سے
ان عیں سے ایک کو محروم رکھا گیا اور اس کا حصدا ہی ذاتی حاجت عیں صرف کر ڈالا پھر جب دوسر اغلمہ آیا تو محروم نے چاہا کہ اس میں سے
اگلے سال کا حصر بھی لے پس اگر اُس نے پہلے تیم سے ضان لین اختیار کیا ہوتو اس خلہ علی سے اپنا پہلا حصر نہیں لے سکتا ہے اور دائر اُس
نے خلا اوّل کے شرکاء سے ان کے حصول سے لے لین اختیار کیا ہوتو اس خلے اس خلا میں سے ان کے حصول میں سے
نے خلا اوّل کے مرکم جب اُس نے لیا تو سب کے سب مل کر قیم سے اس حصد کی صان لیس سے جو اُس نے پہلے سال میں محروم
کا حصر تلف کیا ہے کذا تی اہمضم است اقول خلا آ یہ تی وقف ہے پس اگر رو پید ہوتو اپنے حصر کے مثل لینے میں رہا اہل ہو جاتا ہم جگہ فوظ
م کا درائتہا رغلہ کا نے جانے کے وقت کا جو پس اگر کا نے جانے کے وقت وہ مجد میں امام ہوتو غلہ کا مستحق ہوگا ہے وجیز میں ہے۔
م کا اور اغتبار غلہ کا نے جانے کے وقت کا جو پس اگر کا نے جانے کے وقت وہ مجد میں امام ہوتو غلہ کا مستحق ہوگا ہے وجیز میں ہے۔
م کا اور اغتبار غلہ کا نے جانے کے وقت کا جو بس اگر کی تھے وہ مجد میں امام ہوتو غلہ کا مستحق ہوگا ہے جو میں ہیں اگر کو جانے کے وقت وہ مجد میں امام ہوتو غلہ کا مستحق ہوگا ہے جو میں ہی ہوتو غلہ کا مستحق ہوگا ہوں جی میں ہوتو غلہ کا مستحق ہوگا ہے۔

اب رہا حال مسجد کے امام کا کہ سال میں ہے جس قدر مدت چلا ممیا اُس کے حصہ کا غلہ کھانا حلال ہے یانہیں ہیں اگر فقیر ہوتو حلال ہے اور میں تھکم طالب علموں میں ہے کہ ان کو ہر سال غلہ تیار ہونے کے وقت کچھ مقد ارمعلوم غلہ سے دی جاتی تھی ہیں اُن میں ہے ایک نے وفت تیاری غلہ کے اپنا حصداس میں سے لیا پھراس مدرسہ جلا ممیاتو ما نندامام کے اُس کا بھی تھم ہے میدو میں ہے۔ ایک نص نے وصیت کی کہ میرے ترکہ میں ہے اس قدر درہم متوقف رکھے جائیں بخیال کی قرض کے جو مجھ پرخلا ہر ہوتو وحیت باطل ہے خواہ اُس کا وقف مقرر کیا ہو یانہ کیا ہو پھراگر اس نے رہجی کہا ہو کہ بشر طبیکہ وسی کی رائے میں آئے تو اس صورت میں وسی کواختیار ہے کہ تهائی ال اس کامتوقف رکھے کیونکہ جب اس نے کہا کہ بشرطیکہ وصی کی رائے میں آئے تو محویا اس نے کہا کہ وصی اس قدرجس کو میا ہے وے وے اور اگراس پر تصیص کروی تو سیح سے کذافی الواقعات الحسامیة قلت کان المسئلة لیست من باب الوقف بل من الوصية والمراد بلبوقف ما يتوقف به ومنبط ويتلوم فانهم - أيك فخص ك قضر من زين باوراس كا ياني جوفقيرول ك لي ہے اور زمین سے بانی بر حااور ہنوز نہر میں ہے تو وہ کسی کو نہ دے ملک اس کو نہر میں چھوڑ دے کہ فقراء کو پہنتے جائے یا جس کسی کو پہنتے جائے یعنی اس طرح جائز کر کے چھوڑ دے کہ فقراء کو یا جس کو ہنچے حلال ہے۔ آیک مریض نے کہا کہ میں ایک دکان کا جوفقرا و پر وقف ہے متولی تھااور میں اُس کی آمدنی ہے بر باوکیا کرتا تھایا اُس نے کہا کہ میں نے بھی اپنی زکو ہنیں دی سوتم اس کومیرے مال ہے بعدمیری موت کے دے دینا پس اگر وارثوں نے اس کے قول کی تصدیق کی تو وقف کا مال اس کے تمام ترکہ ہے دیا جائے اور زکو ۃ اس کی تہائی ہے دی جائے اور اگر وارثوں نے اس کی تکذیب کی تو وقف اور زکو ۃ دونوں تہائی مال ہے دی جائے گی اور وصی کوا ختیار ہوگا کہ وارثوں ہے ان كے علم يوشم لے كدوانله جم نبيس جانتے بيں كہ جومريض نے اقرار كياو وحن ہاں وصى سے ميت كا وصى مرادنبيں ہے بلكہ وقف كا قیم مراد ہے ہیں جب قیم نے اُن سے تشم لی اور ووقتم کھا گئے تو بیضان اس کے تہائی مال سے لی جائے گی جیسے تشم سے پہلے تھا اور اگر أنهوں تے تشم سے انکار کیا تو وہ زکوۃ کی صورت میں تہائی مال سے اور مال وقف جس کی تشم سے تکول کیا ہے پورے مال ترکہ سے دلایا جائے گا جیسے ابتداء میں وارثوں کی تصدیق واقر ارکرنے میں تھم تھا یہ محیط میں ہے۔

جامع الجوامع من ابوالقاسم سے روایت ہے کہ صحت من اس نے وقف کیا اور اپنے قبضہ سے نکال ویا پھرائی موت کے وقت اسے و اپنے وصی سے کہا کہ اُس کی آمدتی میں سے فلاں شخص کو بچاس دے اور فلاس دیگر کوسودے پھر مرکبیا اور اس کا بیٹائی تاج اور وقف

یے اقول ظاہراً طالب علم نقیر ہوتے ہیں لیں اخبر تکلم ان کی نب ہے والند اعلم ۱۲۔ یہ کیونکہ نکول ازمشم بھی اقر استمنی ہے ا۔

کرنے والے نے وصی سے بیسی کہدیا تھا کہ جو تیری رائے میں بھلامعلوم ہووہ کرناتو الی صورت میں جن لوگوں کا وقف کندہ نے نام
لیا ہاں کودینے سے اس کھتاج بیٹے کودینا انعمل ہاور جب وقف میں اُس نے بیشر طالگائی کہ جس کوچا ہے وے تو وہ فقیروں کے
واسطے ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک مریض نے کہا کہتم لوگ یاوس سے کہا کہتو میرا حصہ میر سے مال سے نکالنا اور اس سے زیادہ پچھ
نہیں کہاتو اس کے ترکہ میں سے تہائی نکالا جائے کیونکہ بی اُس کا حصہ ہے قال علیہ السلام اللہ تعالی نے تہارے اموال میں سے تہائی
مال تہاری آخر عمروں میں تمہارے ا ممال پر بڑھتی تم پرصد قد کیا کہ افعی الواقعات الحسامیہ اقول تعلق حق المیت بثلث ما له کان
امر مجمع علیہ دلت علیہ صحاح الاحادیث مما لا مریة فیھا فلا حاجة فی اثباته بمثل روایتہ اور دھا مما تکلموا فیھا وقد
اعتذد القاری رحمة الله عن ہولاء الانعة یانھے لیسوا لمحدثین فاستھے والله تعالی اعلم بالصواب ۔

مسكه مذكوره مين امام الويوسف ومناهد وامام محمد ومناهد كااختلاف ا

جامع کسانی میں کھا ہے کہا گرکسی عورت نے اپنامسحف راہ الٰہی میں جس کردیا تعنی دقف کردیا اور مسحف جل گیا ادر اُس پر جو جا ندی چڑھی ہوئی تھی وہ باتی رہی تو قاصنی کودی جائے کہ اس کوفر و خت کر کے اُس کے عوض پھر دوسرامصحف خرید کر اس کوونف کر دے اوراگر کسی نے اپنا تھوڑاراہ اللی میں جس کرویا بھراس میں کوئی ایساعیب آگیا جس ہے اس پرسوار ہوکر جہا دکرنے کی قدرت تبیس رہی تو مضا نقتہیں ہے کہ قیم اس کوفروخت کر کے اس کے وامول سے محور اخر بدے جس پرسوار ہو کر جہا دکیا جائے اور بہاں قیم کا تھ کرنا بدون تھم قاضی کے جائز ہےاور مد بمنز لدمسجد کے ہے کہ جب گاؤں أجاز ہو گیا تو مسجد بنانے والاخوداس کو لے کر فروخت کرسکتا ہے قال المتر جم تحقیق اس مئلہ کی اوپر گذر پیکی اور اس پر اعتاد کیا جائے گا اور جامع کسائی کتاب معروف نہیں ہے لہذا تفرد کے وقت بدوں تھیج مشہورات کے اس پر اعمار تہیں ہوسکتا ہے و تفصیل اس کے مقدمہ میں دیکھواور واضح ہوکہ اس مقام پر اصل میں وکیل کا اطلاق قیم پر آیا ہے جیسے کتاب الشفعہ مبسوط شخ سرحسی وغیرہ میں وصی کا اس پراطلاق آیا ہے اور بیافا کدہ ذکر کردیا گیا فاحفظہ فرع برمسئلہ معتخف اورا گروتھی مصحف استعال ہے ایسا ہو گیا کہ اُس کے داموں کے عوض دوسرامصحف نہیں آسکتا ہے تو یہ صحف اُس کے دقف کنندہ کے دارتوں کو وابس كرديا جائے كه بس ميں اس كوموافق فرائض البيء وجل كے تقليم كرليس كسائى رحمة الله نے كہا كه بيامام ابو يوسف وامام محركا قول ہے۔ قال المترجم دونوں ا ماموں کے اصول میں جواختلاف ہے وہ معتبرات سے اوپر مذکور ہوائتذ کرا وروصایا مین املاء ہروایت بشرین الوليد ندكور ب كما كرايخ كھيت كومع اس كے بيل وہل وكام كرنے والے غلاموں وغيرہ ديگر آلات كے وقف كيا پھراس كى حالت اليي متغیر ہوگئی کہ اُس سے انتفاع نہیں حاصل ہوتا تو و ولوگ اس کو فروخت نہیں کر سکتے مگر اس وفت کہ قاضی ان کو تھم دے دے بیری طیس ہے۔ دو کھروں میں سے ایک وقف ہے اور دوسرامملوک ہے ان دونوں کے بچ کی دیوار گر گئی پس مالک مکان نے وقف گھر کی حد میں عمارت بنائی تو وقف کے قیم کوا ختیار ہوگا کداس کواپٹی عمارت تو زیلنے کا حکم کرے اور اگر قیم نے جا ہا کہ اس کوعمارت کی قیمت دے دے تا کہ مارت فرکور وقف کی ہوجائے تو قیم اُس پر قیمت لینے ہے واسطے جرنہیں کرسکتا ہے اوراگراس کی رضامندی ہے قیم نے اس کو قیمت دی تو بھی نہیں جائز ہے یہ فقادی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص کا کھیت بہت بڑا ہے جو چالیس بزار درہم قیمت کا ہے اور اس پر قرضے ہیں ہیں اُس نے میکھیت وقف کیا اور اپنی ذات براس کی آمدنی صرف ہونے کی شرط کر دی اور اس سے اُس کامقصود ہے ہے کہ ادائے

ا میں کہتا ہوں کہ میت کا حق اس کے تلت مال سے ساتھ متعلق ہونا گویا ایسا امر ہے کہ اس براجماع ہو چکا ہے اور اس برا عادیث میں ہونا گویا ایسا امر ہے کہ اس براجماع ہو چکا ہے اور اس برا عادیث میں ہوتا گویا ایسا امر ہے کہ اس براجماع ہو چکا ہے اور تاری رحمت اللہ نے ان کرتی ہیں کہ ان کہ ان کہ ان کہ اس کی اثبات میں ایس کہ ایس ہو گیا واللہ تعالی اعلم بالصواب ۱۱۔
اماموں کی طرف سے بیعقر وہی کیا کہ وہ لوگ محدث ندیتے ہیں بیمسئل متعقیم ہو گیا واللہ تعالی اعلم بالصواب ۱۱۔

قرضہ میں ذهیل ڈال دے اور گواہوں نے اُس کے مفلس ہونے پر گواہی دی تو وقف و گواہی جائز ہے پھرا گران غلات ہیں ہے اس کی قوت ہے کچھ ہڑ ھے تو اُس کے قرض خواہوں کواس ہے یہ لینے کا اختیار ہے میضمرات ہیں ہے اگر قاضی نے اطلاق کیا اور نیج وقف نحیر مجد کی اجازت دے دی تو کیا ہیں تو اما مظہیرالدین نے جواب غیر مجد کی اجازت دے دی تو کیا جہیرالدین نے جواب دیا کہ اگر قاضی نے وقف کنندہ کے وارث کے لئے اطلاق کر دیا تو بھے جائز ہوگی اور یہی وقف ٹوٹنے کا تھم ہوگا اور اگر اس نے وارث کے موائے دوسرے کے لئے اطلاق کیا تو بیووقف باطل موائے دوسرے کے لئے اطلاق کر دیا تو بھو قف فروخت کیا گیا ہیں قاضی نے صحت بھی کا تھم دے دیا تو بیووقف باطل ہوئے کا تھم ہوگا اور اگر اس نے موقف باطل ہوئے کا تھم ہوگا ہے۔

خصاف نے اپنے وقف میں لکھا کہ اگرا یک احاطہ مکان میں سے ایک بیت وقف کیا پس اگر بیت مع

#### اُس كراسته كوقف كياتو جائز ہے

تال المحر جم: یعنی اقال تول بوده و بال سے چھوٹ گیا مگر ضان اس پر عاکدری اور تول دوم پر وہ و بال اور صغان دونوں سے بری ہو گیا و فید شنبی فتامل اوراگر قیم نے جو خرج کرلیا ہے اس کے شل کے کروقف کے در ہموں میں خطو کر دیا تو کل مال کا ضام من ہو جائے گا مگر آنکہ کل مال محارت میں صرف ہوجائے تو ضان سے بری ہوجائے گایا قاضی کے پاس اس امر کا مرافعہ کر سے تاکہ وہ کی خض کو حکم و سے کہ متولی سے سب مال لے کراپے قبضہ میں لائے پھر یہ مال آئی متولی کے قبضہ میں و سے دے یہ عما ہیہ میں ہوقف کواپی ہیا تا ہوتو ہما منہ کیا جائے اور رباط ہوتو میا منہ کیا جائے اور الر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور رباط ہوتو دو کان نہ کر دی جائے و ملی فیدا القیاس کی اگر وقف کون کندہ نے متولی کواختیا دیا ہو کہ جس میں وقف کی بہتری و کی جو البتہ تخیر کر دیا ہوگہ جس میں وقف کی بہتری و کی اور چاہا کہ ایک خص نے وقف کی بہتری و جاہا کہ ایک خص نے وقف کی بہتری و کی اور و سے کہ ان الما الم محمود اور جندی سے بو چھا گیا کہ ایک خص نے وقف کی بہتری و جو ای اور چاہا کہ ایک خص نے وقف کیا پھر خورجتان ہوگیا اور چاہا کہ اپنی وقف سے برجوع کر لے تو فر مایا کہ اس کو چا ہیے کہ قاضی کے سامنے یہ امر پیش کرے تاکہ قاضی اس وقف کو فرخ برو دے کہ ان الذخیرہ اقوال اوائل کتاب الوقف میں شرائد اوقاف میں جو بیان ہوا کہ اپنی ذات پر اس کی حاصلات تا حیات مشروط کرنا جائز ہے تو اس شرط

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> تولہ وقف غیر سجد تعنی مسجد کی اجاز ہے نہیں دی بلکہ اس کے وقف کی تعنی جو مسجد پر وقف ہے ا۔

قیکہ پید ﷺ فقاویٰ عالمگیریہ میں کتاب البیوع کو کتاب الوقف کے بعد ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان منا سبت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک مالک کی ملک کوز ائل کر دیتا ہے۔ چنا نچہ وفت شکی موقو فہ کو واقف کی ملک سے خارج کر دیتا ہے اور'' نیج'' شکی قضے کو ہائع کی ملک سے خارج کر دیتی ہے۔ بہر حال ان دونوں میں سے ہرایک مزیل مِلک ہے۔ پس اس منا سبت کی وجہ سے کتاب الوقف کے بعد کتاب البیوع کا ذکر فرمایا۔

مشیح الا لفاظ ﷺ ''بیوع'' بیع کی جمع ہے۔ یہاں بیسوال ہوگا کہ لفظ تیج مصدر ہے اور مصدر کا شنیہ اور جمع نہیں آتا۔ پس یہاں بیوع بصیغہ جمع ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو بہ ہے کہ'' بیج '' مہیج اسم مفعول کے معنی میں ہے اور مبیعات کی بہت تی انواع اور اقسام بیل ۔ اس لیے اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ بلاشبہ بیج مصدر ہے لیکن انواع بیج کے مختلف ہونے کی وجہ ہے اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر فرما ویا ہے۔

لمُعُوی مَشریح الفظامین اصداد میں سے ہے لین لغت میں کی کا لفظ اخراج الشی عن الملک بمال اوراد طال الشی نی الملک بمال

پر بولا جاتا ہے۔ لیعنی مال کے عوض کسی چیز کوملک سے نکا لئے پر بھی بولا جاتا ہے اور مال کے عوض کسی چیز کوملک کے اندر داخل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ لفظ تیج کے معنی

کرنے پر بھی بولا تا جا تا ہے اور مال کے عوض کسی چیز کوملک کے اندر داخل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ لفظ تیج کے معنی

چیخ کے بھی آتے ہیں اور خرید نے کے معنی بھی آتے ہیں۔ حدیث: ((افدا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتہ)) میں معنی اوّل

( بیچنا ) ہی مراد ہیں اور حدیث: ((لابیع احد کم علی بیع احیہ)) میں معنی ٹانی (خریدنا) مراد ہیں۔ لیعنی تم میں ہے کوئی آ وی

این بھائی کے خرید نے کی صورت میں نے خرید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کوئی چیز خرید نے کے ارادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس
کوخرید نے کا ارادہ سے درمیان میں مت گھسو۔ دیکھے یہاں جع بمنی شراء استعال کیا گیا۔

ای طرح الفظ شراء اوراشتراء اصدادی سے ہے۔ یعنی پیلفظ بھی پیخے اور خرید نے کے معنی میں مشترک ہے۔ شکا : ﴿ بنسما اشتروا به انفسهم ﴾ میں افظ اشتراء بیخ ہے کہ متنی میں مستقل ہے یعنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے بیجا آہوں نے اپنے آپ کو (پ: ارکوع: ۱۱) اور ﴿ لبنس ما شروا به انفسهم ﴾ میں بھی استمال کیا گیا ہے۔ یعنی اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیجا آہوں نے اپنے آپ کو (پ: ارکوع: ۱۱) ﴿ فيه يقولون هذا من عند الله لبشتروا به فعناً قليلاً ﴾ اور ندوميری آيا ہے برمول مذا کی طرف ہے ہے تا کہ لیس اس پر تصور اسامول (پ: ارکوع: ۱۹) ﴿ ولا تشتوا بآیاتی شعناً قلیلاً ﴾ اور ندومیری آیا ہے برمول مقدا کی طرف ہے ہے تا کہ لیس اس پر تصور اسامول (پ: ارکوع: ۱۹) ﴿ ولا تشتوا بآیاتی شعناً قلیلاً ﴾ اور ندومیری آیا ہے برمول مقدا کی طرف ہے ہے تا کہ لیس اس پر تصور الضلالة بالمهدی ﴾ یووی ہیں جنہوں نے مول کی گرائی ہواہت کے بدلے (پ: ارکوع: ۲۷) ﴿ ان الله المندين اشتروا الضلالة بالمهدی ﴾ یووی ہیں جنہوں نے ول کی گرائی ہواہت کے بدلے رپ: ارکوع: ۲۷) ﴿ ان الله اشتری من المؤ منین انفسهم و اموالهم بان لهم البحث ﴾ (پ: ۱۱ کوع: ۳۰) ﴿ ان الله الشتری من المؤ منین انفسهم و اموالهم بان لهم البحث ﴾ (پ: ۱۱ کوع: ۳۰) ﴿ ان الله الشتری من المؤ منین انفسهم و اموالهم بان لهم البحث ﴾ (پ: ۱۱ کوع: ۳۰) ﴿ ان الله الله بالمال بالزاضی بطریت کے اور عذاب بدلی تشتری ہیں بہی رضامندی ہے توارت کی احداث کے بدلے ہیں گئی ہیں بیاں اس کے بدلے ہیں المنان ہی میں المال بالزاضی کی بدلے ہیں گئی ہیں بوتا ہے اور بالزاضی کی شریع موادت المال بالنان میں میادلہ بالم نوع شری ہیں بوتا ہے اور کا تا ہمال کی قید سے اجازہ اور کا تا میاری ہوگئی ہیں بوتا۔ المال بالنان کی تو در المواد المال بالمنان ہوتا ہے اور کا تا ہی میں میادلہ المال بالمنان کی تو کے کوئل مقصود تی نافذ کو بیان کرنا ہے ہوتا ہے اور بالز اضی کی تید ہے کرہ کی تی خاری ہوگئی ہے کوئل مقصود تی نافذ کو بیان کرنا ہے ہوتا ہے اور کا المال کی تو در المواد کی تو خاری ہوگئی ہے کوئل مقصود تی نافذ کو بیان کرنا ہو المور کا المور کی تو خاری ہوگئی ہے کوئل مقصود تی نافذ کو بیان کرنا ہے کوئل ہو تا کے المور کی تو خاری ہوگئی کے کوئل مقصود تی نافذ کو بیان کرنا ہے کوئل ہو تو کوئل کے کوئل مقصود تی کا دور کا کر اس کرنا ہو کوئل کے کوئل مقصود تی کا دور کا کرنا کے کوئل کرنا کے

فتاویٰ عالمگیری..... طِدی کی کی کی (۱۹۹ کی کی البیوع

# البيوع البيوع المهالة

اِس میں ہیں ایواب ہیں

٥٠٠ (وَقُ:

# تیج کی تعریف اس کے رکن اس کی شرط اس کے حکم اور قسموں کے احکام

كتاب اوّل: تع كاحكام ٢٠٠

والمتح ہو کدرضا مندی (اورخوشی) ہے ایک مال کوروسرے مال کے ساتھ یا ہم بدلنے کوئے کہتے ہیں کذانی الکانی اور رکن ہے کی دونشمیں ہیںا یک ایجاب<sup>(۱)</sup> وقبول اور دوسرا تعاطی کینی لینا اور دینا پیری طرحتی میں لکھا ہے اور شرط بھے کی جارتشمیں ہیں ایک تھے کے منعقد ہونے کی شرط دوسری نافذ ہونے کی تیسری سیجے ہونے کی اور چوتھی لازم ہونے کی پھر منعقد ہونے کی شرط چند طرح پر ہے مجملہ اُس کے منعقد کرنے والیمیں ایک بیچا ہے کہ عاقل اور تمیز دار ہو بیا کفاریا اور نہا رہیں نہ کور ہے۔ پس جولز کا یا کم عقل کہ تھے اور اُس کے اثر کو مجمتا ہے اس کی تیج درست ہے بیرفتح القدير ميں لکھا ہے اور دوسرے بيرچا ہے كہ منعقد كرنے والا أيك مخف نه ہوا يك سے زيادہ ہول اگر دونوں طرف ہےا بک ہی مخص ہوگا تو بھے سیح نہ ہوگی ہے بدالع میں لکھا ہے۔ فائدہ : بعض صورت میں اگر دونوں طرف ہےا بک ہی منعقد کرنے والا ہوتو بھی ہے درست ہوتی ہے ای واسطے بحرالرائق میں اس حکم ہے استثناء کرکے کہا کہ سوائے باپ اوراس کے وصی کے اور قامتی کے میلوگ اگراینا مال چھوٹے لڑ کے کے ہاتھ فروخت کریں یا اُس سے خریدیں تو ہرایک اُن میں سے دونوں طرف سے عقد کر سکتاہے گروسی کی بیچے میں میشرط ہے کہ اُس میں بیٹیم کا نفع طاہر ہواورسوائے اپنچی کے ایک ہی اپنچی دونوں طرف ہے تھے کرسکتا ہے انہی اور پینی شرح ہداریمی لکھا ہے۔ کہ سوائے قلام کے کہ غلام بھی اپنے مالک کی اجازت سے اپنے آپ کو اُس سے قرید سکتا ہے انتہا۔ از انجملہ عقد میں بیشرط ہے کہ قبول ایجاب کے موافق ہولین جس چیز کو ہائع نے جتنے کو بیچنے کوکہا ای چیز کوشتری اسنے ہی کوقبول کرے بس اگرمشتری نے بائع کی مخالفت کی خواہ اس طرح کہ جو چیز بائع نے بیچ تھی اُس کے سوا دوسری تبول کی یا اُسی چیز میں سے تعوزی می تبول کی پایا کئے نے جس چیز کے وض بیجی تھی اُس کے سواادر کسی چیز کے وض تبول<sup>ع</sup> کی یا باکنے نے جومول کیا تھا اُس سے کم پر قبول کی تو پیچ منعقد ہوگی لیکن اگر ایجاب مشتری کی طرف ہے ہوا اور بائع نے اس ہے کم پر تبول کی یا ایجاب بائع کی طرف ہے ہوا اور مشتری نے زیاد وشن پر تبول کرلی تو بھے منعقد ہوسکتی ہے ہیں آگر ہائع نے و وزیادتی اُسی مجلس میں تبول کرلی تو بھے جائز ہوگی یہ بحرالرائق میں کلیما ہے اورازان جملیان دونوں چیزوں میں کہ جوایک دوسرے ہے بدلی جائیں بیشرط ہے کہاُن کی مالیت قائم ہولیں اگر مالیت معدوم عملی ہوتو بیج منعقدنہ ہوگی میر بیل میں میں لکھا ہے اور از ان جملہ ہے میں بیشر ط ہے کہ موجود ہولیں جو چیز معدوم ہویا اُس میں معدوم ہونے کا خوف ہوجیے کی جانور کے بچہ کا بچہ یاحمل فروخت کرے تو بیع منعقدنہ ہوگی۔ بدائع میں لکھا ہے۔

ا تظیمی مشتری کی ملیت تابت اور تمن میں بائع کی ملیت تابت ہوجاتی ہے اا۔ ع اگر مشتری کیے کہ میں نے یہ چیز دورہ پر کوتھ سے قریدی تو یہ قول استان کی طرف ہوگیا اور بائع نے کہا کہ میں نے یہ چیز تیرے مشتری کی طرف تبول ہوگیا اور بائع نے کہا کہ میں نے یہ چیز تیرے ہاتھ دورہ پر کو پی تو ایجاب بائع کی طرف ہے ہوگا مشتری اگر چاہے تو تبول کر لے اا۔ ع تادفلتک بائع اس کم پر داختی نہ ہوجائے اا۔ ع جیسے مسلمان نے اپنامال بعوش موریا شراب کے بیچا یا بعوض شراب کے مور قریدا ۱۲۔

(۱) ایجاب وه کلام ہے جو پہلے بولا جائے خوا وبائع کی طرف سے ہویامشتری کی طرف سے اوراس کے تعلق دوسر سے کلام کوقول کہتے ہیں اا۔

#### یع کی ایک اورشرط کا بیان ☆

۔ نتیج میں سیجھی شرط ہے کدو ہ اپنی ذات میں بھی مملوک ہواور سیکہ جو چیز بائع اپنے واسطے فروخت کرتا ہے وہ فروخت کے وقت بائع کی ذاتی ملکیت ہو۔ پس گھاس کی تی منعقد نہیں ہوتی اگر چاری زمین میں ہوجو بائع کی ملکیت ہے ف مترجم کہتا ہے کہ گھاس سے مرادخودر وگھاس ہے جو بلااہتمام پیدا ہوگئی ہواور اُس چیز کی تھے بھی منعقد نبیس ہوتی جو ٹی الحال بائع کی ملکیت نبیس ہے اگر چہوہ بھراُس کا ما لک ہوجائے سوائے صورت بھے سلم کے اور مغصوب کے کہ عاصب نے جو چیز عصب کی تھی اُس کو بھے کر کے پھر اُس کے مالک کو ضان دى تو أس كى نئع نا فذ ہو جائے گى۔ يە بحرالرائق مىل كىما بادر ئى مىں يەنجى شرط بے كەشرغا قىمت دار چىز ہواور أى وقت يا دوسر ب وقت مشتری کے سپر دہوسکتی ہو کذانی فتح القدیراور مجملہ اُس کے جو دونوں بیج منعقد کرنے والے ہیں اُن کوایک دوسرے کا کلام سننا شرط ہاور یہ بالا جماع سب کے زویک ت کے منعقد ہونے میں شرط ہے ہیں اگر مشتری نے کہا کہ میں نے خرید ااور با تع نے نہ ساتو تع منعقدند ہوگی میز قاوی صغری میں تکھا ہے۔ پس اگر مجلس کے لوگوں نے مشتری کا کلام سنا اور بائع کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا حالا نکہ بائع کی ساعت میں نقصان نہیں ہے تو قاضی اپنے تھم میں اُس کے قول کی تقیدیق <sup>(۱)</sup> نہ کرے گایہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مجملہ اُس کے مکان بچ میں بیٹرط ہے کیجکس ایک ہولیعن ایجاب وقبول ایک مجلس میں ہوں اگر دومجلسوں میں ہوئے تو بچے منعقد نہ ہوگی اور بیچ کے نافذ ہونے کی شرط دوشتم پر ہے ایک تو بالغ کامالک ہونا یا ولی ہونا جا ہے دوسرے بیکہ بجنے والی چیز میں بالغ کے سواکسی اور مخص کاحق نہ ہوا گر ہوگا تو نے نافذ نہوگی جیسے مربون کی تیج کے یا اُس چیز کی جوکرائی میں دی گئی ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔ تیج کے سیح طرح کی جیں ایک عام دوسری خاص پس عام شرط ہر ہے ہے واسطے وہی ہے جومنعقد ہونے کی شرط ہے اس لیے کہ جو ہے منعقد نہ ہوگی وہ صیح نہ ہوگی اور اس کاعکس نہیں ہے بینی جو تیج تے نہ ہوو و منعقد نہ ہواس لیے کہ تیج فاسد ہمارے نز دیک منعقد ہوتی ہے اور نا فذہمی ہوتی ہے بشرطیکہ بعندائس کے ساتھ مصل ہوجائے اور مجملہ اُس کے بیشرط ہے کہ بچ کی کوئی میعادمقررند ہواگر کسی میعاد تک بچ ہوئی توسیح نہ ہوگی۔ف 🖈 مثلا ایک سال کے واسطے بیچ مخمر الی یا جب بائع روپید سے دیتو مشتری بیچ واپس کردے چنا نچے بیچ الوفاای قبیل ہے ہاوراس کا ذکرا کے گاانٹا واللہ تعالی اور تجملہ اس کے مجنے والی چیز اور اس کامول اس طرح معلوم ہونا جا ہے کہ جس سے جھڑانہ بیدا ہویں ایس مجبول چیز کی تنع کی جس کی جہالت ہے جھڑا پیدا ہوئے نہیں ہے جیسے کہا کہ میں نے کوئی ایک بکری اس گلہ میں سے فروخت کی یا مشتری نے کہا کہ جواس چیز کی قیمت ہوگی و و دی جائے گی یا جوفلال مخص کہہ دیے گا وہ دیا جائے گا اور منجملہ اُس کے میشر ط ہے کہ اس تن كا يجمه فاكدوبهي موپس جس چيز كي تن وشراء ميں يجمه فاكده نه مووه تن فاسد ہے مثلاً ایسے دو درہم كا آپس ميں خرپيروفروخت كرنا كه دونوں وزن اور صفت میں برابر ہوں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

منجلداں کے بیچے ہونے کے بیرجا ہے گائی میں کوئی شرط فاسدندلگائی جائے اورشرط فاسد چندطرح پرہوتی ہے از انجملہ وہ شرط ہے کدائی کے ہونے میں دھوکا ہومثلا کی اونٹنی کوائی شرط پرخریدا کہ وہ حاملہ ہے اوراز انجملہ بیکہ جس چیز کی شرط کی گئی ہووہ شرع میں جائز نہویاالی چیز کی شرط کی کہ بیا بعقد ہے اس کوئیس جا ہتا ہے اور اُس میں بائع یامشتری یا بجنے والی چیز کا اگر بی آ دم میں سے ہے فائدہ متصور ہوا وروہ شرط عقد کے مناسب بھی نہ ہوا ورند آ دمیوں میں اُس تھم کی شرط کرنے کی عادت جاری ہوا ورمخملہ فاسد

ا رائمن نے مربون کوفروخت کیا ۱ا۔ ع کرایہ پردینے والے نے اس کونی ہوا۔ (۱) تیج کوجائز دیکھے ۱۳۔ پیر نظامی حق قرار پانے کی شرطوں کا بیان تھم نمبر ۲۱ تا ۱۳۳۳ (۲۷۵) میں ہے۔ اِن میں سے بی می قرار بائے کی عام شرطوں کا بیان تھم نمبر ۲۱ تا ۱۳۳۲ (۵۲۸) میں اور بیج قرار بائے کی عام شرطوں کا بیان تھم نمبر ۲۱ تا ۱۳۳۲ (۵۲۸) میں ہے۔ تھم نمبر ۵۲۸) کا حاشیہ طاحظہ ہو۔ (م م قراد کی عالمگیریہ)

شرطوں کے بیہ ہے کہ اگر نئے عین اور حمن میں ہوتو اُس میں مدت مقرد کرنا فاسد ہاورا گریجے کوئی مال وین اور مول کے دیں ہوتو جائز ہے اور بیشر طرکزنا کے ہمیں ہمیشہ افتیار ہے کہ جب جا ہیں والیس کریں یا لیاس فاسد ہاورا یسے وقت مجبول کے خیار کی شرط مقرد کرنا جس میں جہالت کھلی ہوئی ہوفاسد ہے جسے ہوا کا چلنا یا بینہ کا برسنا کسی خفص کا آنا وغیر ویا ایسے وقت کے افتیار کی شرط مقرد کرنا جو بجھ سے بچھ قریب ہے جسے بھیتی کا شااورا سی کاروند نا اور جا جیوں کا آنا وغیر ویا ایسے خیار کی شرط کرنا جس میں بالکل وقت ہی تھیں ہے یا تمن دن سے زیادہ کے واسطے خیار گ

### بیع سیح ہونے کی شرطیں جو خاص ہیں

از انجملہ یہ کہ جس بچ میں مول اوا کرنے کی مدت قرار پائی ہو و مدت معلوم ہواورا گرند معلوم ہوگی ہوتے فاسد ہاور شجملہ
اُس کے اگر مال متقولہ فریدا تو اُس کی بچ کے واسطے پہلے بصنہ ہونا شرط ہاور قرض کے فروخت کرنے میں بھی بصنہ شرط ہے ہیں قرض کی بڑھ بعد کی بھٹے بسلے فاسد ہے جیسے بڑھ سلم کی صورت میں جس چیز میں سلم قرار پائی ہے اُس کی اور راُس الممال کی بھے اگر جہ بعد بھیر لینے کے ہو بدون بعد کے جائز نہیں ہے اورا یہ بھی کی چیز کو بعوض ایسے قرضہ کے کہ جوکسی شخص پر آتا ہے بھے کرنا جائز نہیں لیکن اگر وہ قرضہ بائع پر ہوتو تفصیلاً جائز ہملہ بیہ ہے کہ اگر فریدو فروخت ایکی چیز وں میں واقع ہوا کہ جن میں سود جاری ہوتا ہے تو دونوں بدل میں مما شکت (برابری) شرط ہے۔ از انجملہ بیہ ہے کہ وہ وہ دی شہر ایک چیز وں میں واقع ہوا کہ جن میں سود جاری ہوتا ہونے و جدا ہونے ہے گیا تو شہونا چا ہے از انجملہ بیہ ہے کہ تا مرابحہ اور بھے تو لیہ اور سے واقع ہو ایک معلوم ہونا شرط ہے۔ بڑھ کے لازم ہونے کی بیشرط ہے کہ چاروں طرح کی خیاروں سے جو مشہور بھی اور ان کے سوااور سب طرح کی خیاروں سے خوالوائق میں اکھا ہے۔

ے قواری عین الے بین تمن وہ کوئی چرمین ہوں جیسے کھوڑ ابھوش مکان کے فروخت کیا ۱۱۔ سے قواری دین الے بین ہی وہ میں اس جی بروس مکان کے فروخت کیا ۱۱۔ سے قواری دین الے بین ہی وہ میں اس جی بیضروری نہیں ہے کہ دہی اشر فی دورو پید ہے جوہائع وشتری کے ہاتھ جس ہے ۱۱۔ سے شرط خیاریہ ہے کہ مشتری فرید کی ایک فروخت کردوں گاور تدوالی ہو ہے کہ مشتری فرید کی ایک فروخت کردوں گاور تدوالی ہو جائے گیاوراس کی تفصیل آئے تھو آئے گیا انشا واللہ تعالی اا۔ سے اقالہ کرنے کے بعد بھی جوں تبند جائز نہیں ہے اا۔ ی جیسے کھوڑ ابھوش اونٹ کے جاتا۔ یہ جیسے کھوڑ ابھوش اونٹ کے جاتا ہے۔ یہ جیسے اس فی بدوش رو پید کے بیا 11۔ یہ جیسے کھوڑ ابھوش اونٹ کے جاتا ہے۔ یہ جیسے کھوڑ ابھوش اونٹ کے جاتا ہے۔ یہ جیسے کھوڑ ابھوش اونٹ کے جیسے کھوڑ ابھوش رو پیدے بیا ۱۲۔ یہ جیسے کھوڑ ابھوش رو پیدے بیا ۱۲۔

ودير(باب:

ایسے کلمات کے بیان میں جو بیج منعقد ہونے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُس چیز کے حکم کے بیان میں جو چکانے وغیرہ کی غرض سے قبضہ میں کر لی ہو أس عماتين فصليس بيس

فصل (وَکُ:

## اُن کلمات کے بیان میں جن سے بیع منعقد ہوتی ہے

ہمارےاسحاب نے کہاہے کہ جود ولفظ ایسے ہول کہ جن کے معنی مالک کر دینے اور مالک ہوجائے کے ہوں اور ماضی یا حال کے صیغہ ہوں اُن سے بچ منعقد ہوجاتی ہے کذافی الحیط خواہ و صیغہ فاری ہوں یاعر بی یا اور کسی زبان کے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ماضی کے صیغہ سے بدون نبیت کے بیج منعقد ہوتی ہے اور مضارع کے میغہ میں اسمے یہ ہے کہ نبیت جا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ لیس اگر بائع نے یوں کہا کہ میں بیفلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کے وقع بیچا ہوں یا تھے بخشا ہوں یا عطا کرتا ہوں اور مشتری نے کہا کہ میں اُس کو تھے ہے مول لیتا ہوں یا لیے لیتا ہوں اور دونوں کی نیت نی الحال کے پورا کرنے کی ہے یا ایک نے ماضی اور دوسرے نے مستقبل کا میخدکہااوراً س میں بھی نیت فی الحال بچے واجب کرنے کی ہے تو تیج منعقد ہوجائے گی اور اگر بینیت نبیس تو تیج منعقدند ہو کی بیقدید میں اکھا ہے اور جاننا جا ہے کہ جوصینے حال استقبال کے ہیں کے جیسے کہ کہا اس وقت بیتیا ہوں تو اس میں نیت کی حاجت نہیں اور جوصینے محض استقبال کے ہیں جیسے کہا کہ میں اس کوآسند وز مانے میں بیچتا ہوں یا اُمر کے صیغے ہوں تو اُن سے بیچ منعقد نہیں ہوتی مگراس صورت میں کدامر کی داالت اُی معنی بر ہوجو می ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ کہا کداس غلام کواس قدر تمن کو لے لے اور مشتری نے کہا کدیس نے لیا تو یہ بھی بمنزلہ ً ماضی کے ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ جب تے امر کے میغدے واقع ہوتو الی تی میں تین لفظ ہونے جا ہئیں چنانچیا گر ہائع نے کہا کہ مجھ سے خرید لے اور مشتری نے کہا کہ میں نے خرید اتو نتج منعقدنہ ہوگی تاوقتیکہ بائع مجربیہ نہ کہے کہ میں نے بیچا یا اگر مشتری نے کہا کہ میرے ہاتھ چے وال اور بائع نے کہا کہ میں نے چے والا تو ضروری ہے کہ مشتری دوبارہ کے کہ میں نے خریدار براج الو ہاج میں لکھا ہے اور استفہام کے صیغہ سے سب کے زویک تھ منعقد نہیں ہوتی جیسے کہ شتری نے بائع سے کہا کہ کیا تو یہ چیز میرے ہاتھائے کو بیتےا ہے یا بید کہا کہ کیا تو نے میرے ہاتھ بہ چیز اسے کو بیٹی اور ہا گئے نے کہا کہ میں نے بیٹی تو زیج منعقد نہ ہوگی تا وقتیک مشتری مجرنے میں کے خریدی سے بدائع میں لکھا ہے اور اگر کسی نے دوسر بے سے کہا کہ خریدی ایس چیز را از من مكذا یعن کیا یہ چیز تو نے جھے اسے کوٹر بدی دوسرے نے کہا کہ میں نے خریدی اور پھرا سمخض نے بیند کہا کہ میں نے بیجی تو تھے تمام نہو کی پیضلا صدیمی لکھاہے۔ف جہرہ واضح ہو کہ فریدی ایس چینز را اَذِ من اگر چہ حرف استقبام کوشامل نبیس گرفاری میں بیاستنفہام کے کل میں مستعمل ہے جس کا ترجمہ بلفظ استفہام ندکور ہوا اور اس واسطے بدوں تیسر ہے لفظ کے تنج نام نہ ہونے کا حکم خلا صہیں ہے۔ اگر ہا گئے نے یوں کہا کہ میں نے بیغلام بعوض ہزار درہم کے تیرے ہاتھا قالہ کیااور دوسرے نے کہا

#### کے میں نے قبول کیا تو اس کے نتاجے ہونے میں اختلاف ہے 🏠

ا ما مظہیر الدین نے اپنے بچاعش الائمہ اوز جندی اور اپنے اُستاد مشس الائمہ سرحسی سے نقل کیا ہے کہ اس صورت میں بھے منعقد ہوجائے گی اس لیے کہ بالع کے قول میں لفظ فروختم بعنی میں نے پیٹی مشمر ہے اور بالع کے قول کے بیمعتی ہیں کہ فریدی کے فروختم بیمجیط میں تکھا ہے اور مخار الفتاوی میں تکھا ہے کہ بہی تھم مختار ہے اور اگر یا تع نے بیال کہا کہ میں نے بیفام بعوض ہزار درہم کے تیرے ہاتھ ا قال کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے زیج کے ہونے میں اختلاف ہے امام ابو بکر اسکاف نے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان اقالہ کے لفظ کے ساتھ بھے منعقد ہوجائے گی اور فقید ابوجعفر نے کہا ہے کہ بھے منعقد ند ہوگی اور فقید ابواللیث نے اس کو اختیار کیا ہے اور نیز بھی قول اہام ابو حنیفہ کا ہے کذانی فناوی قاضی خان اور سلم کے لفط سے سب روایتوں کے موافق تیج منعقد ہو جاتی ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر کسی مخفس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیفلام ہزاررد پیدکو بہد کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو بہتے سیجے ہوگی بیضلامیہ میں لکھا ہے اور بیچ کا ایجاب لفظ جعل کے ساتھ عربی میں یا گردانیدن فاری یا گردانے اور کرد ہے کے ساتھ اُردو میں سیج ہے مثلاً کوئی محض کی ہے ہے کہ میں نے یہ چیز اس قدر کے قوض میں تیری کردی تو تھے ہے اس لیے کہ امام محر نے ذکر کیا ہے کہ اگر قاضی قرض خواہ سے یوں کہے کہ میں نے تیرے قرض دار کی میر چیز تیرے قرض کے عوض میں تیری کروی تو بھے ہو جائے گی اور میں سے جاورا کر بیکہا کہ میں راضی ہوگیا تو بھی ایجا ب سے ہوجا تا ہاورا کر پہلے ایک نے کہا کہ میں نے پیچا اور پھر دوسرے نے کہا کہ میں نے اجازت دی تو تع منعقد ہوجائے کی کذانی البحرالرائق اورای طرح اگرمشتری نے کہا کہ میں نے اس قدر تمن کو یہ چیز مول لی اور با تع نے کہا کہ میں راضی ہوایا میں نے بوری کردی یا میں نے اجازت دی تو سے منعقد ہوجائیگی کذافی الاختیارشرح الحقار اور اس طرح ا گرکس نے کہا کہ بیغلام تیرے ہاتھ تیرے قرض کے عوض تج ہےاور دوسرے نے قبول کرلیا تو تج منعقد ہوجا سیکی بیغیا تیہ میں لکھا ہے۔ اگردوسرے محص ہے کہا کہ میں نے تیراغلام ہزار درہم کومول لیا اور اُس نے کہا کہ میں نے بھی کیا یا کہا کہ ہا کہ قیمت و ہے ان دونوں میں بچے سیجے ہوگئی اور میں اصح ہے بہ جواہر اخلاطی میں تکھا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے اُس کواس قدر داموں کومول لیا اور بائع نے کہا کہ وہ تیرے لیے ہے یا تیراغلام ہے یا تھے پر فعدا ہے تو تھے تمام ہوگئی بید جیز کر دری میں لکھا ہے۔اگر کسی نے دوسرے محنس سے کہا کہ بی نے یہ بیرائے کو تیرے ہاتھ بیچی اور دوسرے نے کہا کہ بی نے لے لی تو تیج تمام ہوگئ یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر سمی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنا محور اتیرے محورے کے وض میں دیا اور دوسرے نے کہا کداور میں نے بھی ایسانی کیا تو بدئج ہوگن اورشس الائمداوز جندی نے اس پرفتوی ویا ہے بیہ جواہرا خلاطی میں لکھاہے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا یہ کہ غلام بعوض ہزار درہم کے تیرے ذمہ ہےاور دوسرے نے کہا کہ میں نے مانا تو بیڑج ہوگئی گذافی الحیط کمی نے کہا کہ میں نے بیٹلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کو یجا اوراس کامول سخے ہبہ کر دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خریدا تو یہ بچے سی شیس ہے بیوجیز کر دری میں لکھا ہے۔ لیکن اگر کسی قیدر دا موں کو بیچا اور مشتری نے اُس کو قبول کرلیا پھر مشتری کو دام کے معاف کردیے یا اس کوم ہدکردیے یا اُس کوم مدقد میں دے دیے تو بھے مجھے ہے اور اگر غلام کو پیچا اور مول سے سکوت کیا تو امام ابو پوسف اور امام محد کے زوریک قبضہ سے ملکیت تابت ہو جائے گی بیرخلاصہ بیل لکھا ہے اورمشتری برغلام کی قیمت واجب ہوگی (اور دام واجب ندموں سے) میرجوا جراخلاطی میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بلا ممن بیجاتو قصد کرنے سے بھی جیج کا مالک ندہوگا بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ میں نے بیاغلام تیرے ہاتھ دو بزار درہم کو بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے بلاکس چیز کے عوض کے خریداتو تھے سی نہیں ہے ریفاوی قاضی خان میں اکتھا ہے۔اگر مملوک کے سی عضوی طرف بیج کی

ل واضح ہو کہ ٹمن وہ دام ہیں جومشتری اور ہائع کے درمیان قرار پائیں اور قیت وہ ہے جوشے کے دام ہا زار کے فرخ سے ہیں ا۔

نسبت کی تو دیمنا چاہیے کہ اگر ایسے عضوی طرف کی کہ جس کے طرف عتق کی نسبت کرنے ہو ہ آزاد ہوجا تا ہے تو اُس کی طرف بھے کی نسبت کرنے ہے تھے ہوجائے گی اور اگر ایسانہیں ہے تو بھے بھی سے نہ ہوگی ہے ذخیرہ بی لکھا ہے اور جنیس ناصری میں لکھا ہے کہ اگر کی نے کہا کہ من فرو ختم ایس بندہ رابھؤارورم تو خریدی لینٹی میں نے بی غلام بڑار در ہم کو پیچا تو نے خریدا اور دوسرے نے اُس کے جواب میں ایوں کہا کہ من فرو ختم ایس بندہ رابھؤار درم جواب میں اور کہا کہ من فرو ختم ایس بندہ رابھؤار درم اور مشتری کے نے اس طرح کہا کہ من فرو ختم ایس بندہ رابھؤار درم اور مشتری کی طرف نسبت نقی بیتا تار خانہ میں کھا ہے۔

اگر کسی نے ایک مخص ہے کہا کہ اگر تھے پیندا کے تو بیمیراغلام تیرے لیے ہزار درہم کو ہے اس

ووسرے نے کہا کہ مجھے پسندآ یا تو پہریج ہے

اگر يہلے سے بچھر بيج كي تفتكوور بيش تم بالي نے كہا كه من نے اس قدر ثمن كو بيلا اور مشترى نے كہا كه من نے مول ليا اور بیندکہا کہ تھے ہے مول لیا تو بھے میچے نہ ہوگی کیونکہ اس میں اس کا تنس بعن اگر مشتری نے یوں کہا کہ میں نے اس قدر ممن کومول لیا اور بائع نے کہا کہ میں نے پیچا اور بیند کہا کہ تیرے ہاتھ پیچا تو تھ صحیح ہوگی بیٹ القدير(۱) میں لکھا ہے۔ امام ابو پوسف سے روایت ہے کہ اگر کسی نے ایک مخص سے کہا کدا کر بچھے پہندا ہے تو یہ میرا غلام تیرے لیے ہزار درہم کو ہے اس دوسرے نے کہا کہ مجھے پہندا یا تو ہے تاج ہے ہیے خلاصه می انکھا ہے اورا یسے بی اگراس طرح کہا کہ تخفے موافق ہوتو بیمبراغلام تیرے لیے ہزار درہم کو ہے اوراس نے کہا کہ میرے موافق ہواتو بھی سبی تھم ہےاوراس طرح اگر کہا کہ اگر تو ارادہ کرے یا خواہش کرے اور دوسرے نے کہا کہ بیں نے ارادہ کیا اور خواہش کی تو ان كل صورتوں ميں جواب ميں بيج ہوجاتى ہے ابتداء ميں لا زمنبيں ہوتى ہے اورا كركسى نے كہا كديم فوس چيز اگر يا نج سومن وزن ميں ہو تو وزن کرکہ میں نے تیرے ہاتھا نے کو بیچی اورمشتر کی نے کہا کہ میں نے خریدی پھراس کووزن کیا تو جیسا ہاگئے نے کہا تھاویا ہی پایا تو بيرتيج نه ہو كي ليكن اگر بائع اس قول ہے پہلے أس كاوزن جانيا تھا تو تيج جائز ہے اس ليے كه بيقول محقيق مو كا تعليق نه ہو كا بية بدير ميں لكھا ہے۔ایک مخص نے دوسر سے مخص ہے کہا کہ بیاسباب لے جااور آج کے دن اس کود مکھ اگر تو اس سے راضی ہوگا تو وہ ہزار درہم کو تیرے لئے ہاوروہ اس کو لے کیا تو جائز ہے اور ای طرح اگر یوں کہا کہ اگر آج تو اس سے راضی ہوگا تو وہ ہرار درہم کو تیرے لئے ہے اور ب قول بمنزلدا بہے کہنے کے ہے کہ میں نے بیٹلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر بیچا کہ آج کے دن کا بچھ کوا ختیار ہے بیفاوی قاضی خان میں ککھا ہے اور ذخیرہ میں کہا کہ یہ جوازیج بدلیل استحسان ہے اور ہمارے تینوں عالموں نے اس کولیا ہے آتنی کلامہ اور اگر یوں کہا كريس في تيرك باته بزار دربم كو بيجا اگر تحدكوايك ون رات تك منظور بوتويد لينائ كاتمام كرنا ب تعليق نبيس بيد بزالرائق بس لكسا ہے۔اگر بون کہا کہ بیجیز میں نے ہزار درہم کونی بشرطیک فلال شخص راضی ہوجائے تو اگراس کے راضی ہونے کا کوئی وقت مقرر کر دیا اور و وراضی ہو گیا تو تھے جائز ہے میدوجیر کروری میں لکھا ہے۔ اگر کسی کپڑے کوبطور تھے فاسد کے مول لیا پھر دوسرے دن باکع ہے ما اور اس ہے کہا کہ کیا تونے اپنا کپڑا ہزار درہم کومیرے ہاتھ نہیں بچا اُس نے کہا کہ ہاں بچاہے پھراس مشتری نے کہا کہ میں نے اس کولیا توبیہ مختلکو بیکار ہےاوراس کی بنااس پر تھے فاسد پررہے گی جو پہلے واقع ہوئی تھی اورا گران دونوں نے اس تھے فاسد کو بالا تفاق ترک کردیا ہوتو آج تع ہوجائے گی۔ سی محض نے ابنا غلام بزار ورہم کودوسر مے خص کے ہاتھ بیچا اور کہا کہ اگر آج میرے پاس تو وام نہ لایا تو میرے تیرے درمیان بیج نہیں ہاورمشتری نے قبول کرلیا اور اس دن اس کے دام ندلایا اور دوسرے دن بائع سے ملائو مشتری نے کہا کہ توتے ا پنامیغلام میرے ہاتھ ہزار درہم کو پیچاس نے کہا کہ ہاں پیچا پمرمشتری نے کہا کہ میں نے لیا تو اس وقت از سرنوزج ہوجائے کی اس واسطے "(١) قول فق القدر من لكساب يعنى بعد لنعيل ما جملة ١١ \_ كر بهلى خريد نو شيكي تمي اوريد مستلديج فاسدى صورت ك مش نبيس ب- يدفراوي قامني خان ميس لكعاب-

ا مركمي نے يوں كہا كميں نے تيرے ہاتھ ہزار درہم كو بچا پھر اگرتو نے ايك سال تك وام ندد يئ تو ميرے تيرے درميان تے نہیں ہے تو بہ تھ فاسد ہے اور بیقول مصل خیار کے نہیں ہے اور اگر تین دن کی شرط کی اور کہا کہ تین دن تک دام شدوے کا تو میرے تيرے درميان بي نبيل بيتو استسانا تي جائز ہاوراگر جاردن تك كاذكركياتو تي جائز نبيل ليكن اگر جارروز كي شرط مسمشتري تمن عي ون میں وام لایا اور کہا کہ مجھے دیر کرتا منظور نہیں ہے تو سے کہا کہ میں اس تاج کوجائز رکھتا ہوں بشرطیکہ تین ون می وام لائے بدخلاصہ عن لکھا ہے۔ اگر ایک محض نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو اس قدر درہم اس کیڑے کے عوض مجھ کوا داکر دیے قو عمل نے تیرے ہاتھ اس کو بج ذالا اوراس مخف نے وہ مول ای مجلس میں ادا کر دیا تو یہ جائے گی اور کتاب السیر (۱) میں ذکر کیا ہے کہ یہ جے استحسانا سیجے ہوجائے گی اور کتاب السیر (۱) میں ذکر کیا ہے کہ یہ بیجے استحسانا سیجے ہواور ای طرح اگر بائع نے کیا کہ فروختم چوں ہما بمن رسد یعنی میں نے بیچا اگر جھوتک قیمت پہنٹی جائے پھراس نے قیمت ای مجلس میں اس کو دے دی توبیزی استسانا سی ہے بیمیط میں تکھاہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے بدتیری با ندی دس دینارکومول کی تو نے بی اس نے کہا کہ فروختہ کیریعن کی ہوئی سجھ لے تو اگر اس کی مراد ہے کا پورا کرنا ہے تو تھے ہوگی ہے تینہ میں لکھا ہے۔ بیمہ میں ہے کہ حسن ابن علیٰ ہے ہیہ مئلہ بو چھا کیا کہ می مخص نے بائع کے وکیل ہے کسی مال کا بائیس (۲۴) دینارکومول کیااوروکیل نے کہا کہ پہیں (۲۵) دینار ہے کم نہ دول گااورمشتری نے کہا کہ جھے بیتن ویتار چوز دے اور وہ راضی ہوگیا مرزبان سے پھینیں کہااور وہاں کواہ اس کی رضامندی کے موجود تنے کہ وہ خوشی ہے راضی ہو گیا تھا تو کیا ہے تھے ہے انہوں نے فر مایا کہ اس قدر سے تھے نہیں ہوتی لیکن اگر ایجاب وقبول یا کوئی ایسا فعل جوان دونوں کے قائم مقام ہو بایاجائے تو تھے تھے ہوگی بیتا تارخانید مں کیماہے۔ اگر باکع (یامشزی) نے دور سے یا دیوار کے اس طرف ہے آواز دی تو جائز نہیں ہے۔ کوئی مخص بیت میں تھااس نے دوسرے تھی ہے جوجیت پر ہے بیکہا کہ میں نے بیچیز تیرے ہاتھ اس مول کو بچی دوسرے نے کہا کہ بیں نے مول لی تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کود کھتے ہیں اور دوروا لےکؤبات سننے میں شہبہ میں ہوتا تو تھ سی ہے بیقدید میں لکھا ہے۔ جودوری الی ہو کہ جس سے ایک دوسرے کی بات سنے میں شبہ بڑتا ہے وہ تھ کی مانع ہے اور اگر الى نبيس تو بيع كى مانع نبيس ب- ميدجيز كردري مي لكما ب-كس تخص في دوسر سے كہا كريدلوك تيرا الكور كا باغ دو بزار درہم كو خرید تے ہیں اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درہم کو بچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے اسپے کومول لیا تو اگر بیکام بطور ہزل کے نه تما تو تا محیح ہوجائے کی اور اگر ہزل ہونے اور تحقیق ہوئے میں دونوں نے جھڑا کیا تو اس محض کا قول مقبول ہو کا جو ہز ل کا دنویٰ کرتا ہے اور اگر کچھدام اس کودے دیئے ہیں تو چر ہزل کا دعویٰ قابل ساعت نہ ہوگا میفلا صدیس تکھاہے۔ولال نے باکع سے کہا فروختی بدین بعالیعن تو نے اس قیت کو بیچا اوراس نے کہا کہ فرو خد شدیعیٰ بک کئ بھرمشتری سے کہا کہ فریدی اس نے جواب دیا کہ فرید وشد تو اگر وونوں کی مراد جھیں بچے ہے تو بچے منعقد ہوجائے کی بیقینہ میں لکھا ہے۔ اگردومرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیغلام اس قیمت کو بچا اوراس دوسرے نے اس پر قبضہ کرلیا اور پچھند کہاتو بھے منعقد ہوجائے گی۔ بیول چنے الاسلام معروف بخو اہرزادہ کا ہے۔ بیسراجیہ یں اکلما ہے۔اگر کمی نے دوسرے سے کہا کہ بی نے بیانان تھے سے ہزار درہم کومول لیا تو اس کوفقیروں پر صدقہ کردے اس نے ای مجلس میں ایا بی کیاتو تع تمام ہوگی اگر چدزبان سے اس نے پہوئیں کہا کیونکہ فعل اس کا قبول پرولالت کرتا ہے اور اگرمجنس سے جدا ہونے کے بعدصد قد کردیا تواس کا تھم اس کے برطاف ہے یعن مجلس ہےجدا ہونے کے بعدصدقد کردیا تو بی نہیں ہے۔اس لئے کرقبول ہے پہلے اعراض ہو چکا ہے اور ای طرح اگر یا لئے نے یوں کہا کہ میں نے بیکٹرا تیرے ہاتھ بزار درہم کو پیچا تو اس کی قیمی قطع کرا لے اس نے جد اہونے سے پہلے میں کیاتو ہے تمام ہوگئے۔ بدوجیر کردری میں تکھاہے۔ اگر کسی نے دوسر مے خص سے کہا کہ ریکھا ناتو کھالے میر ایک درہم تیرے اوپر ہوگا اُس نے کھالیا تو بیچ ہوگئی 🦟

فناوى من بكراكردوس بي كهاكد من في المالي غلام تيرب باته بزاردر بهم كويجا اوردوس في كهاكدوه آزاد بتووه آزاد نہ ہوگا۔ بیفلا صدیش لکھا ہے اور شیخ الاسلام اور صدر الشہید نے جامع کی کتاب الدعویٰ میں ذکر کیا ہے کہ مشتری کا قول با نَع کے ا بجاب کا جواب ہےاور غلام آزاو ہو جائے گا بیرمحیط میں لکھا ہےاوراگر پول کہامشتری نے کہ فہو تربیعنی تو وہ آزاد ہے پس غلام آزاد ہو چائے گااور مشتری پر ہزار درہم واجب ہوں گے بہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ ابراہیم نے امام محدّے بدروایت کی ہے کہ اس مسئلہ میں کہ کی تحص نے دوسرے سے کہا کہ بیرا پنا غلام میرے ہاتھ ہزار درہم کو چھ اور ہائع نے کہا کہ میں نے بیچا بھرمشتری نے کہا کہ وہ آزاد ہے تو ا مام ابوصنیفه ی کها که آس کامیرکهنا کدوه آزاد ہے غلام پر قبصنہ کرنا ہے اور غلام آزاد ہوجائے گااور امام محمد کامیرول ہے کدوہ آزاد نہ ہوگا لیس آزاد کرنے کی وجہ سے وہ قابض بھی نہ ہوگا بیم پیط میں لکھا ہا وراگر ہائع نے کمی چیز کوکہا کہ میں نے پیچا پھرمشتری نے اس کو کھالیا یا اُس برسوار ہوایا آس کو پہن لیا تو تھے پرراضی ہوگیا ہے بنی شرح ہدایہ میں لکھاہے۔ اگر کس نے دوسر میخف سے کہا کہ بیکھانا تو کھا لے اور میرا ایک درہم تیرے او پر ہوگا اُس نے کھانا کھالیا تو بہ تھے ہوگئ اور وہ کھانا اُس کے لیے حلال ہے بیٹس الائمہ سرھسی نے کتاب الاستحسان کی شرح میں ذکر کیا ہے گذا فی المحیط۔ایک مخض کا کسی ہے لین دین کا معاملہ تھا وہ اُس ہے کپڑے لیا کرتا تھا پس مشتری نے کہا کہ جو کپڑا تھے ہے میں اوں تو ہرایک پر تیرے لیے ایک درہم کا نفع ہے حالانکہ وہ کپڑے لیے جاتا اور بالغ اُس کوخرید کی اجازت دیتا یہاں تک کہ مشتری کے پاس دس یازیادہ کیڑوں کا مول جمع ہوگیا بھرمشتری نے مول اور ایک درہم نفع کے حساب سے سب دے ویا تو امام ابو یوسف نے کہا کداگر کیڑے اس کے پاس ویسے بی باتی ہیں اور اُس نے اس پر نفع و یا تو خرید بھی جائز ہے اور نفع بھی جائز ہے اور اگر ای طرح مہیں موجود بیں تو باطل اور تفع نہیں جائز ہے۔ کسی مخص نے دوسرے مخص ہے ایک کپڑا چکایا اور بائع نے کہا کہ بیں اس کو پندرہ درہم کو بیچاہوں اور مشتری نے کہا کہ میں اُس کودس درہم سے زیادہ نہیں لیتا بھرمشتری اُس کو لے گیااور بالع نے بچھے نہ کہاتواگر چکاتے وقت وہ کپڑامشتری کے ہاتھ میں تھا تو بندرہ درہم واجب ہوں گے اور اگر ہائع کے ہاتھ میں تھا پھراس سے مشتری نے لیا اور ہائع نے منع كياتووں ورہم واجب ہوں كے اور اگرمشترى كے باس تفااوراس نے كہاك ميں دس درہم سے زياد وكوئيس ليتااور باكتے نے كہاك ميں پندرہ درہم سے کم نہیں بیچنا پھروہ کیڑامشتری نے پھیر دیا پھر ہائع کے ہاتھ سے لےلیا اور بائع نے اُس کووے دیااور پچھانہ کہا تو بھی دس درہم واجب ہوں گے بیفناوی قاصی خان میں لکھا ہے۔

مجتنی میں ندکور ہے کہ اگر دونوں کے کلاموں میں اختلاف ہوا اورائ طرح پر عقد تھے ہوگیا تو ید کھا جائے گا کہ اُن کا آخر کلام کیا تھا ای بنا پڑھم کیا جائے گا یہ بر الرائق میں کھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے بیفلام تیرے ہاتھ بڑار درہم کو بچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے بول کیا تو بھے دوسر ہمول پر ہوگی اوراگر کہا کہ میں نے بیفلام تیرے ہاتھ بڑار درہم کو بچا اور مشتری نے بول کیا بھرائی میں بیکہا کہ بیفلام تیرے ہاتھ میں نے سودینا رکو بچا اور مشتری نے بوجائے کی بیفاری میں بیکہا کہ بیفلام تیرے ہاتھ میں نے سودینا رکو بچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے مول لیا تو دوسری بچھ منعقد ہوگی اور کہلی ہوجائے گی بیفاوی قاضی ضان میں کھا ہے اور بہی تھم ہے اگر اُس کو بہلی تیت کہا کہ میں نے اس سے کم یا زیادہ کو بیچے مثلا اوّل دی درہم کو بیچا پیر نو درہم یا گیارہ ورہم کو بیچا۔ اگر دوسری بار بھی دی ہی درہم کو بیچا وروسری بچھ ہے قائدہ ہے بیظ ہیر بی میں کھا ہے۔ اگر کس نے تو دوسری بچھ ہندہ ہوگی اور پہلی اپنی حالت پر قائم رہے گی اس لیے کہ دوسری بچھ بے قائدہ ہے بیظ ہیر بی میں کھا ہے۔ اگر کس نے دوسری بچھ ہندہ ہوگی اور پہلی اپنی حالت پر قائم رہے گی اس لیے کہ دوسری بچھ بے قائدہ ہے بیظ ہیر بید میں کھا ہے۔ اگر کس نے دوسرے میں کہا کہ میں نے دو ہزار درہم کو مول لیا تو بچھ جائز ہے دوسرے میں سے کہا کہ میں نے اپنا غلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کو بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے دو ہزار درہم کو مول لیا تو بھی جائز ہے

لی اگرہ وزیادتی بائع نے آئی بھی بھی تبول کر لی تو تیج دو ہزار درہم پر قرار پائے گی اورا گرنتبول کی تو ایک ہزار پر بھا ترہوگی ہے اگر مشتری نے کہا کہ میں نے لیک کرار کو تیم بھی بھا تو تیج ایک ہزار پر بھا ترہوگی ہے فلا صہ میں کھا ہے۔ اگر کی شخص نے کہا کہ میں نے اس کو تیم ہے ہاتھ بھا تو تیج ایک ہزار پر بھا ترہوگی ہے فلا صہ میں کہ میں نے کہا کہ میں نے دونوں بھیں ملا کر تین ہزار کو تیول کیس تو یہا اُس کا بمزاد اس کہنے ہے کہ میں نے دوسری تاج تین ہزار کو تیول کیس تو یہا اُس کا بمزاد اس کہنے کے ہے کہ میں نے دوسری تاج تین ہزار کو تیول کی لیخی تیج دو ہزار کو ہوگا اور ایک ہزادا اس پر ذیا و تی ہی اُس کو تھا ہے۔ کہا کہ میں نے ہزار دونہ کو تیوا میں نے مود بنا کو تیوا ہو گا ور ایک ہوں کے دوسری تاج لائم ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اُس پر دونوں مول فلانم ہوں گے اور پہلا قول کما بائز یادات میں مشتری پر بعد قبول کے دوسری تاج فلائم ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اُس پر دونوں مول فلائم ہوگی ہے تا تھدیم میں تھام ہے۔ کی محض نے ہوادوہ و تی ہو اور جب بائع نے زیاد تی بھی تیول کر لی تو وہ مشتری پر لازم ہوگی ہے تا تھدیم میں تھام تیرے ہاتھ ہزار دورہم کو بیچا اور دوسرے نے کہا کہ میں اس کو قبول نیس کرتا بلکہ جھے پائج سودہم کو دوسرے نے کہا کہ میں اس کو قبول نیس کرتا بلکہ جھے پائج سودہم کو دور سامندی نہیں ہے ہزار دورہم کو لیا تو امام ابو بوسف نے فرایا ہے کہا گروہ فلام اُس نے اُس کے حوالے کردیا تو وہ در ضامندی نہیں ہے بی قاد کی تاتھ دور میں کھوا ہے۔

جاننا جا ہے کہ جب دونوں عقد کرنے والوں میں سے ایک نے تا کا بجاب کیا تو دوسرے کو اختیار ہے آگر جا ہے تو اُس مجلس هم قبول کرے اور جاہے رد کر دے اور اس کوخیار قبول کہتے ہیں اور اس خیار میں وراثت جاری نہیں ہوتی یہ جوہرہ نیرہ میں لکھا ہے اور خیار تبول کی انتها آخر مجلس تک ہوتی ہے ریکانی میں تکھاہے اور قبول میج ہونے کے واسطے ایجاب کرنے والے کا زعرہ رہنا شرطے اگر قبول سے پہلے و دمر جائے تو ایجاب باطل ہو جائے **کا** مینہرالغائق میں *تکھا ہے اور اگر* اُن دونوں میں کا کوئی مخص قبول واقع ہونے سے يهل أثه حميا تو ايجاب باطل موجائع كاادراى طرح الرأ فعانبين ليكن مجلس من كسى ادركام من مشغول مواسوائ ويع كونو يعي ايجاب باطل ہوجائے گا اور اگر كمز اتنا بمربین كرقبول كيا توسيح بيران الوبان مي لكما بيد فعير سے بيدمئله يوجها ممياكه اگركسي في دوسر مے خص سے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ بیچااور اس محص کے ہاتھ میں ایک بیالہ یانی تھا اُس نے بی لیا چرکہا کہ میں نے مول لیا تو تھم ہے فرمایا کہ بچے پوری ہوگئی اور اس طرح اگر ایک فقہ کھایا پھر کہا کہ میں نے مول لیا تو بھی بہی تھم ہے میدذ خیر و میں لکھا ہے۔ لیکن ا كركهان من مشخول بو كمياتو مجلس بدل جائے كى اور اگر دونوں سوستے يا أن ميں سے ايك سوكيا پس اگر لين كرسوئے تو مجلس خدا بوگئى ادرا کر جیٹے بیٹے سوئے تو مجلس جُدانہ ہو کی بیفلاصہ جی الکھا ہے اورا گر دونوں بے ہوش ہو گئے بھر دونوں کوافاقہ ہوااوراُس کے بعد قیول كياتوامام ابويوسف كنزديك جائز باورامام محركت جي كداكرور بوكن تواجباب باطل بوجائ كايتا تارخانيه بل لكعاب كي تخص نے دوہرے ہے کہا کہ میں نے بیر پیز تھے کواس قیمت کودی اور مشتری نے چرنہ کہا چر بائع نے سے اور مخص سے اپنی ضرورت کی بات کی تو تع بناطل ہو گئی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر مشتری قرض نماز برا هتا تھا اُس سے فارخ ہونے کے بعد اُس نے قبول کیا تو جائز ہے بیقدید میں لکھا ہے اور اگر اُس فرض میں ایک رکعت نقل ما الی پھر قبول کیا تو بھی جائز ہے بید وجیز کر دری میں لکھا ہے اور اگر مشتری گھر میں تھا بھرنکل کرکہا کہ میں نے مول لیا تو ان دونوں میں تیج منعقد تبدہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے ادرا گر دونوں نے بیچ کی گفتگو کی اوروہ اُس وقت بیاد و چلے جاتے تھے یا ایک بی جانور پر دونو ل سوار ہوکر چلے جاتے تھے یا دو جانو رول پر سوار تھے تو اگر مخاطب نے ہائع کوجواب أس كے خطاب كے ساتھ ملا ہواد باتو أن دونوں ميں عقد بورا ہوجائے كا اور تعوز اسائمى فعل ہو كيا تو بيج مجيح نہيں اورا كر دونوں ايكے ممل می من فقو بھی بہی تھم ہے بیٹنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

ا لینی ایجاب باطل موکیا ۱۲۔ ا

اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے ہاتھ نچے ڈالا جووہاں حاضر نہ تھا پھروہ اس مجلس میں

حاضر ہوااور کہا کہ میں نے خربیداتو ہیے سیجے ہے

خلاصہ میں نوازل نے نقل کیا ہے کہ اگر ایک یا دوقدم چلنے کے بعد جواب دیا تو جائز ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور نہر القائق مين جع التفارق النقل كياب كه بم اى كوافتياركرت بي التي فاوي من معدرالشبيد نهاب كه ظاهرروايت كيموجب بين سيح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر بائع اور مشتری دونوں کھڑے شے اور ایک نے اُن دونوں میں ہے تھے کا ایجاب کیا بھروہ دونوں ملے مابعد خطاب کے دوسرا قبول کرنے سے پہلے چلاتو ایجاب باطل ہو جائے گا اور اگر اُن دونوں نے کشتی چلنے کی حالت میں بیچ کی گفتگو کی پھر خطاب اور جواب کے درمیان تھوڑ اسکتہ پایا گیا تو اتنا تو قف نے منعقد ہونے کا مانع نہیں ہے اور کشتی کا حال بمنز لہ کو تھڑی کے ہے بیسراج الوباح من العاب ادرا كركم فخص نے كہاك من فال مخص كے باتھ في ذالا جودبال حاضر نہ تا يعروه اس مجلس من حاضر بوااوركها كه من نے خريد انو تي صحيح بير محيط ميں لكھا ہا وراگر بالغ نے كہا كه ميں نے پيچا اور مشترى نے كہا كه ميں نے خريد ااور دونوں كلام ا کی بی ساتھ زبان سے نکلے تو تھے منعقد ہوجائے گی میرے والدمرحوم اسی طرح فرماتے تھے کذافی الطبیر بداور جاننا جا ہے کہ مجھے کے متغیر ہونے ہے پہلے قبول کا پایا جانا ضرور ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی شخص نے انگور کا شیر ہ بیجا اور مشتری نے اس کوقیول نہ کیا پہاں تک کدو وشراب ہو گیا پھرشراب سے سر کہ ہو گیا پھرمشتری نے قبول کیا تو جائز نہیں ہے اور ایسے بی اگر باندی بچے جن پھرمشتری نے تبول کیا تو جا ترمبیں اور ای طرح اگر دوغلام بیچے اورمشتری نے قبول نہ کیے بہاں تک کداُن میں ہے ایک کوسی نے تل کرڈ الا اور بائع نے اُس کی ویت بھی لے لی چرمشتری نے تبول کیا تو جا رُنہیں ہے بیتا تارخانید میں لکھا ہے۔ ایک مختص نے دوسرے سے کہا کہ مں نے یہ باندی تیرے ہاتھ بزار ورہم کو بیکی اور مشتری نے قبول ندکی بیبان تک کمی مخص نے اُس باندی کا ہاتھ کاٹ والا اور اُس ہاتھ کے وض کا مال خواہ بائع کو دیایا نددیا بھرمشتری نے کہا کہ میں نے اسے تبول کیا تو جائز نہیں ہے بہم بہرید میں لکھا ہے۔ امام محد نے کتاب الوکالت میں ایک سئلہ ذکر کیا ہے کہ جس سے مینابت ہوتا ہے کہ اگر کی مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے مینام تیرے ہاتھاس مول کو بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے تبول کیا تو اُن دونوں میں بچ منعقد نہ ہوگی تاوفٹیکہ باکع بھرید کے کہ میں نے اُجازت وی اور یمی قول بعض مشائخ کا ہے اور وجداس کی بدے کہ جب بائع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیجا تواس نے مشتری کوغلام کا مالک كرديا بمرجب مشترى في كها كديس في قريداتو أس في غلام كوائي ملك من الليااور بالع كويمن كاما لك كردياتو بعداس كم بالع كى اجازت ضروری ہے تا کہ وہ من کا مالک ہوجائے اور عامہُ مشائخ کا قول ہے کہ بعداس کے بائع کی اجازت کی پچھ ھاجت نہیں اور یہی تستی ہے اور ایبانی امام محر ہے بھی روایت کیا گیا ہے کذانی الذخیرہ اورواضح ہو کہ ایجاب کرنے والاخواہ با تع ہویا مشتری دوسرے کے تبول كرنے سے يہلے اسے ايجاب سے رجوع كرسكتا بينہرالفائق مى لكما بـ

لین ایجاب کرنے والے و دوسرے کے رجوع کرنے کا کلام سُنا ضروری ہے بیتا تا رفانیہ میں فرکور ہے۔ محریقیمہ میں لکھا
ہے کہ دجوع میحے ہوتا ہے اگر چہ دوسرے کو اس ہے آگا تی نہ ہویہ بڑا لرائق میں لکھا ہے۔ اگر بائع نے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھا س قیت کو بچا بھر کہا کہ میں نے اپنے کلام ہے دجوع کر لیا اور مشتری نے اس دجوع کرنے کوئیس سُنا اور کہا کہ میں نے خرید اتو تھے منعقد ہوجائے کی نظمیر یہ میں لکھا ہے اور اگر بائع نے کہا کہ میں نے پچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے خرید ااور اس کلام کے مشل بائع نے کہا کہ میں نے دجوع کرلیا تو اگر مشتری کا قبول اور بائع کا رجوع دونوں ساتھ ہی نظافہ تھے تمام نہ ہوگی اور اگر بائع نے مشتری کے کہا کہ میں نے دجوع کرلیا تو اگر مشتری کے اس منہ ہوگی اور اگر بائع نے مشتری کے دونوں ساتھ ہی نظافہ تھے تمام نہ ہوگی اور اگر بائع نے مشتری کے

ل جب تک کدی قبول ذکرے اا۔ ع کیونک پیغام پیغام پیغام کینجائے والے نے مخاطب کا پیغام پینجایا تو تھے ہوگی اور وکیل سے بالع نے ایجاب نہیں کیا تھا تو نہ ہوئی ۱۲

اُس نے کہددیا کہ میں نے تریداتو دیکھا جائے گا کہ بیکلام اُس مخص نے اگر بطور پیغام پہنچانے دالے کے کہاتو خریدنا صحیح ہادراگر بطور وکیل کے کہا ہے تو سیجے نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔واضح ہو کہ بھی تاج فقط لین دین پر بدون کسی لفظ ہو لئے کے ہوجاتی ہے اوراس کو تاج تعالمی کہتے ہیں بیڈنا وکی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک شخص نے ایک چیز کا بھاؤ کھہرایا جس کووہ خرید نا جا ہتا تھا مگراُس کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں

لے پھراُس سے جُدام و کر برتن لایا اور اُس کو تمن کے درہم دیے دیے تو پیجائز ہے ت

یہ بر چیز میں خواہ خسیس ہو یانفیس بلا قرق جاری ہے اور بھی تھے ہے میٹیسن میں لکھا ہے اور شس الائر حلوائی کے زو یک زیج تعاطی میں دونوں طرف ہے دے دینا شرط ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور یہی قول اکثر مشامخ کا ہے اور برز از بید میں فرکور ہے کہ یہی قول مخارے یہ بحرالرائق میں لکھاہے اور بھی یہ ہے کہ دونوں بدل میں ہے کسی ایک پر بھی قبضہ کر لینا کانی ہے اس واسطے کہ امام محد ہے صاف فر مایا کہ تھے تعاطی دونوں بدل میں ہے کسی ایک پر قبصنہ کر لینے ہے تا بت ہو جاتی ہے اور بیقول تمن اور بھے دونوں کوشامل ہے بینہر الغائق می لکھا ہے اور جس مخص کا بیقول ہے کہ اُس کے زویک اس تیج میں مجھ سپر وکروینے کے ساتھ انعقادیج کے واسطے مول کا بیان کرنا شرط ہے اور امام ابوالفصل کر مانی کا فتوی بھی ای طرح منقول ہے بیرمحیط میں لکھا ہے بیشرط اُس چیز میں ہے جس کا مول معلوم نہیں ہے تگر رونی اور موشت میں مول بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہے ہیہ برالرائق میں لکھا ہے۔ ف مترجم کہتا ہے کہ اُس ملک میں رونی اور کوشت كامول معروف تعالى جهال كبيل اس كامول معروف بهوو بال يتهم جارى موكا والله اعلم اومتقى ميس غركور ب كدا يك مخض في كسي تخص ہے ایک چیز کا بھاؤ تھہرایا جس کووہ خرید تا جا ہتا تھا تکر اُس کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں لے پھر اُس سے خدا ہو کر برتن لا یا اور اُس کو من ك در ہم دے ديئة ميد جائز ہے كذائى المضمرات منتى ميں ہے۔كدا يك فخص يردومرے كے ہزار درہم جاہے تھے ہيں أس مخص نے جس پر بدورہم جاہیے متھ اُس مخص سے کہ جس کے جاہیے متھے کہا کہ بس تیرے مال کے موض دینار دیتا ہوں پس اُس نے دیناروں کا بھا دیمٹیرایا مگران دونوں میں بیچے واقع نہ ہوتی اور و ہخض جدا ہو گیا پھروہ مخض کہ جس پر مال جا ہے تھاا نہی دیناروں کو جن کا بھا و تھبر اکر جدا ہو گئے تھے لاکر اُس محص کوجس کے جاہے تھے دے دیئے اور پیچ کوند دہرایا تو وہ پیچ اُس وقت جائز ہوگئی بیر فتح القدير ميں لکھاہے۔ ایک محض نے دوسرے سے ایک وقر<sup>ل</sup> آٹھ درہم کوخریدی پھر بائع سے کہا کہ ایک دوسری وقر ای شمن کے حساب سے لا کریہاں ڈال دے پس بائع نے دوسری وقر لا کروہاں ڈال دی پس بیتے ہوگئ اور بائع کو پنچتا ہے کہ وہ اس تھم کرنے والے ہے آتھ ورہم کا مطالبہ کرے میضمرات میں لکھا ہے اور مجرر میں امام ابو حنیفہ سے روایت ہے اس مئلہ میں کدا گر کسی نے کوشت بیجنے والے ہے کہا کہ تو گوشت کیونکر بیچا ہے اُس نے کہا کہ تمن رطل ایک در ام کوائی نے کہا کہ میں نے خربیدا تو میرے واسطے تول دے چر کوشت بیچنے والے کی بیدائے ہوئی کہ میں نہولوں تو اُس کواس بات کا اختیار پہنچتا ہے اور اگر اُس نے تول ویا تو مشتری کے قبضہ کرنے ہے پہلے ہرایک کو اُن دونوں میں سے رجوع کا اختیار ہے اور اگرمشتری نے قنعتہ کرلیایا بائع نے مشتری کے تھم سے اُس کے برتن میں رکھ دیا تو ایج تمام ہو تحتی اورمشتری پرایک درہم واجب ہوااورتواور ابن ساعد میں امام محمدٌ ہے روایت ہے کہ اگر کمنی قصاب ہے کہا کہ جو کوشت تیرے باس رکھاہے اُس کومیر ہے واسطے تول دے مایوں کہا کہ اس شانہ علی میں ہے میرے واسطے تول دے یا کہا کہ اس پیر میں ہے میرے واسطے بحماب فی درہم تن رطن کے تول دے اور اس نے تول دیا تو مشتری کونہ لینے کا اختیار تبیں ہے بیجیط میں لکھا ہے۔

ایک مخض نے ایک کھا کچی خریزوں کی لایا کہ جس میں جھوٹے ہرے خریزے تھے اُس سے ایک مخض نے کہا کہ اُس میں سے وس خریز و کننے کو دے گا اُس نے کہا کہ ایک درہم کولیں اس مخص نے دس خریز و چھانے اور اُن کو لے چلا یا باکع نے دس نکال دیے اور اُن كومشترى نے قبول كرليا تو تيج تمام موكى بيرنتخ القدير من لكما ہے۔ايك مخض نے كيبوں بيچنے والے كو يائج وينار ديئے تا كداس سے کیبوں لے اور اس سے **یو جیما** کرتو کیبوں کیونکر پیچنا ہے اُس نے کہا سورطل ایک دینارکو دیتا ہوں پس مشتری ساکت ہوا پھرمشتری نے كيهول ماتيكم تاكدأن كوفي ليس بالع نے كها كه شركل تحقير دوں كا اور أن دونوں ميں زج واقع ند ہوئي اور مشترى جلا كيا پھر دوسرے روز کیبوں لینے آیا اور حال بیہوا کہ بھا ؤباز ارکابدل کیا تو بائع کوبیا ختیا رہیں ہے کہ شتری کوبان گیہووں کے لینے سے منع کرے بلکہ اُس پر واجب ہے کہ پہلے زم کے حساب ہے مشتری کے حوالے کرے بیاتدید میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے تکمیداور پچھونے جوہنوز ہے تہیں گئے تحفريد اور مدت كاذكرنيس كياتو سيح نبيس بهرا كريكية ن كرحوالدكردية بعي سيح نبيس بوادر تعاطى جب بع بوتى ب كه فاسديا باطل کی بنا پر نہ ہواور اگر ایج فاسد یا باطل کی بنا پر ہوگی تو تھا تھی نہ ہوگی بیدوجیز کردری میں لکھائے ایک مختص نے دوسرے سے کہا کہ بید معنمالكرى كاستنف كوب أس في محوض بيان كياليس أس في كها كدابنا محد حاتو بالك اورأ سه با فكاتوبين شهوكي ممرأس وقت كدلكريان سپر دکر کے تمن لے لے بیسراجیہ عمل لکھا ہے۔ کسی نے قصاب سے کہا کدایک درہم کا کنٹا گوشت دیتا ہے اُس نے کہا کہ دوسیر اُس مخص نے کہا کہ تول دے اور ایک درہم دیا اور کوشت لے لیا تو یہ بچ جائز ہے اور دوبار ووزن کرنالازم نبیں ہے اور اگروزن کیا اور کم پایا تو کمی كے موافق درہم من سے پھير نے اور كوشت ميں سے نيس لے سكتا اس واسطے كه تا كا انعقاد أى قدر پر ہوا ہے جو أس نے ديا بيوجيز كردرى مى كعاب، ايك قصاب كے باس ايك مخص برروز ايك درجم لاتا تعااور قصاب أس كوكوشت كانكر اتول ديا كرتا تعااور صاحب درہم بیگمان کرتا تھا کہ بیگوشت ایک سیرے اورشہر میں کوشت کا بھاؤ بھی مہی تھا بھرایک روزمشتری نے اپنے مگر اُس کوشت کوتو لاتو وہ تمن یا و نکلاتو وہ قصاب ہے بحساب نقصان کے درہموں میں ہے بچیر لے اور بقدر نقصان کے کوشت نہیں لے سکتا ہے اور بیتکم أس صورت میں ہے کہ پیخص آئ شہر کارینے والا ہو کہ جس میں تج واقع ہوئی اورا گراس شہر کارینے والانہیں ہے مثلاً مسافر ہواُور حال بیاہے ك شرك رہے والوں نے روٹی اور گوشت كا زخ مغرد كر ركھا ہے اور بدرخ ايبارواج پايا گيا ہے كہ بھی فرق نبيں ہوتا ہيں أس مسافر نے نان بائی یا قصاب سے کہا کہ مجھے ایک درہم کی روٹی یا ایک درہم کا گوشت دے اور اُس نے معمول سے کم ویا اور مشتری کو اُس وقت خبرنہ ہوئی پھراس کومعلوم ہواتو رونی میں اس کونان بائی ہے پھر لینے کا اختیار ہے جیسے کہ اُس شہر کے لوگ نقصان کے سکتے ہیں اور کوشت میں رجوع کا اختیار نہیں ہےاں واسطے کہ روٹی میں بھا وَمقرر کر لینامعروف ہے پس سب کے تن میں (دیسی بردیس) مبھی ہوگا اور گوشت مں ایک نی بات ہے ہیں اس شرکے سوااورلو کوب کے حق میں طاہر نبہ و کا سطیم رید میں تکھا ہے۔

لے قال الحرجم لیخی شہر کے بھاؤے جس قدرتیرا قرضب لے اوا ۔ اوراگرا تکارن ہوتو تعاطی تیس بلکہ بطور و کالت ہوگی تا۔

الرائق میں مجبی ہے متقول ہے اور مجلہ تی تعالی کی صورتوں کے یہ ہے کہ کی خف کے پاس ایک باندی و دیت رکھی کی اور و فخص کی اور و فخص کی اور و فخص کی اور و فخص کی دار کی ہے متقول ہے اور داری ہے ہے اور دالیا جا تا ہے کہ وہ باندی ہوتا ہے ہے ہواں ہے ہواں ہے ہور کے دالے ہے ہور دور یعت رکھے والا جا تا ہے کہ وہ باندی کو می اس ہے ہور دالے ہے ہور کے دالے ہے ہور داری ہے ہور کے دالے ہے ہور کے اس ہے ہور کو الے ہاتو کہ ہوتا ہے ہور کہ معلی ہیں اس وو بعت رکھے والے نے آئر کو لے لیا تو استر میں استر میں ہوتا ہے ہور استر میں ہو گیا تو بیتی تقامی ہو گیا تو بیتی تو ہو گیا تو بیتی تو ہو گیا ہور اس کے ہور استر میں ہوگیا تو بیتی تو استر کو ہوگیا ہور ہوگی ہوگیا تو بیتی تو ہوگیا ہور ہوگیا ہو

نصل ور):

ان چیزوں کے حکم کے بیان میں جوخرید نے کی غرض سے قبضہ میں لے لی گئی ہوں مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم میں اللہ کا فرمان ہیں۔

 کرے اور دکرنے سے بیمراد ہے کہ شتری مشالا ہوں کہے کہ میں نو درہم سے زیادہ کو ندلوں گایا میں ہوا ہے نو درہم کے داختی نہیں کہ ہوں بیذ خیرہ میں لکھنا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے اُسے دس درہم میں اور لے کر چلا گیا اور و المشری کے بیاں مشتری نے کہا کہ میں ہیں گیا اور و المشری کی قیمت واجب ہوا دا گرمشتری کے بعد پھر ہائع نے کہ دیا تھا کہ میں ہیں درہم سے کم خدوں گا اور مشتری لے کر چلا گیا اور وہ الف ہوگیا تو اس پر ہیں درہم واجب ہوں کے بیغلا صد میں لکھا ہوا وہ وہ آل ایس کی بیغلا صد میں لکھا ہے اور فروق کرا ہیں میں ہوگیا تو اس کے دور کو دکھا میں ہوگیا تو ان کہ میں اس کو دیکھوں یا کسی دومر کو دکھا لوں پھروہ تھوں یا کسی دومر کو دکھا اس کو تا کہ میں اس کو دیکھوں یا کسی دومر کو دو کہا کہ ان کہا کہ لا اُس کو تا کہ میں اس کو دیکھوں یا کسی دومر کے دکھا اگر بجھے بہندا تا کے گا تو میں اور دومری صورتوں میں بیہ ہوگیا تو مشتری پر جو اُس کا مول تھم راتھا واجب ہوگیا تھا کہ جھو کو کہا تھا کہ جھو کو کہا تو کہا کہ کہا کہ دیا تھا کہ جھو کو کہا تو کہا کہ کہا کہ کہا تھا کہ جھو کو کہا تو کہا کہا تھا کہ بہلی صورت میں ہورجہ اور گرائی ہوگی ہوگی ہوگیا تھا کہ جھو کو کہا تھا کہ جھو کو کہا نے کو دے اور بیائی نہیں ہورجہ اور گرائی جوگی ہوئی انسانور میں بدون تھی کہا کہا گیا گیا ہوگیا ہوئی ہوگیا ہوئی ہوگی ہوئی کے خوالے کہا کہ جھو کہا تھا کہ جھو کو کہا تھا کہ جھو کہا تھا کہ جھو کر کے جو کر کے خوالے کو کہا کہ کر کھوں کے کہا تھا کہ جھو کر کہا ہوئی کو کہا تھا کہ جھو کر کہا ہوئی کھوں کہ میں ہوئی کے دور کو کہا کے کہا تھا کہ کہا تھا کہ جھو کر کہا تھا کہ کھوں کہا تھا کہ جھو کر کہا ہوئی کہا تھا کہ جھو کر کہا تھا کہ کھو کہا گیا تھا کہ جھو کر کھوں کہا تھا کہ جھو کر کھوں کہا تھا کہ کھوں کہا تھا کہ کھو کہا کے کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کھو کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کھوں کے کہا تھا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہا تھا تھا ت

اگراس کود کیمنے کی غرض ہے نہیں جملے لیا پھر کہا کہ میں دیکھوں گااوروہ ضائع ہو کیا تومشتری کا دوسرا کلام اُس صانت ہے جواُس یر پہلے کلام سے داجب ہوگئ ہے بری نہ کرے گا بدوجیز کروری میں لکھا ہے۔ آبکہ مختص نے ایک برزاز سے ایک کپڑا طلب کیا اُس نے أس كوتمن كبڑے و بے اور كہا كہ بيدى كا ہے اور بيدومرا ہيں كا اور ميتيسراتيں كا اور ان كواپنے كھرلے جا جو كبڑ التجھے پيندآئے أس كو مں نے تیرے اتھ نیا محرمتری أن كيروں كو لے آيا اور و مشترى كے كمريس جل محفظ اگريمورت موئى كدسب كے سب جل مح اور بیمعلوم نبیں کہ آئے چیچے جلے یامعلوم ہوا کہ آ گے چیچے جلے ہیں لیکن بینہ معلوم ہوا کہ اوّل سب سے کون جلا اور دوسری اور تبسری ہار کون کون جلاتو مشتری پر ہرایک کپڑے کی تہائی قیمت کی منان واجب ہوگی اور اگر پہلامعلوم ہواتو اُس کی قیمت لازم آئے گی اور باقی دوكير ےأس كے پاس امانت ميں جلے اور اگر و وكير عجل كئے اور تيسراباتى رہاتو اگريمعلوم نه مواكدان دونوں ميں سے پہلے كون سا جلاتو برایک کی آدمی قیمت دین واجب موگی اورتیسرے کووائی کرنا جاہیے اس واسطے کدوہ امانت میں ہے اور اگر ایک جلا اور دوباتی رہے تو جلے ہوئے کی تیمت دے اور دونوں کو واپس کرے اور اگر دو کپڑے اور پچھ تیسرے میں ہے جل گیا اور اُن دونوں میں ہے بیہ نہیں معلوم کہ میلےکون جلاتو اُن دونوں میں سے ہرایک کی نصف قیت دے اور تیسرے کا باقی واپس کرے اور اُس کے جلنے کی نقصان کی صان اُس پر واجب ندہوگی مید قباوی صغری میں لکھا ہے۔اگر دو کیڑوں میں ہے ایک پورااور دوسرے میں کا آ دھا ساتھ ہی جل کئے تو باتی آدهاوالی کرے اور دوسرا أس كے ذمه لازم موكا اور بيا ختيار أس كوئيس ب جلے موسة كوامانت مى ر كے اور آو مے باقى كو مورے مول میں لے لے اور علی سندا القیاس اگر کیڑے میں سے اتناباقی رہا ہوجس کا مجمد مول نہیں ہے بیدوجیز کروری میں لکھا ہے۔ اگر ایک مخص نے کمی کوایک بزاز کے ماس بھیجا اور بزاز کوکہلا جمیجا کہ ایسا ایسا کیڑا میرے ماس بھیج وے پھر بزازنے اُس کے ایکی ما دوسرے کے ہاتھ بھیج دیا ہیں اس مخص کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ کپڑاضا کع ہو گیا ادراس بات کے بچ ہونے پرسب متنق ہوئے تو اُس ا یکی پر کھے صال نہیں ہے چرجس کے پاس سے ضائع ہوا ہے اگروہ ایکی اُس کا ہے جس نے بھیج کرلانے کا تھم دیا تھا تو صال اس تھم كرنے والے ير ہاوراً كركيڑے والے كا آ دى ہے تو أس مخص حكم كرنے والے ير يجو صال نہيں يہاں تك كدأس كے پاس وہ كيڑا مينج

ا سین و کرنے سے کپڑا ہائع کو بھر دینا مراونیں ہے بلکہ تول ہائع کو جواس نے مول کیا ہے رد کر دے مثلاً دس درہم کہتو بھی مول ہمیشدر ہے گا جب تک مشتری اس کورد نہ کرے کہنیں تو درہم سے زیادہ ندوں گایا تو درہم سے زیادہ پر رامنی نیس ہوں اا۔ سیا سینی تو انہیں لیا بلکہ بطور خرید کے لیا تھا پھر چلتے وقت کہا کہ میں الخ 11۔ سیا سینی ہمی تھم ہے اا۔

اور جب کیڑا اُس کے پاس بی گی گیا تب وہ البتہ ضامن ہے بی ظاصہ میں تھا ہے۔ ایک فض نے ایک اسباب کی مناوی کو دیا کہ بازار میں اس کے بیچنے کے واسطے آواز دے ہیں ایک فض نے چند معلوم در ہموں کے وض وہ اسباب طلب کیا اور اس منادی نے اُس کے بیٹ کی اور اس منادی نے اُس کے بیٹ کے دیا جس نے طلب کیا تو اُس فض پر اُس کی قیت پاس میں دیا جس نے طلب کیا تو اُس فض پر اُس کی قیت واجب ہوگیا واجب نہ ہوگا اور منادی پر واجب نہ ہونا اُس صورت میں ہے کہ اُس چیز کے مالک نے اس کو بیا جازت دی ہوگیا تا ہوئے کہ اُس چیز کے مالک نے اس کو بیا جازت دی ہوگی اور منادی اُس کی ہوگی تو بیمنادی اُس کی جوکہ تا میں ہونے ہے پہلے جو فض خرید نے کی غرض سے تھے سے طلب کر ہاس کو بیتا اور اگر بیا جازت تریس دی ہوتے بیمنادی اُس کی قیمت کا ضامن کے بیٹر ہیں ہیں ہیں ہیں کی میں کھا ہے۔

تقصان کا ضامن ہونے یا ندہونے کی چندمز پیصور تیں 🏠

چوٹن خرید نے کے واسطے وکیل کیا گیا تھا اگر اُس نے ایک کیڑا خرید نے کی غرض سے لیا اور اُس کوایے مؤکل کو د کھلایا اور موکل کوہ ، پسندنہ آیا اُس نے وکیل کووالیس کردیا مجروکیل کے باس وہ کیڑا تلف ہو کیا تو امام ابو بکر محربن الفصل نے قرمایا ہے کہ وکیل اُس كى قيمت كاشامن موكا اورمؤكل سے مجدوالي تبيل لے سكتا ہے كرأس مورت ميں مؤكل نے أس كوفر يدنے كى غرض سے لے لينے كا تھم کیا ہوتو اُس صورت میں وکیل صان دے گا اور مؤکل ہے واپس مے گابیا فاوی قاضی خان میں لکھا ہے جنیس ناصری میں ہے کہ اگر ا یک کیز اولال کے باس جاتار ہا اُس پر پچھ گمان نہیں ہے اور اگر کسی ذکان دار کے پاس سے جاتار ہا حالاتک اُس کا کسی مشتری نے بھاؤ چکایا تقااور دونوں سے باہم مول تغبر حمیا تقانو أس دُ كان دار بركير سے كى قيمت واجب ہوكى بيتا تارخانيد بين لكھا ہے۔ف جهر يعني دُ كان داروہ مول جو تھبر گیا ہے لے اور مشتری کو قیمت ادا کرے مشلا جار درہم کیٹرے کا مول تھبرا تھاوہ دوسرے کورینا جا ہے اور ذکان دارنے چونکدو و کیڑا کھویا ہے اس واسطے جو تیمت اُس کی بازار میں ہود و دوسرے کوادا کرے۔ایک مخص نے ایک کمان خریدنی جا ہی اور مول منبر کیا بحربائع کی اجازت سے شتری نے اُس کو کھینچایا بائع نے اُس سے کہا کہ تو تھینج اگرٹوٹ جائے گی تو تھے پر ضان نہیں ہے اُس نے مینجی اور کمان ٹوٹ محق تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر مول نہیں منہراہے اور اس نے باکع کی اجازت سے مینجی تو اس بر ضان واجب نہ ہوگی اور امامؓ سے روایت ہے کہ اگر بائع نے مشری کو درہم و کھلائے اُس نے اُن کو دبا دیا اور و وٹوٹ مجئے یا کمان و کھلائی اُس نے اُس کو تھینچا اورٹوٹ تن یا کپڑ او کھلا یا اور اُس نے اُس کو بہتا اور بھٹ کیا تو مشتری اس کا ضامن ہے بشرطیکہ بالغ نے اُس کو د بانے یا تھینچنے یا بہنے کا تھم نہ کیا ہواور بعض فقہانے کہا ہے کہ اگروہ درہم سے بدون دیا ہے نہیں و مکی سکتا تھا تو اگر دیائے میں اُس نے صبے تجاوز مبیں کیا تو ضامن نہ ہوگا اور حد سے تجاوز کرنے میں اُس کے قول کی تعمدین کی جائے گی بیدوجیز کر دری میں لکھا ہے۔ ایک مخفی ایک شیشہ فروش کے باس آیا اور کہا کہ بیشیشہ مجھ کو و کھلا اُس نے دکھلا کر کہا کہ اس کو اُٹھا اُس نے اُسے اُٹھایا پس وہ مرکز وٹ کیا تو اُٹھانے والا اُس کا ضامن نہیں ہے کیونکہ اُس نے اُس کے حکم ہے اُٹھایا تھا اور اگر بطریق خرید نے سے تھا تو بھی مول نہ کورنہیں ہے اور ظاہر روایت کے موافق جو چیزیں خریدنے کی غرض سے قبضہ میں لی جاتی جیں اُن کی منان بعد مول بیان کرنے کے واجب ہوتی ہے ہیں اگر تفدكرنے والے نے شیشہ فروش سے كہاكہ يہ شيشہ كتے كا باك نے كہاكہ استے كا ب جرأى نے كہاكہ من أى كولي شيشه فروش نے کہا کہ باں پھراس نے اسکولیا اور اُس کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اُس مخص پر اُس کی قیمت واجب ہوگی اور بیتم اُس صورت میں ہے کہ وہ شیشہ شیشہ قروش کی اجازت ہے اُٹھایا تھا اور اگر بلا اجازت اُس کے اُٹھایا تھا تو اُس کا ضامن ہے خواہ مول بیان

ل تولیضامن الخ پھر مالک کوتا وان دے کرخر بیداد سے تاوان لے ۱۳۱۵۔ ع مثلاً پانچ درہم یازیادہ ۱۱۔ ع بدوں دبائے نیس دیکھ سکتا تھالیتی عرف یوں بی تھا کہ ایسادرہم دباکردیکھتے تھے ۱۱۔

کیا گیا ہو یانہ بیان کیا گیا ہو بیٹر بیر میں لکھا ہے ایک مخص نے ایک بیانہ چکایا اور بیانہ والے سے کہا کہ یہ بیالہ جھے دکھلا اُس نے اُس کو دسے دیا دراُس خص نے اس کو دیکھا بھروہ بیالہ اُس کے ہاتھ سے چند بیانوں برگرااور یہ بیالہ اور و سب بیالے ٹوٹ گئے تو امام محد نے دراور اور یہ بیالہ اور و سب بیالے ٹوٹ گئے تو امام محد نے درایا ہے کہ دو ہی خص اس بیالہ کی تیمت کا ضامن کے نہوگا کی بلاا جازت تھا اور ہاتی بیانوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے ہائع کی بلاا جازت تھا اور ہاتی بیانوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے ہائع کی بلاا جازت تھا۔ کہ نہوگا ہے۔

اگرایک فخفس نے ایک چیز خریدی اور ہائع نے غلطی ہے دوسری چیز اُس کود ہے دی اور وہ تلف ہوگئی تو مشتری اُس کی قیمت کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے خرید نے کے طور پر اُس پر قبضہ کیا تھا اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ اس چیز پر قبضہ کر لے اس نے غلطی ہے دوسری چیز پر قبضہ کرلیا اور وہ تلف ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا ہے تا تار خانیہ بھی تکھا ہے۔

ښري فصل 🏠

## کنے والی چیز اور اُس کے مول کو پہچانے اور اُن دونوں میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے کے بیان میں

جوچزیں مثلی نہیں ہیں اُن میں ہاہم ایک دوسر ہے گئے عین کے طور پر جائز ہے دین سے کے طور پر جائز نہیں ہے بیٹنی شرح ہوا یہ جوچزیں ہیں اور جوچز ہی اور جمن دونوں ہوتی ہوہ کی اور وزنی اور ایسی چزیں ہیں جو گئتی ہے بکتی ہوں اور باہم ایک ہوں اس اور باہم ایک ہوں اس اور اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہینے کے شل کی چیزیں کیلی اور اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہینے کے شل کی چیزیں کیلی اور وزنی اور عددی ہوں تو اس بات پر لھا ظاکیا جائے گا کہ اگر اُن دونوں کی ہے میں کی عین کے ساتھ لینی لین وین بطور عین ہے تو جائز ہے اور اس صورت میں وہ دونوں ہی ہوں گے اور اگر ایک ان دونوں میں سے ای وقت بطور عین وی جائے اور دوسر سے کی صفت بیان کر کے اس صورت میں وہ دونوں ہو جیز عین اس وقت دی جاتی ہو تھی اور جوز مہ لی جاتی ہوں گا جائے اور جوچز عین اس وقت دی جاتی ہو تھی اور جوز مہ لی جاتی ہو وہش قر اردی جائے تو جائز ہے اور اس

ا كيونك دام بين تغبر سيب المداد و يعنى مثلاً دومن كمر سيكبول من في الاصندوق كيوش بيجاد س قال في الاصل صبحها حوف المياء وانعاذلك اصلوب العربيته وليس الموادد خولها بخصوصهابل العراد ماذكر نا ١٢ س ادهاركياا ورنظر كروبرومين ذكيا ١٢ ـ

قرض پر غیدا ہونے سے پہلے قبضہ کر لیمنا شرط ہے۔ف 🛠 یعنی میدوین جومین کے مقابلہ میں مول قرار پائی ہے اس پر جدا ہونے سے پہلے قبصہ چاہیےاوراگروہ چیز جودین ہےاُس کومیتی تھہرادیں اور جو چیزعین ہے یعنی اُسی وفت دی گئی ہےاُس کومول تھہرا دیں تو تھ جائز نہیں اگر چہاں دین پر جُداہونے سے پہلے بصنہ ہوجائے اس لیے کہاس صورت میں اُس بالکع نے الیمی چیز بھیجی جواُس کے پاس موجود مبیں ہاورالی سے سوائے صورت مجے سلم کے اور صورت میں جائز نہیں ہاور جمن کی علامت ریہ ہے کہ اُس کے ساتھ حرف بایا جو اُس کے معنی میں آتا ہے ف جیسے کہا کہ یہ کیڑا بعوض وس ورہم کے باعوض میں وس ورہم کے ویتا ہوں اور جیعے کی علامت بیہ ہے کہ اُس کے ساتھ کوئی ایسالفظ نہ آئے اور اس تفذیر پر اگرالیم دونوں چیزیں دین ہوں تو بھے جائز نہیں اس واسطے کہ بیالیم چیز کی بھے ہے جو اُس کے یاں موجود نہیں ہے ریمحیط سزحسی میں لکھا ہے۔ جب تیج اور تمن کا حال معلوم ہو چکا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچ کے تھم میں سے ایک یہ ہے کہ اگروہ مال منقولہ ہوتو قبضه کر لینے ہے پہلے اُس کی بیچ جائز نہیں ہے اور جو تھم کہ بیچ کا بیان ہواور وہی تھم اُس اُجرت کا ہے کہ جومعین تشہرائی گئی ہوادراُس کافی الحال لیما کے شرط ہولیعن اُس کی تھے بھی قبضہ ہے پہلے جائز نہیں اس طرح جو مال کے قرض کی صلح میں ملے اور وہ عین ہوتو اُس کی تج بھی قبضہ سے بہلے جائز تبیں ہے گرمہراور خلع کے بدلے کا مال اور عداخون کے عض اگر مال ملا ہواوروہ عین ہوتو اُس کی تیج بھندے پہلے جائز ہے اور ہرالی چیز جس کا قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے اُس کا اجارہ پر دینا بھی جائز نہیں ہے بیچیط میں لکھا ہے اور اگر اُس کو ہائع کو ہبہ کرویا یا صدقہ کرویا یا قرض ویایا ہائع کے پاس رہن رکھا تو امام ابو یوسٹ کے نزویک جائز نہیں ہے اور ا مام محر کے مزد کے جائز ہے۔ ہی اسمح ہے میمیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر کسی خریدی ہوئی بائدی کا قبضہ کرنے سے پہلے تکاح کردیا تو جائزے بیدوجیز کردری میں لکھا ہے اور عدم جواز کا تھم اس صورت میں ہے کہ جب قبعندے پہلے مشتری کا تصرف خریدے ہوئے مال منقولہ میں کسی اجنبی سے سے ساتھ ہولیکن اگر بائع کے ساتھ اُس نے تقرف کیا ہیں اگر بائع کے ہاتھ اُس کو پیچا و قبضہ سے پہلے تاتا اُس کی سے طرح جائز نہیں ہے میر پیر میں لکھا ہے۔ اگر ہائع کے پاس رہن کیا توضیح نہیں اور اگر ہائع کو مید کیا اور اُس نے قبول کرلیا تو تاج فنخ ہو سنی بدمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر با گع نے ہیہ قبول نہ کیا تو ہیہ باطل ہو گیا اور پچے اپنی حالت پر صحیح وہی بیتا تارخانیہ میں شرح طحاوی ے منقول ہا م محر نے کہا کہ جوتصرف بغیر قبضہ کے محج ہا گرمشتری قبضہ سے پہلے اُس تصرف کو کرے گا تو جا رُنہیں اور جوتصرف بغیر قبعنہ کے چیج نہیں ہوتا جیسے ہبہ وغیرہ اگر اُس کومشتری قبعنہ سے پہلے کرے گا تو جائز ہے ۔ پیٹس کی ایسے مختصر میں ذکر کیا ہے اگر مشتری نے باکع سے قبضہ سے پہلے کہا کہاس کواینے واسطے نے لیاس نے قبول کرلیا تو بھے ٹوٹ گئی اورا کریوں کہا کہ میرے داسطے ﷺ دے تو بھے نہ ٹوٹے گی اورا کرینچے گا تو اُس کی تھے جائز نہ ہوگی اورا کریوں کہا کہاس کو چھے اور بینہ کہا کہ میرے واسطے یا ا ہے واسطے اور بائع نے قبول کرلیا تو مہلی بھے ٹوٹ گئی یہ قول امام ابو صنیفدا ورامام محتر کا ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک پہلی بھے نہ ٹوٹے گ بیمجط میں مکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ جس کے ہاتھ تو جا ہے تھے تو سیحے نہیں ہے بیتا تارخانیہ میں خلاصہ ہے منقول ہے آگرمشتری نے مملوک پر قبضہ کرنے سے پہلے بالک سے کہا کہ اس کو آزاد کردے اور بالکانے آزاد کر دیا تو بیعن بالکع کی طرف سے ہو گا اور پہلی ت<sup>ہے مہ</sup>ے ہوجائے عی اور مشتری کی طرف سے نہ ہوگا ہیذہب امام ابو صنیفہ کا ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک عنق باطل ہے رہ بیط میں لکھا ہے۔ کسی مخف نے ایک با ندی خریدی اور اُس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ با گع ہے کہا کہ اس کوفرو خت کریا اُس کے ساتھ وطی

لے کینی پینٹی اجرت اور ع کینی بالغ نہ ہوا اور عن میں ہیں کہ ہبد بدوں بغند کے تمام نہیں ہیں اگر مشتری نے خود بغند کرنے ہے پہلے ہبد کیا تو بعجداس کے کہ ہدمت دی بغند ہے بغنہ ہو کہ ہبہ ہوا ہی جائز ہوگا ۱۱۔

کریاد و منطحام تھا کہ بائع سے کہا کہ اس کو کھالے اور اُس نے ایسائ کیا تو بیڑھ کا شیخ کرنا ہوگا اور جب تک بائع نے ایسانیس کیا تب تك يع فتح ند ہوكى يدفاوى قاضى خان مى لكى اب اوراكر مال منقول كالبلور وميت ياميرات كے مالك ہوتو أس كى يج قبضہ سے يہلے جائز ے بیجیط میں اکھا ہے۔ کی مخص نے ایک محریات زمین خریدی اور اُس کو قبضہ سے پہلے بائع کے سوائسی اور کو ہد کیا تو سب کے فرد یک جائزے اورا گرفرو دست کیا تو امام ابو حنیفہ اور ابو بوسف کے مزد یک جائزے اور امام محد کے نزد میک جائز نہیں ہے اورا گر قصنہ سے پہلے بائع کویا اُس کے سوااور کسی کواجار ویر دی توسب کے نز دیک جائز نہیں ای طرح اگر ایسی زمین خریدی جس میں کھیتی اُس کی بوئی ہو فی تھی اورو وکیتی ہنوز عسا گاتھی و وہائع کوآ دھوں آ دھ کے معاملہ پر قبضہ سے پہلے دے دی تو جائز نہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نوازل میں ہے کہ اگر کسی نے ایک محرخر بیرااور اُس پر قبعنہ کرنے اور دام دینے سے پہلے اُس کو وقف کردیا تو اس وقف کا تھم موتو ف ہے اگر اُس کے بعد اُس نے دام ادا کرد سیے اور اُس پر قبضہ کرلیا تو وقف جائز ہوگا بیجیط میں تکھاہے۔فتنوں میں اور دین میں بدلنے کا تصرف کرنا سوائے تا صرف اور سلم کے ہارے مزد کی قبعندے پہلے جائز ہے بید خیرہ میں لکھاہے۔ طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ قرض میں قبعدے مہلے تعرف جائز نہیں ہے اور قدوریؓ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ کہنا سے نہ جوادر سیجے میدے کہ جائز ہے میر بحیط میں لکھا ہے اور سیر کبیر مصنفہ ا مام بحر میں ہے کہ اگر دیمن کسی مسلمان کے غلام کوقید کر کے اپنی حرز میں اپنے ملک میں لے مسئے اور کوئی مسلمان أن کے ملک میں واخل ہوااوراس غلام کوأن سے خربدلیا اور وارالاسلام میں لایا اور اُس غلام کا پہلا ما لک حاضر ہوااور قاضی نے بیتھم کیا کہ وہ غلام اُس ما لک کو بعوض اُس مے مول کے دیا جائے اور پہلے مالک نے اس پر قبضہ کرنے ہے پہلے اُس کو فروخت کیا پس اگر ای مخض کے ہاتھ بھا جس کے پاس وہ غلام موجود ہے تو جائز ہے اور اگر غیرے ہاتھ بچاتو جائز نہیں ہے اور بیمئل نظیراس مئلد کی ہے کہ اگر قاضی نے کسی غلام کو عیب کی وجہ سے با لکے کودینے کا تھم کیااور بالع نے آس پر قبعنہ کرنے ہے پہلے بھے ڈالاتو اگرائی مشتری کے ہاتھ جو پھیرتا ہے فروخت کیا توجائز ہادرا کر کس اور کے ہاتھ بھاتو جائز میں ہے بیو خمرہ مس لکھا ہے۔

بار نيرل

### ایجاب وقبول میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

تفتیم ہوتا ہوجیے کہتے کی نسبت دوغلاموں یا دو کپڑوں کی طرف ایک مرتب کی گی اور مشتری نے اُن دونوں میں سے ایک وقبول کیا تو عقد صحیح نہ ہوگا اگر چہ ہائع راضی ہوجائے بیز ذیرہ میں لکھا ہے داختے ہو کہ صفاتہ کا ایک ہونا اور غید انجد ابونا بھی معلوم کرنا چا ہے ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر خرید و فرو فت و تمن ایک ہولیون شمن اکٹھا بیان کیا جائے اور ہائع بھی ایک ہوادر مشتری بھی ایک ہوتو صفاتہ ایک کہلائے گا بھی قیاس اور استحسان دونوں دلیلوں سے تابت ہے اور اس طرح اگر شمن عبد انجد اہولیونی تھے کے ہرصد کا تمن عبد انجد ابیان کیا گیا اور ہاتی سب چیزیں ایک ہوں مثلاً ہائع ہوت مشتری سے کہا کہ میں نے بیوس کپڑے تیرے ہاتھ بیچے ہر کپڑا دس درہم کو ہو اس صورت میں مسب چیزیں ایک ہوں مثلاً ہائع دو محقوں سے کہا کہ میں نے بیوس مشاقہ ایک ہوا تھا رہ کو دو موں یا مشتری دو ہوں اور تمن اکٹھا ذکر کیا جائے مثلاً ہائع دو محقوں سے کہا کہ میں نے بیر تھے سے استے دام کو خریدی تو یہ بھی ایک ہی صفاتہ ہے بیر محیط میں کہا ہے۔

بدييان صفقه كايك مون كاتحااب صفقه ك جُداجدُ ابون كابدييان به كهم كبترين كداكر برجرُ وكالمن جُداجُد ابيان کیااورخرید یا فروخت کالفظ عَداجُد اکہااور بالع اورمشتری دو دو ہیں یا بائع دو ہیں اورمشتری ایک ہے یامشتری دو ہیں بائع ایک ہے تو صفقه متفرق موكا اوراى طرح الرئتن فبداخد ابيان كياجائ اورلفظ خريديا فروخت فبداخد امول اوربائع اورمشترى ايك مول جيديا نتع سن محفق ہے کہے کہ میں نے بیرکیڑے تیرے ہاتھ اس طرح بیجے کہ یہ کپڑا دس درہم کو بیچا اور بیرکپڑا یا بیج درہم کو بیچا یامشتری کہے کہ میں نے یہ کپڑے تھے سے اس طرح مول لیے کدید کپڑاوی وہ ہم کومول لیا اورید کپڑا پانچ ورہم کومول لیا تو بالا تفاق صفعہ متفرق ہوگا بینها یہ م الكعاب اورا كرعقدايك مواور عقد كرني والاورش وونول تعدد مول توقياس بيب كه صفقه متعدد موكا اوراسخسان بيب كه متعددنه موكا اور يكي قول امام كاب اوراس يرفتوي ب يدوجير كردري من لكماب اكردوياكي چيزي مختلف مول ليس يا ايك چيز مول لي اوردام تموزے ہے دیے اور بیاراد ہ کیا کہ تعوری سی تھے پر قبضہ کر لے ہی اگر صفحہ ایک تھا تو بیجا تزنبیں ہے اور اگر صفحہ متفرق تھا تو جا تز ہے اوراگر کی مخص نے کسی سے دس بہودی کپڑے خریدے اور ہر کپڑادی ورجم کو تھبرااورمشتری نے دس ورجم نفذوے و بےاور کہا کہ بدس درہم خاص اس کیڑے کی قیمت میں اور اُس کیڑے پر قبضہ کرنا جا ہاتو اس کو بدا فقیار نہیں ہے اس واسطے کہ صفقہ ایک ہے اور اس طرح اگر باکع نے مشتری کومعین ایک کپڑے کی قیمت معاف کردی اورمشتری نے کہا کہ بٹی ریکٹر الے لیتا ہوں تومشتری کو ریا ختیار نہیں ہے اورای طرح اگر بائع خاص ایک کیڑے کی قیمت مہینہ بحر پور لینے پرراضی موجائے تومشتری کوأس پر بعند کرنے کا اختیار نہیں ہاوراس طرح اگر بائع ایک درجم کے سوائے تمام مول معاف کردے یا ایک درجم کے سواتمام مول کوچندروز بعد لینے پر رامنی ہوجائے تو بھی سبی تھم ہے اور ای طرح اگر خرید میں سی معین کپڑے کے وام نفذو ہے تھر سے اور باقی کی پجھے میعاد مقرر ہوئی تو مشتری کواس قد رنفذشن ادا کرنے سے پہلے سی چیز پر قبضہ کرنے کا افتیار نہیں ہے اور اس طرح اگر مول سودر ہم تغیر ااور مشتری کی بائع پرنوے در ہم جا ہے ہیں اوربیاس مول کا قدام ہو محے جومشتری کے ذمدواجب ہیں تو مشتری کوباتی دی درہم اداکرنے سے پہلے کسی چزیر قبضه کرنے کا اختیار مبیں ہای طرح ان کیروں میں سے خاص ایک کیڑے کی قبت اگروس دینارتھی اور باقی کیروں کی قبت سودرہم اور مشتری نے صرف دیناردیے باصرف درہم دیے تو اس کوکس کیڑے پر قبضہ کرنا جائز نہیں بیجیط میں لکھا ہے۔ دو مخصوں نے ایک مخص سے ایک غلام ہزار درہم کوخرید ااور ایک ان میں سے غائب ہو گیا اور دومراموجود تھا تو اس کو بیا ختیار نہیں کہ کی قدر غلام پر قبصنہ کرے جب تک کہ اس کے بورے دام نددے دے اور جب بورے دام دے دے توکل غلام پر قبضہ کر لے اور اس صورت میں دوسرے شریک کی طرف سے بطوراً حسان کے دینے والانہ ہوگا اور جب وہ عائب صاضر گوتو اس کو میا ختیا رہیں ہے کدایے حصہ پر قبضہ کرے جب تک کہ شریک موجود

يام جهام):

يهني فقتل 🏠

### مبیع کوش کے واسطے رو کنے کے بیان میں

ل کین تولدامانت بین و واس کی قیت کا ضامن ندہو گاما۔ سے تعنی باکع نے دام وصول کرنے کے واسطے تھے کوروک رکھااور مشتری نے اداکرنے سے پہلے تھے اس کے باس تلف ہوئی تو مشتری کو پکھردا جب نیس اا۔

دوسرے شہر میں ہواوراس کے حاضر کرنے میں اُس کے ذمہ خرچہ پڑتا ہو یہ سرائ الوہائ میں لکھا ہے اور جب مشتری نے پورے وام
دے دیے اور ہائع نے تیج اُس کے سپر دکر دی یا ہائع نے بدون ٹمن پر قبضہ کیے تیج اس کے سپر دکر دی یابائع کی زباتی اجازت سے مشتری
نے بہتے پر قبضہ کرلیا یا مشتری نے بہتے پر ایسے حال میں قبضہ کرلیا کہ بائع و کچھ رہاتھا اوراس کومنے نہیں کرتا تھا تو ان سب صورتوں میں بائع کو
اختیار نہیں ہے کہ تیج کو پھیر کر ٹمن حاصل کرنے کے واسطے رو کے اوراگر مشتری نے بدوں اجازت بائع کے قبضہ کیا تھا تو ہائع کو اختیار ہے
کرمشتری کا قبضہ باطل کروے پیرخلاصہ میں لکھا ہے۔

ا گرشن کے بدیے مشتری نے کوئی چیز رہن کر دی یا کوئی مخص ثمن کاکفیل ہو حمیا تو اس سے باکع کوچی ہے رو کئے کا جوحق حاصل ہے و وساقط نہ ہوگا بیمچیط میں لکھا ہے اور زیادات میں ہے کہ بائع نے اگر شمن کسی اسینے قرض خوا ہ کومشتری پر امتر ادیا تو بائع کا مجیع کورو کئے کاخق ساقط ہو گیااور اگر مشتری نے کمسی اور مخف کے برخمن بائع کا اتر ادیا تو بائع کاحق ساقط نہ ہو گااور کرخی نے ذکر کیا کہ بیقولِ امام محد کا ے اور امام ابو بوسف کے نزویک تھے کورو کنے کاحل ساقط ہوجائے گا بیمچیط مزحسی میں لکھا ہے اور فاوی میں ہے کہ اگر بائع نے تھے مشتری کومستعار دی یااس کے پاس امانت رکھی تو رو کنے کاحل ساقط ہو گیا اور بہو جب ظاہر روایت کے اب اس کے پھیر نے کامختار نہیں ے بیہ بدائع میں لکھا ہے اورا گرنتمن اوا کرنے کی بچھ میعاد ہواورمشتری کی بیچ پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ میعاد آگئی تو مشتری کوا ختیار ہے کہ ثمن ادا کرنے سے پہلے بیچ پر قبضہ کر لے اور با لکع اس کوروک نبیں سکتا ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے اگر با لکع نے ثمن کو لینے کی مدت ایک سال مخبرائی اورسال کومعین ند کیا اورمشتری حاضر ند ہوا بہاں تک کدایک سال محذر عمیا تو امام ابوحنیفد کے تول سے ہمو جب جس وقت سے مشتری نیج پر قبضه کرے گا اس وقت ہے ایک سال کی میعاد ہوگی اور اگر سال معین کردیا تھا تو فی الفورشن دینا واجب ہو گیا اور امام ابو بوسف اورا مام محد کے نز دیک خواہ سال معین کیا ہویا نہ کیا ہوائسی صورت میں تمن فی الحال دینا واجب ہوگا بہمچیط میں لکھا ہے۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب بائع نے میچ کوسپر وکرنے ہے انکار کیا ہواور اگر انکار نہ کیا تو بالا جماع شروع سال عقد کے وقت ے شار ہوگا یہ بحرالرائق میں تکھاہے اور اگر رہے میں دونوں کے لیے یا ایک کے لئے خیار ہواور میعاد میں یہ قیدنہیں ہے کہ س وقت ہے شروع ہو کی تو میعاد کی ابتداء عقد لازم ہونے کے وقت ہے ہوگی اور خیار رویت میں میعاد کا اعتبار عقد کے وقت ہے کیا جائے گا پرمجیط میں لکھا ہے اور اگر باقع عقد کے پیچیے تمن کچھدت بعد لینے پر راضی ہوا تو رو کنے کاحق باطل ہو گیا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کسی نے غلام مول لیااور قبضہ کرنے سے پہلے اس کوآزاد یامد بر کردیااورمشتری اینے مال میں مفلس یعنی نادار ہے تو با نع کو بداختیار تہیں ہے کہ غلام کو رد کے اور عنق نافذ ہوجائے گا اور غلام اپنی قیمت کے بدلے بائع کے لئے سعی ندکرے گا بدام اعظم کا قول ہے کذائی الخلاصداور ظاہر روایت میں ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر مشتری نے قبضہ کرنے سے مسلے غلام کومکا تب کرویایا اجارہ میں وے دیایار ہن کرویا تو بالع کو یہ اختیار ہے کہ قامنی کے سامنے جھکڑا پیش کرے تا کہ قامنی ان تصرفات کو باطل کردےاورا گر ہنوز قامنی نے باطل نہیں کیا تھا کہ شتری نے دام دے دیاتو کیابت جائز ہوگی اور دہن واجارہ باطل ہوگا بیفلا صدی اکھاہے۔

مشتری نے جب کل دام نقذ دے دیے یا بائع نے اس کوکل دام معاف کرویے تو تیج کے دو کئے کا حق باطل ہو گیا یہ بدائع می لکھا ہے اور منتی میں ہے کہ اگر کسی نے ایک دروازہ مول لیا اور بائع کی بلاا چازت اس پر قضد کر کے اس میں نو ہے کی گل بیخیں لگادیں یا کیڑ الیا تھا کہ بلاا چازت اس کورنگ لیا یا زمین تھی کہ بلاا جازت اس میں کوئی عمارت بنائی یا درخت لگادیا تو بائع کو اختیارہ کے کہ اسکو لے کرروک لے بس اگر یا تع یہ کہے کہ میں کیلیں اکھاڑے ڈالیا ہوں یاز مین کے درخت اکھاڑ ڈالیا ہوں تا کہ زمین جسی تھی و کہی ہی ہو جائے بس اگر اس کے دورکرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو بائع کو اختیار ہے اورا گرفقصان ہے تو اختیار نہیں ہے اورا گرفتے بائع کے یاس

# مبیع کوسپر دکرنے کے بیان میں اوراُن صورتوں کے بیان میں جو قبضہ ہوتی ہیں اور جزہیں ہوتی ہیں

اگر کمی خص نے کوئی اسباب شن کے کوش ہی تو مشتری ہے یہ ہماجائے گا کہ پہلے شن دے دے اور اگر اسباب کو اسباب کے عوض ہی اور عوض ہی تو دونوں ہے کہا جائے گا کہ ایک ساتھ سپر دکر دیں یہ ہدایہ شک لکھا ہے تھے کا سپر دکرنا یہ ہے کہ چھے اور مشتری کے درمیان میں اس طرح روک اُٹھائے کہ مشتری اس کے قصنہ کرنے پرقادر ہوجائے اور کوئی مانع نہ دہاور شن کے تسلیم کرنے کہ بھی ہی صورت ہے بید فہرہ میں مکھا ہے اور اجناس میں اس کے ساتھ بید بھی شرط لگائی کہ بائع کہد دے کہ میں نے تھے کوئے پر قابودے دیا تو قصنہ کرلے بینبرالفائق میں لکھا ہے۔

ل قولة تخليد ليعنى باتھ كا فبعند شرط تبيس ہے بلكدروك ذوركر كے قابود بنا بھى فبعند ہے اگر چه باكع كے كھر ميں ہواا۔

قبضہ کر لے تو وہ قبضہ نہ وگا فقا وکی قاضی خان میں لکھا ہا اور اگراس طرح کہا کہ لے لیے قبضہ نہیں ہا اور اگر یوں کہا کہ اس کو لے لیے تو قبضہ ہیں لکھا ہے کہ اگر کس نے دوسرے کہا کہ میں لکھا ہے دفقا وکی فضلی میں لکھا ہے کہ اگر کس نے دوسرے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ اسباب پیچا اور تیرے سیر دکیا اور اُس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو بیسپر دکرتا نہ ہوا جب تک کہ بیچ کے بعد اس کو میر دنہ کروے یہ میں لکھا ہے اگر کسی نے غلام یا بائدی مول لی اور مشتری نے غلام سے کہا کہ میرے ساتھ آئی میں ہے ساتھ جل اُس نے اس کے ساتھ قدم اُٹھایا تو یہ قبضہ ہے یہ فقا وکی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرایک گھرکسی آ دمی کے ہاتھ بیچا اور وہ گھر دوسرے شہر میں ہے اور بائع نے صرف زبانی گفتگو ہے سپر دکیا ہے کھر مشتری کے ہاتھ بیچا اور وہ گھر دوسرے شہر مشتری کواس اِ نکار کا اختیار ہے کہ

ای طرح اگراس کوایے کسی کام کے واسطے بھیجا تو بھی قبضہ ہے میافتح القدیر میں لکھا ہے اور اگر کوئی ایسام کان بیچا جو دہاں موجود نہ تھا اور بائع نے کہامیں نے وہ تھے کوسپر دکر دیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے قبضہ کرلیا تو یہ قبضہ نہ ہوگالیکن اگر مکان قریب ہے تو قضہ شار ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور بھی خاہر روایت ہے اور بھی سی جے بینناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور قریب سے بیمراد ہے ا ہے حال میں ہو کہ اس کے بند کرنے پر قادر نہ ہو وہ دور ہے یہ بحر الرائق میں لکھا ہے۔ اگر ایک گھر کسی آ دمی کے ہاتھ بیجا اور وہ گھر دوسرے شہریں ہے اور بائع نے صرف زبانی گفتگو سے سپر دکیا ہے چرمشتری نے قیمت دینے سے انکار کیا تو مشتری کواس انکار کا اختیار ے بیجیط میں لکھا ہے کس نے ایک غلام با تع کے گھر میں مول لیا با تع نے کہا کہ میں نے تجھ کواس غلام پر بطور تخلید کے بصنہ کا اختیار دیا اور مشتری نے قبضہ کرنے ہے اس پرا نکار کیا بھرو وغلام مرگیا تومشتری کا مال ہلاک ہوا یہ بختار الفتاوی میں لکھا ہے۔ کسی مخص نے ایک کپڑا خربدااور بالکے نے تھم کیا کہ اس پر قبضہ کر لے اور مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ سی مخص نے اس کو غصب کر لیا تو جس وقت مشتری کو ہائع نے قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا اگر اس وقت مشتری بغیر کھڑے ہونے کے ہاتھ پھیلا کراس کے قبضہ کر لینے پر قادر تھا تو تسلیم صحیح ہوگئی اوراگر بغیر کھڑے ہوئے اس پر قا درنہیں تھا تو تسلیم سیح نہیں ہوئی بیرقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سی مخص نے اپنی لکڑی جو راستہ میں بڑی ہوئی تھی بچی اور مشتری اس بر کھڑ اہوا تھا اور بائع نے مشتری کوبطور تخلیداس بر قبضہ کا اختیار و سے دیا مگر مشتری نے اس کی جگہ سے اس کونبیں بلایا یہاں تک کہ کی اور مخص نے اس کوجلا دیا تو مشتری کو بیا ختیار ہے کہ اس جلانے والے سے متمان لے اور اگر کوئی اور تخص اس کاحق دار ثابت ہوا تو اس حق دار کواختیار ہے کہ اُس جلانے والے سے صان کے تگرمشتری سے صان لینے کا اختیار نہیں ہے میہ ظہیر یہ میں لکھا ہے اور فیاوی ایواللیث میں ہے کہ اگر کسی نے مکان بیچا اور اس کوشتری کے سپر دکر دیا حالا فکہ اس می تحوز ااسباب با لَع کا ر کھا ہوا ہے تو یہ سپر دکر ناصیح نہیں ہے جب تک کہ اس کو بالکل خالی کر کے سپر دنہ کرے اورا گر بالنع نے مشتری کو گھر اورا سباب دونوں پر قبعنہ کرنے کی اجازت دی تو سپر دکرنا سیح ہو گیا اس واسطے کہ وہ اسباب مشتری کے پاس ود بعیت ہو گیا بیدؤ خمرہ میں لکھا ہے اور ای طرح اگرایسی زمین بیچی کہ جس میں بائع کی بھیتی ہے اور وہ زمین مشتری کوسپر دکر دی تو ایساسپر دکریا سیجے نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اورا گرکسی نے کچھروئی جوفرش کے اندر ہے یا گیہوں بیچے جو بالیوں میں تنھاورای طرح سپرد کیے تو اگرمشتری بغیر بچھونا ادھیزنے یا بالیس کو نے کے روئی اور گیہوں برقادر ہوسکتا ہے تو وہ قابض ہوگیا اوراگر بغیراد جیڑنے اور کوشنے کے قادر نہیں ہے تو قابض نہ ہوگا اس لیے پچھونا اور ادھیرنا اور بالیں کوٹنا بائع کے ملک میں تصرف کرنا ہے اور مشتری اس کا اختیار نیس رکھتا ہے اگر کسی نے پیل بیچے جو درخت میں لگے ہوئے تھے اور ای طرح سپر دکر دیے تو مشتری ان پر قابض ہوگیا اس لئے کہ بغیر ہائع کے ملک میں تصرف کرنے کے ان کوتو ڈسکتا ہے یہ ا تخلید بیاے کہ تبعنہ کرنے سے روک ٹوک اٹھاد سے اور غلام وم کا ان کا قبضہ ای طرح دیا جا تا ہے اا۔

بدائع میں اکسا ہے۔

ا گر کسی نے ایک جانورخر بدااور بائع اس پرسوار ہےاورمشتری نے کہا کہ جھے کو بھی اینے ساتھ سوار کر لے اور اس نے سوار کرلیا مجروه جانور تھک کر ہلاک ہو گیا تو مشتری کا مال ہلاک ہوا قاضی امام نے فر مایا ہے کہ ریٹھم اس صورت جس ہے کہ جب جانور پر زین نہ جواوراگراس برزین ہےاورمشتری بھی زمین پرسوارجواتو اس برقابض جو گاور نہ قابض نہ جو گا اوراگر دونوں <sup>(۱)</sup> کی سواری کی حالت میں جانور کے مالک نے مشتری کے ہاتھ بیچا تو وہ قابض نہ ہوگا جیسے مکان یجتے وقت بائع اور مشتری دونوں مکان کے اغدرموجود جیں بیاخ القدير ش لكعا ہے۔ ہارونی میں ہے كماكر باب نے اپنا كمرائي اولا دميں ہے كى نابالغ كے باتھ جواس كى پرورش ميں ہے فروخت كيا اورباب ای گھر میں رہتا ہے تو تہ جائز ہے لیکن بیٹا اس پر قابض نہ ہوگا جب تک کہ باپ اس گھر کو خالی نہ کر دے اورا کر مکان کر کمیا اور باپ اس وقت تک اس میں رہتا تھا تو وہ باپ کا مال ضائع ہوااور ای طرح اگر اس مکان میں باپ خود نہ تھا لیکن اس کا اسباب باعیال تے تو بھی بھی تھم ہاوراس طرح اگر باپ نے اپنے نابالغ بنے کے ہاتھ جہ بچا جو سنے ہوئے ہے یا طیلسان بچا جو کا ندھوں پر ڈالے ہوئے ہے یا انگوشی بھی جو ہے ہے تو بیٹا اس برقابض شہو گاجب تک کہ باپ اس کوشا تارہ سے اورای طرح اگر باپ نے نابالغ جنے کے ہاتھ کوئی جانور بیچا جس پروہ سوار ہے یا اس کا اسباب اس پرلدا ہوا ہے تو جب تک باپ اس پر سے ندار سے یا اسباب نہ ا تارے بیٹا قابض نے ہوگا میر پیطامر حسی میں لکھاہے۔ اگر دلین محوزیاں کسی خطیرہ میں ہیں جس کا درواز ہبندہے کہ اس سے مادیاں لکل مہیں سکتی ہیں اس میں سے ایک مادہ کسی کے ہاتھ فروخت کی اور اس پر قبضہ کرنے کا اعتبار دے دیا اور مشتری نے درواز و کھولا اور و مادہ مشتری سےزبردی جھوٹ کرنکل گئی تو اس کی قیمت جوقرار پائی ہے مشتری پرلازم ہو کی خواہ مشتری اس کے پکڑنے پر قادر تھا یا نہ تھا اور ا كرمشترى نے خود درواز و بيل كھولا بلككى اور مخص نے يا ہوائے درواز و كھول ديا جس سته وه ماد و تكل كى تو د يكها جائے كا كه اكرمشترى خطیرہ میں جا کراس کو پکڑسکیا تھا تو قابض شار ہوگا ورنہ قابض نہ ہوگا کذانی النظہیریہ کی مخص کی چند کھوڑیاں جوخطیرہ کے اندر بندین ان میں سے ایک خاص ماد م می مخف کے ہاتھ بھی اور دام لے لیے اور مشتری ہے کہا کہ تو اس خطیرہ کے اندر جاکراس پر قبعنہ کر لے میں نے تخیے اختیار دے دیا اور و واس میں قبعنہ کرنے کے واسطے کیا اور اس نے ماد ہ کو پکڑا اور و ہ کو دکر خطیر ہ کے درواز ہ سے باہر نکل کر بھا گ کئی تو ا مام محر فر مایا ہے کدا کر ماوہ کوا یسے مقام میں سپر دکیا ہے کہ مشتری کمند کے ذریعہ سے اس کو بکر سکتا ہے اور اس کے پاس کمندموجود ہے اور مادہ اس مکان ہے با ہرئیں نکل سکتی ہے تو قبضہ ہے اور اگر مادہ بھا کہ جانے پر قادر ہے اور با تع اس کوئیس روک سکتا تو وہ قبضہ ٹیس ہے اورای طرح اگرمشتری اس کوکمندے پکڑسکتا ہاور بغیر کمندنبیں پکڑسکتا مگراس کے باس کمندنبیں ہوتو بھی قبصہ ندہوگا بدفناوی قاضی خان بیںکعاہے۔

اگرمشتری اکیلااس کے پکڑنے پرقادر نہیں کین اگراس کے ساتھ اورلوگ مددگار ہوں یا کھوڑا ہوتو کی سکتا ہے ہیں اس بات پ غور کیا جائے گا کہ اگر اورلوگ مددگار یا کھوڑا موجود ہے تو قابض شار ہوگا ورنہ قابض نہ ہوگا یہ بھیل کھا ہے اوراگر مادہ بائع کے ہاتھ میں ہے اوروہ اُسے تھا ہے ہوئے ہے اور مشتری ہے کہا کہ کھوڑی لے مشتری نے بھی اپنا ہاتھ کھوڑی پر جمادیا تا آ ککہ کھوڑی دونوں کے ہاتھ میں ہوگئی اور باکع مشتری سے کہ در ہاکہ میں نے کھوڑی تیرے اختیار میں دے دی اور میں اُس کواس واسطینیں پکڑے ہوئے ہوں کہ تجھ کودیے ہے منع کروں بلکہ اس واسطے کہ تو اس کواسے قابو میں کرلے ہیں ناگاہ کھوڑی دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گئی تو

ا مجراز نيااتار نياخال كرن كي بعد فررأباب كالبنداس كين كالبندقر اردياجات كالار

<sup>\*(</sup>۱) تعنی ہائع دمشتری ۱۱۔

سمسی مخص نے دوسرے سے تیل مول لیا جمعین تھا اور شیشہ اس کو دے دیا کہ اس میں تول دے اور اس نے مشتری کے سامنے واتو مشتری اس پر قابض ہو کیا اگر چہوہ تیل بائع کی دکان یا مکان میں ہواور اگر مشتری کے چیجے واتو بعضوں نے کہا کہ قابض ہوجائے گااور بی سی ہے ہے بیہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور ہزارید میں ہے کہ ای طرح ہر کیلی اوروز فی چیزوں میں جب مشتری ابنابرتن بالغ كود \_ د \_ اور بالغ اس كونا ب بانول كرو ال د \_ نو يبي علم ب يه بحرائرائق من لكعاب اورا كرتيل معين نه تعانواس يرقابض نه جوكا اور نہاس کا خریدار شار ہوگا خواد اس کے سامنے تولا یا ہو یا اس کے پیچھے اور اس کو مالکوں کی طرح اس میں تصرف کرنا حلال نہیں ہے اور فوی دینے کے داسطے یک اختیار کیا گیا ہے یہ جواہر اخلاطی میں لکھا ہے اور اگر السی صورت داقع ہونے کے بعد مشتری نے حقیقا اس پر قفد كرايا تواب اس كاخريد داراورة بض دونون شار موكا اوراب اكرتكف موكا توبالا تفاق مشترى كامال تكف موكياب غياثيه بس الكعاب اور جب مک دوبارہ اس کووزن نہ کر لے تب تک مشتری کواس میں تصرف کرنا حلال نہیں ہاور بعضوں کے مزد میک دوبارہ وزن کرنے ے پہلے تصرف جائز ہے اور ای پرفتوی ہے بید وجیز کردری میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے مخص سے دس رطل تیل ایک درہم کو خريدااورايك شيشدلاكراس كے حوالے كياكراس ميں ميرے واسطے تو ل دے اور تيل معين تھا بھر جب ايك رطل اس ميں تول كر ڈ الا تو شیشرٹو ٹااوراس میں سے تیل بہااوراس نے باتی بھی تولا در حالیکہ شیشرٹو نے کی دونوں کوخبر نہتی تو جس قدر تیل اُس نے شیشہ نو نے ے پہلے تو لا تھا وہ مشتری کا مال تلف ہوا اور اُس کے نوشنے کے بعد جو پچھ تو لا وہ بائع کا مال تلف ہوا اور جو تیل شیشہ ٹوشنے سے پہلے تو لا تھا ا كرشيش أو شنے كے بعد أس بيس كيميل باتى رہے كا اور بائع نے أسى ميں اور تيل ذال ديا تفاتو سد بيا ہوا بائع كا ہو كا اور أس كے مثل مشتری کے واسطے ضامن ہوگا مظہیر میں لکھا ہے اور اگر مشتری نے ٹوٹا ہوا شیشہ بالغ کودیا اور دونوں کو اٹنا کی خبر نہی اور بالع نے مشتری کے علم سے اس میں تیل ڈال دیا تو سب مشتری کے ذمہ ہوگا اور اگر مشتری نے شیشہ اینے ہاتھ میں رکم بااور با لع مسئلہ وی رہا جو ندکور ہواتو ان سب سورتوں میں جواول ندکور ہوئیں مشتری کا مال تلف ہوار پر بحیط میں تکھا ہے متعنی میں ندکور ہے کہ کسی

خف نے تھی خریدااور بائع کو برتن وے کریے تھم کیا کہ اس میں تول دے اور برتن میں ایک سورائے تھا کہ اس کی خبر مشتری کو نہ تھی گر بائع اس سے خبر دار تھا ایس گھر تلف ہو گیا تو بائع کا مال تلف ہوااور مشتری کے ذمہ لازم کچھنہ ہوگا اور اگر مشتری جانا تھا یا دونوں جانے تھے تو مشتری تمام تھے برقابض ہوگا اور اس پر پورائمن واجب ہوگا اور ای کتاب میں فدکور ہے کہ کی تخص نے ایک گر گیہوں میکسی ڈھیری میں سے خرید سے اور بائع ہے کہا میرے تھیلے میں ناپ کرؤال دے اور تھیلا اس کے حوالے کر دیا اور بائع نے ایسا کیہوں مشتری اس برقابض ہوگا یہ فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

قد وری میں ہے کہ اگر گیہوں مول لیے جو معین تھے اور تعلیے بائع کے مستعاد مائے اور اس کو تھم دیا کہ گیہوں اس میں نا پ کر ال دے اور بائع نے ایسا بی کیا ہی اگر وہ تعمیل معین تعلیے میں بائع کے ناپ دیئے ہے مشتری اس پر قابض ہوجائے گا اور اگر معین نہ تھا مشلا ہوں کہا کہ مجھے کوئی تعمیل اس کے دے اور اس میں ناپ کر ڈال دی تو مشتری کے ماضر ہونے کی صورت میں قصارت میں قالور المام محمد ہوگا اور امام محمد ہوگا اور امام محمد ہوگا اور امام محمد ہوگا ہور میں قصارت میں کہا کہ میں کھا ہے ہمام نے اپ میں دور میں دور کر اپنے کے اس کے کہا کہ باکع کا مال تلف ہوا اس لیے کہا ہی نے دور سے محمد ہوگا ہو تو میں گا اور المام کے اس کے کہا ہی کہا کہ ہوگا ہو تو میں گا الاتھا اور اگر آ ہے تو ل دیا کہر برتن ٹوٹ کیا تو تو بائع کا مال گلف ہوا اس کے کہا ہو تی کہا کہ میں کے میں کہا کہ میں سے میں گا اور بائع نے اپنے کا مال گیا ہو تھی کہا کہ میں سے میں گا گا ہو ہو تھی کہا کہ میں سے میٹے کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا س کے بیٹے کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا س کے بیٹے کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا س کے بیٹے کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا س کے بیٹے کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا س کے بیٹے کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا ہوں کہا تھیں تھی کے یا س جھیج و یا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا ہوں کے اس کی کومز دور مقرر کر کے کے اور بائع نے کہا کہ میں میں قبضہ ہو کہا تو ہے گا تو ہے قبضہ ہیں ہی گا ہوں کو میں کومز دور مقرر کر کے کے اور بائع نے کہا کہ میں جسیم کے یا س جھیج و یا تو ہے گا ہو ہے گا تو ہے گا

ا كرالسم ايك باند جوبار ووس كابونا باوروس ساغه صاع كاور ماع تقريباً ساز مع تمن سراا-

صائن ہوگا پہ مجھ سر کی کے مسل ہے۔ کی سس کے ہمراہوں کیا اور اس پر جھندنہ کیا اور دام بن ند سے اور ہارے سے اہما کہ ہیں ہو پر اعتبار میں کہتے دام ندوں کپڑ ااس کے باس ہے ہا کہ ہے اس کے حوالے کردیا اور اس کے باس ہے گئر اس کے باس ہے گئر اس کے باس کے باس کے اس کے حوالے کردیا اور اس کے باس کپڑ اتلف ہو گیا تو بائع کا مال کلف ہوااس لیے کہ جس کو کپڑ اویا گیا تھا اُس نے بائع کے واسطے دام لینے کی غرض سے دوکا تھا بس کا قبضہ بائع کا قبضہ شار ہوگا ہے گئی ہیں کہ اس کے اگر میں ایسے شام کے حوالے کی جو مشتری کے عیال میں سے تھا تو مشتری اُروں کے عیال میں سے تھا تو مشتری اُروں کی بیر تارا افتادی میں کہا ہے۔

اگرکی خفس نے کوئی چیز مول کی اور پھردام اداکر کے بائع ہے کہاکہ میں نے اس کوباتی دام تیر نے پاس رہن کیا یا کہا کہ تیرے پاس وہ بعت رکھی قرید بھنے ہیں ہے کہ انی قاوئ قاضی خان اگر چی بائع کے پاس تھی اور مشتری نے اس کو ضائع کردیایا اس میں کوئی عیب بیدا کردیا تو بھی بھی تھم ہے کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر نے بھی تھی ہے تھم ہے اور اگر نے بھی تھی ہے تھم ہے اور اگر نے بیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر نے بیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر نے نے مشتری کے تھم ہے کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر نے بیا تو بھی بھی تھم ہے کہ تو نے مشتری کے تھم ہے کیا تو بھی بھی تھم ہے داگر ایک باندی مول کی جو حاملے تھی اور مشتری نے بھنے اس کے بیٹ میں جو پھر تھا آزاد کردیا تو یہ تھنے کہ اس کے بیٹ میں جو پھر تھا آزاد کردیا تو یہ تھنے دیا تو بھی تھا ہے اور اگر مشتری نے بھنے کہ کا مشتری کے بیٹ میں کھا ہے اور اگر مشتری نے بانکے کو اس کی جو جا کہ تھا ہے اور اگر مشتری نے بھنے کہ کو اس کے بھنے ہے تھی ہے تھے میں ہے کہ کہ جا تھا ہی تھا ہی تھی ہی سے کس نے بھر جا کہ تا تارہ کو بھر تا ہے گا اور امام محد اس میں خلاف کرتے ہیں ہو بائے گا اور امام محد اس میں خلاف کرتے ہیں ہے مشتری نے خون معاف کردیا تو ہے تھے کا اضیاد کرنا تا تا دہ نے بیا کہ خوص نے تا کہ کون معاف کردیا تو ہے تھے کا اضیاد کرنا ہے تھی کا اختیاد کرنا تھے تھی کا اختیاد کرنا تھے کو کون میں کھا ہے۔ اگر بھے کو کوشتری نے خون معاف کردیا تو ہے تھے کا اختیاد کرنا تا تارہ نا ہے بھر کی کھی ہے۔ اگر بھے کوشتری کے قصنہ سے پہلے کی خوص نے تل کر ڈالا اور مشتری نے خون معاف کردیا تو ہے تھے کا اختیاد کرنا

ے تولہ معتبر ہوگا واضح ہو کہ مدی مرعاعلیہ بیں ایک نے امر کواہ المانا اور اثبات ہے اور دوسرے کے قول کی ساعت ہے سویماں فرمایا کہ تو ل مشتری کا ہوگا یہ مراد تہیں ہے کہ باتع کا گواہ یا کوئی شوت معتبر ندہوگا بلکہ اگر باتع کواہ قائم کرے تو اس کے موافق قاضی تھم کرے گا پھر فقط مشتری کے قول کا اعتبارت ہوگا اگر باتع کواہ ندلائے توقتم سے مشتری کا قول ہے تا ۔ سوائے اقرارام ولد ہونے کے آزاد باام ولد کیا تا۔

ہادر بائع کو اختیار حاصل ہے کہ قاتل سے قیمت لے نے اور وہ بائع کے پاس رہن دہ گی بھ جب شتری شن اوا کرد ہے قبا بعظیمت قاتل کو پھرد کے اید پیدا کو اور آس نے پیدے تو مشتری قابض ہو گیا اور آثا مشتری کا ہوگا یہ بھرا کر کے پینے کا علم دیا اور آس نے پیدے قومشتری قابض ہو گیا اور آثا مشتری کا ہوگا یہ بھرا کر کا ہوگا یہ بھرا کو اور ایس کے باس کو دو بیت رکھایا مستعار دیا اور بائع کو تھم کیا کہ آس کے پرد ثار نہ ہوگا اور آجرت واجب نہ ہوگی اور آگر مشتری نے کی فیر کے پاس اس کو دو بیت رکھایا مستعار دیا اور بائع کو تھم کیا کہ آس کے پرد کر یے قومشتری قابض ہوگیا ہوگیا کہ آس کے بہر دی قبام سے کہد دے کہ بھرا ہے کا کہ آس کے پرد نے آس کو تھم کیا اور خلام نے وہ کام کیا تو مشتری قابض کر ہوگیا ہو بیائع میں لکھا ہے کی شخص نے ایک غلام خریدا اور آس پر قبضہ نہ کیا اور بائع کو ایس کے خلام کے دیا کہ اس کے تھم کیا تو اس کو تو بہد جائز کو گیا اور ای طرح آگر بائع کو اپنے تربید ہو جو نے خلام کی فرا بائع کو این کو تو بائع کے تو اور بائع نے آس کی فرا بائع دو این ہے تو شن میں تو بائع ہو گا کو اور ای طرح آگر کی تو جائے گا ہو اور ای طرح آگر ہو جائے گا ہو اور ای طرح آگر کیا ہے تو شن میں میں جو جائے گا اور ای طرح آگر تو بائع نے خلام کو مشتری کیا پھر مشتری نے آس کی اجاز سے اور مشتری قابض کو اور ای طرح آگر کیا ہو جائے گا ہو قاوی قاضی خان میں کو صنعار دیا یا ہہ یا رہن کیا پھر مشتری نے آس کی اجاز سے دی تو جائے گا ہو گا وی کا قاضی خان میں کھرا ہو گا کہ اور ای طرح آگر کیا ہو کہ کی تو خود بائع نے اور مشتری کے اور کیا گا کھرا کی کھرا کی کھرا کی کو جائے گا ہو گا وی کے دور کے اور ای طرح آگر کے دور کو جائے گا ہو گا وی کے دور کو جائے گا ہو گا وی کے دور کرنے سے بہلے کی کو مستعار دیا یا ہم یا رہن کیا پھر مشتری نے آس کی اجاز سے دی تو جائے گا ہو تو می نے اس کی کھرا کی کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھرا کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ ک

اگرمشتری نے خریدی ہوئی باندی کا نکاح کرلیایا اس برقرض کا اقرار کیا تو استحساناً بیتھم ہے کہ اُس کی طرف سے قبضہ نہ ہوگا ہے

ا قولدواجب مو كى اى طرح موجود وفنخو ل من موجود بينين غورطلب بي كيونكه قياساواجب ندمونا جا يهاا-

چوحصہ مہر کے پرتے میں پڑے گا وہ اِس پر لا زم ہوگا اور جس قدر نیج رہے اُس کوصد قد کردے گا اگر مہر ایمیں زیادتی ہواور مہراس تھم میں بمنزلہ فرزند کے ہے اور بھی منتقی میں ای مقام میں لکھا ہے کہ سی مخض نے ایک غلام بائدی کے بدلہ مول کیا اور ہنوز دونو ں نے قصہ بیں کیا تھا کہ ای اثناء میں باندی کے مول لینے والے نے سوور ہم کے مہر پرکسی سے اس کا نکاح کیا ہے ہروہ غلام اپنے نائع کے پاس مشتری کوحوالے کرنے سے پہلے مر گیا تو ج کا عقد ٹوٹ جائے گا اور با ندی اُس کے پاس پھر جائے گی جس کی تھی اوراس کا مهر بھی اُسی کو ہلے گا اوراگر باندی میں کوئی نقصان آ گیا ہے تو اُس باندی کا ما لک مشتری ہے لے گا اور پیمسئلمتنی میں ووسری جکہ بھی مذکور ہے وہاں اُس پر پچے زیادی کر کے یوں لکھا ہے کہ سی شخص نے کسی سے ایک باندی غلام کے عوض خریدی اور یا ندی خراید نے والے نے قبضہ ہے پہلے کسی محض سے سو درہم پر اس کا نکاح کر دیا اور باندی کی قیمت نکاح سے پہلے دو ہزارتھی اور نکاح کی وجہ سے پانچے سود رہم کم ہو سکتے اور اس کے شوہر نے پاکع کے پاس ہونے کے زمانہ میں اس سے وطی کی پھر غلام اس کے مشتری کوسپر دکرنے سے پہلے مرحمیا تو بائدی کا مبرأس کے یائع کو ملے گا اور اس کو اختیار یہ ہے کہ جائے باندی کو ای نقصان کے ساتھ لے لے اوراس صورت میں اس کے سوااور پچھائی کونہ ملے گااورا گرجا ہے تو مشتری ہے اُس کی وہ قیمت لے جواس روزتھی کہ جس روز اس کے شو ہرنے اس کے ساتھ وطی کی اور اگر مشتری نے قبضہ سے پہلے باکع کے ساتھ اُس کا نکاح کر دیا اور ا اس نے اس کے ساتھ وطی کی چرغلام اُس کے مشتری کے قبضہ میں وینے سے پہلے مرتبیا تو باندی کا بیچنے والا کہ جس سے نکاح بھی جواہے اگر جا ہے تو باندی اس کے مشتری کے سپر دکر دے اور اُس سے وہ قیمت نے لیے جوائس روز اس کی قیمت تھی جس روز اُس نے بحکم نکاح اس سے وطی کی تھی اور اگر جا ہے تو تھے تو زوے اور مشتری سے بائدی پھیر لے اور نکاح ٹوٹ جائے گا اور مبر باطل ہو جائے گااور کھے کے تو ڑنے یا اُی طرح چھوڑنے کا اختیار ہا تدی کے پیچنے والے کو ہے اور اس کے مول لیننے والے کوئیس ہے اوراً ہی کے تو ژنے ہے تھے توٹ جائے گی اگر چہ قاضی نے اُس کونہ تو ژا ہواور اگر صورت مسئلہ کی طرح واقع ہوئی کہ مشتری نے بائع کی اجازت سے باندی پر قبصنہ کر کے پھر بائع کے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور باتی مسئلہ اپنے حال پر رہے تو بائع کو باندی واپس کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے اور مشیری اُس کی اُس قیمت کا ضامن ہوگا جو قبضہ کے دن تھی اور یا ندی مشتری کوحوالہ کی جائے گی اور مہر بائع پرواجب ہےاور نکاح سیجے ہےاورا گرمشتری نے بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کیااور پھر بائع ہے ملا اور اُس کے ساتھ باندی کا نکاح کردیا خوا ہ بائع کواس کے قصد کر لینے کی خبر ہو یا ند ہوتو سے بات یا تع کی طرف سے مشتری کوسپر دکرد ہے میں شارنبیں ہاس لیے کہ قبضہ سے پہلے بھی مشتری کو باندی کا نکاح کروینا سے جا بال اگر بائع نے اس کے بعد بھی بحکم نکاح مشتری کے قصہ میں اس سے وطی کی توبیدا مربائع کی طرف سے باندی کے سپر دکرنے میں شار ہوگا اور اس صورت میں اگر غلام سپر دکرنے ے پہلے مرکبا تو بائع کو باندی واپس کرنے کی کوئی راہ نیس ہے بیمیط میں تکھا ہے۔

بلااجازت بالغ کی مبیع پر قبضہ کرنے کے بیان میں

نصل روم:

اگر مشتری نے تمن اداکر نے ہے بہلے بلا اجازت بالغ کے قابق ہونے میں تارنہ ہوگا تا وقتیکدائی ہے قیارے کہ اُس سے پھیر لے اور مشتری کا بائع اور بھے کے درمیان سے دوک ٹوک دور کرویتا یا لئع کے قابق ہونے میں شار نہ ہوگا تا وقتیکدائی پر قبصنہ نہ کرے بیر قباق کی قاضی خان السین تولید کو نہ کو اس مورک ہور کی جائے ہے گا ہوں ہور ہور کی میں زیادت ہوجانے کی صورت میں سب جن تابع مع زیادت متولدہ کے ہوئی قرار یا جاتا ہے ہیں جب بہند نہ یہ کو اس مستری کے بعد تمامیت کا کھی ہوگا ہی تمن دونوں پر تشیم کر پالے گیا مشتری پر بعد تمامیت کا کھی کو دے دے گا کم دوکو صدقہ کردے صولہ بلا ہوئی ہے اا۔ اس اگر چہ قاضی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چہ قاضی کی باتھ تھا کہ ہو ہوا۔ اس کے جو مہر کے پڑتے میں پڑے وہ بائع کودے دے گا کم دوکو صدقہ کردے صولہ بلا ہوئی ہے اا۔ اس اگر چہ قاضی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چہ قاضی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چہ قاضی الی آخرہ مرادیہ ہوگا ہوگا۔

یاس چیش کر کے فتع مقد نہ کرایا گیا ہوگا۔

عن الکھا ہے۔ ف ہی بینی قیفہ سے یہاں مراد هیقی قیفہ ہے اور قیفہ کرنے کی قدرت اور تخلیہ یا ارتفاع موانع سے قیفہ کا تحکم ٹاہت نہ ہو گاہ را گرمشتری نے تع میں اس طرح کا تصرف کیا جوٹوٹ سکتا ہے جیسے تع یا ہمیہ یار بن کیا یا آجر سیاصد قد میں و سے دیا تو تصرف تو ڈویا جائے گاہ را گرائیا آجر سیاصد قد میں و اپس لینے کا اختیار تہ ہوگا یہ ذخیرہ میں کھا ہے اگر مشتری نے بائع کوئن و سے دیا اور بائع کو یہ معلوم ہوا کہ وہ سب در ہم زیوف یاستوق تھے یا سب کا کوئی حق دار نکلا یا آن میں سے تھوڑ سے ایسے تھے تو بائع کو اختیار ہوگا کہ نے روک لے اور اگر مشتری نے اس طرح کے در ہم اوا کرنے کے بعد بلا اوبائع کے اس میں ایسا تھرف کرلیا ہے کہ جو اوبائل کر دے اور اگر مشتری نے اس میں ایسا تھرف کرلیا ہے کہ جو تو شکلا ہے تو اس کی تو تو میں ایسا تھرف کرلیا ہے کہ جو تو شکلا ہے تو تو اس کی تو تو میں ایسا تھرف کرلیا ہے کہ جو تو شکلا ہے تو آس کو تو شکلا ہے تو آس کو تو شکلا ہے تو تھی تو تو میں کھا ہے۔

ل نعن يشترى معاعليه منه وكالواكر جابويون ترجمه كروكمان وأون بيم كوني فعسومت بيمان تك كدومفائب ما ضربه يعنى غائب مشترى اوراق لبالغ بمن فسومت موكمالا

فقىل جهار):

### ایسے قبضہ کے بیان میں جوخرید کے قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور نہیں ہوتا

اگروہ چیز اُس کے قبضہ میں بطور عاریت یاور بعت یا رہن کے ہوتو فقط عقد ہے اُس پر قابض نہ ہوگا کیکن اگروہ چیز سا نے موجود ہو یا اُس چیز کے پاس جا کر اُس کے قبضہ پر قادر ہو جائے تو اُس پر قابض شار ہوگا بیرصادیٰ میں لکھا ہے اگر امانت یا عاریت کی صورت میں مشتری نے کوئی ایس فعل کیا جس ہے وہ قابض ہوجاتا ہے پھر بائع نے یہ قصد کیا کہ من حاصل کرنے کی غرض ہے جین کو روکے تو اُس کو یہا فقیار نہیں ہے اور اگر بائع نے اُس پر مشتری کا قبضہ بہتنے ہے پہلے اُس کے گر میں جہاں و دیوت رکھی ہوئی ہے لے لی تو اُس کو روکنے کا افقیار نہیں ہے رہے یط تو اُس کو روکنے کا افقیار نہیں ہے یہ یہ یا تو اُس کو ایس کے دو اُس کے دو اُس کے ماسے موجود تھی اور بائع ہے آس کو بیچا تو بائع کو اُس کے دو اُس کے اس کے موجود تھی اور بائع ہے کہ اُس کو بیچا تو بائر ہے اور اگر خلام واپس ہونے میں کلاما ہے اور اگر خلام واپس ہونے کے باتھ بیٹے کے ہاتھ بیٹے ڈالا تو جائز ہے اور اگر خلام واپس ہونے کے دونوں کے سامند باپ کا اُس کا فیصل ہوئے ہوئے ہوئے کہ اُس کے دو فرید کے بیٹ ہوئے کہ باپ کیں جو اس کے دونوں ہے کہ باپ کا قبضہ ہوجا کے گاگیاں چونکہ باپ کا قبضہ اُس کی قبضہ بی اور وہ فرید کے قبضہ کا اس پر قبضہ ہوجا ہے گاگیاں چونکہ باپ کا قبضہ اُس کی قبضہ بی تھا وہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ باپ اُس کا وہ کہ باپ کا اور باپ کا تبضہ بی اور وہ بی بی کا اور باپ کا اور باپ کا بیض شہر ہوگا اور بیٹا بذات خود قبضہ کرے گا اور اگر کی غیر سے اُس کا وہ سے اور وہ تبضہ کر سے گا اور اگر کی غیر سے کوئی خلام ہو گا جو بی جو کے بعد خلام واپس ہواتو باپ قابض شہوگا اور بیٹا بذات خود قبضہ کر ہے گا اور اگر کی غیر سے کوئی غلام ہے کوئی خلام ہوگا جیسے تھا یہ چوامر جس کے کا اور اگر کی غیر سے کوئی غلام ہے کوئی خلام ہوگا جیسے تھا یہ چوامر جس کی کوئی خلام ہوگا جیسے تھا یہ چوامر جس کی کا میا ہوئی خلام ہوئی جانے کے دور کی خلام ہوئی جانے کے دور کی میں کھا ہوئی کوئی خلام ہوگا جیسے تھا یہ چوامر جس کی کا میا کہ کوئی خلام کوئی خلام کی کوئی خلام کے واسطے مول لیا بھر جیٹا بالغ ہواتو قبضہ کا تی باپ کوئی کوئی کوئی کے دور حاصل ہوگا جیسے تھا یہ چوامر جس کی کھا ہوئی کے دور کیس کی کھا ہے۔

حیما گل کسی ہے سود ینار میں لینا 🌣

اگر جا تدى كى ايريق كسى سيسود يناركومول لى اورمشترى نے ايريق پر قبضه كرليا اور دينارا دائبيں كيے يہاں تك كدونوں جدا ہو گئے اور چونکہ اُ مجلس میں ایک بدل پر قیصنہ میں ہوا تھا بچے الصرف باطل ہوگئی تو مشتری پر واجب ہوگا کہ ابر بی بائع کو پھیردے اگر وہ اہریں کمشتری نے اپنے گھر میں رکھ بی اور بالع کووالیس نہ کی اور پھر بائع سے ملاقات کی اور دوبارہ دیناروں سے نے کر کے اُس ایرین كيوض دينارول كوادا كرديا بمردونون جدامو كيئوت عائز موكى اورصرف ابريق كخريد نيس اس برقابض موجائ كايدذ خيره میں لکھا ہے اگر کوئی غلام مول لیا اور اُس پر قبضہ کر کے تمن اوا کر دیا بھر دونوں نے اقالہ کرلیا بھر دوبارہ ایسے حال ہیں خربیدا کہ غلام مشتری کے باس موجود تھا تو خرید سیجے ہوگی اور اگر بائع نے مشتری کے سواکس اور کے ہاتھ بیچا تو سیجے نہیں ہے اور دوسری بارخرید می صرف حرید نے ہے اس پر قابض ندہوگا یہاں تک کہ اگر اس پر قبضہ کرنے سے پہلے و وہلاک ہو کیا تو اس کا مرنا عقد اوّل میں شار ہوگا اور ا قالہ اور دوسری خرید دونوں باطل ہوجائیں گی اور فقط خرید ہے قابض نہ ہونا اس واسطے ہے کہ اقالہ کے بعد بڑج اُس کے پاس مضمون بالغیر ہے یعن تمن اوّل کے عوض صانت میں ہے اور اپنی ذات کے لحاظ ہے امانت میں ہے لیں اُس کا قبصہ شے مرہون کے قبصہ کے مشابہ ہوا جو خرید کے قیصنہ کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے ای طرح اگر دوسراٹمن پہلے ٹمن کے جنس سے نہ ہوتو بھی بہی تھم ہے بیجیط سزھی میں لکھا ہے۔ ا گر کسی مخف نے ایک غلام باندی کے موض مول لیا اور ہرا یک نے اپنی خریدی ہوئی چیز پر قبصتہ کر کے اپنے محمر میں رکھا پھر دونوں نے تیج کا قالہ کیا پھرواپس کرنے سے پہلے ایک نے دوسرے سے جس کا اقالہ کیا تھا اُس کودوبار وخرید لیا یہاں تک کہ خرید جائز ہوگی تو مشتری صرف خرید نے ہے اُس پر قابض ہوجائے گایہاں تک کداگر اُس کی دست ری سے پہلے وہ ہلاک ہوجائے تو مشتری کا ووسرى خريدكامال بلاك موگا وراقاله باطل ندموگاس واسطىك برايك غلام اور بائدى ميس سے بعدا قالد كے قابض كے باس فيمتى منانت میں تنے اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب أنهول نے اقالہ ایسے حال میں کیا ہو کہ غلام اور بائدی دونوں زئدہ موجود ہیں اوراگر میہ صورت ہوئی کہ دونوں کے باہمی قبضہ کر لینے کے بعد غلام ہو گیا اور پھرا قالہ کیا تو ا قالہ سچنے ہوگا اور غلام کے خرید دار پر اُس کی تیت واجب ہوگی اور اگر اس صورت میں اُس مخص نے جس سے قبضہ میں با تدی ہے با ندی کے پھیرنے سے بہلے اُس سے باکع سے دوبارہ

ا ابریق بمعنی چھاگل جس کوفاری میں آبریز کہتے ہیں اا۔

مول کی اور بائدی اُن دونوں کے سامنے سوجود نہ تھی چردوسری خرید کے بعد مشتری کے از سرنو قبضہ ہونے ہے وہ باندی مر گی تو اُس کا مریا کہ گرید میں شار ہوگا اور اقالدا ورووسری خرید دونوں باطل ہوجا نیس گی اس لیے کہ باندی غاام کے ہلاک ہونے کے بعد مشتری کے بیان اس طرح قبضہ میں گی کہ صاف ہو ہے تو جدیثی اور اس شم کا قبضہ خرید کے قبضہ کے تائم مقام نہیں ہوتا ہے اور اگر اقالہ کے بعد وہ دونوں قائم شے بھر ہرایک باکھ اور مشتری نے جوچیز اُس کے پاس تھی دوسرے ہوتوں در ہموں کمیں ہوتا ہے اور اگر اقالہ کے بعد وہ دونوں قائم شے بھر ہرایک باکھ اور مشتری نے جوچیز اُس کے پاس تھی دوسرے ہوتوں در ہموں کے مول کی پھر دونوں ساتھ یا آگ یہ چیچے ہلاک ہوگئے و اُن بھر ہے ہوا گی اور ساتھ یا آگر اقالہ کے بعد دوبارہ خرید نے سے بہلے ان بھی ہرایک اس طرح قبضہ ہو جائے تو اُس کی ضان میں وہی چیز واجب ہوتی ہوا کہ اوا اس اس اللہ کے بعد دوبارہ خرید نے سے بہلے ان میں کے کوئی ہلاک ہو جائے تو اُس کی قبضہ دوبارہ ہوگئے ہوا کہ جو جائے تو اُس کی قبضہ ہوگی ہے کہ اس صورت میں شرح میں جائے گو نہ پھری کی ہاں کہ دوبارہ اُس ہے مول کی کہ شرح میں نے جند گرا ہی کہ خواد ہوئے ہیں اگر وہ کوئی باندی کو افتار کے بور ہوتو اُس کی ہلاک ہوتو اُس کی ہلاک ہوتو اُس کی ہوئے ہوئے کہ اُس کی مشتری کے قبضہ میں آئے ہے پہلے اگر کوئی غیر شخص اُس باندی کو مورت میں جائے کہ ہو گا ہے جو جائے کہ اُس کی ہوا کہ ہوتو اُس کی ہلاک ہوتو اُس کی ہوئی ہوئی ہو ہے کہ ہلاک ہوتو اُس کی ہلاک ہو ہو نے کی صورت میں مقاور اُس کی ہلاک ہوتو اُس کی ہلاک ہو ہے کہ کی ہلاک ہو ہوتو اُس کی ہلاک ہو ہوتو کی صورت میں مقاور کی ہلاک ہوئی ہوئی ہی ہلاک ہوئی ہیں کی ہلاک ہوئی ہی کی ہلاک ہوئی ہی کی ہلاک ہوئی ہیں کی ہلاک ہوئی ہوئی ہوئی ہی کی ہلاک ہوئی ہی کی ہوئی ہی کی ہلاک ہوئی ہی کی ہلاک ہوئی ہوئی ہوئی ہی کی ہلاک ہوئی ہی

ایک عام اصول جومندرجه ذیل مسائل میں لا گوہوتا ہے

فصل ينجر:

مبیع کودوسری چیز سے ملا دینے اوراس میں نقصان و جنابیت کر دینے کے بیان میں

نوادراین سامہ میں ام محر سے اس طرح مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک رکیبوں معین اور ایک کر جو کہ معین تھے ترید ہوت م مشتری نے ہنوز قضہ نہیں کیا تھا کہ بالنع نے اُن دونوں کو طا دیا تو امام تھ نے فرمایا ہے کہ اس ملے ہوئے گیہوں کی ایک کر کی قیمت اندازہ کی جائے اور تیل طانے اُس گیہوں کی ایک کر کی قیمت اندازہ کی جائے پھر گیہوں کا جو تمن تھ ہرا ہے وہ اس پر تقییم کیا جائے اور مشتری سے بعقد رنقصان ساقط کردیا جائے اور مشتری ایک گر اس تخلوط کا لے نے اور جو کو اپنے تمن سے لے لے اپنے ہی اگر ایک رطل رنجین ( چنیلی ) اور سورطل زینون کا تیل بچا اور رنبی کوروش زینون کے ساتھ ملادیا تو رنبی کی تیج باطل ہوگئی اور زینون کے تیل جی سے مشتری اگر چاہے تو سورطل نے لے گر اُس کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے اگر چداس ملانے سے پھوتقصان نہ ہوا ہو۔ اگر کی تھی کے تیل زیمون کے تیل کی ملکی میں دس مطل تیل تو لا پھر اُس کو کسی تھی نے اُس سے خریدا اور ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ بائع نے اُس کو منظے کے تیل

میں ڈال دیا تو مشتری کوأس کے لینے یانہ لینے کا اختیار ہے بیمیط میں کھا ہے۔

مستحض نے ایک غلام ہزار درہم کوخر بدااور ہنوز قبصہ نہ کیا تھا کہ باکع نے اُس کوسودرہم کورہن کردیایا جرت بردیایا کسی کے یاس و د بیت رکھا پھروہ غلام مرکمیا تو بچے نسخ ہوجائے گی اورمشتری ان میں ہے جن کے پاس رہمن رکھایا اُ جرت پر دیایا و د بیت رکھا ہے س سے منان بیس لے میلیا ہے لیکن اگر مشتری نے ان لوگوں میں سے سی سے منان نے لی تو بدلوگ با نع سے واپس لے لیس سے اور اگر با لُع نے غلام کومستعار دیایا کسی کو بہہ کردیا بھرجس مخص کومستعار دیایا جبہ کردیا اُس کے یاس غلام مرگیایا کسی کے یاس و دبیت رکھا تھا اورأس نے غلام سے کوئی ایسا کام لیا کہ جس کی مشقت ہےوہ غلام مرکبیا تو مشتری کوا ختیار ہے اگر جا ہے تو بہتے کو باقی رکھے اور جس کو مستعاردیا تھایا جس کے یاس ود بعث رکھا تھایا ہبدکیا تھا اُس سے ضان لے لے اور ضان دینے والا باکع سے رجوع نہیں کرسکتا ہواور اگر جا ہے تو تاج فتح کردے بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور بائع کو اختیار ہوگا کہ جس کے باس ود بعت رکھا ہے اُس سے تبت کی صان کے کیونک اس نے بلاظم بائع کے غلام سے ایسا کام لیا کہ وہمر گیا مرجس کومستعار دیا ہے اُس سے قیمت کی صال نہیں السکتا ہے كيونكدأس نے باك كى اجازت سے كام ليار محيط ميں لكھا ہے۔ايك خص نے كى ايك غلام بزار درہم كومول ليا اور بنوز قبضد زكيا تھا كه بائع نے أس كا باتھ كاف و الاقومشترى كوا فقيار ہے كم اگر جا ہے تو آد سے داموں كوغلام لے لے اور اگر جا ہے تو ترك كروے ہي اگر أس نے تاج کا ترک کردینا اختیار کیا تو تمام ثمن اُس کے ذمہ ہے سما قط ہوجائے گا اور اگر ہاتھ کٹا ہواغلام لیٹا اختیار کیا تو ہمارے نز دیک أس برآ و معدام واجب موں مے اور ای طرح اگر بائع نے أس كو تعند سے بسل الل كر دُ الاتو بهار سے فرو كي بورائمن مشترى كے ذمد ے ساقط ہوجائے گا اور اگر غلام کا ہاتھ بدون کس کے شل کرنے کے شل ہو گیا تو مشتری کوافقیار ہے اگر جا ہے تو پورے داموں کو لے الداورند المياعة وترك كرد ماورا كركسي غير مخض في غلام كاباته كائ والاتو بهي مشترى كوا فقيار ب كدا كريع كوتمام كرنا جا بية أس ير یوراٹمن داجب ہوگا اور مشتری ہاتھ کا نے والے کا دامن گیر ہوکر آدمی قیمت اُس سے لے لے گا اور جب اُس نے آدمی قیمت عاصل کی تو آ دھے تمن ہے جس قدرزیا وہ ہواس کوصد قہ کردے اور اگرمشتری نے بچے تشخ کردینا اختیار کیا تو با نع ای ہاتھ کا شخے والے کا دامن گیر ہوکر آ دھی قیمت لے گااور آ دیھے تمن ہے جس قدرزا کد ہوگا وہ بھی صدقہ کردے گا کیونکہ اصل جنایت اگر چہ ہاکع کی ملیت میں نہیں یائی

من مرانجام کارے لحاظ سے بی ہے کہ کویا أسى كى مليت ميں بي خطاو اقع ہوئى بيمسوط ميں كھا ہے۔

ہوں گے بیمحیط سرحتی میں لکھاہے۔

ا بیک مخص نے ایک غلام خربیدااور ہنوز قبصنہ بیں کیا تھا کہ اس کوکسی نے عمداقتل کرڈ الاتو امام ابو بکرمجرین الفصل نے فرمایا کہ ا ما م اعظمٌ کے قول کے موافق مشتری مختار ہے اگر ہے بوری کرنی اختیار کرے قصاص کاحق اُس کے واسطے ہے اور اگر ہے تو زوی اختیار کرے تو قصاص کاحق باکع کے واسطے ہوگا اور امام ابو یوسف کے نز دیک آیک تنتا اختیار کرے گا تو حق قصاص مشتری کے واسطے ہے اور ا گریج تو ژوی تو قصاص نه ہوگا بلکہ بالنح کو قیمیت ملے گی اورا مام محدٌ نے بحکم استحسان فر مایا کہ دونوں میں تیمت ملے گی اور قصاص واجب نہ وگاور یفل ان کے نز دیک بمنز لہ ممل خطا کے ہوایہ فآوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے ایک غلام خربیدااور ہنوز قبضہ نہیں کیا تھا کہ بائع نے کسی کوأس سے قبل کرڈ النے کا تھم کیا اور اُس نے اِس توقل کرڈ الاتو مشتری کوا ختیار ہے کہ اگر جا ہے قاتل ہے تیمت لے اور ہائع کوائس کے وام وے وے اور اگر جا ہے تو ڑھ وے لیں اگر قائل سے قیمت کی منان لی تو ہائع سے قل کرنے والا کچھ رجوع نہیں کرسکتا ہے ریہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر اس صورت نہ کورہ میں بجائے غلام کے کپڑا ہواوریا کع نے کسی درزی ہے کہا کہ میرے واسطے اُس کی میض قطع کروے خواد اُجرت بابلا اُجرت تومشتری درزی سے صان نہیں لے سکتالیکن بالکے سے قیمت لے لے گا میریط میں لکھا ہے۔ کس نے ایک بکری خریدی چربائع نے کسی شخص کوأس کے ذرح کرنے کا تھم دیا ہی ذرح کرنے والا اگراس کے فروضت ہوجائے سے داقف تھا تو مشتری اُس سے صان لے سکتا ہے لیکن اس صورت میں اگرمشتری نے اُس سے صان لے لی تووہ بائع ہے کی نہیں لے سکتا اور اگر ذریح کرنے والا اُس کے فروخت ہونے کونہیں جانیا تھا تو مشتری اُس سے منان نہیں لے سکتا ہے ریہ ظمبيريه من لکھا ہے اور اگر کسی نے کسی کوانی ایک بکری ذرج کرنے کا تھم کیا بھر ذرج ہونے سے پہلے اُس بکری کو چی ڈ الا پھر بعد فروخت ہونے کے جس کوذئ کرنے ہر مامور کیا تھا اُس نے ذیح کرڈ الی تو مشتری ذیح کرنے والے سے منمان لے سکتا ہے اور بیدڈی کرنے والا ابن حكم كرنے والے سے بحونين ليسكنا باكر چه أس كو بيج كى خبر ند بوكى بور فقاوى قاضى خان مى لكساب اور غلام كى باتھ کا نے کا جومسئلہ ندکورہے اس صورت میں اگر خودمشتری نے غلام کا ہاتھ کا ٹ ڈالا ہوتو وہ غلام پر قابض ہوجائے گا ہی اگر ہائع کے مشتری کودیئے ہے منع کرنے سے پہلے و ،غلام بائع کے پاس اس ہاتھ کا شنے یا اور کسی سبب سے ہلاک ہوا تو مشتری پر پورانتن واجب

جوگا اوراگر بائع نے اُس کوروکا تھا پھر ہاتھ کننے کی وجہ ہو ہم مشتری پر پورائمن واجب ہوگا اوراگر ہاتھ کننے کے سوااور وجہ ہوگا اوراگر ہاتھ کننے کے سوااور وجہ ہے مراتو مشتری پر آ دھے دام واجب ہوں گے اوراگر ہائع نے پہلے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر مشتری نے دوسری طرف ہے اُس کا ایک بیاؤں کاٹ ڈالا پھر وہ ان دونوں زخموں ہے اچھا ہو گیا تو وہ غلام مشتری کو آ دھے داموں پر لازم ہوگا اور مشتری کو لینے ونہ لینے کا اختیار مباور اگر مشتری نے خود پہلے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بائع نے دوسری طرف ہے اُس کا ایک پاؤں کاٹ ڈالا پھر وہ ان دونوں زخموں ہے اچھا ہو گیا تو مشتری کو اختیار ہے اگر جا ہے تو اس پر آ دھے وام واجب ہوں گیا تو مشتری کو اختیار ہے اگر جا ہے تو اس پر آ دھے وام واجب ہوں گیا دراگر تہ لینا جا ہے تو اس پر آ دھے وام واجب ہوں گیا دراگر مشتری کی اوراگر مشتری کی اور اگر مشتری کی اوراگر مشتری نے اُس کا پاؤں دوسری طرف ہوگا ہے ہو وہ نے اُس کا پاؤں دوسری طرف ہوگا ہے ہو اُس کو وہ اُن دونوں زخموں سے اچھا ہوگیا تو بلا اِختیار غلام مشتری کو لازم ہوگا ہے ہم وط میں تکھا ہے۔

ا گرکسی نے ایک غلام ہزار درہم کوخر بیڈااور ہنوزشن ادانہیں کیاتھا کہ باکع نے اُس کا ہاتھ کا ٹ ڈالا

چرمشتری نے اُس کا دوسراہاتھ یا کئے ہوئے ہاتھ کی طرف کا یاؤں کا ث ڈالا 😭

بالع پراس ہاتھ کئے ہوئے غلام کی آ وھی قیمت واجب ہوگی یہ بچیط مزحسی میں لکھا ہےاور شمن اوا کرنے کی صورت میں اگریا کع نے سلے اُس کا ہاتھ کا ٹا چرمشتری نے اُس کا یا وَس کا ٹا تو غام مشتری کوآ دھے داموں پر لازم ہے اور آ و صے دام جواس نے دیے جی بالع سے واپس کے گاریمبسوط میں لکھا ہے اور سیسب اس صورت میں ہے کہ جب غلام اُن دونوں کے زخموں سے اچھا ہو گیا ہواور اگرنہ ا جھا ہوااور دونوں کے اثر ہے مرکبیا لیس اگر بائع نے مہلے اس کا ہاتھ کا ٹانھا پھرمشتری نے آس کا یاؤں کا ٹااور اُن دونوں کی وجہ سے غلام با کع کے پاس مرکبا تو اگرمشتری نے تمن ادانہیں کیا تو کل ثمن کے تین آٹھویں کے حصہ پرمشتری کوغلام لازم ہوگا اس واسطے کہ بائع کے ہاتھ کا نے کی مجہ ہے آ دھائمن ساقط ہو گیا اورمشتری نے باؤں کا ٹ کر باقی آ دھا تلف کر دیا اور چوتھائی غلام بیچا ہوا دونوں کے زخموں کے اثر سے تلف ہو گیا ہیں یہ چوتھائی دونوں پر آ دھا آ دھا بانت دیا جائے گا اور اگرمشتری نے تمن اوا کر دیا تھا تو مشتری با تع ہے آ دھا تمن واپس کر لے کا کیونکدائس نے پہلے آ دھاغلام تلف کر دیا ہے اور آٹھوال حصہ علام کی قیمت بھی لے گا کیونکہ مشتری کے قیفٹ کرنے کے بعد آتھواں حصہ باقع کے زخم کے اثر ہے تلف ہوااوراگرا ہے۔متلہ میں بیصورت واقع ہوئی کہ مشتری نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھر بائع نے تو اگرمشتری نے ثمن ادائیں کیا ہے تو اُس پر ثمن کے آٹھ حصوں میں ہے یا کچ حصہ واجب ہوں سے اور اگر ثمن ادا کر دیا تھا تو مشتری پر بورائمن واجب ہوگا اور بالغ پر تنن آ معوال حصد قبت كالازم آئے كا يہ محيط سرتسى من لكھا ہے۔ اگر كسى نے ايك غلام بزار در ہم کوخریدااور بنوزهمن ادانہیں کیاتھا کہ بائع نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھرمشتری نے اُس کا دوسراہاتھ یا کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف کا یا وَال کاٹ ڈالااوروہ غلام اس صدمہ ہے مرکبیا تو باکع کے ہاتھ کا نے کی دجہ ہے مشتری کے ذمہ ہے آ دھائٹمن ساقط ہو گیا پھرغور کیا جائے گا کمشترِی کے ہاتھ یاؤں کانے کی وجہ سے غلام میں کس قد رنقصان آیا ہے ہیں اگر ہاتی کے جار<sup>سے</sup> یانچویں حصہ کے قد رنقصان آیا ہے تو آ و معے تمن کا جیار یا نجوال حصد مشتری بروا جب ہوگا اور باتی لیعن یا نجوال حصد دونوں کے زخموں سے تلف ہوا تو اس کا آ دھا بھی مشتری یرواجب ہوگا پس مشتری سے دمد کل حمن سے دس حصول میں سے ساڑھے جار حصدواجب ہوں سے اور بائع کے زخم اوراً س سے اثر کی وجے وی حسوں میں سے ساڑھے پانچ حصد مشتری کے ذمہ سے ساقط ہوجا کمیں سے بیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر بالع نے اوّل اُس کا

یے تولہ تمن آخواں بعنی آخے حسوں میں سے تمن حصرا۔ ع اگر کہاجائے کہ وضع مسئلہ اس مورت میں ہے کہ بائع کے پاس اثر زخم سے تلف ہوااور بیان فر مایا کہ مشتری کے تبضہ کرنے کے بعد تو میں جواب دیتا ہوں کہ تبضہ سے مراد قبضہ کی سے کیونکہ پاؤں کاٹ ڈالنے سے اس کا قابض ہو گیا تھا اا۔ مع یائج سے جار حصداا۔

ہاتھ کا ٹا بھرمشتری اور ایک اجنبی مختص نے مل کردوسری طرف ہے اُس کا باؤں کا ٹا اورمشتری نے ہنوزتمن اوانہیں کیا تھا بھرغلام اس صدمه معمر کیا تومشتری کے ذمیمن کے آٹھ حصول میں سے تین حصداور ایک تہائی حصداً س کے اور اجنبی کے زخم کی وجہ سے واجب ہوں گےاورمشتری اجنبی ہے آٹھوال حصہ بعیرااورا یک آٹھویں کا دونہائی حصہ قیمت واپس لے گااس واسطے کہ نصف غلام با نع کے زخم سے تلف ہوالی نصف تمن ساقط ہو گیاور باتی کا نصف ان دونوں کے زخم سے تلف ہوالیس مشتری کے ذمہ چوتھائی ثمن عائد ہو گااور ایک چوتھائی جو ہاتی ہے وہ سب کے زخم کے اثر ہے تلف ہوا ہی ہرا یک کے ذمہ اُس کی ایک تہائی ہوئی تو اِس مسئلہ میں ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کی چوتھائی اور اُس چوتھائی کا آ وھااور تہائی بوری تکلتی ہواور ایساعد وچوہی ہے ف مترجم کہتا ہے کہ ظلا صدیہ ہے کہ کل شمن کے چوہیں حصہ کر کے مشتری دی حصداد اگرے اور چودہ حصر ساقط ہوجا کیں گے اور مشتری اجنبی سے قیمت کے چوہیں حصوں میں سے یا کچ حصہ لے اور مشتری اس قیمت میں ہے اگر اس قدر کے تمن ہے زائد ہوتو بچھ صدقہ نہ کر ہے اس لیے کہ بیرفائدہ اُس کی ملکیت اور منان میں حاصل ہوا ہے اور اگر بالغ اور کسی اجنبی نے ٹل کر پہلے ہاتھ کا ٹا پھر مشتری نے دوسری طرف سے اس کا باؤں کا ٹا اور غلام مر کمیا تو مشتری کے ذمدائس کے زخم کرنے کی وجہ سے تھن کی چوتھائی واجب ہوگی اور اُس کے زخم سے جان جانے کی وجہ سے آٹھویں کی دوتہائی واجب ہوگی اور مشتری اجنبی سے ہاتھ کا شنے کی وجہ سے چوتھائی تیمت لے گا اور جان جاتے رہنے کی وجہ سے آٹھویں حصہ کی وو تہائی قیت اس کی مددگار براوری پر تین سال میں اوا کرنی وا جب ہوگی مجراجنبی پر جوواجب ہواہے و مشتری کو ملے گا اس لیے کمشتری نے اجنبی کے زخم کے بعد جب خود یاؤں کا ٹاتو اُس نے اجنبی کا دامن گیر ہونا اختیار کیا پھر ہاتھ کا نے کے عوض جواجبی سے ملے گا اگروہ چہارم تمن سے زیادہ ہے تو زیادتی کومدقہ کردے اس واعظے کرمیافا کدہ قصنہ سے پہلے بلا منمان چیز پر حاصل ہوا ہے اور اُس کے جان کے عوض جو پھے لے گا اُس میں سے صدقہ نہ کرے کیونکہ بیفا کرہ اُس کی منانت میں حاصل ہوا ہے اس لیے کہ وہ اس وفت حادث ہوا جب و غلام مشتری کے صاف میں داخل ہو گیا تھامیہ میط سرحسی میں لکھاہے۔

اگرمشتری اوراجنی نے لیک کرمعا اُس کا ہے تھا کا پھر ہا کھے نے دوسری طرف ہے اُس کا پاؤں کا ٹا اور ان سب کی اوبہ ہے ناام مرکیا تو مشتری کو افتیار ہے کہ آگر اُس نے بچے کو افتیار کیا تو اُس کے ذریمن کے آخصوں بی سے پانچ حصہ پور اورا یک حصہ کی دو تبائی سا قط ہوجائے گی جو بمقابلہ یا تع کے زخم اورا کی حصہ کی دو تبائی سا قط ہوجائے گی جو بمقابلہ یا تع کے زخم اورا کی کا اور زیادتی کو معد قد نہ کرے گا اور اُس کے اُس کے دو تھو یں حصہ اورا کیک تصر کی دو تبائی سا قط ہوجائے گی جو بمقابلہ یا تع کے دخم اورا کیک تعویل حصہ کی دو تبائی کے محصہ لیکن دو تبائی سے اُس کے دو تھو یں حصہ اورا کیک تعدیل کے اُس کے اُس کے تعلق ہو نے کے مقابلہ بیل تعلق ہو کے مقابلہ بیل تعلق ہو کے مقابلہ بیل تعلق ہو کے اور با لئے اختیار کیا تو جس کے دو تبائی وہ آئی کو صد کے اُس کے اُس کے اُس کے ذریلے ہوگا اور با لئے اختیار کیا تھو یں کی دو تبائی وہ آئی کی دو تبائی لے گا اور با لئے اُس بھر تمن پر بھرزیادتی ہوگ تو اُس زیادتی کو صد قد کر دے گا بیمبوط کی سے اُس کے دو توں بیجے دالوں بھر سے ایک کو صد تو کر دے گا بیمبوط کی مشتری کے بغیر میں کی دو تبائی کی دو تبائی کی دو تبائی کی مورڈ دی اوران سب صد موں سے غلام ہا گھو کا خوال بھر دوسرے نے دوسری طرف اُس کا پاؤں کا اُسٹ ڈالا پھر ششتری نے آس کی ایک آئی کی پھوڑ دی اوران سب صد موں سے غلام ہا گھو کا نے دوالے کے لیے شن کا آخواں حصہ اورا کیک آخو یک کی باپنچ چھنا حصہ واجب ہوں اور شتری اُس سے غلام کی تیت کے دو آخو یں حصہ اورا کیک آخو یں حصہ اورا کیک آخو یک کی مورڈ کی ایک کی دور کی کی بار جو بھوں کو میا دور کی کی اور دوائی کی مدد گار برادری ہے تھوں کو دیا برا اے کے لیے شن کے وہ آخو یں حصہ اورا کیک آخو یک کی اور دوائی کی مدد گار برادری ہے تھوں کو دیا برا ہے گھوں کو بینا جسے اگر اور اُس کی دور کی کی تھوں کو دیا برا ہے گھوں کو دیا برا کیا گھو جھنا حصہ والحب ہوں کے اور دوائی کی دوروں کی کی ایک کی دوروں کی کیا گھوں کو دیا برا ہے گھوں کو دیا برا کیا گھوں کو دیا برا ہے گھوں کی دوروں کی کی دوروں کے گھوں کو دیا برا کیا گھوں کو دیا برا کیا گھوں کو دوروں کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو دوروں کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کو کھور کو کھور کی

اُس سے پچھذیا دہ طبقہ اُس کو صدقہ کرد ہے کین جان ہے ہوش جوزیادتی اُس کو طوہ واُس کے لیے طال ہوگی۔ اگر دو خصوں نے کی ایک فخص سے غلام مول لیا پھر ایک مشتری نے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھر دو سرے نے اُس کا ٹا پھر ہائع نے اُس کی ایک آ کھ بھوڈ دی پھر غلام ان صدموں سے مرگیا ہیں اگر دونوں مشتری نے نئے تو دو دی تو پہلے مشتری کے ذمہ بھن کے دو آ تھویں حصہ اور ایک آ تھویں کا چھٹا حصہ وا جب ہوں سے اور دو مرے مشتری نے قطواں اور ایک آ تھواں کا چھٹا حصہ وا جب ہوں سے اور دو مرکی تھواں دور ایک آتھواں کا چھٹا حصہ وا بھر ہوگا اور ہائع جہلے مشتری سے غلام کی قیمت کے دو آتھویں حصہ اور آبکہ آتھویں کی تجھٹا کی اور دوسرے مشتری سے قیمت کا ایک آتھواں حصہ اور آبکہ آتھویں کی تجھٹا وا جب ہوگا اور ایک آتھویں کی تجائی وا جب ہوگا اور اُس کے قدم اُس کے قدم آتھویں کا جھٹا حصہ بھیر لے گا ہو جب ہوگا اور اُس کے دو آتھویں حصہ اور آتھویں کا چھٹا حصہ بھیر لے گا ہے جیا سرخی جی

اگر کسی نے ایک غلام ایک معین روٹی کے عوض پیچا اور باہم ہائع اور مشتری نے ہنوز فبضہ ہیں کیا تھا کہ غلام روٹی کھا گیا تو بائع نے اپنا پورائمن یا لیا اس واسطے کہ جو خطا غلام سے بائع کے قبضہ میں ہواُس کا بائع ضامن ہے ﷺ

پانے والا شار نہ ہوگا کے بیفقاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور ولو الجید میں ندکور ہے کہ ایک شخص نے کسی سے ایک باندی حربیدی اور شمن اوا کر نے والا شار نہ ہوگا گئی ہے ایک باندی آس سے وطی کی پھر بالکا نے شن کے واسطے باندی کوروک لیا اور باندی اُس کے باس مرگی تو بالا تفاق مشتری پر خقر واجب نہ ہوگا بہی مختار ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

جهني فصل 🕾

# اِس بیان میں کہ دونوں عقد کرنے والوں کو بیٹے اور ثمن کے سپر دکرنے میں کیامؤنث برداشت کرنالا زم ہے؟

اصل یہ ہے کہ مطلق عقدان ہات کو جا ہتا ہے کہ وقت عقد کے جس پر عقد ہوا ہے وہ شے جہاں موجود تھی وہیں سپر دکی جائے اور یہ بین جا ہتا کہ جس جگہ عقد ہوا ہے وہاں سپر دکی جائے اور ہم لوگوں کا ظاہر ند ہب بہی ہے یہاں تک کہ اگر مشتری نے گیہوں خرید سے اور مشتری شہر میں موجود تھا اور گیہوں سواوشہر میں متصقوبا نع بران کا سواد شہر میں سپر دکرنا واجب ہوگا یہ بچیط میں لکھا ہے۔

اگر گیہوں ہالیوں کے اندرخر یدے تو ہا کئع پر ان کو کٹو ا کر روند وا کر ورنہ صاف کرا کے مشتری کو ویناوا جب ہے بھی مختار ہے ہیے خلاصہ میں لکھا ہے اور بھوسہ بالع کا ہوگا بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اگر گیہوں ناپ کے حساب سے خرید ہے تو اُن کا ناپنا بائع کے ذہ ہے اور مشتری کے برتن میں بھرط دینا بھی باکع کے ذمہ ہے بہی مختار ہے بیرخلاصہ میں ہے اور اگر کسی مقد سے مشک میں پانی خرید اتو یانی کا تھر، ینا ہے۔ کے ذمہ ہے اور ایسے باب میں رواج معتبر ہے ریوناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جومقداری چیزیں کہ ان کو بالمقطع<sup>ے</sup> نروحت کیا جیے چھو ہارے یا انگور یالہن یا گا جرتو اُن کا اکھاڑ نااور کا شامشتری کے ذمہے اورمشتری صرف روک اُٹھادیے سے قابض ہوجائے گااوراگرناپ یا تول دینے کی شرط کی تو اُس کا کا ثنایا اُ کھاڑ نابائع کے ذمہ ہے تگراس صورت میں کہ بائع خبر دے کہ یہ چیز وزن میں اس قیدر ہے ہیں اس صورت میں یا مشتری اُس کی تقعدیق کرے گا تو وزن کرنے کی حاجت نہ ہوگی یا تکذیب کرے گا تو خودتول لے گا اور سیجے اور مختار بیہ ہے کہ وزن بالکل با کھی پر ہے بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔ منتقی میں مذکور ہے کہ اگر ایک منتقی میں ہے گیہوں خریدے تو تحتی سے باہرلا نامشتری کے ذمہ ہے اورا گر کسی گھر میں سے خریدے تو دروازہ کھولنا با نع کے ذمہ اور گھرہے باہرلا نامشتری کے ذمہ ہے۔اسی طرح اگر بچھ گیہوں یا کپڑے جو تھلے میں بھرے ہوئے تھے بیچے اور تھلے کو نہ پہنچا تو تھلے کو کھولنا ہا کع کے ذمہ اور تھلے ے باہر نکالنامشتری کے ذمہ ہے بیجیط میں لکھا ہے اور اگر بائع نے ناب یا تول یا گروں کی ناپ یا گفتی کی چیز فروخت کی تو ناپے والے اورتو لنے والے اور گزوں سے نامیے والے اور شار کرنے والے کی اُجرت باکع کے ذمہ ہوگی بیکا فی میں لکھا ہے اور شمن تو لنے والے کی ا جرت مشتری پر ہاور میں قول مختار ہے بدجوا ہرا خلاطی میں لکھا ہے اور ٹمن پر کھنے دالے کی اُجرت بائع کے ذمہ ہے اگر مشتری ٹمن کھرے ہونے کا دعویٰ کرے اور بھیجے میہ ہے کہ ہرصورت میں بیأ جرت مشتری کے ذمہ ہوگی اور اس پرفتویٰ ہے بیروجیز کر دری میں لکھا ہے اوریبی ظاہرروایت ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور پر کھے والے کی اُجرت مشتری کے ذمہ ہونا اُس وقت تک ہے کہ بائع نے قبضہ نہ کیا ہو بہی سیجے ہےاور بعد قبضہ کرنے کے بائع کے ذمہ ہوگی میرائ الوہائ میں لکھا ہے۔

ا کیونکہ جانوروں کا تعلق معترنیں ہے ا۔ ع یعنی کون دغیرہ جس میں بائدھلائے ا۔ ع بالقطع مثلاً مولی یا گاجر کا کھیت بچاس رو پیے کوفر یہ لمیا اور پچھ مقدار بیان نہ ہوئی ۱۴۔ ع ہرصورت میں خواہ بائع خبردے یانیس ۱۴۔

ا گرکسی نے اس شرط پرکوئی چیزمول کی کہاس کومیر ہے گھر میں ادا کر ہے تو جائز ہے مگرا مام محدّاس میں خلاف کرتے ہیں اور اگر کچھلکڑیاں کسی گاؤں میں خریدیں اور خرید کے ساتھ ہی ملا کر کہا کہ اس کومیرے گھر پہنچادے تو بھے فاسدنہ ہوگی بین خلاصہ میں لکھا ہے اور اگرایک مخصالکڑی کا خریدا تو بائع پررواج کے موافق لا زم ہے کہ اُس کومشتری کے تھر پہنچا دے اور صلح النوازل بیں محمد ابن سلمہ ہے روایت ہے کہ جو چیزیں چو بیایوں کی چینھ پرلدی ہوئی فروخت ہوتی ہیں جیسے لکزی یا کو کلہ وغیر والی چیزوں کو اگر بائع مشتری کے کھر پہنچا دینے سے انکارکرے تو وہ پہنچادیئے پرمجبور کیا جائے گا ای طرح اگر چوپائے کی پشت پرلدے ہوئے گیہوں خریدے ہوں تو بھی میں ۔ تھم ہے اوراگر گیہوں کی ڈھیری اس شرط پرخر بدی کہ اُس کومشتری کے مکان میں پہنچاد ہے تو بھے فاسد ہو جائے گی بیفتاوی صغری میں لکھیا ہے۔اگر بریوں کی پٹم ایک پچھونے کے اندر بعری ہوئی خریدی اور بائع نے چھوٹا اُدھیزنے سے اٹکار کیا تو اُس کی دوصور تی ہیں ایک ید کوآس کے ادھیر نے میں چھیضرر ہواور دوسرے مید کہ چھیضرر ندہو ہی پہلی صورت میں اُس پر جبر ند کیا جائے گااس واسطے کہ عقد زمیج کی وجد سے ضرر ہر داشت کرنالا زم نہیں ہے اور دوسری صورت میں اس پر جبر کیا جائے گالیکن آئی قدر کہ جس سے مشتری و کھے سکتا ہو ہیں اگر مشترى أس كے لينے پردائنى بوجائے تو ہائع تمام أوجر نے پر مجبور كياجائے كابيدوا قعات حماميد من فركور ب اور نصاب من لكها ہے ك مستحص نے ایک دارخریداادر بائع ہے اس خرید نے پرنوشۃ طلب کیا ادر ہائع نے اس سے انکار کیا تو بائع اس ہات پرمجبور نہ کیا جائے گا اورا گرمشتری نے اپنے مال سے نوشتہ تکھوایا اور باکع سے کواہی کرادینے کو کہااور باکع نے اس سے انکار کیا تو باکع کو تھم کیا جائے گا کہ دو مواہوں کی کوابیاں کرادے میں مختار ہے کیونکہ مشتر کی کوائی کامختاج ہے لیکن میٹھم بائع کوائی دفت کیا جائے گا کہ جنب مشتر ی دو کواہ ما لَع کے باس الائے جن کوئے پر کواہ کردے اور بالغ کو کوا ہوں کی طرف نظنے کی تکلیف نددی جائے گی بیمضمرات میں اکسا ہے۔ اِس اگر بالع نے اٹکارکیا تومشتری اس امرکوقاضی کے سامنے چیش کرے گا بس اگرقاضی کے سامنے بالع نے اس بھے کا اقرار کیا تو قاضی مشتری کیلئے ایک نوشتالکه کراس پر گواہی کرادے گاہیجیط مزنسی میں تکھا ہے۔ای طرح بائع قدیمی نوشتہ کوشتری کے حوالے کردینے پر بھی مجبور نہ کیا جائے گار دجیز کردری میں لکھا ہے ولیکن بائع کو تھم کیا جائے گا کہ قدیمی نوشتہ حاضر کرے تا کہ شتری اس سے ایک نقل نے لے کہ وہ مشتری کے یای سندر ہے اور پہلانوشتہ باکع کے باس بھی سندر ہے کا بیفآ و کی صغری میں تکھا ہے۔ پس اگر باکع نے پیبلانوشتہ کہ جس ہے مشتری نقل كرنا جا بتناتها چين كرين سے سانكاركياتو فقيدا يوجعفر نے الي باتوں ميں فرمايا كدو و مجوركيا جائيگا يه فآوي قاضي خان ميں لكھا ہے۔ بار بانجوك

ان چیزوں کے بیان میں کہ جو بدوں صریح ذکر کرنے کے بیع میں داخل ہو جاتی ہیں اور جونہیں داخل ہوتی ہیں

اس باب میں تمن تصلیں ہیں

نعل (زَل:

داروغیره کی بیج میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں' اُن کا بیان

ف المراضح ہوکہ دار معنی کھر کے ہے جس کو فاری میں سرائے کہتے ہیں اور وہ عربی محاور وہی منزل اور ہیت کوشامل ہوسکتا

ل بالعُنكل كر بالائتال سل والمتع مو بناس كي دوقاعده يرب-اول بيركه جواسم من كومرفا ثمال موجية مارت كدكه كوشال بوه وبغير اكرس تُن واخل موجاتا ب-ووسرااس طرح من منعمل موكه جوعادة اس طرع شيس بنالَ جاتى بكدآ دمي اس كواكها زوالي وبهي داخل موجاتي ساا-

اورمنزل اُتر نے کی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چند ہیت ہوں اور ہیت الیمی ممارت کو بولتے ہیں جس کی حیار دیواری اور حیبت اور درواز ہو اور بیجاور ہتر ب کا ہےامام محمدؓ نے فر مایا کہ ایک مختص نے ایسی منزل خریدی کہ جس کے او پر بھی ایک منزل ہے تو او پروالی اُس کی ملک نہ ہو گی مگر اُس صورت میں کہ خرید تے وقت ہے کہا کہ میں نے ہرحق کے ساتھ جواُس کو ثابت ہے خریدی میا کہا کہا ہے مرافق لیعنی نفع دینے والی چیزوں کے ساتھ خریدی یا کہا کہ ہر قلیل وکثیر کے ساتھ کہ جواُس میں ہے یا اُس سے ہے خریدی تو واخل ہوجائے گی اور دار کی بچے میں بالا خانہ داخل ہو جاتا ہےاگر چہ ہرحق کا یا جوالفا ظمثل اس کے ہیں ذکر نہ کیا ہوجیسا کہ بدون ذکر ہرحق و اس کی مثل کے بیچے کا مکان واخل ہوجا تا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اورا گرایک بیت خریدا تو اُس کا بالا غانہ داخل نہ ہوگا اگر چے تمام حقوق کے ساتھ خریدا ہوتا وقتنیکہ صریح طور پر بالا خانه کا ذکرنہ آئے بیمحیط سزحتی میں تکھا ہے۔اگر اُس پر بالا خانہ نہ ہوتو اُس کو بتا لینے کا اختیار ہے بیسراج الو ہاج میں تکھا ہے۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ رہے تھم جدا جدااس تفصیل کے ساتھ اہل کوفہ سے رواج سے موافق ہے اور ہمارے رواج کے موافق سب صورتوں میں بالا خانہ داخل ہوجائے گاخواہ بیت کے نام ہے فروخت کرے یا منزل یا دار کا نام لےاس لیے کہ ہمارے محاورہ میں ہرمسکن کوخانہ کہتے ہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہوسوائے بادشاہی گھر کے کہوہ البنة کل سرائے کہلا تا ہے ریکا فی میں لکھا ہے ف أمید ہے کہ اُردومحاورہ کے موافق مکان اورکوشااور دالان وغیر ہ محاور وُعرب کے موافق علیحد و علیحد و تھم پرشامل نہ ہو والندعلیم اور جناح کے دارہ بچ میں داخل ہو جاتا ہے یہ نیا بچ میں لکھا ہےاور ظلہ جوراستہ پر ہوتا ہے ہیں وہ یا بطور چھت کے کہ جس کا ایک کنارہ اس مکان کی دیوار پر ہواور دوسرا کنارہ دوسرے مکان کی دیوار پروہ مکان ہے ہاہرستونوں پر بنایاجا تا ہے گھر کی بیچ میں داخل ہیں ہوتا ہے مگر جب کہ ہرتق کے ساتھ خربیدا جائے اور بیہ تول امام ابوحنیفه کا ہے اور امام ابو بوسف اور امام محکر کے نزویک اگر اُس سائبان کی راہ اُس وار کی طرف ہوتو رہے میں واغل ہو جائے گا اگرچه تمام حقوق کا ذکرنه کیا ہواورامام ایوحنیفه کے نز ویک اگر اُس کی راہ مکان کی جانب ہوتو بیج میں داخل ہو جائے گابشر طبیکہ حقوق یا مرافق کا ذکر کیا ہےاورا گرائس کی راہ مکان کی جانب نہیں ہے تو داخل نہ ہوگا اگر چیھٹو ق ومرافق کا ذکر ہے بیرمحیط میں تکھاہے۔ اگر بالا خانہ بناہواہوتو اُسکی بیچ بدون نیجے کے مکان کے جائز ہےاورا کر بناہوائمبیں تو جائز جہیں 🌣

اگر کسی تخص نے کوئی دار قروقت کیا تو اس کی تمارت تھے ہیں داخل ہوجائے گی اگر چدنا م بنام نہ بیان کی جاتے ہے ہوا یہ بس کسی ہے اگر کسی تخص نے کوئی دار کے اندر خریداتو اس کا خاص راستہ اور پانی بینے کی مور کی بدون ذکر کے داخل نہ ہوگی اور اگر اُس کو محقوق در افق خرید اتو داخل ہوجائے گی بھی اصح ہے بیا قادی صفری میں لکھا ہے اور اگر کسی نے ایک منزل یا مسکن کسی دار ہیں سے خرید اتو اُس کا کوئی خاص راستہ اس دار ہیں سے منزل یا مسکن تک مشتر کی کے واسطے نہ ہوگا گر اُس صورت میں کہ اُس کو ہر حق ومر افق کے ساتھ خرید سے یا ہوگیل وکشیر کا لفظ کہے تو البتہ اُس کو راستہ سلے گا اور بھی حال یا فی بہنے کی موری کا ہے بیر فی الفقد ہر ہیں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دار خرید اتو اُس کے حقوق ومر افق کا ذکر کیا یا محقل کی دار خرید اتو اُس کے حقوق ومر افق کا ذکر کیا یا محقل کسی داخل و خراس میں داخل ہوجائے ہوکہ ایک میں داخل ہوجائے ہوکہ راستہ ہو کسی داخل ہوجائے گا بیر قاد کی قاضی خان میں کلھا ہوا وہ کہ ایک کو چہ غیر نا فذ و تک ہواور تیر راوہ خاص راستہ ہو کسی انسان کی ملک ہوئیں خاص راستہ کی طرف کا راستہ اور درمراوہ کہ ایک کو چہ غیر نا فذ و تک ہواور تیر راوہ خاص راستہ ہو کسی انسان کی ملک ہوئیں خاص راستہ کو کسی ہو بھی تھم ہو اور کسی حاص راستہ ہو کسی انسان کی ملک ہوئیں خاص راستہ کو اور ای طرح کیا فی بہنے کی موری کا حق جو خاص ملک ہیں ہو بھی تھم ہو اور کسی میں ہو بھی تھم ہو ہو ای جی بھی تھم میں ہو بھی تھم ہو ہو تھی تیں اور ای طرح کیا فی بہنے کی موری کا حق جو خاص ملک ہیں ہو بھی تھم ہی بو جو تی میں ہو بھی تھم میں ہو تھی تھم تھی تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی تھی تھی تھی

کر لے بیچیط میں تکھا ہے۔ شرب لیٹی سینچ کاحق اورگز رگاہ کے واسطے شن میں سے ایک حصہ ہوگا یہاں تک کدا گرکی نے ایک دارم کے کذرگاہ کے بیچا پھر گذرگاہ کے بیچا کی دامت بیچ میں داخل نہ ہوگا یہ بیچا کی دامت کے بیچا کے دامت کی بیچا کے داخل نہ ہوگا یہ بیچا کے داخل نہ ہوگا یہ بیچا کے دامت کی بیچا ہے داخل نہ ہوگا یہ بیچا کے داخل نہ ہوگا یہ بیچا میں اور کئری اور بیچوسہ کہ جو بیت میں دکھا ہو بدول شرط کے بیچ میں داخل نہ ہوگا ہے بیچا ہوا ہوا قوائی اور بیچوسہ کہ جو بیت میں دکھا ہو بدول شرط کے بیچ میں داخل نہ ہوگا ہے بیکی بیچ کے بیچو اہم اضافی میں کھا ہے اگر بیالا خانہ بنا ہوا ہوا تو آس کی بیچ بدون جنوبی میں اس کی جو بیپلی صورت میں اُس کا خاص راستہ جودار میں ہے بدون حقوق و مرافق ذکر کرنے کرتھ میں داخل نہ ہوگا یہ بران الو بان میں کھا ہے اور شیچ کے مکان کی جہت اُس پر بالا مانہ کی ہوگی مرمشتری کو بینچتا ہے کہ اُس پر بالا کے بیوگی مرمشتری کو اُس کے اور پر سیتے کا حق میں کھا ہے اور اگر بینچا خواہ اُس کی مجارت تی ہوئی ہو یا گرگئی ہواس کی خادہ کی میں جائز ہواں کی خواہ اُس کی محارت تی ہوئی ہو یا گرگئی ہواس کی خادہ کی میں جائز ہے داول میں جو داول میں جوائی میں کھا ہے اور اگر بینچکا مکان بیچا خواہ اُس کی محارت تی ہوئی ہو یا گرگئی ہواس کی حدود سے موروں کے بیشر میں کھا ہے۔

اگرایک دار پیچا کہ جس کا پہلے کوئی راستہ تھا کہ اس کو اسے مالک نے بند کر کے اُس کا دومراراستہ نکالا تھا پھر اُس وارکوم حقوق کے نیچ ڈالاتو مشتری کے واسطے دومراراستہ ہوگا اور پہلاراستہ نہوگا یہ پیدا مرحی میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے مجملہ منزل کے ایک بیت معین کو اُس کے صدو داور حقوق کے ماتھ بیچا اور مشتری نے چاہا کہ منزل میں جائے اور منزل کا مالک اُس کو داخل ہونے ہے منٹے کرتا ہونے ہے من کر استہ منزل میں ہوکر بیان کر دیا تھا تو اب اُس کوئے کہ ہور کہتا ہے کہ اپناراستہ کو پہلے میں اگر بالگائے آئر بالگائے اُس بیت کا کوئی راستہ منزل میں ہوکر بیان کر دیا تھا تو اب اُس کوئے ہے یہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر پہلے نہیں بیان کیا تھا تو بھی بعض فقہا کے زود یک اُس کوئے کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر پہلے جمر میں منظم بیر بیش کھا ہے۔ ایک کورت کے دوجرے تھے اور دایک جمرے کا پائٹا نہ دومرے جمرے کیا پھرائی کورت نے اُس جمرے کو کہ جس کیا اور اُس کورت نے ہوا کہ جس میں اور دور وازہ نہیں ہے قروخت کیا پھرائی کے بعد دومرا جمرہ کہ کہ میں میں بی پی اُس نے مراف کے دوست کیا اور اُس کورت نے ہرائے کورت نے ہرائے کہ دیا تو ابو بکر بھی نے نور مایا ہے کہ اگر پہلے نوشتہ میں اُس نے بیانہ کا مرائے ورخت کیا اور اُس کورت نے ہرائے کو دوست کیا اور کی بھرائی کورت نے کیا اور اُس کورت نے ہرائے کو دوست کیا اور کی بھولو شد میں اُس نے کورٹ کیا کیا دور میں کھرائی کورٹ کے کہ کورٹ کیا کوئے کہ کوئے کوئے کہ کرائے کہ کا کر کھرائی کورٹ کے کہ کرائے کوئے کہ کرائے کوئے کوئے کہ کرائے کہ کہ کرائے کہ کوئے کہ کرائے کہ کہ کرائے کوئے کوئے کہ کرائے کہ کوئے کہ کرائے کہ کرائے کوئے کوئے کرائے کرائے کہ کرائے کوئے کرائے کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کوئے کوئے کرائے کوئے کرائے کہ کہ کرائے کوئے کہ کرائے کوئے کوئے کہ کرائے کوئے کرائے کوئے کرائے کہ کرائے کوئے کرائے کہ کرائے کوئے کرائے کرا

ل خوذه ممارت باتی ہویانہ مواا۔ ع محمر طبل وکیر کے ذکر میں داخل ہوگی اور

ایک شخص نے ایسادار بیجا کہ جس میں دوسرے کے پانی کی موری تھی اور و و تخص گھر بیچنے پرراضی ہو گیا

تو فقہاء نے کہا ہے کہ رقبہ موری کا اگر اس کا تھا تو اُس کوشن میں سے حصہ ملے گا 🏠

ندکورے کہ اگر ایداوار بھا کہ جس میں کوئی عمارت نہ تھی اورائس میں ایک پانی کا کنواں اور کئو کیں میں پھے پندا نیش بھٹ میں اورو گر کنو کس سے مصل ہیں تو سب بھے میں دافل ہو جا کمی گی اورنو ازل میں فہ کور ہے کہ اگر ایسا کھر بھا کہ جس میں کنواں تھا اورائس کنو کم ب چرخ لگا ہوا تھا اور ڈول اور ری تھی ہیں اگر مع مرافق بھا ہے تو ری اور ڈول بھے میں داخل ہو جائے گا کیونکہ یہ دونوں مرافق میں شار ہیں اور اگر مرافق کا ذکر نہ کیا تو دونوں چیز میں داخل شہوں گی گئین چرخ ہر صورت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ اس سے مصل ہواتی ہے اور جو چیز ہے کہ دار کے اعمار جو چیز از تھم ممارت ہو یا عمارت سے مصل ہوتو وہ بطریق توجت دار کے بھے میں بلا ذکر واخل ہو جاتی ہے اور جو چیز عمارت سے مصل نہ ہو بدون ذکر کے داخل تھیں ہوتی لیکن اگر ایسی چیز میں جیل کوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ اُن کے وے دیے میں با تع مشتری سے بخل تھیں کیا کرتا ہے تو بلا ذکر بھی تھے میں داخل ہو جاتی ہیں اور ای سے ہم نے کہا کہ خلق کے بلاذ کر تھے میں داخل ہو جاتی ہی باتع مشتری سے بخل تھیں کیا کرتا ہے تو بلا ذکر بھی تھے میں داخل ہو جاتی ہیں اور ای سے ہم نے کہا کہ خلق کے بار چرق کے وقت سے کیونکہ وہ جاتی ہو جاتی ہو باتی ہیں داخل ہو جاتی میں داخل ہو جاتی میں داخل ہو جاتی میں داخل ہو جاتی ہی میں داخل ہو جاتی ہو باتی میں داخل ہو جاتی ہو باتی ہو اور و بیت کا تھے میں داخل ہو جاتی ہے بی قبار وئی قاضی خان درداز و میں قبل لگا ہو خوا چھوتی وہر افتی کا تھی میں داخل ہو جاتی ہے بی قبار وئی قاضی خان

شمی لکھا ہے۔ میں لکھا ہے۔ قال کی تنجی کتے میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ بیر محیط میں لکھا ہے سیڑھیاں اگر جڑی ہوئی ہوں تو داراور بیت کی کتے میں داخل ہو معرف سے منطق میں مالکھا معاور تخت و جی تکھ جاتی ہیں اور اگر جڑی ہوئی نہ ہول تو اس میں اختلاف ہے اور سے بیے کہ وہ داخل نہیں ہوتی ہیں بیظم پر بیمی لکھا ہے اور تخت وی تھم ر کھتے ہیں جو منیر میوں کا ہے میر محیط میں لکھا ہے۔ اجار تھے وار میں داخل ہوتا ہے خواہ وہ ز کلوں کا ہویا ہی اینوں کا کیونکہ وہ مرکب ہےاور اجاراصل لغت میں جیت کو کہتے ہیں گریہاں اس سے مرا دوہ سترہ ہے جوجیت کے اوپر بنا ہوا ہوا در بیت کی بھے میں مانند ہالا خانہ کے بیہ بھی داخل نہیں ہوتا ہے بیظمیر یہ میں لکھا ہے۔ تنور اگر گڑا ہوا ہے تو مکان کی تھے میں داخل ہوجا تا ہے اور اگر گڑا نہیں ہے تو داخل نہیں ہوتا ے بیتا تارخانیے س الکھاہے۔ عیون میں ندکور ہے کہ اگر کس نے ایک دارخریدااوراس میں اونٹ پیکی ہے اور تمام حقوق ومرافق کے ساتھ خرید کیا تو رہ بھی ہے جس داخل ندہو کی اور ندأس کی متاع مشتری کو ملے گی برخلاف اس صورت کے کہ تھی نے آیک زمین مع تمام حقوق کے فروخت کی اوراُس میں بن چکی ہے تو وہ بن چکی مشتری کو سلے کی اور ای طرح جو چرخ اُس زمین میں لگا ہووہ بھی اُس مشتری کا ہے اور چرس با لَع کا ہوتا ہے اور اُس کی لکڑیوں کا بھی مجی تھم ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے چک کا محمر مع جمع حقوق کے جو اُس کو ٹابت ہیں یا بر قلیل و کثیر کے جواس میں ہوں مول لیا تو امام محر نے شروط میں لکھا ہے کہ اُس کے اوپر اور بنچے کے دونوں یاٹ مثبتری کے ہوں کے بیٹھیریدیں مکھا ہےاورا گرکس نے آومی دہلیزائے شریک یا غیرے ہاتھ بیٹی تو باہر کا نصف درواز دیمی تھے میں شامل ہوجائے گا سيقديد عن المعاب-المركوني بأبيكري كاسا كه كاواريس اس طرح موكددراصل وهمارت من بهو واركي ترج من بلا ذكر شامل موجائع كا اورا گردراصل ممارت می نبیس ہے بلکدا س کوا تھا کر جا بجار کھ سکتے ہوں تو وہ باکع کا ہوگا اور سیٹر جیوں کے مانند ہے رہجیط میں لکھا ہے۔ ای طرح زنجریں اور قندیلیں جوجیت میں جڑی ہوں اُن کا بھی تعلیم ہے بیتا تارخانیہ میں فناوی عمّا ہیہ ہے منقول ہے۔ اگر کسی نے ایک دارمول لیا اور درواز ویس جھڑا ہوا بائع نے کہامیرا ہے اورمشتری نے کہا کہ میرا ہے تو اگر وہ درواز ہ جڑا ہوا اور ممارت میں لگا ہوا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہوگا خواہ مکان بائع کے پاس ہو بامشتری کے پاس ہواوراگر درواز ہ جڑا ہوانبیں بلکہ اُ کھڑا ہوا ہے تو مکان اگر

با کُع کے قبصہ میں ہےتو اُس کا قول معتبر ہوگا اور اگر مشتری کے قبصہ میں ہےتو اُسکا تول مان لیا جائے گابیڈ قاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔

ا کھٹا کہ جس کے لگانے سے کواڑ بشد ہوجاتے ہیں ۱۱۔ اس مختالقد بریش ہے کہ جکی کا پنجر جوز مین میں گڑا ہوتا ہے قیاساً اوراد پر کا پنجر استحساناً تجے میں داخل ہوجائے ۱۲۱ء سے چنانچہ اگرجیت میں کیلوں سے جزی ہول آو تھے میں داخل ہوجا کیں کی اگر علیحدہ سے لگی ہول آو نہیں ۱۲۔

منتقی میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے ایک دیوار مول لی تو اُسکے ینچے کی زمین بیج میں شامل ہوجائے گی ایک

منتی میں ہے کہ اگر کسی مخص نے بیا کہ میں نے نہیت اور جوائ کے دروازہ کے اندر بندے تیرے ہاتھ بیا تو جو سامان نوغیرہ اُس درداز ہ میں بند ہے وہشتری کی ملکیت نہ ہو جائے گا البتہ جو چیزیں اُس مکان کے حقوق میں ہے ہوں گی وہلیس گی الی بائع کاریول صرف حقوق کے معنی میں لیاجائے گا اور بشام نے کہا کہ میں نے امام ابو یوسف سے بوجھا کرا کر کس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یدمکان اور جو پچھاس میں ہے بیجا تو اُس کا کیا تھم ہے اُنہوں نے فرمایا کداس صورت میں بھی جو چیزیں اُس مکان کے حقوق میں میں وہی شامل ہوں کی اوراگر کہا کہ اس مکان اور اُس کی متاع پر 👸 قر اردیتا ہوں تو بیے چائز ہے اور اس صورت میں وہ متاع بھی شامل ہوجائے گی بیمجیط میں تکھاہے اور نوازل میں ہے کہ امام ابو بکڑے کی نے سوال کیا کہ کی مخص کے یاس وومکان ہیں اور ایک مکان کے بیچے تبدخانہ ہے کہ اُس کا درواز ہ دوسرے مکان میں ہے ہیں اُس مخف نے پہلے وہ مکان کہ جس میں تبدخانہ کا ورواز ہ ہے فروخت کیا چراس کے بعددوسرامکان بیچا اُنہوں نے قرمایا کہتمہ خانداً س مشتری کی ملکیت ہوگا کہ جس کے مکان میں اُس کا دروازہ ہے اوراگروہ مکان کہ جس کے بیچے تہدفانہ ہے پہلے بیچا پھر دوسرامکان بیچا تو تہدفاندائس کا ندہوگا کہ جس کے مکان میں اُس کا درواز ہ ہے شیخ ابونصر ﷺ ابونصر ہے میں الے کہ ایک مکان خریدا کہ جس میں ایک تہدخانہ ہے اور اُس کا ورواز ہ اس خریدار کے گھر کی طرف ہے اوراسفل اُس کا پڑوی کے گھر کی طرف ہے یا ایک بابخانہ ای طرح کا ہے بیس اس مشتری اور پڑوی میں باہم جھکڑا ہوا تو بھے س کومکنی جاہیے اُنہوں نے فرمایا کہ تہد خانداُس کا ہے کہ جس کی طرف اُس کا درواز ہے لیکن اگر پڑوی نے کواہ قائم کیے تو قاضی اُس کو ولا دے گااوراس صورت میں اگرمشتری نے اُس مکان کومع حقوق کے خربدا تھا تو اس کواختیارے کہ بائع ہے اُس قدر ثمن کہ جواس تہہ غانہ کے حصہ میں آئے پھیر لے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ ایک مخص کے دومکان ایک کوچہ غیر تافذہ میں تنے کہ ہرایک میں آس نے ایک ایک مخص کوساکن کیا ہیں آن دونوں رہنے والوں میں سے ایک نے ایک سائبان بنایا جس کی ایک لکڑی اُس مکان کی و بوار بررکھی کہ جس ہیں تو در ہتا ہے اور دوسری طرف دوسرے مکان کی دیوار بررکھی کہ جس ہیں دوسرافخص رہتا ہے اور سائیان کا درواز وصرف اپنی عى طرف ركما اور ما لك مكان كويد حال معلوم ب بجرأس سائبان بناف واسلے في مالك مكان سے أس مكان كخريد في ورخواست کی اور مالک مکان نے و ومکان مع حقوق ورافق کے اُس کے ہاتھ ر اُق الا چردوسرے مکان میں رہنے والے نے اُس مکان کی کہ جس میں رہتا تھا مع حقوق ومرافق کے بیج کرنے کی درخواست کی اور مالک نے اُس کے ہاتھ بھی قروضت کر دیا چردونوں مشتریوں میں جھرا ہوا اوردوسرے مشتری نے جاہا کہ اُس سائبان کی نکڑی کواپی ویوارے دور کردے تو اُس کو بداختیار حاصل ہے بد فاوی قاصی میں لکھا ہے منتقی میں ندکور ہے کہ اگر کسی نے ایک دیوارمول لی تو اُس کے پنچے کی زمین بھے میں شامل ہوجائے کی اور بید مسئلہ تخذين بدون اختلاف ذكركرنے كے اى طرح ندكور بے كرمجيط ميں اس كوامام محداور حسن ابن زياد كا قول بيان كيا ہے اور لكھا ہے كدامام ابو پوسف کے نز دیک ووز مین رہے میں واعل نہیں ہوتی ہے لیکن اُس کی نیو کوبعض نے کہا کہ بموجب ظاہر ند بہ امام ابو پوسف کے داخل موجاتى بيرفتح القدير مس كماب

ا اسیاب وغیره ۱۱- ع جوبغرض استحکام عمارت رکودیتے میں جیسے ککڑی کے جو سے وغیره ۱۲-

ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو در خت ایندھن وغیرہ کے دا <u>سطے کاٹ لینے کی غرض سے لگایا جا تا</u> یہ و مدر خاتمہ و سر سے کہ جو در خت ایندھن وغیرہ کے دا سطے کاٹ لینے کی غرض سے لگایا جا تا

ہےوہ بیج میں داخل نہیں ہوتا ہے کیونکہ و ہمنز لہ بھتی کے ہے

منام کے فروخت کرنے میں بیا لے اور فنجات کے واخل نہیں ہوتے اگر چہمرافق کا ذکری کیوں نہ کیا ہو بیٹھیریہ میں لکھا ہے اور چرخ اور ڈول جوجمام میں ہوئے میں واخل نہیں ہوتا ہے بیری طامز حسی میں لکھا ہے اور امام سیدا بوالقاسم نے فر مایا کہ ہمار ہے وف کے موافق مشتری کو ملے گا بیرمخالد الفتاوی میں ہے اور دیکیں جمام کی تیج میں بدول ڈکر کرنے کے واضل ہو جاتی تیں بیرمجیط میں لکھا ہے اور حاوی میں ایک میں کہ اور حاوی میں اور کی میں کہ مام کی تیج میں کیا اُس کے چراغ کے واضل ہو جاتے ہیں فر مایا کہ نہیں کذا فی اللّا تار خانیہ۔

ودري فصل

اُن چیزوں کے بیان میں جوز مین اور تاک علی بیع میں داخل ہوجاتی ہیں

اگرکوئی زین یا تاک انگورفروخت کیا اور حقوق دمرافق اور قلیل کثیر کاذکرند کیا تو جع کے تحت میں وہ کل چیزیں جو ہمیشد کے واسطے اُس میں رکھی تیں جیسے پودمے یا درخت والمارات وغیرہ داخل ہوجا کیں گی بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔امام محد نے قرمایا کددخت

ا تولیکا نے خواہ کا نسب ہویا پیشل وتا نباہ ہو کچھ فرق ٹیس ہے اا۔ ع بیلقظ معرب ہے معنی طشت اا۔ س ظاہرامرا دیہ ہے کہ چراغ کمی تیمی چیز کے ہوں ندئی کے بیانہ کورکا باغ کے ہوں ندئی کے بیانہ کورکا باغ کے ہوں ندئی کے بیانہ کورکا باغ کے ہوں ندگی ہے کہ مطلقا بھی ہے کہ کرم انگورکا باغ جس کے کرد جارد یواری ہوئیکن اطلاق کرم مطلقا بھی ہے کمانی الحدیث الکرم قلب المؤمن اا۔

فروخت کیا تو جو پچھاس میں کیتی اور ترکاری اور پھول وغیرہ ہیں سب داخل ہوجا کمیں سے بید خیرہ میں تکھا ہے۔

ز من كى تيم من وه چيزيں جوأس ميں ركمي موئى بين جيئے تو ئے موسے كيل اور كئي موئى كھيتى اورايندهن يا پكى اينش داخل نہیں ہوں گی کیکن اگراُن کی صرح شرط کر لی جائے تو داخل ہو جائیں گی میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر کوئی زمین فروخت کی کہ جس میں قبریں بیں تو قبروں کے سوایاتی زمین کی تیج جائز ہے اور جس جگہتی کا شکرڈ الی جاتی ہے وہ زمین کے مرافق میں شارنہیں ہے اس لیے مرافق کے ذکر کرنے ہے تیج میں شامل نہ ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور جب کوئی زمین یا تاک انگور فروخت کیا اور کہا کہ میں نے سب حقوق کے ساتھ یا تمام مرافق کے ساتھ بیچا تو حقوق ومرافق کے ذکر ہے وہ چیزیں جو بدون ان کے ذکر کے واخل نہمیں واخل ہو جائیں گی اوروہ سراب کرنے کا پانی اور بانی کی تالی اور باغ کا خاص راستہ ہے بیدنیا تھ میں لکھاہے۔ اگر فرما کا درخت أس كے راسته ز مین کے ساتھ خرید کیا اور راستہ کا موقع بیان نہ ہوا اور اُس درخت کا کوئی خاص راستہ کی طرف کومعروف نہیں ہے تو امام ابو یوسف ؒ نے فر مایا کہ تھے جائز ہو <mark>گی اوراُ س درخت کاراستہ جس طرف ہے جا ہے مقرر کر لے کیونکہ اس میں تفاوت نہیں ہوتا ہے اوراگر تفاوت ہوتو تھے</mark> جائز ند ہو کی بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ شہوت اور آس کی بنی اورز عفران اور گذاب کی جیاں بمز لد بھلوں کے ہوتی ہیں اور درخت اُن کے بمتر لدخر ماکے در خت کے بیں میر بیسین میں لکھا ہے کہ کی نے ایک زیمن نیجی کہ جس میں کیا سمتی تو و وہلا ذکر رہے میں داخل نہ ہوگی کیونکہ وہ بمنزلہ پھل کے ہے اور اصل قطن کی نسبت فقہانے فرمایا ہے کہ وہ بھی داخل ہیں ہوتی اور بھی سیجے ہے اور بیکن سے درخت بدون ذكركے زمین كى ت میں واخل تبیں ہوتے بیاحاكم احمة سمر قندى نے ذكر كيا ہے كذائى النظمير بياور جماة اور بيد كے درخت بيج ميں داخل ہوجاتے ہیں اورایسے بی جنگلی ورخت اوراُن ورختوں کا جوساق دار ہیں یہی تھم ہے اورا مام صلی نے بید کے درخت کی پیڑی کو بجلوں کے ما نندگردانا ہے خواہ و وکا نے کے لائق ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں اور ای برفتوی ہے بدخلاصہ میں لکھا ہے اگر شہروت کے درخت خریدے تو اُن کے ہے بلاشرط بچے میں داخل نہیں ہوتے بیفاوی منری میں لکھا ہے۔ اگر کمی زمین میں گندنا تھااوروہ زمین فروخت کردی تمر گندنے کا پچھوذ کرنہ آیا تو جو گندناز مین کے اوپر ہے وہ اس طرح بھے میں داخل نہ ہوگا اور جوز مین کے اندر پوشیدہ ہے وہ سچھے قول کے موافق داخل ہوجائے گا کیونکہ وہرسوں باتی رہتا ہے تو بمنز لہ درختوں کے ہوگا یہ فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سكث بعني اسيست اوررطبه جوز مين كےاو بر ہو بلا ذكر رہتے ميں داخل نبيس ہوتا ہے جيسے بھيتى اور پھل شامل نبيس ہوتے ہيں اور

ان چیزوں کے اصول بعنی جوز مین کے اندر پوشیدہ بیں اُس کی نسبت بعض فقہانے فرمایا کہ واخل نہ ہوں کے کیونکہ اُن کے تمام ہوجانے کی مدت او کوں کومعلوم ہے تو اُن کا تھم شل کھیتی کے ہوگا اور بعض فقہا نے فرمایا کدداخل ہوجا کیں گے کیونکدان کے تمام ہونے کی مدت ہر جگہ یکسال نہیں ہوتی ہے بلکہ زمین کے لحاظ ہے بڑا فرق پڑتا ہے تو بمنز لہ درختوں کے شار ہوں گے اور قاعدہ بہترار پایا کہ جس چیز کے کننے کی مدت اور نہایت معلوم ہووہ چیز سچلوں کے تھم میں ہے ہیں ہیج میں بلا ذکروافل نہ ہوگی اور جس کے کننے کی مدت معلوم نہ ہووہ ورختوں کے مانند ہے بی زمین کی بیج میں بلا ذکر واخل ہوجائے گی اورزعفران کا میکم ہے کہ وہ اور اُس کی اصل بلا ذکر واخل نہیں ہوتی ہے رہے طامی لکھا ہے اور جو چیزیں باقی رکھے کے واسطے بیں ہیں وہ اگر چہزمین سے متصل ہوں تع میں داخل نہیں ہوتی ہیں جیسے فی اور جلانے کی لکڑی اور گھاس میمعط سرتھی میں لکھا ہے اور جو درخت ساق دار کہ اُس کی جرانہیں جاتی بہاں تک کہ پھر درخت ہو جاتا ہے وہ ز مین کی تج میں بلا ذکر داخل ہو جاتا ہے اور جوابیانہ ہو وہ بلا ذکر داخل نہیں ہوتا کیونکہ وہ بمنزلہ کھل کے ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔ کسی مخف نے اپنی زمین میں تھم ریزی کی اورا کئے ہے پہلے زمین کوفروخت کردیا تو ج سے میں داخل ندہوگا کیونکدا گئے ہے پہلے زمین کا تالع نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس قدراً گاہے کہ ہنوز اس کی کچھ قیمت ہیں ہے تو بھی فقیدابواللیث نے ذکر کیا ہے کہ داخل ندہو گااور تھیک یہ ہے کہ داخل ہو جائے گا بظہیر بیس لکھا ہے اور بھی سیجے ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور فقاوی فصلی کے حاشیہ میں ہے کہ اگر کسی مخص نے زمین بیچی کہ جس میں بھیتی ہوئی تھی گر ابھی جی نہیں تھی لیس اُس کا جی اگر زمین میں گل کیا تو بھیتی مشتری کی ہوگی ورنہ یا کع کی ہے اور اگر مشتری نے اس کو یا نی دیا کہ اُس ہے مجینی اُ گی اور سے کے وقت جے گلانہ تھا تو وہ کھیتی بائع کی ہوگی اور مشتری اس کام میں بائع پراحسان کرنے والا شار ہوگا بینہا بیس ہے۔اگرکس نے زمین بیچی تو جواس میں خرماہ غیرہ کے درخت ہیں بدون ذکر کے تیج میں داخل ہوجا تیں گے اوراگر درختوں پر بڑھے کے دفت کھل موجود ہوں اور اُن مچلوں کا لمنامشتری کے واسطے شرط کیا جائے تو وہ اپنا حصہ پچلوں میں ہے لے لے گا ہی اگرزمین کی قیمت باغج سو در ایم مواور درخت کی قیمت بھی ای قدر مواور پہلوں کی قیمت بھی بہی موتو بالا جماع قمن کے تین حصہ کیے جائيں كے پس اگر قبصنہ علم بہلے بھل كسى آسانى آفت سے تلف موں يا بائع أن كوكھا جائے تومشترى سے أيك تبائى ثمن ساقط كيا جائے گا اور اُس کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو زمین اور در خت کو دو تہائی تمن میں لے نے اور اگر جا ہے تو ترک کر دے بہی قول سب اماموں کا بيرراح الوباح عل لكعاب

پھرٹمن کی تقسیم میں چھوں کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو بائع کے کھا جانے کے وقت تھی بیمب وط میں لکھا ہے اور اگر خرید کے وقت بھیل مو جودتہ ہوں پھر بعد اس کے بقضہ سے پہلے درخت پھیل دار ہو گئے تو پھل مشتری کے ہوں گے اور اہام ابو حفیقہ اور اہام محد کے نظا درخت پر اور تفصیل اس کی اس طرح ہے نزد یک فظا درخت پر اور تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ اگر زمین اور درخت اور پھل میں سے ہرایک کی قیمت پانچ سودرہم فرض کی جائے اور بائع قیمنہ سے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو اہام ابو مند سے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو اہام ابو صفیفہ اور کھر کئے تو درخت اور پھل میں سے ہرایک کی قیمت پانچ سودرہم فرض کی جائے اور بائع قیمنہ سے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو اہام ابو مند سے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو اہام ابو مند سے بھلے پھلوں کو کھا گیا تو اہام ابو بھائی میں درخت اور زمین میں درخت اور نمین میں درخت اور نمین میں درخت اور اہام ابو یوسف کے نزد کیک مشتر کی سے چوتھائی میں میں اگر چاہے تو زمین اور درخت خرید لے در مذتر کے کرد سے بیسران الوہاج میں لکھا ہورائی صورت میں اگر دورخت میں اگر جاہے ہو تا ہوں اور ہو ہا کھوں کے دو نمین اگر جاہے ہو تا میں اور درخت دو بانے کھوں میں سے گا اور آنام ابو یوسف کے نزد کیک معامل کے مقابلہ دو تک کو دو بار پھل آئے تو زمین اور درخت دو بانچ میں حصہ میں لے گا اور آئر جان بار پھل آئے تو زمین اور درخت دو بانچ میں حصہ میں لے گا اور آئر جان بار پھل آئے تو زمین اور درخت دو بانچ کا اور آئر جان بار پھل آئے تو زمین اور درخت دو بانچ کی تصورت میں ہے گا اور آئر جان بار پھل آئے تو زموں کو میں حصہ میں لے گا اور آئر جان بار پھل آئے تو زمین اور درخت دو بانچ کے تھوں حصہ میں لے گا اور آئر جان بار پھل آئے تو زموں کو

جانتا تقاتو أس كونه لينے كااختيار ہوگا 🏠

آگر پھل کی آفت آسانی ہے ملف ہو محے تو شمن ہے بچھ ساقط نہ ہو گا اور سب کے مزد کیک بالا تفاق مشتری کونہ کینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر درخت اور زمین میں سے ہرا میک کاشن یا نجے سودرہم بیان کر دیے ہوں تو سب اماموں کے نز دیک اس صورت میں مجلوں کی زیادتی خاص کردرخت پرشار ہوگی پس اگر بائع ان کو کھا جائے تو مشتری سے چوتھائی شن ساقط ہوگا اور امام اعظم سے نزو یک مشتری کونہ لينے كا اختيار نه ہوگا اور صاحبين كے نز ديك أس كونه لينے كا اختيار بے يہ جو ہرہ نيرہ ميں لكھا ہے۔ اگر ايك يو داخر يدااور باكع كي اجازت ے اس کوچھوڑ رکھا کہ وہ دھر برد اور خت ہوگیا تو بائع کو اختیار ہے کہ اُس کو جڑے نکال لینے کا تھم کرے اور ور خت مع جڑ کل مشتری کا ہوگا اور اگر بلا اجازت بائع کے اُس کوچھوڑ دیا بہاں تک کہاس میں پھل آئے تو مشتری پھلوں کوصد قد کروے بیڈ قاوی قاضی خان میں کھا ہے۔اگر کوئی زمین اور ورخت خریدے کہ جن کے واسطے سرانی کا پائی نہیں ہے اورمشتری اس بات کونہ جانتا تھا تو اس کونہ لینے کا ا ختیا رہو گا ای طرح منتقی میں ندکور ہے کذانی المحیط ایک مخفس نے کوئی زمین مع اُس کے سینچنے کے یانی کے خریدی اور بائع جس سمول عصاس زمین کو یانی دیتا تھا اُس میں اس کے مینچنے سے زائد یانی ہے تو تو ادر میں اُس کا تھم اس طرح فرکورہے کہ یانی میں سے جس قدراس زمین کو کفایت کرتا ہواس قدرمشتری کے واسطے قاضی تھم کرے گااور پانی مع زمین کے خربیدنا ہی ہے بیفآوی قاضی خان میں الکھاہے۔ایک زمین خریدی کہ جس سے ایک طرف افدق علی اور زمین وافدق کے درمیان بندا ب ہے اوراس بندا ب پر درخت کے ہوئے ہیں اور زمین کے صدو دار بعد میں سے ایک صدافد ق قرار دی گئی ہے تو بندا آب مع اشجار کے تیج میں داخل ہوجائے کی اور یہ بات ظاہرے بظمیر بدھی تکھا ہے۔ اگر کمی نے خر ماکسی اور قتم کا ایک درخت بھا کہ جس میں پھل تھے تو پھل اس کے بائع کے ہوں سے مگر اس صورت میں کہ مشتری شرط کر کے بوں کے کہ میں نے بیدر خت مع مچل خریدا تو البتہ مچل مشتری کے ہوں کے خواہ وہ مچل قائم رہنے والے ہوں یانہ ہوں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور مشتری کی شرط نہ کرنے کی صورت میں تبیین میں لکھا ہے کہ میچے قول کے موافق بھلوں کی قیمت ہونے یا نہ ہونے میں کھوفر ق نہیں ہے اور دونوں صورت میں بالغ سے ہوں سے آئتی ۔ اگر کسی نے ایک درخت اس شرط پر خریدا کردرخت کوجر سے کھودلوں گاتواس تھے کے جائز ہونے میں فقہا کا کلام ہے اور سی کہ جائز ہے اور مشتری کوا ختیار ہے کہ اُس كوجر سے كھود لے اور اگركوئى در شت كاٹ لينے كى شرط سے خريد اتو بعض فقہانے كہا ہے كداگر بديبيان ہوا كدكس جكدير سے در خت كو کا نے گایا کا نے کی جکہ لوگوں میں معروف ہے تو تھے جائز ہے در نہ ناجائز ہے اور بھن نقبانے کہا کہ تھے ہرصورت میں جائز ہے اور بھی تسیح ہےاورمشتری کوزمین کےاویر ہے اُس درخت کے کاشنے کا اختیار ہےاور اُس کی جڑجوز مین میں پھیلی ہوئی ہے مشتری کو بلا شرط نہ ہے گی ریفاوی قاضی خان میں تکھاہے۔

واضح ہوکددرخت کاخریدنا تین طرح سے فالی ہیں ہے ایک بیک مرف درخت بدون زمین کے جڑ سے کھود لینے کے داسطے خرید ہے اوراس صورت میں مشتری کو تھم دیا جائے گا کہ اُس کو جڑ سے کھودے اور مشتری کو اختیار ہے کہ مع اُس کی جڑ کے دیشوں کے اُس

ا اصل میں دو تہائی قد کور ہے اور میفلد ہے تھے وہ ہے جو بعض فئے میں ایک تہائی فد کور ہے قام ہم ا۔ ع کول بغاری کاریز و بعر فی تا 18 ا۔ ع قولہ افد ق حاشیداممل کتاب میں لکھا ہے کہ بیافظ تمام لغت کی کتابوں میں جواس وقت موجود تعین پایا نہ کیا مترجم کہتا ہے کہ جھے بھی نہ ملا والند اعلم ۱۱۔

کوکھود لے اور اس کی چڑھے میں داخل ہوجائے گی اور مشتری کو بیا تھیارہ کہ چڑ کے دیثوں کے بھیلنے کی انتہا تک زمین کوکھود ڈالے لیکن عرف اور عادت کے موافق البتہ کھود سکتا ہے گر جڑ سے کھود نے کا اختیار مشتری کو اُس صورت میں نہوگا کہ ہا گئے زمین کے او پر سے کاٹ لیلنے کی شرط کرلے یا کھود نے میں باقع کو کچر ضرر ہینچا ہو مثلاً ورخت دیوار سے قریب ہے قو مشتری کو حکم کیا جائے گا کہ وہ زمین کے او پر سے درخت کو کاٹ لیلے ہی شرط کر جے پاریشوں سے اور درخت اُگا تو وہ ہائے گا اور دو سرک صورت بیہ کہ درخت درخت اُگا تو وہ ہائے کا ہوگا اور اگر او نچائی سے درخت کاٹ لیا ہے تو جو پچھا ور آ کے وہ مشتری کا ہوگا اور دو سرک صورت بیہ کہ درخت معراس تحد درخت اُگا تو وہ ہائے کا اور اور اُس نے جڑ ہے اُس کو کھود لینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور اگر اُس نے جڑ ہے اُس کو کھود لینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور اگر اُس نے جڑ ہے اُس کو کھود لینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور اگر اُس نے جڑ ہے اُس کو کھود لینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور اگر اُس نے جڑ ہے اُس کو کھود لینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور اگر اُس نے جڑ ہے اُس کو کھود کے اُس کی ذرج ہے کہ اور اہل موجائے گی اور اہل موجائے گی اور درخت می اور درخت میں کھا ہو گا صدر کی ختار کی کھول کے اُس کی ذرج ہے کہ اُس کی ذرخت کی اور درخت میں کھول ہو جائے گی اور درخت میں کھا ہو گا صدر کے کہا کہ نوگی کی کھول ہو جائے گی اور درخت میں کھا ہو گا میں کھول کھول کے کہا کہ نوگی کی کھول کی کھول کے کہا کہ نوگی کی داخل ہو جائے گی اور درخت میں کھول ہے۔

اوراس صورت میں فقہا کا اجماع ہے کہ اگر قطع کر لینے کے واسطے خریدا تو اس کے پنچے کی زمین رہے میں داخل ندہو کی بینہر الغائق میں لکھا ہے اور اگر برقر ارر کھنے کے واسطے خریدانو بالا تفاق اُس کے پنچے کی زمین واخل ہوجائے گی پیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جن صورتوں میں کہ درخت کے بینچ کی زمین داخل ہوتی ہے تو مشتری کے تصرف کے وقت جس قدر درخت کی موثائی ہے صرف ای قدر ز مین داخل ہوگی بیال تک کدا گر تھے جدور خت زیادہ موٹا ہوجائے تو زمین کے مالک کوا تعتیار ہے کدأس کو جھانٹ وے اور جہاں تک ورخت کی شاخیں اور جڑ کے ریشے تھیلے ہوئے ہیں وہاں تک کی زیمن تھے میں داخل ندہوگی اور اس پرفتوی ہے اور بدمحیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے ایک درخت مع اُس کی جڑ کے دیثوں کے خریدااور اُس درخت کے ریثوں سے اور درخت اُ گے تو اُ کے ہوئے درخت أكراس طرح بول كدامل درخت كاث والنے سے ختك بوجائيں كے تو بع ميں شامل ہيں ورند شامل ہيں كونكہ جب إصل ور خت كاث ڈ النے سے بیزنشک ہوجاتے ہیں تو اصل درخت میں سے أے ہیں ہی جی میں شار ہوں کے بید ذخیر و میں لکھا ہے۔ اگر ایک اگور کا تاک خریدا تو جورسیال بخوں سے بندھی ہوئی ہیں اور مینیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں وہ ہے میں داخل ہوجا کیں گی اورا یہے ہی وہ ستون لکڑی کے جوز مین میں تموزے گڑے ہوئے ہیں اور اُن پرانگور کے درخت لنگتے ہیں بلا ذکر بچ میں داخل ہوجا کیں ہے بیقنیہ میں لکھا ہے۔ ا کے مخص کی خالص زمین ہے اور دوسرے کے اُس میں درخت ہیں چرز مین کے مالک نے دوسرے کی اجازت ہے قبین ہزار درہم کو فروخت کی لینی بزار در ہم جمن قرار پایا اور برایک کی قیمت پانچ سودر ہم ہے تو تمن دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تھیم ہوجائے گا اور اگر تفدے پہلے ور خت سی آسانی آفت سے ملف ہو کئے تو مشتری کوافقیار ہے کہ خواہ بھے ترک کردے یا زمین پورے تمن می خریدے اس واسطے كەشترى درختوں كاومغاد ميعاما لك بهواتهاف يعنى جب وصف جاتار ماتومشترى كولينے ياند لينے كا اختيار بوگا تحرفوات وصف مرغوب کے مقابلے میں اُس کوخیار حاصل ہوگانہ سے کہ کم ہوجائے اور تمام تمن زمین کے مالک کو ملے گا کیونکہ درخت کی کھ توث من اورمشتری کوسوائے زمین کے کوئی چیز سپر ونہیں کی تنی اور تمن اس کے مقابلے میں تغہر اتھا جومشتری کوسپر دکی تن اس کے مقابلہ میں جونو ت ہوئی اور اگر آ و معے درخت تلف ہو گئے تو درختوں کے مالک کو چوتھائی تمن ملے گا اور تین چوتھائی زمین کے مالک کواور اگر درخت میں اس قدر پھل آئے کہ جن کی قیمت پانچ سودرہم ہوتو وہ تہائی شن درخت کے مالک کو ملے گااور ایک تہائی زمین کے مالک کو اورامام ابو یوسٹ کے زو یک آ دھا زمین کے مالک کو ملے گا اور اگرزمین اور درخت فروخت کیے اور ہرایک کے واسطے من علیحدہ میان کیا اورز مین در خت ایک بی مخف کے بیں یا دو مخصول کے بھرور خت ضائع ہو محے تو آ دھا تمن ساقط ہوجائے گااس واسطے کہ ایک طرح سے درخت اصل ہوتے ہیں اور ایک طرح ہے وصف ہیں جب اُن کے مقابل تمن ندکور نہ ہوگا تو وصف رہیں گے اور جب تمن ندکور ہوگا تو اصل ہوجا کیں گےتو اُن کا ضائع ہوتا اپنے حصہ ثمن کے مقابل ہوگا اور اگر درخت تلف نہ ہوئے بلکہ قبضہ ہے پہلے اُن ہیں اس قدر پھل آئے جو پانچ سودر ہم کی قیمت رکھتے ہیں تو سب اہاموں کے نزویک زمین کا ثمن پانچ سودر ہم اور درخت اور پھلوں کا ثمن پانچ سودر ہم ہوگا یہ کانی ہم لکھا ہے۔

اگرز مین کے اوپر سے کا شخے کے واسطے چند ورخت خرید ہے اور قطع کرنے میں زمین اور ورختوں کی جڑوں کو ضرر پہنچتا ہے قو شخری کو کا شخے کا افتیا رہیں ہے کیونکدائی میں زمین کے بالکہ کا ضرد ہے ہیں بالکہ کو افتیا رہے کہ اپنے ہے ضرر کو وقع کر ہے اور بھا کو ث جائے گی بھی تغار ہے اس واسطے کہ حقیقت میں گویا بالع ہر دکرنے سے عاجز رہا پہ پھیا سرخسی میں گھا ہے قباد کی ابواللیث میں گھا ہے۔ اگر کی نے چند ورخت زمین کے اوپر سے کاٹ لینے کے واسطے خرید سے مجرائی نے نہاں تک کدایک مدت گزرگی اور گرمیوں کے دن آ مجے اور مشتری نے کا ارادہ کیا تو اگر کاٹ میں زمین یا ورخت کی جڑوں کو ظاہر میں کوئی ضرر رنہ ہوتو مشتری کو گئے تا افتیا رہے کوئلہ وہ اپنی ملک ہے ضرر دور کوئی ضرر طاہر ہوتو زمین اور ورخت کی جڑوں کے مالک سے ضرر دور کرنے کا افتیا رہی ہوتو زمین کا وروز دھی کا افتیا رہ ہوتو زمین کو اور ورخت کی جڑوں کے مالک سے ضرر دور کرنے کا افتیا رہی ہوتو زمین کو درختوں کے مالک سے اس کی بھر بھر کہ کوئلہ کی ہوئے کہ اگر نے کہا کہ زمین کا مالک درختوں کی تیست مشتری کو ورے دے اور درخت اُس کے ہوجا میں گے اور پھر اس میں کہ وہ کہا کہ زمین کا مالک درختوں کی تیست مشتری کو دے دے اور درخت اُس کے ہوجا میں گے اور پھر اُس میں کہ وہ کہا کہ درختوں کے حساب سے تیست دے یا کھر ہے ہوئے درختوں کے حساب سے ہی اُس میں بھر بھر اور بھر بھر اور بھر کی کو درختوں کے حساب سے ادا کر سے اور بھر بھر اور بھر اُس کے کہا کہ درختوں کے حساب سے اور کی میں کہ اور فیس اگر وں نے کہا کہ درختوں کی حساب سے ادا کیا ہوئے دائیں کی دورختوں کو درختوں کو درختوں کی اور ذمین کا مالک مشتری کو اُس کا تو کہ کہ دائی ہے دورختوں کے دورختوں کے درختوں کے درختوں کے دورختوں کے

اگر کی محص نے دوسرے سے جا ہا کہ اُس کی زبین میں جودرخت ہیں وہ اید میں کو اسطے میرے ہاتھ نروخت کروے ہم دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ چندا دی جن کی نظر انھی ہا اندازہ کر کے بتا کیں کہ ان درختوں میں کتے کشے کئری ہے اُن سب ہی نے انقاق کر کے بتا کیں کہ ان درختوں میں کتے کشے کئری ہے ہیں ہے ان سب ہی سے زیادہ نگل اور ہا تع ہے ان ادادہ کیا کہ مشتری کو زیادہ کئری لینے ہے تع کر سے تو ہا تع کواس کا اختیار نہیں ہے بیٹر ہیں کہ مستری کو زیادہ کئری لینے ہے تع کر سے تو ہا تع کواس کا اختیار نہیں ہے بیٹر ہیں کہ مستری کھی اندہ نگل اور فاق کی اور قال کی جو ان کے ساتھ بی اُس میں بانی جاری ہونے کا داستہ بھی فروخت کیا آس ہی بانی جاری ہونے کا داستہ بھی فروخت کیا آس ہی بانی جاری ہونے کا داستہ ایک کو چہ غیر بافذہ میں میں کہا کہ باغ بی پانی جاری ہونے کا داستہ ایک کو چہ غیر بافذہ میں جو بائع اور دوخت کیا تھی ہونے کی درمیان میں مشترک ہے واقع ہاور اس نہر کے کنار سے چند درخت ہیں ہی اگر دونہ ہم کا بائع کی ملکہت ہوت ورخت ان کے ہوں کے بخر طیکہ ان درختوں کا دوخت کیا تو ہونے دالا معلوم ہوا تو درخت اُس کے ہوں گے بول کے ہوں کے بائع کی ملکہت ہونی خوال ہائع ہو یا معلوم نہ ہو کہ کون ختص ہے اور اگر سواتے ہائع کے کوئی اورخض لگانے والا معلوم ہوا تو درخت اُس کے ہوں گے ہو

۔ اگرکوئی گاؤں فروخت کیا کہ جس کے صدود بیان نہ کئے تو بیان میں مرف گاؤں کے گھروں اور عمارتوں پرواقع ہوگی اور کھیتوں پر واقع نہ ہوگی یہ مجیط سزنسی میں ہے۔اگر کسی کا ایک گاؤں مع زمین فروخت کیااوراً می گاؤں کے پہلو میں ہائع کا ایک دوسرا گاؤں ہے۔

ل ظاہرامرادید كدم رقبرفروشت كيا كيا ايس مقام پر حق اور رقبدونو ل كومتل موتا باا۔

پس با گئے نے کہا کہ میں نے بیگاؤں تیرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور چاروں صدود میں سے کوئی صد باکع نے اسپنے گاؤں کو گردانا تو اس گاؤں کی زمین جس کوئیں فروخت کیا ہے جس قدردوس ہے گاؤں سے جس کوفروخت کیا ہے مصل ہے وہ اس گاؤں کی بھے میں داخل ہو جائے گی اورا گرچاروں صدوں میں سے کوئی صدا ہے گاؤں کی زمین گردانی تو اس گاؤں کی زمین دوسرے گاؤں میں جس کوفروخت کیا ہے کے داخل نہ ہوگی میرمیط میں نکھا ہے۔

نبرى فصل

اُن چیز وں کے بیان میں جواشیاء منقولہ کی ہیج میں بلاذ کرداخل ہوجاتی ہیں کسی نے کوئی غلام یابائدی فروخت کی تو اتا کیڑا کہ اُس کے ستر کو چمپادے بائع پر واجب ہے یہ فاوی قاضی خان میں

غلام اور با عدی کے گیڑے تیج میں بلا شرط داخل ہوجاتے ہیں اس لیے کہ روائ ای طرح ہے لیکن اگر عمد و کیڑے پہنا کر خاص شہوں کے کیونکدایے کیڑے دے دے دیے کا روائ نہیں ہاس لیے کہ روائ ناقص اور کم قیمت کیڑے دے دے دیے کا روائ نہیں ہاس لیے کہ روائ ناقص اور کم قیمت کیڑے دے دے دیے ویل ہوگا ہوا ور کی جا ہوا ہوگا ہوا ہوگا ہوا ور کی جا ہوا ہوگا ہوا ہوگا ہوا ور کی خاص لباس موائے اس کے دوسرے کیڑے دے کیونکہ روائ کی وجہ سے تیج میں اس قدر کیا ہوا والی ہوگا ہوا ہوگا ہوا ور کی خاص لباس کی خصوصیت نہیں ہوا یہاں تک کدا کر کسی کیڑے پر کوئی فض اپنا تی قابت کی خصوصیت نہیں ہوتا یہاں تک کدا کر کسی کیڑے پر کوئی فض اپنا تی قابت کر کے لیے لیو مشتری بائع ہے کچھوا بی نہیں کر سکا ہوا کی طوری اگر اس لباس میں کوئی عیب ظاہر ہوتو مشتری اس کو واپس نہیں کر سکے لیے لیو مشتری بائع ہو ایس نہیں کی نقصان آیا پھر مشتری نے با غدی کسی عیب کی وجہ سے بائع کو واپس کر دی تو اپنا یو را شمن اس سے لیے لیے گا ہے بچرا الرائق میں کھا ہے۔

ا تولدوافل مندو کی کیونکداس گاؤل کی زیمن مرصد بے تخلاف بھی صورت کے کہاس بھی گاؤل مرصد بے اور گاؤل کا طلاق لقط آیا وی پر ہے 11 سے خال فی الاصل کسو فر شلماالی مثل هذه جاریة فلما کان ذلك موهماتر کت الى ماذ كرت ١٢ س قولد لے لے گایسی كيڑے كے وفل كی ندمو گی 11 ا

مال درہم ؛ وں اور تمن بھی درہم ہیں ہیں اگر تمن اُس سے زائد ہوتو تھے جائز ہاورا گر اُس کے برابر بیا اُس سے کم ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر غلام کا مال افتہ تمن نہ ہوجیسے کہ غلام کا ٹمن درہم ہوں اور اس کا مال دینار ہوں یا اُس کا الٹا ہوتو جائز ہے بشر طبکہ اُس مجلس ہیں دونوں پر قبضہ ہوجائے اور اسی طرح اگر غلام کا مال قبضہ میں لے لیا اور اُس کا حصہ ثمن اوا کر دیا تو بھی جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو غلام کے مال کی بھے باطل ہوجائے تی بی قماوی خان میں تکھا ہے۔

اگرایک مجھلی کے بیٹ میں دومری مجھل نکلی اوراس دومری مجھلی کے بیٹ میں موتی بایا تو موتی بائع کا ہوگا ہے ہرشے کہ جو مجھلی کی غذانہیں ہوتی ہے بائع کی ہوگی اور جوچیز کہ مجھلی کی غذا ہے وہ مشتری کی ہوگی بیذ خیرہ میں کھا ہے اگر ایک

بار مُنتر:

## خیارشرط کے بیان میں اس میں سات نصلیں ہیں

فصل (زِّل:

جن صورتوں میں خیار شرط سے ہے اور جن صورتوں میں صحیح نہیں ہے اُن کے بیان میں

بس امام کے زویک تین دن سے زائد کے واسطے خیار شرط جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزویک اگر کوئی مدت معلوم ہوتو جائز

ے بیخار الفتادی میں لکھا ہے اور سی قول امام کا ہے یہ جواہر اظامی میں لکھا ہے اور اگر تین دن ہے زیادہ کے واسطے خیار کی شرط کی یہ بیٹ کے واسطے خیار کی شرط کی یہ بال تک کہ اس سب سے عقد فاسد ہوگیا ہیں اگر تین دن میں اجاز سند دے دی تو تمار ہز دیکے عقد تحقیق ہم جو جائے گا یہ کا فی میں کھا ہے اور اگر تمین دن ہے اور اگر تمین دن ہے اور کر کیا گیر تمین دن ہے اعداد ہوگیا یا مشتر کی یا مشتر کی یا عقام کے مرنے ہے خیار ساقط ہوگیا یا مشتر کی نے نظام کو آزاد کر دیا یا اس میں کوئی ایسی چیز بیدا کر دی کہ جس سے عقد لازم ہو جاتا ہے تو ان صور تو ل میں عقد فاسد بدل کر جائز ہوجائے گا بی چیو سرخی میں کلھا ہے اور بنا برقول امام ابو مینی ہے کہ بہتر اور کہ بار کہ بار کہ بار کہ ہوجائے گا بی چیو ہو تھے دن ہے ہیلے مفسد چیز دور کرنے ہوجائے گا بی کہ بہتر کہ مشائخ نے اختلاف کی کہا کہ بی مقد ہوئی ہو تھے دن ہے ہم کہ کہ بی کہ مفسد چیز دور کرنے ہوجائے گا اور ایسی ہوجائے گا اور ایسی کہ بی کہ اس کے مقد فاسد ہوجائے گا اور دی کہ ایسی ہوجائے گا اور ساتھ ہوجائے گا اور ساتھ کی کہ اور جی کہ اس کے بیار کہ اس کے بیار کہ بی کہ اس کے بیار کہ بی کہ اس کے بیار کہ بی کہ اور کہ بی کہ بی کو امام سرخی کی دور کہ بی کہ بی کو امام کر دیا تو امام ابو حقید کے زو کیا ہے انتہا دی اور کہ کہ کہ بی کہ تھی کن دیکے عقد فاسد بن کر جائز ہوجائے گا اور صاحبین کے زو کیے عقد فاسد بن کر جائز ہوجائے گا اور صاحبین کے زو کیے عقد فاسد بن کر جائز ہوجائے گا ہور کہ الو بان میں کھا ہے اور فاو کی میں ہے۔

اگرکسی نے رمضان میں کوئی ایسی چیز اس شرط برخریدی کهاُ س کو بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے

توامام اعظم منظم محشلة كول ميں عقد فاسد ہے

قاوی میں ہے کہ اگر مشتری کے واسطے ماہ رمضان کے بعد دودن کا خیار شرط کیا گیا اور خرید آخر روز ماہ رمضان میں واقع ہوئی تو خرید جا کڑے اور مشتری کے واسطے تین دن کا خیار ہوگا ایک دن رمضان کے معینے کا اور دودن آس کے بعد کے اور اگر یہ کہ دیا گراس کو رمضان میں خیار نہیں ہے تو تی فاسد ہوجائے گی یہ مجیط میں کھھا ہے اور تا تا رخانے میں ندگور ہے کہ اگر کی نے رمضان میں کوئی الی چیز اس شرط پر خریدی کہ آس کو بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے تو امام اعظم کے قول میں عقد فاسد ہے اور ایے بی اگر اس صورت میں ای طرح پر خیار با نع کا ہوتو وہ بھی فاسد ہے اور اگر مشتری نے باقع سے بیشرط کی کہتھے کو رمضان میں خیار نہیں ہے اور بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے بیا تع نے مشتری ہے اور اگر مشتری نے باقع سے بیشرط کی کہتھے کو رمضان میں خیار نہیں ہے اور اگر کی نے مشتری سے اور اگر کی نے مشتری ہے ہوگیا میں میں تو امام محد نے در میا کہ بیت ہوتا ہے ورس سے کہا تھو ایک خیار ہے بیا تھو بی کھر اس بی اور خیار شرط جیسا تھے جا کر میں ٹا بت ہوتا ہے ای طرح تھے فاسد میں ٹا بت ہوتا ہے اس میں ٹا بت ہوتا ہے اس میں ٹا بت ہوتا ہے اس میں گھا ہے اور خیار شرط بیر فروخت کیا کہ آس کو خیار ہے پھر مشتری نے بائع کی امام بیون برار در ہم اور ایک رظل شراب کے اس شرط پر فروخت کیا کہ آس کو خیار ہے پھر مشتری نے بائع کی امام بیون براور اس کو آز ادکر دیا تو جا کر نہیں ہے نہ نافذ ہونے کی راہ سے جا کڑ ہونے کی راہ ہے جا کہ میں کھا ہے۔

اگرائ شرط پرفروخت کیا کہا گرتین روز تک شمن نہ اوا کرے گاتو میرے تیرے درمیان تی نہیں ہے تو تیج جائز ہے اورا پیے ہی شرط بھی جائز ہے ایسا ہی امام محمدؓ نے اصل میں ذکر کیا ہے اور اس مسئلہ کی چندصور تنس ہیں ایک بیرکہ بالکل وفتت نہ بیان کیا جیسے اس طرح کہا کہ میں اس شرط پر بیچنا ہوں کہا گرتو شمن نہ اوا کرے گاتو میرے تیرے درمیان تیج نہیں ہے یا وقت نامعلوم بیان کیا جیسے اس

ا بائع نے اس کوجاکڑ کا اختیار دے دیا ۱۲۔ یہ سیکی ندہوگا کہ تیج موقوف رہے تی کہ شراب کوماقط کرنے ہے آئندہ جائز ہوجائے ۱۲۔

طرح شرط کی کداگر تو چندروز تمن شادا کرے گاتو میر بدرمیان تا تین بادران دونون صورتون میں مقد فاسد ہادراگر کوئی وقت مطوم بیان کیا تو اگر وقت تین دن یا تین دن ہے کہ ہے تو تین اماموں کے زدیک مقد جائز ہادراگر تین دن سے نہا دو ایا میان کیا تو امام اسلام اسلام ہے۔ بس اگر مشتری نے تین دن کے درمیان ہی مشن ادا کر دیا تو سب ادام کہ تا جا درا ہم گئے جائز ہوگی بد جا بدیل کھا ہا دو اگر مشتری نے تین دن می مین در سے جا کہ ان کو آزاد کر ان ادا کر دیا تو سب ادام کہ تا ہو گا ہو اید میں کھا ہا اورا گر مشتری نے تین دن گر رکھے اورا ہی نے تین نہ ادا کیا تو عین نہ ادا کیا تو میں نہ دو گا ہم والسلام کہ بدی تھے بمز لد مشتری کے شرط خیاد کر لینے کے ہادرا گر تین دن گر رکھے اورا ہم سے گا بھر طیکہ فالم میں نہ دو کہ ہو جائے گا بھر طیکہ فالم میں نہ کو کہ تو تو ہو ہو گا ہم ان کی تھا میں ہواور مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا یہ مشتری کے تعدید میں ہواور مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا یہ مشتری کے تعدید میں ہواور مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا یہ مشتری کے تعدید میں ہواور مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا یہ مشتری کے تعدید میں میں تو دو اسلام تھی اورا کرنا کا قد نہ ہوگا یہ مشتری کے تعدید میں مقام کے اورا کر کوئی قلام بھی اورا کرنا کا تعدید میں کوئی ہو کہ کوئی تا موگی اورا کر کوئی قلام بھی اور تی کوئی تین میں کے تعدید میں کہ کوئی تا در کہ ہوگی تاریک میں کہ بیار کی کوئی تا میں کوئی تو دونوں کے درمیان تی نہ ہوگی تو یہ گر کے جائز ہے اور دید بائع کے واسطے شرط خیار کے مین تھی ہیں ہے بید فیرہ میں کھی ہے۔

بی سی سی جہاری قاضی خان میں ہاور فاوی غیا شد میں اکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ جس بھے کا تو عقد کر ہے گاس میں می نے تھے خیار دیا پھر خرید کے وقت بلا شرط خیار خرید اتو امام اعظم کے نزویک پہلے قول ہے اُس کو اس بھے میں خیار حاصل نہ ہوگا اور اگر مشتری نے شرط خیار اس طور سے کی کہ جھے کو نتا یا تمن میں خیار حاصل ہے تہ بابمز لداس کہنے کے ہے کہ جھے کو خیار حاصل ہے یہ تا تار خانے میں تکھا ہے اور اگر دات تک یا ظہر کے وقت تک یا تمن دن تک کے خیار کی شرط کی تو اُس کو پوری دات اور تمام وقت ظہر اور پوری دات اور تمام وقت ظہر اور اور مام اعظم کے نزویک جو انجام مقرر کی ہے جب تک و و نے گزر سے خیار کی جی انجام میں ہوگا ہور امام اعظم کے نزویک جو انجام میں اور سے میں لکھا ہے اور سے مشاکر کی ہے اس شرط پر بچا کہ جھے کو دات تک طرح نہ کو در ہے اور سے مام اعظم سے اس کے بہ خلاف تھی کیا کہ اگر کی نے اس شرط پر بچا کہ جھے کو دات تک خیار حاصل ہے تک دو امام اعظم سے اس کے بہ خلاف تھی کیا ہے تھی کہا کہ اگر کی نے اس شرط پر بچا کہ جھے کو دات تک خیار حاصل ہے تک دیار مام کی بھر نہ بھر کہا تو خیار باطل ہو خیار باطل ہو خیار باطل ہو خیار باطل ہو جس کی بھر تھر ہے تک دو تروی کی بھر کہ تھر و میں کھوا ہے۔

ن الله مثلاً پہر دن رہے ایک چیز فروخت کی اور کہا کہ مجھے رات تک خیار حاصل ہے خواہ دوں یا نہ دوں تو امام اعظم سے زد یک پہلی روایت کے موافق رات بھی خیار میں داخل ہے یعنی اُس وقت سے تمام رات اُس کوخیار حاصل ہے اور صاحبین کے زویک

ل سي امام ابو يوسف كا قول ١١٥- ع اكرمشترى ك باس غلام ملف موتوخمن نيس بكساس برقيت واجب موكى ١١٠-

رات داخل نہیں صرف اُس کوآ قاب غروب ہونے تک خیار ہے اور حسن بن زیادی روایت کے موافق جو ذخیرہ علی ہے امام اعظم کا بھی یہ نہ بہ معلوم ہوتا ہے والا قوی دو اید ما فی الاصل واللہ اعلم اگر تین دن کے داسطے خیار شرط کی بھراس علی سے ایک یا دو دن گھٹا دی تو جس قدر ساقط کیا ساقط ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا گھڑا اُس نے ایک بی دن کی شرط کی تھی بہرات الوہات علی کھا ہے ۔ کوئی غلام تین دن کی خیار شرط پر بیچا اور شرط کی کہ اُس عرصہ علی اُس کوا فقیار ہوگا کہ غلام کوم دو دری پرد کھا ورائس سے ضدمت لے تو جائز ہوا درایسا کرنے ہے اُس کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر اگور کا باغ تین دن کے خیار شرط پر بیچا اس شرط پر کہ اس عرصہ علی اُس کے کہا کہ کھا ہے تو توج جائز نہیں ہے بی قان علی تھا ہے۔ اگر باپ یا اُس کے وصی نے نا بالغ لڑکے کے مال علی سے کوئی چیز فروخت کی اور اپنے واسطے خیار کی شرط کر لی تو بیچ جائز ہے گہل اگر مدت خیار علی لڑکا بالغ ہوگیا تو امام ابو یوسف کے قول عی تیج کو جائز کی اور دخیار باطل ہوگیا تو امام ابو یوسف کے قول عمل تھے تمام ہو گئی اور دخیار باطل ہوگیا تو امام ابو یوسف کے قول عمل تھے کو جائز کی اور اگر دوکیا تو باطل ہوجائے گی بی قراد کی میڈول عمل کی میڈول عمل کھا ہے۔

ودری نعن

عمل خیاراوراُس کے حکم کے بیان میں

سب اماموں ہیں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں اگروہ باندی اُس کی زوجہ نہ ہواوروہ

شخص اُس ہے وطی کرے تو بیج کا ختیار کرنے والاشار ہوگا 🖈

امام اعظم کے نزدیک رد کرنے کا اختیار ثیبہ یں اس دفت ہے کہ اس میں وطی ہے کچھ نقصان نہ آیا ہواور اگر نقصان آیا ہو اگر چہ ثیبہ ہووا پس کرنا جائز نہیں ہے رینہ رالفائق میں لکھا ہے اور سب اماموں کا اس بات پرا تفاق ہے کہ اگر وہ باندی اُس کی زوجہ نہو

ل صورتیک غلام تاجر نے اسپے مولی کی اجازت سے زیر کی باکرہ باعری سے نکاح کیااور ہوز زفاف سے دائم کراس نے مدیا تا عری اسپے خیارشرط برخر بدی ۱۳

اوروہ تخص أس سے وطی كر سے تو تئے كا اختياركر نے والا شار ہوگا خواہ و جورت ثيبہ ويا باكرہ ہو بير ان الو بان ش لكھا ہے اور خواہ أس كو ولى سے بحد تقصال پہنچا ہو يا نہ بنچا ہو يہ بايد ش لكھا ہے اور از انجملہ بيہ ہے كہ جب خريدى ہوئى با تدى مدت خيار كے اندر لكاح كے ساتھ مشترى سے بچہ جنے (بين كى با عدى سے تفاور اس مت من شترى سے بچہ جنے (بين كى با عدى سے تفاور اس كے بيدر با بحر شرى سے بہت كے دور الله تمان اور اس مت من شترى سے بحر جنے (بين كى با عدى سے تفاور الله من ہو جائے كى اور صاحبين كن و يك ہو جائے كى سے بوايہ من كھا ہے اور امام اعظم كے برو يك موجوائے كى سے بوايہ من كھا ہے اور امام اعظم كے نزويك مدت خيار كے اندر جننے سے ام ولدت ہو تا أس صورت ميں ہے كہ وہ باندى بائع كے بقند ميں ہواور اگر مشترى كے بعند ميں آكر مدت خيار ميں اقعام ہو جائے گا اور مشترى كى مكيت فابت ہو جائے كى اور با عدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كو نك وہ بائدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كو نكدو ، بحد خيار ميں دار الله ہو جائے گا اور مشترى كى مكيت فابت ہو جائے كى اور با عدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كو نكدو ، بحد خيار ميں ہو اور الله من الله بو جائے كى اور با عدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كو نكدو ، بحد خيار ميں ہو اور الله من الله بو جائے كى اور با عدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كو نكدو ، بوخنے كے سبب سے عرب دار الله ہو تا يہ كا امر باتدى بوجائے كى اور باتدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كونكدو ، بحد خيار ميں بالله تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كونك و سبب سے عرب دار الله ہو كا ميں كونك ہو الله بوجائے كى اور باتدى بالا تفاق اس كى ام ولد ہو جائے كى كونك ہو بائے كے سبب سے عرب دار الله ہو جائے كا اور مائل كے ان مائل كے ان مائل كے ان مائل كا مائل كے ان مائل كے ان مائل كے اندر بائل كے اندر بائل كے اندر بائل كے اندر بائل كى اور بائل كے اندر بائل كى ام ولدی ہو گوئے ہو كے اندر بائل كى ام ور بائل كى اور بائل كى ام ور بائل كے اندر بائل كے اندر

ا گرخیار بالع مے واسطے ہوئیں اُس نے معتری کوسپر دکر دی چرمشتری نے مدت خیار کے اندراُس کو بالع کے باس و و بیت

لے تودابسی منوع ہوگی ا۔ ع ترایق محرم جب کسی کی ملک میں آئے توشر عااور فورا آزاد ہوجاتا ہے اا۔

ع استبراجم كاياك معلوم كمنا كالفدي يبكا في الكاح ١١-

رکھا پھر تے کافذ ہونے سے پہلے یابعد بائع کے پاس ملف ہوئی تو سب ائمہ کے بزدیک تیج باطل ہو جائے گی بدفتے القدیم سر لکھا ہے اور اگری قطعی ہواور مشتری نے بائع کی اجازت سے بیا بلااجاز سمجے پر بعضہ کرلیا اور شن کا حال بیتھا کہ وہ نقد اوا کر دیا گیا تھا یا میعاد تمر کمی اور مشتری کو بیت رکھا اور وہ بائع کے پاس ملف محقی اور مشتری کو بائع کے پاس وہ بیت رکھا اور وہ بائع کے پاس ملف ہوگئی تو سب اماموں کے بزوی کے مشتری کا مال ملف ہوا اور اُس کو تمن اوا کر ہوا جب ہے بینہ بیٹی لکھا ہا ور از انجملہ بیہ ہوگئی تو سب اماموں کے بزوی کے مال ملف ہوا اور اُس کو تمن اوا کر ہوا جب ہے بینہ بیٹی لکھا ہا ور از انجملہ بیہ ہوگئی تھا ہے کوئی اسباب خرید ااور اپنی ذات کے واسطے خیاری شرط کر لی پھر بائع نے اُس کوئن سے بری الذمہ کر دیا تو اُس کا خیار اُس ہو جائے گا اور خیار باطل کے واسطے خیاری شرط کر اس کھی ہے۔ بری الذمہ کر دیا تو اُس کو خیار کی جو ایک کا میکھ ہے۔ بری الذمہ کر دیا تو اُس کو جائے گا دی مسل کھی ہے۔ بری الذمہ کر دیا تو اُس کو جائے گا دی مسل کھی ہے۔ بری الذمہ کر دیا تو اُس کی کو دیا دیا کو جائے گا اور خیار باطل کے ہوجائے گا دی مسر است میں کھی ہے۔

اگر جے قطعی ہواور ہاتھ کے بری کردینے سے وہ قاام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے تمن اور کرنے سے بری ہوجائے تو سب امامول کے نزویک اس کو اسپاب واپس کرنے کا اختیار تھیں ہے نہ خیار رویت کی وجہ سے نہ خیار تو یہ امامول کے نزویک آل کو خیار ترکی ہوجائے اور باتی مسئلہ کی صورت وہ بی ہوجو نہ کو رہوئی تو سب اماموں کے نزویک آس کو خیار ترکی وجہ سے بھی اور بعد دونوں بجائے قلام کے آلاوہ کی اور بعد دونوں بھی واپس کرنے کا اختیار ہے آگر چہوئی تن سے بری ہواور یہ فلا ہر ہے اور ای طرح خیار رویت کی وجہ سے بھی قبضہ سے بہلے اور بعد دونوں سورتوں میں واپس کرسٹنا ہے آگر چہوئی کر سنا ہے اگر چہوئی ہو ایک کرسٹنا ہے آگر چہوئی کر سنا ہے اور اگر تو تعند کر بولوں بیایا ور تمن سے بری ہونے کے بعد واپس کرسٹنا یہ نہا ہے تی اور اور آز جملہ بہلی اور اور آز جملہ بہلی اور آگر کے نوام ہے کہ واپس بھی انسان ہوجائے گی خواہ وہ وی قطعی ہو ہے کہ اگر کی دی سے کی فری نے نوام ہوجائے گی خواہ وہ وی قطعی ہو گئی اور باطل نہ ہوگی اور آگر میں اور باطل نہ ہوگی اور اگر مشتری کر وہ اسلی باتی رہے واپس ہوجائے گی اور آگر مشتری کی اور باطل نہ ہوگی اور اگر مشتری کے وہ سے نی اور اگر ہوجائے گی اور سلیان ہوا تو بی باطل ہوجائے گی اور آگر مشتری کی وہ جائے گی اور سلیان موجائے گی اور سلیان سے مالک ہوجائے گی اور آگر مشتری نے نوالا تقال تی باطل نہ ہوگی اور مشتری کا خیار اپنے خالی ہوجائے گی اور سلیان کی اور سلیان کی دونے کا اہل ہوجائے گی اور آگر مشتری نے نوالا تقال تی باطل موجائے گی اور سلیان کی اور سلیان کی دونے کا اہل ہوجائے گی اور آگر مشتری نے نوالا تقال تی باطل نہ ہوگی اور مشتری کا خیار اپنے خال پر دے گا ہی آگر می ہوجائے گی اور آگر مشتری نے نوالا تقال تی باطل نہ ہوگی اور مشتری کا خیار اپنے خال ہی ہوئے کا ایک ہونے کا انگر ہو بی خال ہی کہ دونے کا ایک ہوئے کا انگر ہوئے اختیار کی تو شراب اس کی دونے کا ایک ہوئے کا ایک ہوئے کا اور آگر ہوئے کی دور ہوئے کی اور آگر ہوئے کی دور اسٹی کی دور ہوئے گی اور آگر ہوئے کی دور ہوئے گی دور سیال کی ہوئے کی دور ہوئے گی دور ہوئے گی

ازائجملہ یہ ہے کہ ایک طال معنی نے ایک ہرن بشرط خیار خرید ااورائی پر قبط کرلیا پھرائی نے احزام ہا ندھاای حال میں کہ ہرن اُس کے ہاتھ میں تھا تو اہم اعظم کے فرد کید ہے ٹوٹ جائے گی اور ہرن یا نع کو واپس دیا جائے گا اور مشتری پر لیما لا زم نہ ہوگا اور اگر خیار مشاوی کے واسطے ہوا ور با نع احرام باند ھے تو مشتری کو اس کے اور اگر خیار مشاوی کے واسطے ہوا ور با نع احرام باند ھے تو مشتری کو اس کے واپس کرنے کا اختیار ہے یہ فتح القدیم میں کھا ہے اور ازائج کہ ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے خیار شرط کے ساتھ انگور کا شیر وخرید انجرائی مدت خیار میں وہ شراب ہو گھا تو اہم اعظم کے فرد کید نے فاسد ہوجائے گی اور صاحبین کے فرد کی کی کہ دواہی کہ دواہی کی دواہی کی کہ دواہی کہ دواہی کی دواہی دواہی کہ دواہی کی دواہی کی دواہی دواہی کی دواہی دواہی کو دواہی دواہی کہ دواہی دواہی کی دواہی دواہی کو دواہی دواہی کہ دواہی دواہی دواہی کو دواہی دواہی کو دواہی دواہی کہ دواہی کو دواہی دواہی کہ دواہی کی دواہی دواہی کہ دواہی دواہی کہ دواہی کہ دواہی دواہی کہ دواہی کہ دواہی دواہی کی دواہی دواہی کو دواہی دواہی کہ دواہی کہ دواہی کو دواہی دواہی کو دواہی دواہی کی دواہی کو دواہی دواہی کی کہ دواہی کو دواہی دواہی کی کہ دواہی کی کہ دواہی کی کہ دواہی کی کہ دواہی کو دواہی کی کہ دواہی کو دواہی کی کہ دواہی کی کہ دواہی کو دواہی کی کہ دواہی کو دواہی کی کو دواہی کو دواہی کو دواہی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کو دواہی کو دواہی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کو دواہی کو دواہی کی کو دواہی کو دوائی کو دواہی کی کی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دواہی کی کو دوائی کی کو دواہی کی کو دواہی کو دواہی کو دوائی کی کو دوائی کو دوا

ا تولد باطل کیونکہ مفت روہیں کرسکتا ہے اا۔ ع تولد دلال یعنی جوج یا عمرہ کا احرام باتد ہے نہ ہوا ا مدت خیار می اگرزیادت متصلایا منفصلہ پیدا ہوگئی اور مقصود بیان منفصلہ سے ہے اا۔

جائیں گی اورصاحبین کے نزویک مشتری کی ہوں گی ہوئی القدیر میں لکھا ہے۔ کی نے ایک غلام بعوض ایک باندی ہے اس شرط پر فروخت کیا کہ غلام بینج والے کو تین دن تک خیار حاصل ہے بھر با لکع نے تین دن کے اندر غلام آزاد کردیا تو سب اماموں کے قول کے موافق آس کا عشق نا فذ ہوجائے گا اور آئے باطل ہوجائے گی اور اگر اُس نے باندی کو آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجائے گی اور اگر اُس نے ایک ہی کاام میں دونوں کو آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجائے گی اور اگر اُس نے ایک ہی کاام میں دونوں کو آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجائیں گے اور اُس کو باندی کی قیمت دینی پڑے گی اور مشتری کا آزاد کرنا باندی اور غلام میں ہے کی کو تھے نہیں ہوجائے گی اور اگر اُس نے ایک ہی کو تھے نہیں ہوادا لیے مسئلہ میں اگر خیار مشتری کے واسطے خوا مام فرض کیا جائے گی اور اگر وہ باندی فام جینے والے کی بائح تھی اور خیار نظام کے بائع نے اُس کو آزاد کردیا تو اُس کا آزاد کردیا تو اُس کی ذوجہ ہو قام کی فاص خان میں لکھا ہے۔

ایک خفس نے ایک غلام اس شرط پر قریدا کہ فریدارہ تمن دن تک کا خیار ہے تو جب تک تمن روز ندگر رجا تھی ہائع کو شن طلب

کرنے کا اختیار تیں ہے بیتا تارخانیہ میں صاوی ہے منقول ہے بشر کہتے ہیں کہ ہیں نے امام ابو بوسٹ کی زبانی سنا کہ فرماتے ہے کہا گر

کو ن خص ایک غلام بشرط خیار فرید ہے تو ہیں بائع پر غلام مشتری کو وے دینے کے واسطے جبر کروں گا اور اگر مشتری پڑمن بائع کو دینے کے
واسطے جبر کروں گا اور اگر مشتری نے شمن وے دیا تو بائع پر غلام مشتری کو وے دینے کے واسطے جبر کروں گا اور اگر بائع نے غلام مشتری کو
دے دیا تو مشتری کو شن بائع کو وے دینے کے واسطے تھم دوں گا اور مشتری کو اس کا خیار باتی رہے گا اور اگر خیار بائع کے واسطے ہواگا و
مشتری نے شن اوا کر کے غلام پر قبضہ کرنے کا اراد و کیا اور بائع نے اُس کوروکا تو بائع کو بیا ختیار ماصل ہے لیکن بائع مرشن واپس کر دینے
کے واسطے جبر کیا جائے گا ہمارے اصحاب نے فر مایا ہے کہ خیار شرط کی وجہ سے صفقہ تما م بین ہوتا ہے بس اگر خیار بائع کا ہمو یا مشتری کا
دورتے ایک چیز ہمویا چند چیز ہیں ہوں تو بہنیں ہوسکتا کہ بعض ہی تیج قبول کرے خواہ میچ قبضہ میں ہو یا ند ہمو
کے واسطے جبر کیا جائز ہے میں جو ان خیار میا کہ دیس میں تیت قبول کرے خواہ میچ قبضہ میں ہو یا ند ہمو
کے واسطے کی تقریق جائز ہے میں جو ان کے میں کو تا ہوار یہ جائز تہیں ہوتا ہوں کہ بو یا مشتری کی کو میات میں میں جوائر تیس میں اس تمام ہونے نے میں جو میں کھا ہے۔
کے واسطے کی تقریق جائز ہے میں جو طلاف ہے کیونکہ اس مورت میں جائز تیس ہما میں جو نے کے بعد اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس وقت صفقہ کی تقریق جائز ہو جائز ہو کیا تھا کہ دیا تھا کہ کو سے اس تمام ہونے نے میں میں میں کھا ہو یا مشتری ہو تو ہوئی ہوئی ہوئی کیا کو میں کھا ہو یا مسلم کی کھا ہو یا مشتری ہوئی تو ہوئی ہوئی ہوئی کے اس کے کہ خواہ میں کھا ہوئی کھا ہو یا کہ کو کیا تو اس کے کہ کو کھا ہو یا کہ کو کو کو کیا تو بائن کی کو کو کو کیا تو کو کو کو کو کھا کو کو کھا کو کیا گو کو کو کیا تو کو کو کو کیا کو کیا گو کو کھا گو کو کھا کو کو کو کیا کہ کو کو کھا کو کو کھا کو کھا گو کو کھا کو کو کھا کو کھا کو کو کو کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کو کھا کو کھا کی کو کو کھا کو کو کھا کو کھا کی کو کھا کو کو کھا کو

اگر خیار تے کے واسطے ہواور مجھے پر قبضہ کرلیا گیا ہو پھر بعض اُس کا تلف ہوجائے یا کوئی شخص اُس کوتلف کردی تو امام ابو حنیفہ و ابو بیست کے قول کے موافق بالنے کو اختیار ہے کہ باتی میں ہے گی اجازت دے دے اور امام محمد نے قرمایا ہے کہ اگر مجھے الیکی چیز ہے کہ جس میں ابعاض میں باہم تفاوت ہے لیہ بعض تلف ہوئے تو تیج ٹوٹ جائے گی اور با لَع کو باتی میں اجازت دینے کا اختیار نہیں ہوا اگر ناپ یا قول کی چیز میں یا تھی کی ایس چیز میں ہوں کہ جن میں تفاوت نہیں ہوتا ہے پھر بعض تلف ہوجا میں تو باقع کو اختیار ہے کہ باتی میں تعاور میں کے واقتیار ہے کہ باتی میں تعاور کہ القول امام ابو میں تعاور کہ کو المام ابو میں تعاور الکر کی تلف کرنے والے نے میچ کومشتری کے قبضہ میں تلف کردیا تو قول امام ابوطنی خوالی ہوجا کو اس کا موجا کے ایک کو اُس کا مصری پر لازم کرنے کا بدون مشتری کی رضا کے اختیار نہیں ہے اور اگر دوغلام میں سے ایک اپنے کے قبضہ میں بلاک ہوجا کے تو بائع کو جائے تو اللہ میں کہ بائع کو بائع کو بائع کو دیا ختیار نہیں ہے کہ باقی غلام مشتری کے ذمہ ڈالے۔ یہ حاوی میں لکھا ہے۔

نېرى فصل

اِس بیان میں کہ کن وجہوں کے ساتھ اس بینے کا نفاذ ہوتا ہے اور کن کے ساتھ ہیں ہوتا اور کن وجہوں سے نئے ہوجاتی ہے اور کن وجہوں سے فنٹے نہیں ہوتی ہے؟ جس قض کے داسلے خیار کی ٹر ط کی کئی ہوخواہ د ہائع ہو یا مشتری یا کوئی اجنی تو نقہا کا ایقاق ہے کہ اُس کو مدت خیار کے اندر

جس فخص کے واسطے خیار کی شرط کی گئی ہوخواہ وہ ہا کتا ہو یا مشتری یا کوئی اجنبی تو فقہا کا اتفاق ہے کہ اُس کو مدت خیار کے اندر اختیار ہے جاہے تھے کی اجازت و ہے اور جاہے نئے کر د ہے پس اگر دسرے کے بے جنسور یعنی نا دانستگی میں اُس نے تھے کی اجازت دمی تو جائز ہے بیرفتے القدم پر میں کھھاہے۔

شرط خیارا گربائع کے واسطے ہوتو تھے کے جائز اور تا فذہونے کی تین صور تی ہیں ایک بید کہ مدت خیار میں اُس نے کام سے تھا کا جازت دی یا شن تھے سے راضی ہوایا شی نے اپنا خیار ساقط کردیا اور الفاظ ما نداس کے کہ بیٹ گئے الفاظ ما نداس کے کہ بیٹ گئے خواہش کی یا مجوب رکھایا جھے خوش آیا جھے موائق ہواتو ایسے کہ بیٹ گئے خواہش کی یا مجوب رکھایا جھے خوش آیا جھے موائق ہواتو ایسے کہنے سے اُس کا خیار ساقط نہ ہوگا بلکہ باقی رہے گایہ بخرالرائق میں لکھا ہا اور دوسری صورت یہ ہے کہ مدت خیار کے اثر بائع مرجائے تو اُس کی موت کی وجہ سے خیار باطل ہوجائے گا اور تھے تافذہ ہوجائے گی بیشرح طحاوی شن لکھا ہے اور تیسری صورت یہ ہمران ہوجائے گا اور جھی تافذہ ہوجائے گی بیشر کے کہ مدت خیار گذر جائے اور جس کو خیار حاصل ہے اُس کی طرف سے شخ اور اجازت پھی خدنہ بائی جائے تو تھے تافذہ ہوجائے گی بیسران ہو اور ای طرح جواز ونفاذہ ہوجاتا ہے جب کہ اُس پر بے ہوتی طاری ہویا مجنون ہوجائے اور مینوں دن گر رجا کیں اور اگرا س کو مدت خیار کے اور اخار سے میں کھی سے موجہ کے اور اجازت کی میں اور مینوں کے اور اخار سے میں کھی دیار کے اور افاقہ حاصل ہوتو امام احرکے طواد کی سے متھول ہے کہ وہ صاحب خیار ندر ہے گا اور میس الائم حلوائی نے ذکر کیا

ہے کہ دہ اسے خیار پر باتی رہے گا جے فر مایا کہ تماب المازون میں ہے مہمری آیا ہے اور بی تی ہے بیز فہر و میں اکھا ہے۔

معرف مدت کا گذرتا بدون تی یا فی اور جنون خیار کو سا قط نہیں کرتے ہیں صرف مدت کا گذرتا بدون تی یا فی افتیار کرنے کے خیار کو سا قط کرتا ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہے اور ای طرح آگر سوتار ہے یہ ال تک کہ مدت کر رجائے تو بھی خیار سا قط ہو جائے گا ہے یہ اس تک کہ مدت کر رجائے تو بھی خیار سا قط ہو جائے گا ہے یہ اس تک کہ مدت کر رجائے تو بھی خیار سا قط ہو جائے گا ہے اور امام اجر طوا میں لکھا ہے اور اکی طرح آلو ایس کی خیار باطل بہ وجائے گا ہمال تک کہ اگر مدت خیار میں اس کا فشر ذاکل ہو تھا ہے کہ اور اکر مرقد ہو گیا اور بھی میں کھا ہے اور اگر مرقد ہو گیا اور بھر مرقد خیار کی اور کی اور اگر مرقد ہو گیا اور بھر المواج کا اور اگر سے خیار کی درجائے اور اگر اس مدت میں مرکبایا مرقد ہوئے پر آل کیا گیا تو بالا تفاق آس کا خیار اور اگر اس مدت میں مرکبایا مرقد ہوئے پر آل کیا گیا تو بالا تفاق آس کا خیار اور اگر اس مدت میں مرکبایا مرقد ہوئے پر آل کیا گیا تو بالا تفاق آس کا خیار اور اگر ہو جائے گا اور اگر بعد مرقد ہوئے پر آل کیا گیا تو بالا کے ساتھ جی کہ اور اگر مشتری آگا کہ آگر مشتری اس سے کہ اور اگر مشتری کے ذرد کیک میں ورت ہوئے کہ میں ہوئے کہ کہ وہ وہ تو گی اور اگر مشتری آگا کہ آگر مشتری اس سے کہ اور اس میں امام ابو ہو سے کہ افتا نے ہو جو بائے گی خواہ مشتری آگا کہ اور اس میں امام ابو ہو سے کہ افتا نے ہو جو جائے گی خواہ مشتری قائی ہوتو کے خواہ دور کی صورت میں ہوا ور اگر مشتری آگا ہوتو کی کے صورت میں ہواور آگر تھا ہے گی خواہ مشتری قائی ہوتو کے خواہ دور کی صورت میں ہوا ور اگر مشتری آگا کہ اور اگر مشتری آگا کہ اور اگر مشتری کہ اور اگر مشتری آگا کہ اور اگر مشتری کیا کہ مور نے کی مورت میں ہوا ور اس میں امام ابو ہو سے کہ کہ تو تو جو جو بی کی کورہ دی کی خواہ مشتری کیا کہ مور نے کی صورت میں ہوا ور اگر مشال ہو کو کہ کور کے جو جو بائے کی خواہ مشتری کیا کہ مور نے میں مور نے کی صورت میں ہو اور اگر میں کے کہ میں کے خواہ کی کور کیا کہ مور کے کی صورت میں ہو اور اگر میں ہوئے کی صورت میں ہو اور اگر میں کیا کہ مور کے کی سے مور کی کی مور کے کہ کور کے کور کیا کہ مور کے کی کور کے کہ کور کی کور کی کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کہ کور کے کور ک

ل قول موقوف يعنى الجمي تك توقف بكرة تنده وومسلمان موجائ كالياقل موكا ١١-

ے مراداُ سی کا آگاہ ہوتا ہے اور عائب ہونے ہے مراداُ سی کا آگاہ نہ ہوتا ہے لیں اگراُ سے مشتری کے عائب ہونے کی حالت میں تع ضح کردی پھراُ سی کو مدت خیار کے اعد خبر پیٹی تو شخ تمام ہو گیا کیونکہ مشتری آگاہ ہو گیا اور اگر بعد مدت گزرنے کے خبر پیٹی تو تیج تمام ہو جائے گی کیونکہ فتح سے بعد مدت گزرنے کے آگاہ ہوااور ای طرح اگر بائع نے بعد صحح کرنے کے مشتری کے آگاہ ہونے ہے بہلے بھریج کی اجازت وے دی تو جائز ہے اور اُس کا لیے کرنا باطل ہوجائے گاہ بحرالرائن میں کھا ہے۔

ائی طرح آگر بائع نے مشتری ہے بعوش اس شمن کے جواسکے فرمہ ہے کوئی چیز چکائی تو بھی خیار باطل ہوجائے گا یہ بدائع میں کھیا ہے آگر مشتری کے سوائے کی دومر ہے فض ہے کوئی چیز اس شن کے کوش فریدی تو بائع کا خیار باطل ہوگا اور قرید تھے نہ ہوگی اور آگر شن کے کوش فریدی تو بائع کا خیار باطل ہوگا اور ای طرح آگر تھے مشتری کو قرض تھا کی کرمشتری نے اُس کو اور ای طرح آگر تھے مشتری کو سرح کردی تو بھی خیار باطل نہ ہوگا اور آگر خیار مشتری کے واسطے تھا اور بائع نے اُسکوشن سے بری کیا تو امام ابو بوسٹ نے کہا کہ اسکا بری کرنا تافی خیار ہوئے اور کے کرر نے یا مدت کے اندر خیار سماقط کرنے سے دونوں کے درمیان تھے تھا مہوجائے تو بائع کا بری کرنا نافذ ہوجائے گا ہوگا وی تھی خان میں کھیا ہے اور ایسے مسئلوں میں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تھی جو جو معین کرنے بائع کا بری کرنا نافذ ہوجائے گا ہو تاری تھی خان میں کھیا ہے اور ایسے مسئلوں میں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر شن ایسی خیار ہو جو معین کرنے بائع کا بری کرنا نافذ ہوجائے گا ہو تا تھی خان میں کھیا ہے اور ایسے مسئلوں میں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر شن ایسی خوان کی میں کا میں کرنا تا فذ ہوجائے گا ہو تا میں خان میں کھیا ہے اور ایسے مسئلوں میں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر شن ایسی چیز ہو جو میں کرنا میں کی کھیا ہے اور ایسے مسئلوں میں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تی تو بائع کیا ہو کہ کا بری کرنا نافذ ہوجائے گا ہو کا کرنا نافذ ہوجائے گا ہو کہ کہ کہ کرنا نافذ ہوجائے گا ہو کہ کرنا کا فری کو کرنا کا کہ کرنا تا فران میں خان میں کھیا ہے اور ایسے مسئلوں میں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کو کہ کا بری کرنا تا فران میں خان میں کہ کو کرنا کا کو کرنا کی کرنا تا فران میں کو کرنا کا کہ کا کرنا کیا کہ کو کرنا کا کو کرنا کا کہ کو کرنا کا کہ کو کرنا کا کو کرنا کا کو کو کرنا کی کو کرنا کا کہ کو کرنا کا کو کرنا کی کرنا کا کو کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کا کو کرنا کا کر کرنا کا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کا کرنا کی کرنا کا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرن

ے معین ہوتی ہے تو جب بائع تمن پر قبضہ کر کے تھے یا ہبہ کے طور پر تعرف کرے گاتو یہ تعلیٰ کا تمام کرنا شار ہوگا اور اگر تمن الی چیز ہے کہ جو معین کرنے سے متعین ہیں ہوتی ہے جسے درہم وغیرو تو اس میں اگر بعد قبضہ کے مشتری یا کسی دوسرے کے ساتھ تھرف کرے تو تھے کے تمام کرنے میں شارند ہوگا اور اگر قبضہ سے پہلے مشتری کے ساتھ کوئی تعرف کیا جسے کہ تمن کے موض مشتری ہے کوئی کپڑا خریدا یا

مثلاثمن بزار درہم تھے أسكے بد لے سود يناربطور بي صرف ك خريد سے تو يقل بي كے تمام كرنے ميں شار ہوگا يرميط ميں كھا ہے۔

اگردوغلام ای شرط پر فروخت کیے کہ اُس کودونوں میں خیار حاصل ہاور مشتری نے دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک دونوں میں ا عدم کیایا اُس کا کوئی مستحق پیدا ہواتو باتی کی بچے جا تزمیس ہا کر چہ بائع اور مشتری بچے کی اجازت پر راضی ہوجا کیں اس واسطے کہ جو بچے شرط خیار کے ساتھ ہووہ تھم لیعنی ملکت کے حق میں منعقد نہیں ہوتی ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک ہلاک ہو کیا تو باتی میں بچے کی مشرط خیار کے ساتھ ہووہ تھم لیعنی ملکبت کے حق میں منعقد نہیں ہوتی ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک ہلاک ہو کیا تو باتی میں بچے کی

ا قولد ند کیا بعنی اجارہ میں بعند دینا شرط نہیں جیسے بہدور بن میں شرط ہے اوس سے بھٹر لئا اسباب سے معین ہوتا ہے تو بید وغیرہ سی ہے ہے اا۔ معلق آنکد متوقف رے گاتا۔

اجازت کو باازسرنوایک حصد کے ساتھ عقد کرنا ہوگی اور بیجائز تہیں ہے اور اگر بائع نے دونوں غلاموں کی زندگی میں بیکہا کہ میں نے اس خاص غلام کی تیج تو ڑوی یا اس طرح تیج کا تو ڑ ناباطل ہوگا اور اس کو دونوں میں خیار باقی رہے گا اور اس کے بیٹ خاام اس شرط پر بیچا کہ اس کو تین دن تک خیار ہے پھر کہا کہ میں نے اس کے نصف میں بیچ تو ڑ دی تو رہے کی باطل ہوگا اور اس کے نصف میں بیچ تو ڑ دی تو رہے کی باطل ہوگا اگر کسی نے انڈے یا گرد کھجوری تین دن کے خیار شرط پر بیچیں پھر مدت خیار کے اندر انڈوں میں سے بیچ نکے یا بیکی کھجوریں بیٹند ہوگئی تو تیجی باطل ہوگا اگر کسی نے انڈے یا گرد کھجوریں بیٹند ہوگئی تو تیجی باطل ہوجائے گی اور اس مسئلہ میں اگر مشتری کا خیار قرض کیا جائے تو اس کا خیار باقی رہے گا بی قادی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ای صورت میں اگر خیار کی کا نہ ہوتو تھ باتی رہ کی اور مشتری کو افقیار ہوگا کہ اگر چاہے تو تھ تبول کر ہے اور اگر چاہے تو چھوڑ و سے بیدواقعات حمامیہ میں کھا ہے۔ ایک شخص نے کوئی زمین تین ون کے خیار شرط پر فروخت کی اور بائع نے تمن رواور مشتری نے بائی ہوتا تھا۔ ہوگا کہ اپنے بورے شمن را ایک ہے نیمن میں ایک مال کرنے تھین ون کے اندر ہے تو زدی تو زمین مشتری کے پاس قیمن صاحت کرنے کی اجازت دی اور مشتری نے بائع کو ویا ہے نمین کوروک رکھے ہیں اگر بائع نے اُس کے بعد مشتری کی اور اسے بھرائی کے اور اس کو اختیار ہوگا کہ میں ایک مال تک ذراعت کرنے کی اجازت دی اور مشتری نے اس میں مشتری کے پاس امانت کے ہوجائے گی اور ایک کو کو ایس نمین کی تو زمین مشتری کے پاس امانت کے ہوجائے گی اور بیان کو کہ من ایک مال تک ذراعت کی تھی ایک مال تک ذراعت کی تو مشتری کو ایس کے مواسطے جو اُس کے ہوئی تا کہ جب چاہو ہے شکل کے اور مشتری کو ایس کے مواسطے کہ جو اُس کی تو مشتری کو بیان کی نمین کر واعت کی تو مشتری کو بیا کہ کو کہ بیاں تک کہ این اُس سے اختیار ہوگا کہ ایک کے اور اور کی ہوئی کی تو نمین کی جو اُس کے ہوئی کی اور ایس کے واس کی جو اس کی ہوئی کی میاں تک کہ این کو میاں تک کہ این کو ایس کے این کو ایس کو ایس کو ایس کے واس کے میاں تک کہ این کو ایس کے ایس کی کہ اور ایس کو بیا تھی کی صاب کی کو ارادہ کیا تو اُس کو بیا تھی کی اور ایس کو بیا تھی کی صاب کی کو ارادہ کیا تو اُس کو بیا تھی کی صاب کے کو ارادہ کیا تو اُس کو بیا تھی کی صاب کی کھیتی کی صاب کی کھیتی کی طاب کہ کھیتی کی صاب کہ کی ارادہ کیا تو اُس کو بیا تھی کے موسلے ہو میشر کی کھیتی کی طاب کہ کی کھیتی کی طاب کہ کھیتی کی طاب کہ کھیتی کی طاب کہ کھیتی کی طاب کہ کھیتی کے بیاں کہ کتار کو کہ کیا کہ کی کھیتی کی طاب کر کھیتی کی طاب کی کھیتی کے بیاں کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کھیتی کی ایس کی کھیتی کی طاب کی کھیتی کے بیاں کہ کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے بیان کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے بیان کی کھیتی کے بیاں کہ کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے بیان کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے بیان کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے بیان کی کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے کہ کو کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے کھیتی کے تیار ہو کہ کھیتی کے تیار ہو کہ تک کے کہ کو کھیک کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھیتی کے کہ کو

إِ ال كيضائع موتي يتايز على نتمن ال عن صانت عنكل جائي كلال سع قوله انشاء يعني ازسرنواس يرعقد كرناغير ممكن علال

ہے تو مشتری کو قیمت و بی لازم آئے گی اور اگر مثلی ہے تو اُس کامثل واجب ہوگا اور اگر اس مسئلہ میں خیار مشتری کا ہوتو ہیج باطل نہ ہوگی کیکن خیار باطل ہوجائے گا اور کیج لا زم ہوگی اور مشتری پریمن واجب ہوگا میہ بدائع میں لکھا ہے۔

منتی میں فرورہ کہ ایک تحض نے دوسر ہے کے ہاتھ ایک ہا ندی فروخت کی اس شرط پر کدائ کو خیار حاصل ہے اور وہ ہاندی م مشتری کو دے وی پھر مدت خیار کے اندر مشتری نے اُس کو آزاد کر دیا یا کس ہے اُس کا نکاح کر دیا پھر ہائع نے تیج کی اجازت دی قو مشتری کا آزاد کرنا جائز شہوگا اور اُس کا نکاح کر دینا بھی جائز نیس ہے کیونکہ جب بائع نے تیج کی اجازت دی ہو اس باندی کی فرج مشتری کے واسطے طال کر وی پس دوسر شیختی سے اُس کا نکاح ٹو شرکیا اور اگر میصورت واقع ہو کہ باندی ہا کر تھی اور اس کے شوہر مرسود ہم چیں تو بائع کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو زدی اور ولی کرنے کے سبب اُس باندی پس سوور ہم کا نقصان آگیا ہے اور اس ولی کا ورائر چاہے تو مشتری کی تاہ تو زدی اور ولی کرنے کے سبب اُس باندی پس سوور ہم کا نقصان آگیا ہے اور اس ولی کہ اور اگر چاہے تو مشتری کا دامن گیم ہوکر ولی کا نقصان کے لیمی سوور ہم کے اور پھر مشتری اس سودرہم کو جو اُس نے منان بھی دیے چیں اور اگر چاہے تو مشتری کا دامن گیم ہوکر ولی کا نقصان کے لیمی سودرہم کو جو اُس نے منان بھی دیے چیں اور اگر جائے ہوئی کہ بائع نے نوج کی اجازت دی اور اس باندی کے تبیہ بھر مشتری کی گوئیس دی اور اندی بائع ہوئی کہ بائع نے نوج کی اجازت دی اور اگر شخ نہ کر کے قبیہ بھر نے کا اس والی کی مشتری کی جو بائع کے توج ایک کے باس واقع ہوئی کہ بائع نے توج کی اور اگر می کے تبیہ بھر نے کا سی کو تھی کی جو بائع کے پیس واقع ہوئی اور اگر سے مشتری اُس کا کو تو کی کے بائد کی جو بائع کے پیس واقع ہوئی اور اگر مشتری اُس کی مشتری کی واج کر کے واسطے ملال تبیس ہوئی اور اگر مشتری اُس کا کاح کو جو اس میں مشتری کو باندی پھر نے کا اختیاد نہیں کے میں ہوئی ہوئی کے بائع کے بیس والی کو می ہوئی کے بائع کے بیس والی کی مشتری کی واج تھی کی پھر نے کا اختیاد نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے بائع کے بیس ہوئی اور اگر مشتری کی واج تھی کی بائع کے بائع کے بیس میں وادر اگر مشتری کی واج تھی کی پھر نے کا اختیاد نہیں کے میں بائع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تو خرج کی سیس کے تو بائع کے بیاں واقع میں شار ہوئی کے بیس میں تو خرج کی سیس کے اس میں ان تھی کی جو بائع کے بیاں وائی کی مشتری کی دو اسطے میں کے دو سیان کے بیاں وائی کی مساتھ کی کو بائی کی کو کی کو کی کی کو بائی کی کی میں کو کی کو کی کی کو کی میں کی دو کی کو کی کی کو کی کی کو کی

اگرکوئی غلام ہزار درہم کواس شرط پر بیچا کہ بائع کونٹین دن تک خیار حاصل ہے پھرمشتری نے بعوض درہموں کے سودینار دیے پھر بائع نے بیچا تو ژدی تو تیج صرف بھی باطل ہوگئی اور بائع پرلازم ہے کہ اُس کے دینارواپس کرے ہی

کی شخص نے ایک گھر فروخت کیا اس شرط پر کہ اُس کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھر مشتری نے چند دورہ معین یا کوئی اسباب معین دیے پر بائع سے اس شرط پر سلح کی کہ اپنا خیار تو زگر تھے پوری کروے تو بیس کے جائز ہے اور بیزیادتی شن بیادتی لگائی جائے گی اورا گرخیار مشتری کا تھا اور بائع نے خیار تو زوجے پر اس طرح سلح کی کہ بیس شن سے اس قدر کم کردوں گایا بیا سباب خاص بھے بیس بڑھا دوں گا تو بیھی بھے جائز ہے بدقا وی قاضی خان میں لکھا ہے آگر کوئی غلام بڑا دورہ کو اس شرط پر بیچا کہ بائع کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھر مشتری نے بعوض ور جموں کے سود ینارو یے پھر بائع نے نوج تو ڈری تو تھ صرف بھی باطل ہوگئی اور بائع نہ لائن میں دن کے خیار کوئی تا م مگر سے سے موال کیا کہ کی تھی نے ایک مکان میں دن کے خیار کوئی تھی اور شر کی اس کی خیار ہائی کر دوں گا گر بی کوئی تو ایک مورت میں کیا منادی بھی جائے تو ایک مورت میں کیا منادی بھی جائے گا امام نے فر مایا کہ بال میں اُس کی طرف منادی بھیجوں گا لیس اگر وہ ظاہر ہوگیا تو بہتر ورندائی کا خیار باطل کردوں گا گر ہیں دون کے اندر صاضر ہوجائے تو ایک منادی بھی سے جواور تھیں دن کے اندر صاضر ہوجائے کو میں نے کہا کہ آگر تھی میں دن نہ آیا اور تیسرے دن ایسے دفت آیا کہ تم منادی نہیں نہیں گئی کہ میں ایس نہیں کے میں دن نہیں ایسانہ کروں گا پھر میں نے کہا کہ آگر خصم تین دن نہ آیا اور تیسرے دن ایسے دفت آیا کہ تم منادی نہیں نہیں کے میں نے کہا کہ آگر خصم تین دن نہ آیا اور تیسرے دن ایسے دفت آیا کہ تم منادی نہیں نہیں کے میں نے دہا کہ آگر خصم بیان کر دے کہ میں نے دہا دی کہا کہ گائیں کہ میں ایسانہ کروں گا پھر میں نے کہا کہ آگر خصص نے دہا کہ کہ کوئیں کہ کہ خیار باطل کر دوتو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کروں گا پھر میں نے کہا کہ آگر خصص نے درخواست کی کہ خیار باطل کر دوتو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کروں گا پھر میں نے کہا کہ آگر خصص نے درخواست کی کہ خیار باطل کر دوتو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کروں گا پھر میں نے کہا کہ آگر خوص کے دیسانہ کے دیار باطل کر دوتو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کروں گا پھر میں نے کہا کہ آگر میں کے دیار باطل کر دوتو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کوئی کے دیار باطل کر دوتو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کی کے دیار بالے کی کوئی کی دوتو امام نے فرمایا کہ میں کے دیار کیا کہ کوئیں کے دیار کے دیار کوئی کی کوئی کے

اوراشہادکیا پھروہ بھے ہے جیب گیا تو تم میری اس بات پر کوائی کے کرو تو امام نے فرمایا کہ بھی کہوں گا کہ لوگو گواہ رہو کہ بیخض بیان کرتا ہے کہ جھے جس سے جھڑا ہے بھی نے اُس کی تمین ون تک منادی کی کہ بھی ہرروز اُس کے پاس جاتا تھا اور منادی کرتا تھا ہی وہ جھے ہے جیب جاتا تھا ہی ہواور اُس نے انکار کیا تو بھی حجیب جاتا تھا ہی جوار اگراس کے بعد مشتری ظاہر ہواور اُس نے انکار کیا تو بھی ہدی سے خیار اور منادی کرنے پر گواہ طلب کروں گا بیذ خیرہ بھی لکھا ہے۔

کی فخص نے ایک چیز تین دن کے خیار شرط پر تربی اور تین دن کے اندر بائع کے دروازہ پر گیا تا کہ بچے چیرو ہے ہی بائع

اس سے جیپ گیا اور مشتری نے قاضی سے درخواست کی کہ بائع کی طرف سے تھم قائم کرنے اُس کو بچے چیردی جائے آن

باب میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی تھم قائم کرے گا مشتری کی رعایت سے اور مجھ این سلمہ نے فرمایا کہ قاضی اُس کی

ورخواست قبول نہ کرے کیونکہ مشتری نے جب خریدا اور پوشیدہ ہوجانے کے احتمال کے باوجود کوئی فیل بائع سے نہ لیا تو اُس نے اپنی رعایت خود ترک کردی لیس اُس کی رعایت نہ کی جائے گی ہیں اگر قاضی نے کوئی تھم قر ارند دیا اور مشتری نے قاضی سے مناوی کرنے والے کی درخوست کی تو امام مجھ سے اس باب میں ووروا پیش ہیں ایک روایت میں ہے کہ قاضی اس درخواست کو قبول کر کے بائع کے دروازہ پر ایک منادی ہی جو جھا کہ پاک رہ کے بائع کے مناوی کرئے جائے تو دروں گا ہی قاضی منادی کی درخواست بھی قبول نہ میں بی تیا ہے کہ قاضی منادی کی درخواست بھی قبول نہ کرے گا در دوسری روایت میں بیآیا ہے کہ قاضی منادی کی درخواست بھی قبول نہ کرے گا ہی خون ہوتا ہوئی تھو بائع کے عائب ہو میں اُس کی نو بائع کے عائب ہو جائے کا خون ہوتا بائع سے کوئی تقدو کیل کے مشتری کو بیچا ہے کہ جب اُس کو بائع کے عائب ہو جائے کا خون ہوتا بائع ہے کوئی تقدو کیل لے کرا پی مضوفی کر لے تا کہ اگر بائع جھپ جائے تو و کیل کو واپس کردے بی قاوئ قاضی خان میں کیا ہا کہ مشتری کو بیچا ہے کہ کہ جب اُس کو بائع کے عائب ہو جائے کا خون ہوتا ہوتا ہی کہ کہ جب اُس کو بائع کے عائب ہو جائے کا خون ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے گا کہ مشتری کو بیچا ہے۔

اگرایبی چیز کوجوجلد بگڑ جاتی ہے بیچ قطعی کے ساتھ فروخت کیاا ورمشتری ثمن ا داکرنے اور قبضہ کرنے سے پہلے غائب ہوگیا تو بائع کواختیار ہوگا کہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے ﷺ

اگرائی کوئی چرخریدی کہ جوجلد بگر جاتی ہے اس شرط پر کہ تین دن تک کا خیار ہے تو قیاس بیچا ہتا ہے کہ مشتری پر بھی جرنہ کیا جائے اور استحسان کی رو سے مشتری ہے کہا جائے گا کہ بیائع کوشخ کر سے یاہی کو لیے لے اور تھے پر کوئی تمن واجب شہوگا تا و تشکہ تو بیچ کو اجازت دیے یا تھے تیرے پاس بگر جائے اور بیاس واسطے کہ دونوں طرف کا ضرود فع ہو بیٹ آلقد پر بھی کھا ہے۔ اگر الی چیز کو کہ جلد بگر جاتی ہے جہتی قطعی کے ساتھ قروخت کیا اور مشتری شن اواکر نے اور قبضہ کرنے سے پہلے غائب ہوگیا تو بائع کو افقیار ہوگا کہ دوسر سے کہا تھ فی کے ساتھ قروخت ہو بیٹ کو اور قبل کو بیٹ خوال کے اور قبل کے پہلے غائب ہوگیا تو بائع کو افقیار ہوگا کہ دوسر سے کہا تھا ویر بیٹر طرفگائی کہا گریش آج ایسانہ کروں تو میر اخیار باطل ہے تو اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول میں نے ابنا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول میں نے ابنا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول میں نے ابنا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول میں نے ابنا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول میں نے ابنا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول میں نے ابنا خیار باطل ہوجائے گا اور بیڈول کے مظمیر بیش کھا ہے۔

اگرایک با ندی بعوض ایک غلام کے فروخت کی اس شرط پر کہ باکع کو باندی میں خیار حاصل ہے تو غلام کا ہبہ کرنا یا نخاس میں پیش کرنا بچ کی اجازت میں شار ہوگا اور باندی کا بچ کے واسطے پیش کرنا اسمح قول کے موافق بچ کی تشخ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ ایک

ل کھاوگ گواہ کردو کہ اس تھی نے مدعاعلیہ کو تلاش کیا اور مناوی کرائی کہ جس کو کواہوں نے دیکھا ہے ا۔ ع کل کاروز ضرور ہو گا ۲ا۔

محق نے ایک با تھی بھر ط خیار مول کی پھراس سے موادوسری با تھی باقع کووا ہیں دے کر کہا کہ بیدہ تی ہے جو بی نے تھے سے قریدی تھی تو قول مشتری کا معتبر ہوگا اور باقع کوجا کڑے کہ اس کوا پی مکیت میں نے اور اس سے وطی کرے بیدا قصات حسامیہ میں تکھا ہے۔ بھر نے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ووسرے مسلمان کے ہاتھ شیر کا اگوراس شرط پر فرو فت کیا کہ باقع کو خیار حاصل ہے اور مشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا اور وہ مشتری کے پاس شراب ہو گیا تو تع ٹوٹ کی اس مسئلہ کو متی میں ذکر کر کے کہا کہ مشتری شیر کا اگور کا باقع کے واسطے ضامی ہو گا اور ای طرح امام محد سے مروی ہے۔ حاکم ابوالفصل کہتے ہیں کہ دوسرے مقام پر فر مایا ہے کہ باقع اپنے خیار پر باتی رہے گا اور اگر وہ تین روز گزر نے تک خاموش رہ ہو تھی گا نام ہوگی پھر اُس بنا پر کہ جو بھر نے روایت کی ہے کہ باقع کولازم فر سے جائے گی فر مایا کہ اگر اُن دونوں نے باہم جھڑ انہ کیا یہاں تک کہ وہ شراب مرکہ ہوگی پھر ہائع نے اپنے خیار کے موافق بھے کولازم کرنا اختیار کیا قربائع کو بیا ختیار حاصل ہے اور مشہور دوایت کے موافق مشتری کا رامنی ہونا اختیار نہ کیا جائے گا ہونے کی مرائی کا باتھ کی ایک انتہار نہ کیا جائے گا ہونے کی جو بھر خبر وہ شراب مرکہ ہوگی کی موافق کو بیا ختیار حاصل ہے اور مشہور دوایت کے موافق مشتری کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے گا ہے۔

أس كويدا فقيار أيس بي كيكن اكريائع أس كوسير وكردي قوجا زب بديجيط ش لكعاب

طرح اکرمجے مشتری کے تبضد میں کی اجنبی یا مشتری کے تعلیا آسانی آفت ہے جیب دار ہوگئی تو بھی ہا گئے اپنے خیار پر ہے گااگر جا ہے تو نئے کی اجازت دے در نہ جا ہے تو شخ کر دے ہیں اگراس نے اجازت دی تو مشتری سے پورائمن لے لے گاادر مشتری اجنبی سے جر مانہ لے گااگر عیب اس کے تعلی سے ہوا ہواور اگر ہائع نے نئے تھے تھے کر دی تو عیب اگر تعلی مشتری یا آفت آسانی سے ہواتو ہائع اس میب دار میع اور جر مانہ کومشتری سے لے گااور اگر کسی اجنبی کے تعلی سے ہواتو ہائع کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے جر مانہ مشتری سے لے در نہ اجنبی سے لے لیکن مشتری جو جر ماند دے گاوہ اجنبی سے واپس لے گا ہے بدائع میں لکھا ہے۔

اگرکسی نے اپنے واصطے خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور باندی اُس کے پاس شبہہ میں وطی کی گئی تو بیع ٹوٹ جائے گی ہیٰ

ابوسلیمان نے امام ابو بوسف سے امالی میں دوایت کی ہے کہ اگر میج بائع کے قضہ میں کوئی جرم کرے اور خیار بائع کا ہوتو اگر بائع کے کوتو ڑے پئی بائع یا تھے کو و دےگا یا اُس کا فدید ہے گا اگر اُس نے تھے باقی رکھی یا خاموش رہا بہاں تک کددت گر رکن اور مشتری نے اُس کوتیول کیا اور اُس کے عیب جرم پر راضی ہو گیا تو مشتری جرم میں یا تھے کودےگا یا اُس کا فدید ہے گا دیجیط میں کھا ہے ایک خض نے اپنایا اس شرط پرخریدا کہ بائع کو خیار حاصل ہے بھر مشتری مرگیا اور بائع نے تھے کی اجازت و دی تو بیٹا آزاد ہوجائے گا اور اپنا باپ کا وارث نہ ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں کھھا ہے اگر مکا تب یا ماؤ ون نے کوئی چیز فروخت کی اور اپنی ذات کے واسطے خیار کی شرط کی اور میں مکا تب اپنی کتابت سے عاجز ہوایا او ون اپنی اجازت سے مجور کی میں گھا ہے۔ کوئی بحری تین دن کے خیار شرط پرفروخت کی بھر بائع نے مدت خیار میں اُس کے پشم کا ث لیاتو ہے تا جا ہو جائے گا در بالا تھاتی خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور بالا می اُس کے لیت کے ایک باندی فروخت کی اور بالا کہ کا ت لیاتو ہے تا ہے میں شار ہوگا ہے نوس کھا ہے۔ اگر کس نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور بالدی اُس کے بشم کا ت کے تو یہ نے میں شار ہوگا ہے نوس کی گئی تو تین نوٹ و بات کی دیچھ میں تھا ہے۔ اگر کس نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور بالدی اُس کے بیش کی اور کی گئی تو تین نوٹ کی جو بائے گی دیچھ میں کھا ہے۔

مبی علم ہے اگر غلام میں ہے کچھ آزاد کر دیا ہو یہ نہرالفائق میں لکھا ہے۔وطی کرنایا شہوت ہے بوسہ لینایا شہوت سے مباشرت کرنایا شہوت کے ساتھ اُس کی فرح کی طرف دیکھنا سب مشتری کی طرف سے اجازت میں شار ہے۔لیکن بدون شہوت کے چھونا اور

إ بجور جوتصرف يتشرعامنع كيا مميا مواا.

اس کی فرج کی طرف دی کھنا اجازت میں شارنہ ہوگا۔ بدائع میں تھا ہے اوراگر باتی اعصاء کی طرف شہوت ہے دیکھا تو خیار ساقط نہ ہوگا کیونکہ استخان میں اس کی ضرورت ہے بختا ف بائع کے کداگر اُس نے بلا شہوت کے باتی اعصاء کوچھوا یا اُس کی فرخ کی طرف دیکھا یا شہوت کے ساتھ اُس کے مائی اعتصاء کی طرف دیکھا یا شہوت کے ساتھ اُس کے مائل اُس کی فرخ کی طرف دیکھا یا اُس کی فرخ کی کھر اُس سے اور شہوت کی تعریف ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قالب سے خواہش ہوا ور احتماء شرطنیں ہے بیر برائ الو ہائ میں کھا ہے کہ فض نے ایک احتماء کی فض نے ایک احتماء کی فرخ کی مشتری کو تین دون تک خیار حاصل ہے چھر مشتری ہے نہ اُس کا اور بعضوں نے کہا ہے کہ قالب سے خواہش ہوا ور احتماء شرطنیں ہے بیر برائ الو ہائ میں کھھا ہے کی فض نے ایک باندی اس شرط پر فرید کی کہ مشتری کو تین دون تک خیار حاصل ہے پھر مشتری نے اُس کا اور برائی اور بہا کہ یہ کا مرحم شہوت کے دائیں کرنے کا ادادہ کیا اور کہا کہ یہ کا م شہوت کے ساتھ اُس کی فرت دیکھوت یا اُس کی فرت دیکھو اور کہ کہ شہوت ہی مدر الشہد کے واپس کہ اور کہا کہ یہ باب میں کہتے سے کہ کرمت مصابرہ کا فتو گی دیا جائے گا تا دھتیکہ اُس کا بلا شہوت ہو تا اور فرج کے دار ہو ہو نے اور فرج کے دیا ہو تھیکہ اُس کا بلا شہوت ہو تا کہ اور اُس کی فرج کے دیکھوت ہو تا کی کہ ایس کی اور کہا کہ شہوت ہو تا وہ تیکہ اُس کی فرج کے دیکھوت ہو تا وہ تیکہ اُس کی فرج کہ کہ ہو تھا تو اُس کی فرح کہ کہ ہوت کے دار اس کا نوار اُس کا فیار ساقط ہو جائے یہ بیط میں گھتے سے کہ ایس اُس کی کہ بور ایا اور کہا کہ شہوت سے دونا قا ہر نہ ہو کہ ایس کے اس مسئلہ میں مشتری نے اگر اس باندی کا بور ایا اور کہا کہ شہوت سے بدتھا تو آئی کی کہ بور ایا اور کہا کہ شہوت سے بدتھا تو آئی کی کہ بور ایا اور کہا کہ شہوت سے بدتھا تو آئی کی کہ بور ایا اور کہا کہ شہوت سے دونا قاتر کہا کہ شہوت سے بدتھا تو آئی کی کہ بور کیا کہ اور اُس کی کا در اُس کی کہ بور کیا کہ کو اُس کی کہ بور کیا کہ کہ بور کیا کہ شوات کی کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور کیا کہ کو کہ کی کہ کی کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کور کی کور کیا کہ کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کہ کور کی کور ک

اگرمشری نے اُس کا بول بوگا اور خیار باقی رہے گا ہیں اگر مند ہیں لیا ہے تو اُس کا قول آبول نہ ہوگا اور اگر باقی برن ہیں الوہاج میں لکھا ہے صدرالشہید نے کتاب المبیوع میں لکھا ہے کہ اگر باغدی نے مشری کے عضو تناسل کو دیکھا یا مشری کو بوسلیا یا اُس کو شہوت سے چھوا اور مشتری نے اقر ارکیا کہ بیکام اُس نے شہوت سے کیے بین باس اگر مشتری نے اپنے اوپرائن کا موں کے کرنے کا قابود سے ویا تعاقو بالا تفاق اُس کا خیار ساقط ہوجائے گا ہے قاوی مفری میں لکھا ہے اور امام ابو ہے اور امام ابو ہے کہ ایسا واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ ہے کی اجازت نہ ہوگا اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ باغدی کی طرف سے کی طرح سے فعل ہوتھ کی اجازت نہیں ہوتا ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر مشتری سے کی حالت میں باغدی نے اُس سے جماع کرلیا کہ اپنی فرج میں امام اعظم ہو اور کی ایسا کہ اُس سے جماع کرلیا کہ اپنی فرج میں امام اعظم میں ہوتا ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر مشتری کی حالت میں باغدی نے اُس سے جماع کرلیا کہ اپنی فرج میں امام عضو تناسل واخل کرلیا تو مشتری کا خیار ساقط ہوجائے گا بید انکو میں لکھا ہے۔ اگر فریدی ہوئی باغدی کو این میں ہوجائے گا بید انکو میں لکھا ہے۔ اگر فریدی ہوئی باغدی کو این میاں ہوجائے گا بیسراجیہ میں کا خیار باطل نہ ہوگا اور اس کو خیار باطل ہوجائے گا بید انکو میں اکھا ہو جائے گا بیسراجیہ میں کو خیار باطل نہ ہوگا اور اس کو خیار باطل ہوجائے گا بیسراجیہ میں کہ خیار باطل نہ ہوگا اور اس کا شور آس کی خیار باطل ہوجائے گا بیسراجیہ میں کہ خیار باطل نہ ہوگا اور اس کا شور آس کی کو خیار باطل نہ ہوگا اور اس کا شور کی گا کے کہ کار کی کی کی کھا ہے۔ اس کی کو خیار باطل ہوجائے گا بیسراجیہ کی کہ کھا ہے۔

اگر خیار مشتری کا ہواور اسباب اُس کے قبطہ میں ہواور اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جودور نہیں ہوسکتا تو تھے لازم ہو جائے گی اور خیار باطل ہوجائے گا خواہ یہ عیب بالع کے فعل ہے ہو یا نہ ہو یہ قول امام ابوطنیفہ اور امام ابولیوسف کا ہے بیٹے ہیں کھا ہے اور اگر وہ عیب دور ہوسکتا ہے جیسے مرض تو مشتری کوئے فئے کرنے اور تمام کرنے کا اختیار رہے گا اور فئے اُس صوت میں کرسکتا ہے کہ مدت خیار کے اغد معیب واتار ہے اور اگر باتی رہے اور مدت گزر جائے تو فئے کا اختیار نہ ہوگا اور نے لازم ہوجائے گی میہ بدائع میں تکھا ہے اگر خیار ہوا اور خیار مشتری کا تھا بھرائی رہے اور مات کر کہا کہ میں نے بچے تو زدی اور غلام بچھ کوواپس دیا اور بالع نے قبول نہ امام بھار مشتری کا تھا بھرائی نے بالع نے قبول نہ

واسطے سوار ہواتو میکی رضامتدی ہے میسراج الوہاج میں لکھاہے۔

ضدمت لینے سے خیار باتی رہنا اُس وقت ہے کھوڑی ضدمت فی ہواورا کرامتخان سے ذاکد ضدمت فی تو بھے کے افتیار کرنے مس شار ہے میر پیدا میں کھیا ہے اورا کر کھر اسردی کی تکلیف دور کرنے کے واسطے لیٹا تو اُس کا خیار باطل ہو کیا بیٹ کھیا ہے اورا کر جانور پر اس غرض سے سوار ہوا کہ اُس کو پانی بلاد سے بیا ہی رہا ہی ہیں کھیا ہے۔ بعض فتہا نے کہا کہ خیار باتی رہنا اُس میا جا اورا کہ میں کھیا ہے۔ بعض فتہا نے کہا کہ خیار باتی رہنا اُس میا جا رہا اُس کہ وقت ہے کہ دوائی کر والے گا اور فیار باتی رہنا اُس میں ہوا وارا کر باسواری میں ہوتو اُس کا بوجو ہے گا اورا اُس میا اورا کر جانور ہوائی ہوائی ہیں اگر دوسری میں ہوتو فیار باطل ہوجائے گا اورا کی میں ہوتو اُس کا بوجو ہے گا اورا کی دوسری میں ہوتو فیار باطل ہوجائے گا اورا کی دوسری میں ہوتو اُس کا بوجو ہے کہ اس میں ہوتا ہو گا دورا کی میں ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کا دورا کی میں ہوتو کا دورا کی ہوتا ہے گا اورا کر دونوں طرف دو گھڑیاں ہیں اور خود ہوار ہواتو خیار باطل ہوجائے گا احتیار کریا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ دوسری ہم میں ہوجائے گا اورا کر دونوں ہو ہو میں ہوتو اُس کا بوجو کی ہوتو کی ہوتو کا میا ہوجائے گا ہوتا ہو گا ہوتا ہو گا ہوتا ہے گا اختیار کریا ہو گا دورا کر ہوتوں ہو ہو ہو ہو کہ ہوتوں ہواتو خیار باطل ہوجائے گا ہو ہو ہو ہو گا ہوتا ہو گا ہوتوں ہوتوں

اگر محوزے پرأس کی رفنار معلوم کرنے کوسوار ہوا چراس پر دوبار وسوار ہوا پس اگر دوبار واس کی دوسری طرح ہے جال معلوم

کرنے کوسوار ہوا جیسے کہ پہلی مرتبہ اس واسطے سوار ہوا کہ اُس کا خوش رفتار ہونا در یافت کرنے پھر دوبارہ اُس کی چوکڑی در یافت کرنے کی غرض سے پہنا تھا بھر دوبارہ پہنا تو خیار ہاتی رہے گا اور کپڑے کو اگرا کیہ بارلمیائی چوڑائی در یافت کرنے کی غرض سے پہنا تھا بھر دوبارہ پہنا تو خیار ہاتا ہو ہے گئے جنایا اُس کو کا ٹایا اُس کو فروخت خیار ہاتا ہو ہو ہے گا اور اگر اندازہ کرنے کے واسطے پیش کیا ہوقو باطل نہ ہوگا ہے بر الرائق میں کھا ہے اور اگر زمین کے اور اگرا ندازہ کرنے کے واسطے پیش کیا ہوقو باطل نہ ہوگا ہے بر الرائق میں کھا ہے اور اگر زمین کے اندر خرے کے دوسطے پیش کیا ہوقو باطل ہوجائے گا پیر پیوا مرضی میں اور اگر زمین کے اندر خرے کے دوسطے پیش کیا ہوقو باطل ہوجائے گا پیر پیوا مرضی میں کہا ہو جائے گا پیر پیوا مرضی میں کہا ہے کہ کہا ہے کہ اور اگر زمین کے اندر خرے میں شار ہے اور اگر خرا کہ کی طرف سے ہوتو ہے پر راضی ہونے میں شار ہے اور اگر خرا کہا گرا سے سینیا جیسے کہ پہلے پائی دیتا تھا تو اُس کا خیار جا تا رہے گا اور اس کی طرف سے موتو ہے جو تھی ہو یا نہ سینیا ہو بیتا تا رہا دیا ہو گا در اس کی طرح آگرا کی کوستھا دو بایا آجرت پردے دیا تو اُس کا خیار جا تا رہے گا خواہ اُس سے مانتھول سے اور تر کر آگرا کی کو بنا دیا تو اُس کا خیار جا تا رہے گا خواہ اُس سے مانتھول کرتا ہے اور اگر کواں گرا گا گا تا اور کواں پا ٹنا اُس کے خیار کوسا قط کرتا ہے اور اگر کواں گرا کی جا دیا تو دوبارہ اُس کا خیار ہوئی تا تھا تو نہ جو تو خیر و میں لکھا ہے۔
خیار لوٹ تا تے گا بید خیر و میں لکھا ہے۔

اگر قریدی ہوئی زمین کی نہر میں سے اپنے چو پایوں کو پائی پلا یا یا خود بیا تو اُس کا خیار نہ جائے گا کے تکہ بیمباح ہے اور اگر اس نہ نہ ہونے میں شار ہے بخلاف اس صورت کے کہ کی دوسر سے نے نئین کی نہر سے دوسری زمین کو پائی ویا تو بیر شتری کی طرف سے راضی ہونے میں شار ہے بخلاف اس صورت کے کہ کی دوسر سے نے اُس کی نا دانسگی میں پائی دے دیا ہوا دوا گر دوسر سے لوگوں کی بحریاں چر کئیں تو تھم اس کے برخلاف ہے بیچیط میں تکھا ہے۔ اگر کی شخص نے کوئی کواں یا اس نہر خیار کی شرط پرخریدی پھر کوئی میں بحری گرکر کر کئی الجیدی یا کوئی الی چیز جس سے پائی پلید ہوجا تا ہے اس میں جائی ہوگا تو اس صورت کوامام محد نے کہ تاب میں ذکر نیس کیا ہوا ور اگر مدت خیار کے اندر تمام بائی نکالے اللہ بیاں تک کہ پائی پاک ہوگیا تو اس صورت کوامام محد نے کہ تاب میں ذکر نیس کیا ہوا ور اگر مدت خیار کے اندر تمام پائی نکالے ڈالا یہاں تک کہ پائی پاک ہوگیا تو اس صورت کوامام محد نے ادر کے اندر تمام پائی نکالے ڈالا یہاں تک کہ پائی پاک ہوگیا تو اس صورت کوامام محد نے ادر کے اندر تمام پائی نکالے ڈالا یہاں تک کہ بائی پاک ہوگیا تو اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ دو کر سکتا ہے اس لیے کہ عیب بخار آنے گرفیم اس کا بھر اس کی ہو تا ہے اس اور فقیہ ابو جمعنوں نے کہا کہ وہ تعلق کیا ہو کہ کہ کہ نہ میں باتا دہ ہو قومشتری کو خیار ہوگا بیم سیالی رہا کیونکہ عرفا اگر چدوہ پاک ہے کہ تمام پائی نکا لئے کے بعد بھی اس کوروکا اختیار نہ ہوگا اس لیے کہ اس میں ایک طرح کا عیب باتی رہا کیونکہ عرفا اگر چدوہ پاک ہے کہ بعض علاء سے کر دوکا اختیار نہ جو کا اس کے کہ اس میں ایک طرح کا عیب باتی رہا کیونکہ عرفا اگر چدوہ پاک ہے کر بعض علاء سے کہ ذرد کیک پاک تھیں ہوتا ہیں جو خرو میں کہ ہو کہ میں کھی اس کوروکا اختیار نہ میں ایک کوروکا اختیار ہوگا ہو تھیں گیا ہو کہ کوروکا اختیار نہ کوروکا اختیار نہ کوروکا اختیار ہوگر ہونا ہو کوروکا اختیار ہوگر کوروکا اختیار ہوگر کی کوروکا ہونے کہ کوروکا اختیار ہوگر کوروکا اختیار ہوگر کوروکا اختیار ہوگر کی کوروکا ہوئی کے کہ اس میں کوروکا ہوئی کی کوروکا اختیار ہوگر کی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کوروکا ہوئی کوروکا ہوئی کی کوروکا ہوئی کوروکا ہوئی ک

اگراپ پینے یا وضوکر نے یا چو پایوں کو پلا نے کے واسطے کوئیں سے اس غرض سے پانی بحرا کہ پانی کی مقدار معلوم ہوتو خیار ساقط نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کا تختاج ہے اور اگر بھیتی کے بانی نکال کر بھیتی کو پانی دیا تو خیار باطل ہو گیا کیونکہ پانی کی مقدار معلوم ساقط نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کی احتیاج نمیں ہے میں ہے۔ اگر چو پایہ کے تھر کا نے یا بعض دگ اُس کی لی تو خیار باطل نہ ہوگا یہ فتح القدر میں لکھا ہے اور اگر اُس کی دگ گرون میں شر لگا پایا تھوڑی کے نیچ شر مارا یا بیطاروں سے کا نشر مارا تو بیرضامندی میں شار ہے سے مروی ہے کہ اگر اُس کی تھا جا در امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ اگر اُس پر چارہ الا واتو خیار جا تارہ ہے گا اور امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ اگر اُس پر چارہ الا واتو خیار جا تارہ ہے گا اور امام جمد سے مروی ہے کہ اگر اُس پر اُس کا چارہ ان چو پایہ پر لا دتا تھا تو بید ضا میں شار ہے اُس پر اُس کا چارہ اور ان چو پایہ پر لا دتا تھا تو بید ضا میں شار ہے گا ہوں اور تھی جو پائے جی کہ اُن سب کا چارہ واس چو پایہ پر لا دتا تھا تو بید ضا میں شار ہے

ا نبری صورت می مئل فرض کرنامشکل ہے کیونکہ و واو نجی نیس جاتی اور شایداس کے لائق طہارت مراد ہوتا ا۔ سے مراد میر کہ جس تدرے یا کی کا تھم موافق مفتی ہے کہ یا جاتا ہے تا ہے۔ سے بیطار چاریاؤں کے علاج کرنے والے تا۔

یے پھوٹا میں لکھا ہے۔ ایک گائے یا بکری اس شرط پرخریدی کہ اُس کوخیار ہے پھراس کا دود ھدو ہاتو خیار جاتار ہے گابی فآوی سراجیہ میں لکھا ہے اور یکی مختار ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور قد وری میں لکھا ہے اگر مشتری خود مکان میں نہیں رہایا دوسرے کوکرایہ پر یا بلاکرایہ اُس میں بسایا اُس کی کی تھے مرمت کی اُس میں کوئی عمارت بنائی یا اُس پر کچے کی یا کہ گل لگائی یا اُس میں ہے کچھ گرادیا تو یہ سب زجے کے تمام کرنے میں شار ہوگا بی طبیر رید میں لکھا ہے۔

اگربشر طخیار خرید ہے ہوئے غلام کے بچھنے لگائے یا اُس کودوا پلائی یا اُس کاسر منڈوایا تو بید ضامی شار ہے بیم عیط میں لکھا ہے اور امائے سے بیددوایت ہے کہ اگر غلام کو تھم دیا کہ تو اپنے سرکے بال تراش دی تو بید ضامیں شار نہ ہوگا لیکن اگر اس سے دوا مقصود ہو رضامیں شار ہے ای اطرح جونے کے لیپ کرنے کا بہی تھم ہے کہ خیار ساقط نہ ہوگا گر اُس صورت میں کہ اس کے ساتھ دوا کرنا مقسود ہو ایسے بی سر یا واڑھی دھونے کا تھم کرنا ہے اور منقی میں نہ کور ہے کہ اگر غلام نے مشتری کے تھم سے بچھنے لگائے تو بید ضامیں شارہ ہو اللہ خیار میں فرید اور اُس کو و بھا کہ سرمیں باجرت بچھنے لگائے تو بید ضامیں شارخ ہو اور اُس کو و بھا کہ سرمیں باجرت بچھنے لگائے و بیکھا تے و بیکھا کہ سرمیں باجرت بچھنے لگائے و بیکھا تر ہے کہ اگر وہ کہنا میں شار بوگا اور اگر بلا اُجرت بچھنے لگاتے و بیکھا تو رضامیں شارنہ ہوگا کیونکہ بیشل استخد ام اللہ کے ہے کیونکہ یہ باندی خربیدی اور اُس کو تھم دیا کہ میر سے بچھنے لگا دیے بھروہ بچھنے لگا دیا تو رضامیں شارنہ ہوتا ہے بچرالرائق میں لکھا ہے اصل میں نہ کور ہے کہ ایک باندی خربیدی اور اُس کو تھم دیا کہ میر سے لڑکے کودود دھ بلا دی تو بیرضامیں شارنہیں ہے بیضول محاویہ میں لکھا ہے۔

اگرکوئی با عدی خیار کے شرط پرخریدی اور بعدخرید کے اُس کو منگھی کرنے اور تیل لگانے یا کپڑے یہ لئے کا تھم دیا تو ہے رضامیں شارتہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں لکھا ہے اگرکوئی چیز بشرط خیار خریدی اور اُس کو قبضہ میں لے لیا یا اُس کا شمن اوا کر ویا تو اس تعل ہے اُس کا خیار باطل نہ ہوگا یہ فصول مجاویہ میں لکھا ہے۔ ابن ساعد نے امام ابو یوسف سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام بین دن کے خیار شرط پرمول لیا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر غلام کو پھے مال ہر کیا گیایا اُس نے خود کمایا پھر غلام نے مشتری کی وائستگی میں اُس کی بلا اجازت یا اُس کی دائستگی میں اُس مال کو ضائع کر ویا تو مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر مشتری کا بیٹا جو کسی دوسر مے خض کا چھو کر اضااس غلام کو بہد کیا گیا اور غلام نے اس پر قبضہ کرلیا تو مشتری کا بیٹا آزاد ہو جائے گا اور مشتری کا خیار بھی اس غلام کے تن میں باطل نہ ہوگا اور اگر غلام کو مشار نہیں ہے کیا م ولد کے مشار نہیں ہے گیا م ولد ہے مشار نہیں ہے گیا م ولد ہے مشار نہیں ہوگیا اور اُس پر غلام نے قبضہ کرلیا تو مشتری کا خیار غلام میں باطل ہوگیا اور اہام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا ہور اور اور کے مشار نہیں ہوگیا ہوگیا اور اہام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا ہوگیا اور اہم نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا ہوگیا اور اہم نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا اور اہم نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا ہ

اس جہت ہے کہ ام ولد بعد ہبد کے بھی بھکم خیار اُس کی ملک ہیں ہاتی رہتی ہے اور بیٹا باتی نہیں رہتا ہے اور اگرمشتری نے وہ چیز جوغلام کو ہبدگی گئی تھی تلف کر دی تو اُس کا خیار غلام میں یاطل ہو جائے گا اور ابن ساعد نے بیمسئلہ امام محد سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے بیٹھ ہیریہ میں لکھا ہے۔

اگرکوئی غلام تین دن کے خیار شرط پرخریدااور با گئے نے مشتری کے بقنہ بھی اُس کا ہاتھ کا ن ڈالا آیام اعظم کے نزدیک مشتری کا خیار باطل ہوجائے گا اورا مام آئے بیں اورا گر ہائے نے مشتری کو برد کرنے نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ن ڈالا قو سب کے نزدیک مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اورا گرمشتری کے بقنہ بھی کسی اجبی مشتری کو برد کرنے نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ن ڈالا قو سب کے نزدیک خیار باطل ہوجائے گا یہ قاوئ قاضی خان بھی تھا ہے۔ اگر ایک گرمشتری نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے خرید ہا تھا اس کے مسئری نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے خرید ایک مشتری نے شغد کے تق سے لیا تو اُس کی خیار جاتا رہے گا یہ بھیط بھی کسا ہا اور خیار باطل ہونے کے واسطے شغد کی راہ سے لیا تو کھروری امر نہیں ہے صرف طلب کرنے سے باطل ہوجائے گا کواہ اُس کے ساتھ لیے بھی لمیا ہو بیانہ ہو اور نے کے واسطے شغد کی راہ سے لیا تا کہ کے مشروری امر نہیں ہے صرف طلب کرنے سے باطل ہوجائے گا کواہ اُس کے ساتھ لیے بھی لمیا ہو بیانہ ہو بائے ہوئے ہوئے اور خیار ماقت خیار کی شرط پر کوئی چیز خریدی اور مدت خیار می شن کر ایک کی جس نے مدت خیار کے اندرانڈ سے موض اُس کو با نع کے باس رہن کر دیا تو جائز ہے بیضول تا دید بھی کھیا ہے آگر کوئی مرفی خریدی کہ جس نے مدت خیار کے اندرانڈ سے موض اُس کو بائع کے باس رہن کر دیا تو جائز ہے بیضول تا دید بھی کھیا ہو اورا گرکوئی جائور خریدا جس نے بید ویا تو خیار ساقط ہوجائے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگا کہ ایک ہوئی کھی ہوں اورا گرکوئی جائور خریدا جس نے بچرویا تو خیار ساقط ہوجائے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگی ہوئی کھی ہوئی کہ ایک ہوئی کے دور کے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگا کہ ایک کے ایک کا تھی کے دور کے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگی کے اورائی میں کھی کھی ہوئی کھی کو تھی کو میں کو کھی کے دور کے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگی کے اورائی میں کھی کھی کے دور کے گرائی صورت میں ساقط نے کا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگی کو ان کی کھی کے دور کے گرائی صورت کی ساتھ کے دی کے دور کے گرائی کو کھی کی کھی کے دور کے گرائی کے دور کے گرائی کو کھی کو کھی کے دور کے گرائی کو کھی کے دور کے گرائی کو کی کھی کے دور کے گرائی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے دور کے گرائی کی کھی کے دور کے گرائی کے کو کھی کی کو کھی کی کو کر کی کر کے گرائی کو کھی کھی کو کو کھی کو کھی کے کر کے گر

ایک فخص نے ایک غلام بعوض باندی کے اس شرط برفر وخت کیا کہ ہرایک کواپنی فروخت کی ہوئی چیز میں خیار حاصل ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا بھرغلام بیچنے والے نے بیچ کی اجازت دے دی پس

غلام مشتری کے یاس مر گیا تو بیج تمام ہوگئی 🌣

مشری پر قیت واجب ہوگی اورای طرح اگر بعداس گفتگو کے اُس غلام میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوگیا کہ جس نے نقصان آیا تو تھے گئے ہے اور جیج کودا پس کرے اور اُس کے ساتھ عیب کی وجہ سے جو نقصان آیا ہے وہ بھی دے اور اگر بیصورت واقع ہو کہ مشتری کے نئے کرنے سے پہلے غلام میں کوئی عیب آھیا بھر بالع نے تئے کی اجازت دے دی تو تع مشتری پرلازم ہے اور اُس کوشن وینا پڑے گا بیجیط میں لکھا

اگر خیار بائع کا تھا یا مشتری کا تھا اور دونوں نے تیج تو ڈوی پھر بائع کے بعند کرنے سے پہلے غلام مشتری کے پاس ہلاک ہوگیا تو مشتری پر پاشن واجب ہوگا اگر خیار مشتری کا ہو یا قیمت لازم آئے گی اگر خیار بائع کا ہو یہ مسوط میں تکھا ہے اگر دوخصوں نے کوئی چیز اس شرط پر تربیدی کہ دونوں کو خیار ہے اورا بیک خض دونوں میں سے سریجا یا دلالت تھے پر راضی ہوگیا تو دوسرا اس کور ذہیں کر سکتا ہے بلکہ امام اعظم کے نزدیک اُس کا خیار باطل ہو جائے گا اور صاحبین نے کہا کہ اسے حصہ کی تھے آد کر سکتا ہے اورای طرح کا اختلاف خیار دوست اور خیار میں کا اختلاف خیار دوست اور خیار میں ہوگیا ہو جائے گا اور صاحبین نے کہا کہ اسے حصہ کی تھے آد کر سکتا ہے اور ای طرح کا اختلاف خیار دوست اور خیار عیب میں ہوگیا ہو جائے گا اور میں کھا ہے۔ کی فیصل نے ایک غلام دو محضوں سے ایک ہی صفحہ میں اس شرط پر تھے لا زم ہوگی ہو دونوں با کھوں کو خیار حاصل ہے پھرا سے میں کا ایک تھے پر راضی ہوگیا اور دوسرا راضی نہ ہوتو امام اعظم کے نز دیک دونوں پر تھے لا زم ہوگی ہوگی ہوگی خیار خاصی خان میں تکھا ہے۔

## يحونها فصل

وونوں باہم بیج کرنے والوں کے شرط خیار کر لینے میں اختلاف کرنے کے بیان میں

اگردونوں کچے کرنے والے شرط خیار میں اختلاف کریں تو اُس کا تول لیاجائے گاجو خیار کی نفی کرتا ہے اورا گردونوں مدت خیار کی مقدار میں اختلاف کریں تو اُس شخص کا قول معتبر ہوگا جو کمتر وفت کہتا ہے اورا گرمدت کے گز رنے میں اختلاف کریں تو اس شخص کا قول معتبر ہوگا جواُس کے گزرنے کا منکر ہے بیمبسوط میں لکھاہے۔

اگر دونوں نے شرط خیار میں اختلاف کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو خیار کے مرگ کے گواہ تبول ہوں گے بہتد میں لکھا
ہے۔اگر خیار ایک کا تھا اور دونوں نے اجازت یا لئے میں مدت کے اندراختلاف کیا تو قول اُس کا لیا جائے گا جس کو خیار تھا خواہ دو ہے کا
دعویٰ کرے یا اجازت کا اور گواہ دوسرے کے لئے جا کیں گے اور اگر بعد مدت گر رجانے کے دونوں نے اختلاف کیا تو جو فنص مدی
اجازت نے ہائی کا قول لیاجائے گا اور شخ کے دعویٰ کرنے والے کے گواہ لیے جا کیں گئیکن اگر خیار دونوں کا ہواور مدت کے اندر تک لؤٹے یا اجازت ہونے میں اختلاف کریں تو قول شخ کے دعویٰ کرنے والے کا ہوگا اور گواہ دوسرے کے اور اگر بعد مدت گر رنے کے
اختلاف کریں تو اجازت ہوئی کرنے والے کا قول لیاجائے گا اور تیج ٹوٹے کے دعویٰ کرنے والے کے گواہ لیے جا کیں گے بیچیا
مزمنی میں کھا ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ دونوں کے گواہ کے بیان میں تاریخ نہ ہواور اگر دونوں کے گواہ تاریخ کے ساتھ گوائی ادا کریں تو شخ واجازت دونوں کے باب میں اُس شخص کے گواہ معتبر ہوں گے جس کے گواہوں کی تاریخ پہلے ہو یہ شرح طوادی میں
کھا ہم

ام محر بنے جامع کیر میں فرمایا ہے کہ کی شخص نے ایک غلام دوسرے کے ہاتھ ہزار درہم کوائی شرط پر بیچا کہ بالغ کو تین دن تک خیار حاصل ہے اورمشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا اور مدت گزرگتی پھر کسی ایک نے دوتوں میں سے بیکھا کہ غلام تین دن کے اندر سر

ا توليد كا جازت يعنى كبتاب كدي كا جازت دى كي تعلاما

ل توله دوسرے نے گینی دوسرے خص معین پر دعویٰ کیا ۱۲۔

ا گردونوں اس بات برمتفق ہوں کہ اس مخص نے اسکوتین دن کے اندر غصب کرلیا ہے اور با لگع تین دن کے اندر مرنے کا دعویٰ کرے اورمشتری تین دن کے بعدموت کا دعویٰ کرے تو مشتری کے گواہ لیے جانبینگے اوراگراسکا اکٹھا دعویٰ ہوتو ہا کع کے گواہ لیے جانمینگے اور مشتری کواختیار ہوگا کہ خصب کرنے والے ہے قیمت کی صان لے بیرمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور ای طرح اگر خصب دو شخصوں کی طرف ے واقع ہوتو مشتری کواختیار ہوگا کہ جس محض پر اُس نے غصب ثابت کیا ہے اُس سے ضان لے اور اگرفتل یا موت پر جس صفت کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے گواہ قائم نہ ہوں تو اُس محض کا قول لیا جائے گا کہ جو تمن دن کے اندر قبل یا موت کا دعویٰ کرتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ يا نيمويق فصل

لعض مبیع کے اندر خبار کی شرط کرنے کے اور عقد کرنے والے کے سوا دوسرے کے واسطے خیار کی شرط کرنے کے بیان میں

ا گردو کپڑے یا دوغلام یا دو چو پائے اس شرط پرخر بدے کہ مشتری کو دونوں میں سے ایک میں تین ون تک خیا رحاصل ہے یا اس شرط پر کہ بالکے کوتین دن تک ایک میں خیار حاصل ہے تو اس مسئلہ کی جا رصور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز میں خیار ہے اس کو معین نہ کر ہے اور تمن بھی ہرایک کا علیحدہ بیان نہ ہواور دوسری صورت ہیہ کہ جس چیز میں خیار ہے اُس کو معین کرے لیکن تمن ہرایک کا بیان نه ہواور تبسری صورت سیہ ہے کہ تمن کے حصہ کا بیان ہوئیکن جس چیز میں خیار ہے و معین نه ہواور ان تمین صورتو ل میں دونو ل مبع کی تھے فاسد ہےاور چوتھی صورت کہ جس میں دونوں میں تھے جائز ہوتی ہے رہے کہ جس چیز میں خیار ہےاً س کومعین کرےاور تمن میں سے ہرایک کا حصہ علیحد ہ بیان ہوپس اس صورت میں آیک کی تیج قطعی طور ہے جائز ہے اور دوسرے کی تیج خیار کے ساتھ پس جس شخص کے واسطے کہ خیار حاصل ہے اگر وہ اجازت دے یا مرجائے یا خیار کی مدت بدوں تھے ٹوٹنے کے گز رجائے تو وونوں کی تھے تمام ہوجائے گی اورمشتری کودونوں کانٹمن دینالازم ہوگا اور دوسر ہے مخص کوایک یا دونوں کی بیچے تو ژینے کا اختیار نہیں ہے یہاں تک کیٹمن ادا کرے میہ

نياتيع مس لكهاب

ا گرکوئی کملی یاوزنی چیزیا ایک غلام اس شرط برخریدا که مشتری کوأس کے آ دھے میں خیار حاصل ہے تو خرید بھی ہے خواہ تمن کی تنصیل بیان کی ہویا نہ کی ہواور بائع کے خیار ہونے یامشتری کے خیار ہونے میں پچھ فرق نہیں ہے پس اگر خیار مشتری کا ہوتو اُس کو اختیار ہے کہ جس آ و جے میں اُس کوخیار حاصل ہے اُس کو دا بس کرے اگر چداس میں بائع کے حق میں صفحہ کی تفریق لازم آتی ہے کیونکہ و واصل تفریق پر راضی ہوگیا ہے یکا فی میں لکھا ہے۔ اگر کی شخص نے دوسرے سے دوغلام ہرغلام ہزار درہم کے حساب سے خریدے اور بائع کے واسطے ایک میں معین کر کے خیار کی شرط کی حتی کہ عقد جائز ہو گیا پھرمشتری نے کہا کہ میں اُس غلام کوجس میں خیار نہیں ہے لیتا ہوں کے اور اُس کا تمن ادا کرتا ہوں تو اُس کو میا ختیار نہ ہوگا اور اگر با نع نے جا ہا کہ شتری بورانمن ادا کرے اور مشتری نے انکار کیا تو اس پر جبرنہ کیا جائے گااور اگر ہائع نے بیاراوہ کیا کہ جس غلام میں خیار نہیں ہے وہ مشتری کے سیر دکر سےاور اُس کانتمن مشتری ہے لےاور دوسرے غلام کے حق میں تو قف کیا اور مشتری نے کہا کہ میں کچھ ہیں لیتا ہوں اور نہ بچھ کو پچھٹن دیتا ہوں تا وفٹنیکہ تو دوسرے غلام کی آت کی اجازت دے کہ میں دونوں لیے لوں یا نسخ کرو ہے کہ میں اس غلام کوجس کی بیج تمام ہے اُس کے حصیتمن کے عوض لیے لوں تواس بات کا مشتری کواختیار ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔

اگر کی خفس کو تھم دیا کہ میرے واسطے فاص دہ فلام یا کوئی فلام خریدے اور اُس کوئٹس اور جنس ہے آگاہ کردیا تی کہ وکالت سیح ہوگی اور اُس ہے کہا کہ توا پنے واسطے خیار کی شرط کر ایس اُس فیخر بدا اور اُس ہے کہا کہ توا پنے واسطے خیار کی شرط کی توج تھم دینے واسطے کی اور اُس نے بلا خیار خریر کی اور اُس نے بلا خیار خریر کی اور اُس نے تھم دیا تھا کہ ایس نے تھم دیا تھا کہ ایس کے تاری شرط کر تا اور اُس نے خور دیا تھا کہ ایس نے تعلق کہ اور اُس کے تعلق کہ ایس کو تھم دیا تھا کہ ایس کو تھم دیا تھا کہ ایس نے واسطے خیار کی شرط کر تا اور اُس نے خرید نے جس ایپ خیار کی شرط نہ کہ تو تھم دینے والے کہ بیا فذ نہ ہوگی اور اگر اُس کو تھم دیا تھا کہ تو تھے تھا دیا تھی کہ تا تھا کہ تو تھی ہوا ہے خوا سطے خیار کی شرط کر تا اور اُس نے خور یہ تھا کہ تو تھی تھا دیا تھی کہ تو تھا کہ خور کی تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تھی تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تھی تھا کہ تو تھا کہ تھا ت

دینے والے کا مال کیا اور اگر تھم وینے والے کے روکر نے کے بعد وکیل نے کئی تھی کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ بچے تھم وینے والے کا اور ملک مؤلل اور دوسری دونوں تھے ، فذہو جا کیں گی اور ملک مؤلل اجازت پر موقو ف رہے گی لئی اگر اُس نے دوسری تھے تو زری تو وی حال ہو کا اور اگر اُس نے دوسری تھے تو زری تو وی حال ہو کا اور اگر اُس نے دوسری تھے تو زری تو وی حال ہو جائے گا جو تھے ٹانی سے پہلے تھا اور اگر دوسری تھے واقع ہونے کے بعد تھم وینے والے نے پہلی تھے تو زری تو غلام مامور کے ذمہ پڑے گا اور اگر جو تھے اس سے پہلے واقع ہوئی تھی وہ اس پر نافذ نہ ہوگا ہی اگر وکیل نے اس کے بعد از سرنو تھے کرلی تو نافذ ہو جائے گی اور اگر دوسرے گئی اور اگر

اگر کی محض نے ووسر سے تحض ہے واسطے کوئی چیز اُس کے تھم سے تربیدی اور تھم ویے والے کے تھم کے موافق اُس کے واسطے خیار کی شرط کی بہاں تک کہ موافق قاعدہ کے تھم ویے والے اور وہ اُس وقت موجود نہ تھا اور وکیل نے اس بات سے انکار کیا تو بدوں تسم سے تھر ہوگا اور میں بات سے انکار کیا تو بدوں تسم کے قول و کیل کے مہا کہ تھم ویے والا تھے پر راضی ہو چکا ہے اور وہ اُس مسئلہ میں وکیل نے اس بات سے انکار کیا تو بدوں تسم معتبر ہوگا اور میں الائمہ مطوائی نے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلہ میں وکیل سے تسم لینے کے باب میں دوروا بیتیں آئی ہیں اور اصح روایت یہ ہوگا اور میں الائمہ مطوائی نے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلہ میں کے قول کا اعتبار کرنا اُس وقت ہے کہ بائع نے اپ وجوئی پر گواہ قائم نہ کے تول کا اعتبار کرنا اُس وقت ہے کہ بائع نے اپ وجوئی پر گواہ قائم نہ کہ وہ وجو جود ہوں اور اگر اُس نے اس بات پر گواہ قائم کر دیے دالا تھے پر راضی ہو چکا ہے تو تی تھم دینے والا راضی ہو چکا ہے پر حکم نہ میں اور اگر بائع سے اس بات پر گواہ قائم نہ ہوئے کیا نے اُس کے دعویٰ کی تھد بق کی کہ تھم دینے والا راضی ہو چکا ہے پر حکم نہ میں اور اگر بائع سے تصور میں تھے تو ڈری ہوئی اس سند کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تھد بق کی کہ تھم دینے والے نے میں وکی اور تھی ہوئی اور تھی ہوئی اُس کے دعمور میں تھے تو ڈری کی ہوئیں والی بر لازم نہ آئے گی تی کہ اگر تھم دینے والے نے میں وکی اور تو وہ اپنے تو کہ کی کہ اگر تھم دینے والے نے میں وکی اور تھی ہوئی اور وہ اپنے قول میں بھیا نہ میما جائے گا کیونکہ اُس نے ایکی بات کہی ہوئی اُس کی ہوئی اور وہ اپنے قول میں بھیا نہ میم جائے گا کیونکہ اُس نے ایکی بات کہی ہے کہ جس کا استیاف نے نہیں کرسکتا ہے میر میکھ میں کے دمہ میں اور وہ اپنے قول میں بھیا نہ میمی والے کی کہ اُس کی کہ میں کا استعمار کے ایک کی کہ اُس کی خور میں کی کہ میں کے دمہ کی اور وہ اپنے قول میں بھیا نہ میما جائے گا کیونکہ اُس نے ایکی بات کہی ہے کہ جس کا استعمار کے انہوں کی کے کہ میں کی اُس کی کہ جس کا استعمار کی کہ میں کی کہ جس کا استعمار کیا تھی کہ کہ میں کے کہ جس کا استعمار کیا گیا گا کی کہ کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کھور کی کو کہ کی کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کو کہ کی کی کھور کی کی کو کی کو کی کو کی کی

اگرمکا تب نے کوئی چیز فروخت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی پھروہ تین دن کے اندرا پی کتابت سے عاجز ہوا توسب کے نز دیک ربیع تمام ہوجائے گی ہے

اگر باب نے یادصی یا مضارب یا شریک یادگیل نے کمی نابالغ کی طرف ہے تیج کی اور اپنے واسطے یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کی تو جائز ہا اور اگر نابالغ مدت خیار کے اندر بالغ ہوگیا تو خیار باطل ہوجائے گا اور تیج تمام ہوجائے گی بیقول امام ابو بوسٹ کا ہے میچیط سرسی میں لکھا ہے اور امام محمد نے فرمایا ہے ظاہر الروایت میں خیار اُس لڑ کے کا ہوجائے گا لیس اگر اُس نے مدت خیار کے اندر تنج کی اجازت دی تو جائز ہوگی اور اگر دوکر دیا تو باطل ہوجائے گی بین فاوئی مغری میں لکھا ہے اور اگر مدت خیار کی گر رچکی تو تیج نافذ نے ہو جائے گی بیرکا فی میں لکھا ہے اور اگر مدت خیار کی گر رچکی تو تیج نافذ نے ہو جائے گی بیرکا فی میں لکھا ہے اگر مرکا تب نے کوئی چیز فرو خت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی مجروہ تین دن سے اندرا پنی کتابت سے عاجز ہوا تو سب سے نز و یک بیج تمام ہوجائے گی اور یہی حال اُس نمان کا ہے کہ جس کو تجادت کے واسطے اجازت دی گئی مجراس کے مالک نے تمن دن کے اندرا سے جور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا یہ میط میں لکھا ہے۔ اگر کی نابالغ کے واسطے باپ یاوسی نے کوئی چیز

ا تولیاستیناف بعنی از سرنوایسی چیز جا رئیس بن میچ پوری موجائے گی اوراب اس کاقول مفیدن، وگااا۔

ع اصل میں ہے کہ نقض البیج بڑج ٹوٹ جائے گی متر بم کے بزور کید ہے نے کی شام ہوئی للبذا اس کارتر جمہ و واکھا جو زکور ہوا واللہ اعلم ماا۔

بعوض قرضہ کے جوابی فرمدلیا ہے خرید کی اور خیار کی شرط کر لی پھراڑ کا بالغ ہوااور باب یاوسی نے کا کی اجازت ویدی تو تیج اُن دونوں کیلئے جائز ہوگی اور لڑکے کوخیار حاصل رہے گا کہ اگر چاہت او اجازت و بے ورنے شخ کرو ہے ہیں اگر اُس نے اجازت دی تو اُسکے تن میں ایک اور اگر کے کہ قواسکا حق جا تا رہے گا اور باپ یادسی کے تن میں اجازت وید کے سب سے خرید تھے ہوجا کی اور اگر کے نے بچھا جازت نددی یہاں تک کروسی راضی ہونے ہے پہلے یا بعد راضی ہونے کے مرگیا تو اس میٹیم کو اپنا خیار باتی رہے گا اور اگر سے مورت واقع ہوئی کہ وصی تبیس مرا بلکہ مدت خیار کے اندر یا اُسکے گزر نے کے بعد غلام وصی کے قضہ میں مرگیا یاوسی کے راضی ہونے سے پہلے یا بعد راضی ہونے کے دوسی تھی ہوئے کے دوسی کے قضہ میں مرگیا یاوسی کے راضی ہونے سے پہلے یا بعد راضی ہونے کے مدت خیار کے اندر اس میٹیم نے انتقال کیا تو بیچ مشتری کے ذمہ پڑے گی بیدہ خیر و میں لکھا ہے۔
سے پہلے یا بعد راضی ہونے کے مدت خیار کے اندر اس میٹیم نے انتقال کیا تو بیچ مشتری کے ذمہ پڑے گی بیدہ خیر و میں لکھا ہے۔

خیار تعیین کے بیان میں

واضح ہوکہ خیار سین فیجی کے پیزوں میں نہ کی چیزوں میں انتسانا چار چیزوں ہے کم میں سی جے ہینہ رالفائق میں تعمام اور جیزوں میں ہے ایک کو اور خیار سین کی خیر ہوں میں ہے کہ دویا تمن خااموں میں ہے ایک کو این ہیں کے اور خیر ہوں میں ہے کہ ایک کو اس میں کہ اس کرے کہ مشتری ایک بیند کر کے لیے ہے ہو الرائق میں تکھا ہے اور خیار سین جیسا مشتری کی طرف جائز ہو ویا ہی ہواور اُن دونوں پر ویا ہی ہواور اُن دونوں پر مشتری ایک مشتری کی ملک ہو کرشن کے کوش اُس کے پاس منات میں ہوگی اور دومری ہائع کی ملک دہ ہو کہ مشتری فیار میں ہوگی ہواور اُن دونوں میں ہوگی ہے ایک مشتری کے پاس امانت میں ہوگی اور دومری ہائع کی ملک ہو کہ مشتری کے پاس امانت میں ہوگی اور دومری ہائع کی ملک ہو ہوا کہ کہا کہ میں ہواور ہیں ہواور ہیں ہواور ہی ہواور ہیں گئی ہے کہ اُس خیار شواجی ہواور ہیں ہواور ہیں گئی ہواور ہوا کہ ہواور ہیں گئی ہواور ہوا کہ ہواور ہیں ہواور ہیں ہواور ہواور ہی ہواور ہوا کہ ہوا کہ ہواور ہوا کی ہواور ہوا کہ ہواور ہوا کہ ہوا کہ ہواور ہوا کہ ہو

ا میتی دو چیزیں کرجن کے تاوان میں قیمت لازم آتی ہے اور ان کے مشر نہیں دی جاسکتی اور مثلی وہ چیزیں کرجن کے تاوان میں ان کامشل دیتا پڑتا ہے اور ع قولہ وارث لیکن میمبراث نہیں ملی بلکہ موروث کی ملکیت باقع سے مختلط تھی تو جدا کرنے کے لیے مختار ہے اا۔

ہے اگر جاہے نے یا واپس کرےاورا گرسب تلف ہو تکئیں تو تیج باطل ہو جائے گی میں جا سرحسی میں لکھا ہے اورا گر دو باتی رہیں تو اُس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے لے اورا گرنہ جا ہے تو دونوں کوئزک کرد ہے اورا گرسب تلف ہو جا ئیں تو بیج باطل ہو جائے گی میٹرح طحاوی میں لکھا ہے۔

اگرمشتری نے دونوں کوفرو خت کردیا پھر دونوں میں ہے ایک کوافقیار کیا تو جس کوافقیار کیا ہے اس کی بھے صحیح ہے اوراگر مشتری نے دونوں کپڑوں میں ہے ایک کورنگا تو وہی بھے کے واسطے تعین ہوگیا اور دوسرے کو واپس کر وے اوراگر بائع نے دونوں مشتری نے دونوں کو تزاد کردیا تو ہو تھے ہے اوراگر اس غلاموں کو آزاد کردیا تو ہو تھے اوراگر اس غلام کو جس کو مشتری نے اختیار کیا ہے آزاد کردیا تو ہو تھے ہو اوراگر دو باندیوں میں سے دونوں کو مشتری نے اپنے تحت میں لاکرام ولد بنایا تو پہلی بھے کے واسطے تعین ہوجائے گی اور

اے دونوں سے مرادا شیاومبعیہ ہیں بعنی وہ چیزیں جو بیچی گئی ہیں اا۔ ہے قولہ انانت رہے بعنی انتجام کار میں اگریدا مانت کے لیے متعین ہو جائے تو یا نَع کی ملکیت ہے اا۔

اگر بائع اورمشتری دونوں کے ساتھ وطی کی اور دونوں کے بچہ پیدا ہوا اور ہرایک بائع دمشتری نے دونوں بچوں کا دمویٰ کیا تو مشتری جس سے پہلے وطی کرنا بیان کرے اُس میں اُس کی تقدیق کی جائے گی اور وہ دوسری باندی کا عقر با تُع کو دے گا اور دوسری باندی کے بچہ کا نسب بائع سے ثابت ہوگا اور بائع مشتری والی باندی کا عقرمشتری کودے گا اور اگر بائع اورمشتری دونوں بیان ہونے سے مہلے مر سے اور مشتری کے وارثوں کو دونوں باندیوں میں ہے مہلی معلوم نہ ہوئی تو دونوں کی اولا د کا نسب سے ثابت نہ ہوگا اور باندیاں مع اولا دسب آزاد ہوجا کیں گی اور مشتری دونوں میں ہے ہرایک کوآ دھاخمن اورآ دھاعقر ہائع کوضان دے گا اور ہائع آ دھاعقر ہرایک کامشتری کودے گا اور دونوں میں باہم مفاضہ ہوجائے گا اور ان سب کے آزاد کرنے کے تق میں دونوں شریک رہیں گے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ دو كيروں كى صورت من اگر خيار بائع كا بواور باتى مسئله كى صوت وى ب جوندكور بوئى تو أسكوا فتيار بوكا كه جس كيزے كوچا بے مشترى کے ذمہ ڈالے اور مشتری کوٹرک کرنے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ اُس کی طرف سے تع قطعی ہے اور بائع کوفتح تھے کا اختیار ہے کیونکہ اُس کو وونوں میں ہے جیج کے اندر اختیار ہے اور بائع کو دونوں کے لازم کردینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ بیجے دونوں میں سے ایک ہی ہے اور قبضیہ ہے بہلے یابعد دونوں میں سے ایک تلف ہو گیا تو وہ امانت میں تلف ہوا اور باتی میں باکع کو خیار ہے اگر جا ہے تو اسکی تھے لازم کرے ور نہ فنخ کر و ہے اور تلف ہونے والے کا لازم کر دینا اسکے اختیار میں نہیں ہے اور اگر قبضہ ہے پہلے دونوں تلف ہو جا کیں تو دونوں کی جے باطل ہو جائیگی اوراگر قبضہ کے بعددونوں ملف ہوئے ہی اگرا سے بیجھے ملف ہوئے تو بیجھے ہونے والی کی قیمت کی صال مشتری پر واجب ہے کیونکہ پہلا امانت میں تلف ہواہے اورا گر دونوں ساتھ تلف ہوئے تومشتری کو ہرا کیک کی آدھی قیمت وینالا زم ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر قبضہ ہے پہلے یابعد دوتوں یا ایک عیب دار ہو گیا تو یا نُع کا خیار اپنے حال پر باقی رہے گااور اُس کوا فتنیار ہے کہ جس کو جا ہے مشتری کے ذمہ ڈالے بیس اگر اُس نے بے عیب مشتری کودیا تو مشتری کو اُس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں ہے اور ای طرح اگر بعد تضہونے کے عیب دار دیا تو بھی ترک نہیں کرسکتا ہے اور اگر قبضہ سے پہلے عیب دار دیا تو مشتری کو بھی اختیار ہے اگر جا ہے تو لے لے ورندأس كوترك كردے يدنيائيج من ككھا ہے اور اگر باكع نے عيب داراًس كوديا اور ووراضى نه ہواتو بھراس كے بعد باكع كوا عقيار نبيس ہے کہ بے عیب اُس کے ذمہ واجب کرے بیٹلہیر بیٹس لکھا ہے اوراگر ہائع جا ہے تو بیغ تختخ کر کے دونوں کوواپس لے بیٹرح طحاوی ہیں لکھا ہادراس صورت میں اگر مشتری کے پاس دونوں عیب دار ہو گئے ہول تو مشتری پر ہرایک کی آدھی قیمت واجب ہوگی بدنیا ہے میں لکھا ہے اور اگر مشتری نے دونوں یا ایک می تصرف کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر بائع نے ایک میں تصرف کیا تو جائز ہے اور دوسرا نے کہ واسطے خاص ہو جائے گا اور اس کے تین دوسرے کی تئے لا زم کرنے اور سنے کا اختیار ہے اور اگر بائع نے دونوں میں تصرف کیا تو اس کا تصرف دونوں میں جائز ہے لیکن تع سنخ ہوجائے کی ریشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

واضح ہوکہ جس صورت سے خیار شرط ساقط ہوجاتا ہے أى سبب سے خیارتعین بھی ساقط ہوجاتا ہے بیظ ہیرید میں لکھا ہے ابن ساعہ نے اپنے نو اور میں امام ابو یوسف سے روایت كى ہے كہ ایك فخص نے دوسرے سے دوكيڑ سے اس شرط پرخریدے كہ جوكيڑ البند

اگر با کع نے ان دونوں میں ہے کسی کومعین کر کے آزاد کر دیا پھراُ سی معین کومشتری نے آزاد کیایا بیج کے واسطے معین کیایا وہ مرگیا تو با کع کا آزاد کرنا باطل ہوگا 🏠

واضح ہوکہ خیارتعین بچ فاسد میں بھی جائز ہے صرف اتنافرق ہوگا کہ بچ فاسد میں جو بچے کے واسطے تعین ہوائس کی قیمت دبی جا ہے اور باتی حال و بیا ہی ہے جیسیا ہم نے بچ جائز میں بیان کیا ہے ہیں اگر دوغلام بچ فاسد کے کے طور پر فرید ہے اور وہ دونوں ایک سماتھ مر گئے تو مشتری ہرایک کی آدمی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر مشتری نے دونوں کو آزاد کر دیا تو ایک آزاد ہوگا اور اُس کا معین کرنامشتری کے اختیار میں ہے اور اگر کسی ایک کو معین کرے آزاد کر دیا تی تھی کر دیا تو جائز ہوا ور اُس پر اُس کی قیمت دبی واجب ہوگی اور مہم کا آزاد کرنا بائع اور مشتری کی کی طرف سے جائز نہیں ہے اور اگر بائع نے ان دونوں میں سے کسی کو معین کر میا تو اور کردیا تھر اُس کی معین کو مشتری نے آزاد کر دیا تھو بائع کو آزاد کرنا باطل ہوگا اور اگر وہی بائع کو وابس دیا گیا تو اُس کا آزاد کرنا بائع ہو اور اگر بائع نے دونوں کو آزاد کردیا تھا اور دونوں بائع کو وابس دیے گئو آیک آزاد ہوگا اور اُس کا معین کرنا بائع کے اختیار میں ہے سے طہیر سے میں کھھا ہے۔

مانوین فصل☆

جو چیز بشرط خیارخر بدی گئی تھی اُس کی عین میں واپس کرنے کے وقت اختلاف کرنے کے بیان میں اور مبیع بشرط خیار کے جرم اور اُس کے متعلق کے بیان میں ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز تین دن کے خیار شرط پرخرید کر کے قبضہ کرلیا پھر بھکم خیار بائع کو پھیردیے کے واسطےلایا

لے قطع کرالی بینی بدوں سلائی ورنگائی وغیرہ کے اا۔ یہ تولداً دھے ٹمن کیونکہ ایک کپڑ اامانت دہے گا دریا کع کا قول تبول نہ ہوگا ا۔ میں قولہ زخے فاسد بینی ایسے طور پرخریدے کہ کسی شرطے زخے فاسدے کیونکہ عمد افاسد کرنا حرام ہے اا۔

پس بائع نے کہا کہ بیدہ وہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی تھی اور مشتری نے کہا کہ بیدہ ہی ہے قو مشتری کا قول قتم لے کرمعتر ہوگا پڑھہیر بید میں تکھاہے۔

اگراس صورت میں جے پر قضہ نہ ہوا تھا اور مشتری نے ایک معین چیز میں جو باکع کے باس موجود ہے جے کی اجازت دیے کا قصد کیا اور بائع نے کہا کہ میں نے رہ تیرے ہاتھ نہیں بچی ہاور مشتری نے کہا کہ نیس تو نے یمی فروخت کی ہے تو امام محد نے اس صورت کوکسی کتاب میں ذکر نہیں کیاا ورفقہانے کہا ہے کہ اس صورت میں قول بائع کامعتبر ہونا جا ہے بیہ جو مذکور ہوا اس صورت میں ہے کہ مشتری کا خیار ہولیکن اگر خیار بائع کا ہواور مبیع پر قبضہ ہو چکا ہواور مشتری مدے خیار کے اندر مبیع کو بائع کے واپس کرنے کے لا دے اور بائع یہ کہ کہ یدونہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی اور تو نے جمھے سے اپنے قبضہ میں لی اورمشتری کیے کہ میروی ہے جو تو نے میرے ہاتھ فروخت کی اورمیرے قبضہ میں دی ہے توقتم کے ساتھ مشتری کا تول معتبر ہوگا اور اگر مبیعی پر قبعند شہوا ہواور ہا لُغ کسی معین مبیع میں بیج کے لازم کرنے کا قصد کرے اور مشتری کیے کہ میں نے اس کونہیں خریدا ہے تو ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت میں قتم کے ساتھ قول مشتری کامعتبر ہوگا بدذ خیرہ میں لکھا ہے۔امام محمد نے فر مایا ہے کہ سی مخص نے ایک غلام تین دن کے خیار کی شرط پر فروخت کیا اور مدت خیار کے اندر اس غلام نے کسی کو خطا ہے قبل کر ڈالا بھراس کے مالک نے آگاہ ہو کر باوجود آگاہی کے بیچ کی اجازت وے دی تو اس اجازت سے وہ فدید دینے کا اختیار کرنے والا نہ ہوجائے گااور اجازت دینا سیح ہاورمشتری کوخیار حاصل ہوگا اس واسطے کہ فاام بالع کی صان میں عیب دار ہوگیا ہیں اگرمشتری نے اس کالیمنا اختیار کیاتو اُس کواختیار ہوگا کہ جاہے اُس غلام کودے یا اُس کا فدید دے اور اگر مشتری نے تیج تو زیاا ختیار کیا تو با نع کوچھی غلام کے دینے یا فعد بددیے میں اختیار ہے اور میتھم اُس صورت میں ہے کہ میہ خطا غلام سے بائع کے قبضہ میں صادر ہوئی ہےاوراگرمشتری کے قبضہ میں صادر ہوئی ہواور باقی مسئلہ اپنے حال پررہے تو بائع کوأس کا خیار باقی رہے گا پس اگرائس نے اجازت دی تو بھے جائز ہوگی اور عقد کے وقت ہے مشتری کی ملک ٹابت ہوجائے گی پھرمشتری کوغلام یا فدید دینے کا اختیار ہوگا اور اگر خیار مشتری کا ہواور غلام ہے بائع کے قبضہ میں بیخطا صاور ہوئی تو مشتری کوخیار عیب حاصل ہوجائے گا اور خیار شرط بھی باتی رہے گا پس اگر مشتری نے لیمنا اختیار کیا تو وہ غلام کے دینے یا فدریہ دینے میں مختار ہو گااور اگر آس نے بیج تو ژ دی تو با نع کو غلام کے دینے یافد بید بینے کا اختیار ہےاوراگرمشتری کے قیصہ میں مدت خیار کے اندراُس غلام نے خطا کی تو اُس کو بالغ کوواپس کرنے کا اختیار نه ہوگالیکن اگر مدت خیار کے اندراُس کا فدید و ہے و خیار کی شرط کی وجہ ہے اس کووالیس کرسکتا ہے کیونکہ جوعیب آگیا تھا و وجا تار با اور اگر اُس نے فدیہ نہ دیااور غلام کو دینااختیار کیا تو خیارشرط ساقط ہوجائے گا اور جس وقت اُس نے خطا کے بدیے غلام کے دینے کا اقد ام کیا ایس وقت ملیت مشتری کی غلام میں مقرر ہوگئی ایس اس پڑن واجب ہوگائس نے ایک گھریائع یامشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے یاقطعی بھے کے ساتھ خرید اپھرائس گھر میں کوئی محض مقتول پایا عمیا تو اہام اعظم کے نز دیک ہرعال میں اُس مکان کے نی الحال قابض کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی اورامام ابویوسفِ اورامام محمد کے نز دیک اگر بیج تمام ہوتو مشتری کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور اگر بچے میں خیار ہوتو مسخ یا اجازت کے سبب ہے جس محض کا وہ گھر ہوجائے گا اُس کی مدد گار براور کی پر واجب ہوگی پھر صاحبین کے قول کے موافق اگر بیج قطعی ہواور گھرمشیتری کے قبضہ میں ہو یہاں تک کددیت مشتری کی مددگار براوری پرواجب ہوجائے تو کیاب میں بھراس کا ذکرنہیں ہے کہ مشتری کوخیار عیب حاصل ہوگا یا نہ ہوگا اور داجب میہ ہے کہ خیار نہ حاصل ہو اِس واسطے کہ گھر میں کوئی مختص

ی قولہ اختیار کرنے والا کیونکہ جب غلام نے خطا ہے آل کیا تو تھم ہے کہ جا ہے غلام مقتول کے وارثوں کو دے دے مااس کافدید و سے اور ان و ونول باتوں میں سے جو بات اختیار کرے و واس پر لازم ہوگی تو یہاں تانی کی اجازت سے شہر ہوتا تھا کہاس نے فعہ بیافتیار کیا ہی و فع کرویا کہ ایسانہیں ہے 11۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کتاب البیوع

مقتول پایاجانا هیقنا یا منبار آکوئی ایساعیب نہیں ہے کہ جو گھر میں سرایت کر گیا ہواس واسطے کہ جرم آل کی صان میں اُس گھر پر کوئی استحقاق نہیں ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔

باب مانواري:

خیاررویت کے بیان میں اس میں تین نصلیں میں

فعس (رُق:

خیارروبیت کے ثبوت اور اُس کے احکام کے بیان میں

جس چیز کوند یکھا ہوائی گی خرید جائز ہے یہ حاوی شی تکھا ہا اور مسکدی صورت یہ ہے کہ ایک محق دوسرے ہے کہ میرے دائن میں جو کیڑا ہا اور اُس میں ایک الی صفت ہوہ میں نے تیرے ہاتھ فرد خت کیایا کہا کہ جو موتی میری محقی میں ہے اُس کو فرد خت کیا خواہ اُس کی صفت بیان کی یانہ کی اور جسے کہا کہ میں نے ہیا اور خت کیا خواہ اُس کی صفت بیان کی یانہ کی اور جسے کہا کہ میں نے ہیا کہ میں ہے فرد خت کیا تو اس طرح کی تیج آیا جائز ہے یائیس فرد خت کی اور اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ جو پھے میرے دائن یا محق میں ہے فرد خت کیا تو اس طرح کی تیج آیا جائز ہے یائیس اس کا ذکر میسوط میں نہیں ہے اور عامر مشائخ نے کہا کہ اطلاق جو اب یعنی مطلقاً بدون دیکھی چیز کی خرید جائز ہوتا اس بات پر دانالت کرتا ہے کہ ہے تھی ہوئی چیز خرید کی تو اُس کو دیکھنے کے دنت اختیار ہے خواہ اُس کو پور بے شن میں لے لے اور اگر چا ہے تو دائی کرد سے خواہ اُس نے اُس صفت پر پایا ہو کہ جو اُس سے بیان کی گئی تھی یا س

خیار رویت مکماً ثابت ہموجا تا ہے کی شرط کی ضرورت نہیں ہے یہ جوہرہ نیرہ می لکھا ہے اور خیار رویت دونوں بدل میں مکیت ثابت ہونے ہے منع نہیں کرتا ہے لیکن نتے لازم ہوجانے ہے منع کرتا ہے یہ چیط مزھی میں لکھا ہے اور دیکھنے سے پہلے صراحت ساقط کرنے ہے ساقط ہوتا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور عامہ مشاک کے ساقط کرنے ہے ساقط ہوتا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور عامہ مشاک کے زود یک فتح کردیے کا اختیار ہے اگر چھت دکھ کیا ہواور یہی صبحے ہے یہ فاوی مغری میں لکھا ہے اور اگر دیکھنے سے پہلے بیچ کی اجاز ت د بدی تو جائے گی اور اُس کا خیار رویت آپ حال پر باتی رہے گائیں جب اس کو دیکھے تو اُس کو اختیار ہے اگر جائے تو لے لے ورندوائی کردیے یہ مغرات میں لکھا ہے اور جس طرح مشتری کے واسطے خیار رویت میچ میں ثابت ہوتا ہے ای طرح اگرش میں ہوتو ورندوائی کردے یہ مغرات میں لکھا ہے اور جس منظری ہو جو معین بائع کے واسطے بھی ثابت ہوگا ہے بدائع میں لکھا ہے۔

ناب اورتول کی چیزیں اگر عین ہوں تو وہ بمنزلہ اعیان کے بیں اورائ طرح چاندی اورسونے کے پتر اور برتن اور خیار رویت اُن چیزوں میں کہ جن کا بطور قرض کے مالک ہوجیسے تھے سلم میں مسلم فیدکا مالک ہوتا ہے تو یہ خیار ٹابت نہیں ہوتا ہے اور درہم اور دینار میں بھی خیار ٹابت نہیں ہوتا ہے خواہ وہ نفذ عین ہوں یا قرض ہوں اور ٹاب اور تول کی چیزیں اگر معین نہ ہوں تو وہ شل درہم اور دینار کے بیں یہ فاق کی قامن میں لکھا ہے اور یہ خیارتمام اُن عقدوں میں ٹابت ہوتا ہے جودا ہیں کرنے سے شنح ہو سکتے ہیں جیسے اجارہ یا مال

إ قول عَمَالِعِيٰ بيع خود مُنتقنى ب كديتُهم ثابت بوجائے خواہ شرط كرے يا ندكر ساا۔

کے دعویٰ سے سلح یا بنوار دیا خرید دغیرہ میشرح طحادی میں لکھا ہے اور ہرعقد میں کہ جو والیس کرنے سے سلح نہیں ہوتا ہے جیسے کہ مہر یا خلع کا عوض یا عمد آخون کرنے سے سلح کرنے کاعوض اور ما ننداس کے کہ جن میں والیس کی ہوئی چیزا نبی وات سے صانت میں رہتی ہے اور اپنے میر اپنی خوض منانت میں نہیں ہوتی ہے مید خیرہ میں لکھا ہے۔ استر دشتی نے قوائد بعض الائمہ میں وکر کیا ہے کہ میں نے انکمہ بخارا سے اس بات کا فتو کی لیا کہ خیار رویت اور خیار عیب نتی فاسد میں ٹابت ہوتے ہیں یانہیں اُنہوں نے جواب دیا کہ ٹابت ہوتے ہیں یانہیں اُنہوں نے جواب دیا کہ ٹابت ہوتے ہیں یہ نہیں اُنہوں ہے جواب دیا کہ ٹابت ہوتے ہیں یہ نہیں اُنہوں ہے۔

مشائے نے ہاہم اختلاف کیا کہ خیاررویت مطلق ہے یا اُس کا وقت معین ہوتا ہے تو بعضوں نے کہا کہ وہ کھنے کے بعد جبتے
وقت میں فتح تھ کرناممکن ہوا کی وقت تک وقت معین ہوتا ہے اوراگر و کھنے کے بعد فتح کر نے کا وقت ملے اور وہ فتح نہ کر ہے تو خیار
رویت ساقط ہو جائے گا اگر چہاں وقت تک اس سے اجازت تھ کی صراحتہ یا ولا لتہ نہ یائی گئی ہو یہ ہو الرائق میں کھا ہے اور مختار یہ ہے
کہ اُس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ جب تک کوئی ایسا اسر نہ پایا جائے جو خیار رویت کو باطل کرتا ہے اس وقت تک باتی رہتا ہے یہ فتح
القدیم میں کھا ہے اور بحرا لرائق میں ہے کہ بھی سی جے ہے انتہا اور تا وقت تک مشتری کی جانب سے خیار رویت ساقط نہ ہو جائے بائع کو مشتری
القدیم میں کھا اب کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ فتح القدیم میں کھا ہے ارخیار رویت میں کھا ہے اگر کوئی ایس تک کہ اگر مشتری
و کی من کے مطالبہ کرنے کا اور نے موالورا کی کو دار فی کو اور نے کا اختیار نہ دوگا یہ اس کہ دوسرے تول کے
اُس نے نہیں و یکھنے سے پہلے مرجائے تو اُس کے دار توں کو واپس کرنے کا اختیار نہ دوگا یہاں تک کہ اُس کوفرو دخت کر دیا تو امام اعظم تھے دوسرے تول کے
موافق تبی جائز ہے اور اُس کوخیار کے دور میں کھا ہے۔

اگر کی معین چیز کو بعوض نقد معین کے کہ جم کو اس نے نہیں دیکھا اور بعوض قرض کے فروخت کیا اور پھرائی معین کو وکھ کے والی کیا تو اُس محین کے حصہ کی بھر اُس کے حصہ کی بھر نیٹ نوٹے گی کیونکہ اس کو قرض کے حصہ بی خیار دویت نہ تھا یہ محیط سرحی بیل کی محیل کی بھر ہوگئی ہے قو اس کو خیار ہوگا اور اگر نہ تغیر ہوگی تو اس کو خیار ہوگا اور اگر نہ تغیر ہوگی تھا ہے قو اس کو خیار ہوگا اور اگر نہ تغیر ہوگی تھا ہے قو اُس کو خیار ہا اس ہوگا ہے ہیں بھی تھا ہے واس کو خیار ہا اس ہوگا ہے ہیں بھی تھا ہے وار اگر متغیر ہوئے تھی دونوں نے اختلاف کیا اس طرح کہ مشتری نے کہا کہ تغیر ہوگئی ہے اور بائع نے کہا کہ تغیر ہوگئی ہے اور اگر متغیر ہوئے ہوگا ہے کہا کہ متغیر ہوگئی ہے اور بائع نے کہا کہ تغیر ہوگئی ہے تو تسم کے کہ مدت اس قدر ساتھ بائع کا تو ل لیا جائے گا اور مشتری کو گواہ قائم کرنے جا ہئیں اور بائع کے قول کا اختبار کرنا اُس صورت میں ہے کہ مدت اس قدر تریب ہو کہ جس ہوئی ہوئی ہے دائی ہا نہ کی کہ اُس کو جس کہ ایک ہوئی ہے اور اگر ذیادہ مدت گر رگئی جیسے کہ ایک باندی کہ اُس کو شاہ کی حالت میں ویک ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور اگر نیا دو مدت گر رگئی جیسے کہ ایک باندی کہ اُس کو خال ہا جائے گا ہے کہا کہ وہ تغیر نہیں ہوئی تو قول مشتری کی کا لیا جائے گا ہے کا فی میں کھا ہے اور اگر نیادہ مدت گر رگئی جیسے کہ ایک باندی کہ اُس کی حالت میں وہ نوٹو تو ل مشتری کی کا لیا جائے گا ہے۔ گائی میں کھا ہے اور اگر نے دور کی کھا ہے اور اگر نے دور کی کھا ہے اور اس پر فتو تی کہ میں برس کے بعد خرید اور بائع نے دور کی کیا کہ وہ متغیر نہیں ہوئی تو قول مشتری کی کھا ہے۔

ل قوله خیارانخ بینی بالغ کویدخیار نیس ملتا ہے ا۔ ع قولہ قول مشتری کیونک مدت دسائز کے بعد تغیر ندہونا خلاف عادت ہے اا۔

ے عقد ٹوٹ جاتا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہوگا اور جہاں کہیں صرف مشتری کے کہنے ہے بدون بائع کی رضا مندی یا تھکم حاکم کے عقد نہیں نو ثنا ہے تو و ہاں قول بائع کا معتبر ہوگا یہ قطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے۔ کی شخص نے ایک و ٹ کی ہوئی بکری کی کھال تھنچنے ہے پہلے اُس کا اوجو خرید اتو جائز نہیں ہے اگر چہ بائع پہلے اُس کا اوجو خرید ہے تو جائز نہیں ہے اگر چہ بائع اس کے بچ خرید ہے تو جائز نہیں ہے اگر چہ بائع اس کے بڑا تھا کہ او جو کی خرید کھال تھنچنے سے پہلے جائز ہوئی تو بائع پر اس کا ٹکا لنا واجب ہوگا اور مشتری کو خیار رو بہت حاصل ہوگا یہ فان میں لکھا ہے۔

مشتری نے کہا کہ میں نے بیر کیڑا دی درجم کولیا اور بیدو سرابھی دیں درہم کولیا اورخرید کے وفت اُن کو نددیکھا تو اُس کوخیاررویت حاصل نہ ہوگا ہئ

اگر ذی گرفت ہے جہلے او جھ قرید آتو جائز نہیں ہے بیفادی مغری میں لکھا ہے۔ اگرا یک ہروی کپڑے کی گھڑی دیکھی اور
اس کو قبول کرلیا پھر تمٹری کے مالک نے اُس میں ہے ایک کپڑا کا شاہیا پھرا اُس کو آگاہ کی اس میں ہے ایک کپڑا کا شاہیا
ہے گرا اس کپڑے کو اُس کو فدد کھلایا یہاں تک کہ جو پھر گھڑی میں ہے وہ اس مختص نے قرید لیا تو اُس کو خیار رویت حاصل ہوگا ای طرح
اگر کسی فحض نے دو کپڑے تھے کے واسطے چی کیے بھرا کی گوا ایک رومال میں لیب دیا پھر مشتری کے پاس آیا اور بدون و کیمنے کے مشتری
نے اُس سے قرید لیا اور بینہ جانا کہ بیان دونوں میں ہے کون سما کپڑا ہے تو اُس کو ہرونت و کھنے کے خیار حاصل ہوگا ہے حادی کہ اُس کے اُس لایا اور کہا کہ بیدو ہی دونوں کپڑوں کو ایسے جو میں نے تیر سے
دور اگر بائع دونوں کپڑوں کو ایک ایک رومال میں لیب کر مشتری کے پاس لایا اور کہا کہ بیدو ہی دونوں کپڑے جو میں نے تیر سے
سامنے کل کے دن چیش کیے تھے لیس مشتری نے کہا کہ میں نے بیہ کپڑا دی ورہم کولیا اور بیدو مراجی دی دونوں میں درہم کولیا اور فرید کے وقت اُن کو
شد یکھا تو اُس کو خیار رویت حاصل نہ ہوگا اور اگر دونوں کو مختلف میں نے بہا کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو جس درہم کولیا اور
دومرا کپڑا دی دونہ کو ترید اتو اُس کو خیار رویت حاصل ہوگا اور اگر مشتری نے کہا کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو جس درہم کولیا اور
بیدہ معلوم ہوا کہ وہ کون ساکی ٹرا ہے تو بین تھ فاسد ہے بیہ میل میں انہا کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو جس درہم کولیا اور
بیدہ معلوم ہوا کہ وہ کون ساکی ٹرا سے تو بین تھ فاسد ہے بیہ میں کھا ہے۔

خیاردویت تمامیت صفحہ کا مانع ہے بہاں تک کداگری نے دوسرے سالیک گفری ذکی تی کرنے کی تربیدی اوراً س کونی اوراً س کونیاردویت کی وجہ سے اس میں ہے مجمودالیس کرنے کا اختیارتہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر بعض تھی کے موابعض میں تیج کی اجازت دے دی جیسے کدود کپڑے یا دو غلام یا اُس کے مانند خریہ سے اور قبد کرنے کا حوالے گی اورائی کو کہند کرلیا تو تیج تمام لازم نہ ہوجائے گی اور نہادا ہے والے پر قبضہ کرلیا تو تیج تمام لازم نہ ہوجائے گی اور نیا دائی سے اُس کے مانند حال پر باتی رہے گا ہے بھی اور نیا دائی سے مال پر باتی رہے گا ہے بھی ہونے میں شارے بیا بات حال پر باتی رہے گئی ہوئی ہوئی ہونے میں کہ جس کود بھی تھا اس پر قبضہ کرلیا تو بیرامنی ہونے میں کہ جس کود بھی تھا اُس پر قبضہ کر گیا تو ایس وقت میں کہ جس کود کوئی لازم ہوگی اوراس میں امام ابو بوسٹ کا خلاف ہے میڈ میں کہ جس کود کھا تھا اُس پر فبضہ کرلیا تو اس وقت میں کہ جس کود وقوں نے نہیں دیکھا ہے اور دونوں نے اُس کو انہیں کہ جس کود وقوں نے نہیں دیکھا ہے اور دونوں نے اُس کو بیند کیا اور دونوں نے نہیں دیکھا ہے اور دونوں نے اُس کو واپس کرنے کا اختیار سے جس میں ہواور خیار دونوں کے اُس کو واپس کرنے پر ختف کر اُس کو دونوں کے دونوں کی دائے واردونوں کے اُس کو واپس کرنے کی تعلق کے دونوں نے نہیں ہواور خیار دونوں کی دونوں نے اُس کو دونوں کی دائے اجازت پر شنق بو اور دونوں کی دائے ابور کی اور اور کی سے جائی ہو دونوں آس کو دائوں کر دیا ہو تھی کہ کہ کہ دونوں نے آس کو دیکھا تھا اور دونوں کی دائے واپس کر دیے کا تھا بھر دونوں آس کو دائوں کر دیے تا فذکر دی تو جس کو تو کہ کہ کہ کہ دونوں نے آس کو دیکھا تھا آس نے دونر سے کو دائوں کر دیے کا افتیار ہوگا اور شر کیے کا تھا بھر دونوں آس کو دائوں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

اگرکی نے دو کپڑوں میں سے ایک کود یکھا اور دونوں کوتر پدلیا پھر دوسرے کود یکھا تو اُس کو دونوں کے واپس کرنے یا لے
لینے کا اختیار ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک ایسی گفر کی زائی کپڑوں کی تربیری کہ جس کوائی نے نہیں دیکھا ہے پھڑائی میں
سے ایک کپڑ ایپہا تو کل گفری میں اُس کا خیار باطل ہو گیا ہے پیط سرتسی میں لکھا ہے اور خیار رویت کی وجہ سے دوکر نا تیفنہ سے پہلے اور قبضہ
کے بعد بچھ کا فیج کرنا ہے اُس میں قاضی کے نشا اور بائع کی رضا کی عاجت نہیں ہے اور صرف اتنا کہنے ہے کہ میں نے واپس کیا بچ فی خو جو ایس کیا بچ فی جو جائے گی مربائع کی بدون آگا تی کے امام اعظم اور امام محد کرنز دیک واپس کرنا سے کوئی ایسی بات نہ پائی جائے ہے جو رضا
اور پھرائی کودیکھا تو اُس کو خیار صاصل دہے گا تا وقتیکہ وہ اجاز ت نہ دی یا اُس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ پائی جائے ہے جو رضا
مندی پر دلالت کرتی ہو پیٹے ہیں لکھا ہے اور خیار رویت میں بعد دیکھنے کے بائع کے حاضر ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں سب
کے نز دیک رضامند کی سے ہو جاتی ہے اور رضامند کی کی دوصور تیں ہیں ایک رضامند کی صرف ہو ایا ہو کہ ہو جاتی ہو اجازت دی اور وسری صورت سے ہے کہ کوئی اسی بات کرے کہ جس سے دھامندی پائی جائے جسے
اس سے راضی ہوایا میں نے بچھ کی اجازت دی اور دوسری صورت سے ہے کہ کوئی اسی بات کرے کہ جس سے دھامندی پائی جائے جسے
خرید کے بعد اُس کود کھکھ کر اُس پر قبضہ کر سے دینا تھر و میں لکھا ہے۔

ا تمامیت صفقه الخیمینی خیاررویت می صفقه تمام نیمی بوتائیداد ی نظی رزط ایک گردوسواد فراتی میں ہے آخی کی ساخت نظی کیز اکبار؟ ہے او سے قولہ افقیار نیمی الخ اس واسطے کہ میب پیدا ہوئے ہے وائی ممتنع ہوگی تو خیار فدکور باطل ہوکر صفقه تمام ہوگیا ؟ا۔ سے کردویت سے مجدفا کہ وضاحات ہے نہ پائی الخ جیسے اس نے عیب جان کرغلام سے خدمت لی ؟ا۔

اگرکوئی ایسا گھر خریدا کہ جس کوئیس دیکھا تھا پھرائی کے پہلو میں دوسرا گھر فروخت ہوااور مشتری نے اُس کو شغد کی راہ ہے لیا تو ظاہر الروایت کے موافق اُس کا خیار رویت باطل نہ ہوگا یہ فقا وی گئے قاضی خان میں لکھا ہے۔ یہی مختار ہے بیہ نہر الفائق میں لکھا ہے اور کی میں نہ کور ہے کہ اگر میں نہ کور ہے کہ اگر میں ہے اندر کوئی موتی خریدا تو امام ابو یوسٹ نے کہا کہ بچ جائز ہے اور جب اُس کو دیکھے تو مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا اور امام محد نے کہا کہ بچ باتھ اور ای برفتوی ہے میں مشمرات میں لکھا ہے۔ اگر کی نے کہا کہ جو بھھاس اندر یا جو پھھاس کو مخری میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے اور اُس کو دیکھنے کے وقت خیار ہوگا اور اگر کہا کہ جو بھھاس دار کے اندر یا اس گاؤں میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہیں ہے کوئکداس کے اندر جہالت بہت بوحی ہوئی ہے بیچیا مرخی میں گاؤں میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہیں تو تیج جائز نہیں ہے اگر چہشتری نے نگلنے سے پہلے موتی ندد یکھا ہولیکن مشتری کے نگلنے سے پہلے موتی ندد یکھا ہولیکن مشتری کوئی مرخی دوئی مرفی ایک موتی ندد یکھا ہولیکن مشتری کے نگلنے ہے اگر خوشتری نے نگلنے سے پہلے موتی ندد یکھا ہولیکن مشتری کوئی مرفی ندد یکھا ہولیکن مشتری کوئی مرفی ندد یکھا ہولیکن مشتری کے نگلنے ہے بہلے موتی ندد یکھا ہولیکن مشتری کوئی میں خیار دوئے سے میں گھا ہے۔

اگرکس نے کوئی زیمن خریدی اورائس زیمن کا کوئی کاشت کارتھا اوراس کاشت کار نے اس مشتری کی رضامندی ہے اس میں کھنے ہے کہنی کی اس طرح پر کہ مشتری نے اُس کوا پنی پہلی حالت پر چھوڑ ویا پھرائس زیمن کو دیکھا تو اُس کووا بس کر نے کا افقیار نہیں ہے یہ تفایہ میں لکھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی زیمن و کیمنے ہے پہلے کی مخص کو مستعادی تا کہ وہ اس میں زراعت کر ہے تو بھینی کرنے ہے پہلے خیار ساقط نہ ہوگا یہ فصول محاد پر بھی لکھا ہے دلوالجیہ میں نہ کور ہے اگر کی خفی نے اپنی زمین کو ایس طرح سے بیچنے کا ارادہ کیا کہ مشتری کو خیار رویت باتی ندر ہے تو حلہ اس باب میں یہ ہے کہ ایک کپڑے کا گری خفس غیر کے واسطے اقر ادکر و سے کہ بیاس کا ہے بھر ایم کر ایمن خرمین نوانی فار باطل فرونت کر دیے جو وقعی کہ جس کے واسطے کپڑے کا آثر ادکیا ہے اُس کپڑے کا اتحقاق بابت کر کے لیے لیاس مشتری کا خیار باطل فرونت کر ایمن کی اور پھوا کو میں نے دوسر سے سے ایک ایسا گھر خریدا کہ جس کو دیکھا اور پہلے اور پھوا کو وہ بین نوانہ را لینی میر سے اس گھر کے خرید کر بیدا کہ جس کو دیکھا اور پہلے اور پھوا کو اور بید کہا کہ ایسا تھر نی پہندا تا بیان تا نہ دیا کہ جس کو میں نے دوسر سے سے کہا گواہ باشید برخریدن من این خانہ را لیمنی میر سے اس گھر کے خرید کی ایس خرید کر بیدا تا دیا تھا تھی بیندا تا بیان تھا نہ بیا تھر کر بیدا کہ بین نوانہ را لیمنی میں بیندا تا بیانہ تا بیانہ

ا قوله نه بوگاختی که کمها گیا که و دشغه لے کر بعد رویت کے والیس کرسکتا ہے اا۔ مع قولہ حیلہ آئے ایسے حیلے ہے آگر مشتری کی شرارت وورکرنی مقصود ہوتو خیر ورنہ جن باطل کرنا عمما ہے آگر چہ ظاہر شریعت میں اس کوخیار نہ دہے گا اا۔

کی نے ایک بحری بدون دیجے ہوئے خریدی اور بائع کو حکم دیا کہ اس کا دود دود و کرصد قد کرد ہے یاز بین پر بھینک دے اور اس نے ایسانی کیاتو دود ھر پر قبضہ کرنے کی وجہ ہے اُس کا خیار بحری بیں باطل ہو جائے گا ہے بحرالرائق میں جامع المفصولین نے تول کیا ہے۔ اگر کی نے دوغاام خرید ہے اور قبضہ ہے بہا اُن دونوں میں ہے ایک کو کی خض نے خطا نے ل کردیا اور مشتری نے اس متول کی تجہ اور اُس کی تاتل ہے لیاتو اُس کا خیار دوسر ہے میں باطل نہ ہوگا ہے تھی الکا نہ ہا ہے اور اُسل میں نہ کور ہے کہ اگر مشتری کے پاس غلام ایسے زخم کے ساتھ مجروح کیا گیا کہ جس کے بوش کچھ مال لازم آتا ہے یا کوئی باندی خریدی تھی کہ اُس کے ساتھ مجروح کیا گیا کہ جس کے بوش کچھ مال لازم آتا ہے یا کوئی باندی خریدی تھی کہ اُس کے ساتھ محروح کیا تو اس کے ساتھ محروح کیا تو اس کے بار اور مشتری کے بوس کے بور کیا تو اس کے ساتھ محروح کیا تو اس کے بار اور مشتری کے بور کیا تو ان تینوں سورت میں وابس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بی بیدا ہونے اور اگر باندی میں کوئی بید اہوا ہی اُس کو وابس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بچہ بیدا ہونے سے اگر باندی میں کوئی بیدا ہونے سے اگر باندی میں کوئی بیدا ہونے سے اگر باندی میں کوئی بیدا ہونی ہو جائے اور اگر باندی میں کوئی بیدا ہونے ہوئی تو بیدا ہونے سے اگر باندی میں کوئی بیدا ہونے ہوئی تو بیدا ہونے سے اگر کی میں میں کو ایس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بچہ بیدا ہونے سے کوئی ظاہر نتصان نہیں آبا تو بھی کتاب المضار بت کی روایت کے موافق بہی کتاب المضار بت کی روایت کے موافق بہی کتاب المضار بت کی روایت کے موافق بہی تھے میں کھا ہے۔

تو نے گی تاونتیک بائع بین کے کہ میں نے اس کوتبول کیااور میں اس مکری کونی لوں محالیہ مجیط میں لکھا ہے۔

ا گرناام کو بخار آنے لگا بھراً س کا بخار جاتار ہاتو و کیھنے کے وقت اس کووایس کرسکتا ہے 🖈

اگرخریدی ہوئی چیز کوئی مھوڑی یا بکری تھی اور وہ بچہ جن تو مشتری کووا پس کرنے کا اختیار نہیں ہے اور ای طرح اُس کے بچہ کو مشتری یا کسی دوسرے نے قبل کردیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بچیمر جائے تو اس کووا پس کرنے کا اختیار ہوگا بیصاوی میں تکھا ہے اور اگر مشتری کے پاس غلام کو بائع نے زخی کیایا قبل کردیا تو اصل میں ذکور ہے کہ بڑے مشتری کے قدان : بہوجائے گی اور بائع پر آل کردینے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اور زخی کردینے کی صورت میں زخم کا جرماند دینا پڑے گا یہ محیط میں لکھا ہے ۔ عیسیٰ ابن ابان سے روایت ہے کہ اگر مشتری نے بہلے خریدی ہوئی باندی کا تکاح کردیا بھراس کو اُس کے شوہر کے وطی کرنے سے بہلے دیکھا تو مشتری کو داپس کرنے کا افقیار باقی ہے اور نکاح کردینے سے جواس میں عیب آگیا اُس کا بدلاد سے کے واسطے مہرکانی ہا کرچے عیب کا جرماند میر سے زاکد ہواور بعض فقہاء نے کہا کہ زیادتی جو باتی روکئی ہوائس کا تا وان دے اور کی صحیح ہے بیٹس پر بیٹس کھا ہے اور اگر غلام کو جو ان میں مشتری نے قاضی کے سامنے بیٹس کیا اور ایک بخار جا تار باتو دیکھنے کے وقت اس کو داپس کر سکتا ہے اور اگر بخارا نے کی حالت میں مشتری نے قاضی کے سامنے بیٹس کیا اور بائع نے اُس غلام کو تیول کرنے سے انکار کیا گئی اور اگر غلام کے انتھا دیا ہو نے کی حالت میں بائع کے مقد مدینی کیا اور اگر غلام کے ایجھا ہو نے کی حالت میں بائع کے حضور میں اُس کے واپس کردیے پر گواہ کر لیے پھر بائع کے قصر کرنے سے پہلے اُس کو بخارات نے لگا بھر اُس کا بخار جا تار ہا تو غلام ہائع کے دمد پڑے کا بیخار واتا کہ بائع کے قصر کرنے سے پہلے اُس کو بخارات نے لگا بھر اُس کا بخار جا تار ہا تو غلام ہائع کے دمد پڑے کا بیخاروادی میں کھا ہے۔

اگردیکھی گیہوں کی ڈھیری تخینہ سے خریدی اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کرکم ہوگئی تو اُس کو خیاررویت نہ ہوگا اور یہ مختار الفتاوی میں لکھا ہے۔ واضح ہو کہ جس مخص کے واسطے خیار ہووہ تنخ کر دینے کا اختیار رکھتا ہے لیکن تمن اشخاص بعنی وکیل اور وصی اور وہ غلام کہ جس کو تجارت کے واسطے اجازت وی گئی ہواگر ان میں ہے کوئی مخص کسی چیز کواس کی قیمت سے کم پرخرید ہے تو خیار عیب کی وجہ ہے تن کے کردینے کا مختار نہیں ہے ہاں خیار دویت یا خیارشر طرکی وجہ سے تسخ کرسکتا ہے یہ برکر الراکق میں لکھا ہے۔ حد وہ مرکز ماہد ہے۔

ودبري نصل

## ان چیزوں کے بیان میں جن کاتھوڑ اساد کھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل کے دیکھنے کے مانند ہے

قاعدہ یہ ہے کہ اگر نددیکھی ہوئی چزدیکھی ہوئی چزے تائع ہوتو نددیکھی ہوئی چز میں اُس کوخیار نہوگا اور اگروکیکھی ہوئی چز اسلی ہوتو اس بات پر کھاظ کیا جائے گا کہ دیکھی ہوئی چز کے دا کھنے ہے اگر نددیکھی ہوئی چز کے حال ہے آگاہ نہ کیا تو اُس کا خیار دویت باطل ہوجائے گا یہ پیط سرحی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی با ندی یا غلام خریداور اُس کا چرہ دو کھی کہ پند کیا تو اس کے بعد اُس کوخیار نہ ہوگا یہ پیط میں لکھا ہے۔ اور ای طرح چرہ و کا زیادہ حصد دیکھی ہوئی ہو میں کھا ہے۔ میں اُس کے جرہ کے تمام اعتباء دیکھی ہے اور ای طرح چرہ و کا زیادہ حصد دیکھی تو تمام چرہ کے دیکھنے کے مانند ہے اور اگر بنی آدم میں سوائے چہرے کے تمام اعتباء دیکھی لیے تو اُس کا خیار باتی رہے گا یہ راج الو باج میں لکھا ہے۔ اگر گھوڑ ایا نچر یا گدھا و خیر ہوئی ہو کہ سوائے چہرہ کے سوا کہ جہرہ کے سے بالک جی اند ہو اور نہ ہوگا ہوں نے تر مایا ہے کہ اُنہوں نے تر مایا ہو یوسٹ ہور ایک ہوگا تو ایک آگر چو پایوں کے کہ دشتری کو خیار باتی رہے گا تا ہو تکھی اور خیر باتی ہوری ہوگری ہوگر کے باتھی خیار ساقط ہونے کے واسطے خریدی ہواں کے تھن اور جہ بری کا دیکھی اُس کو این کا نی نہیں ہوار ہی تھی خیار ساقط ہونے کے واسطے خریدی ہواں کے تھن اور تمام بدن کا دیکھی اضروری ہے گذائی اظہر سیاور اگر گوشت کے ہوا دوری ہی تا میں جاور سطے خریدی ہواں کے تھن اور تمام بدن کا دیکھیا ضروری ہے گذائی اظہر سیاور اگر گوشت کے ہوا دوری ایک میں بخارات کو ایک اندی کی نام روری ہو کرانی انظر میں بیارات کی گا اور اندائی اس کو سطے خریدی ہواں کے تھن اور تمام بدن کا دیکھیا ضروری ہو کو ان اندائی ان اور میں کو اندائی کا کی نام روری ہو کرانی اندائی اندا

واسطے بکری خریدی تو اُس کا شول کر و بھنا ضروری ہے جب تک کداُس کو دورے دیکھا ہوتو اُس کا خیار ہاتی رہے گا میہ بدائع میں اکسما ہے اور اگر دودھ ویتی ہوئی گائے یا اونٹی خریدی بھراُس کا تمام بدن دیکھا ولیکن اُس کے تھن نہیں دیکھے تو اُسکا خیار ہاتی رہے گا میہران انہ ہان میں لکھا ہے اور کھانے کی چیزوں میں چکھنا اور ہو تکھنے کی چیزوں میں سو کھنا ضرور ہے اور جہاد میں جو دف بجائے جاتے ہیں اُس کی آواز شانا ضروری ہے میہ بین میں لکھا ہے۔ ضروری ہے میہ بین میں لکھا ہے۔

اگرکوئی شے مال منقولہ میں سے حیوانات کے سوائر یدی ہیں اگر اُس کی کوئی خاص چیز مقصود ہوتی ہے جیسے مغافر لے میں دب مقصود ہوتا ہے اور اُس کے ماندتو جب تک اُس چیز کو ندد کیجے تب تک اُس کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر کوئی خاص مقصود نہیں ہوتی ہوئی ک اُس میں سے تھوڑا ہے دہ کیج کر راضی ہوگیا تو اُس کا خیار باطل ہو جائے گا بشر طبکہ جس قد رنبیں دیکھی ہو وہ صفت میں دیکھی ہوئی کہ برابرہ کو لذائی فاوی فاق اور اگر اصف مان اور اگر صفت میں برابر نہ پائے بلکہ گھنا ہوا پائے آئی کو خیار حاصل ہوگا بید فہرہ میں لکھا ہے اور اگر ایک کپڑ اخر یدا اور اُس کو لیتا ہوا او پر سے دیکھیا اور اُس کو کھول کر ندد یکھا پس اگروہ کپڑ اسادہ ہے کہ اُس پر نقش یا کارچو بی وغیرہ نہیں ہوتی ہوئی سے آئی کو کھول کر اُس کے نقش ندد کیلے جب بیس دیکھی ہو آئی کو کھول کر اُس کے نقش ندد کیلے جب بیس دیکھی ہو آئی کو خیار نہ ہوگا اور اگر اُس کی کارچو بی وغیرہ ہوا ور اُس نے کا مو کھیلیا ہے تو بھر اُس کو خیار نہ ہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آئی کو خیار سے موافق جب بیس دیکھی ہو آئی کو خیار نہ ہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آئی کو خیار نہ ہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آئی کو خیار نہ ہوگا ان کے عرف کے موافق جب بیس دیکھی ہو آئی کو خیار سے اور ہم لوگوں کے وقت کے موافق جب تک کی پڑ اندر سے نہ دیکھی گا آئی کا خیار ساقط نہ ہوگا کیونکہ کی تھم اُن کے عرف کے موافق ہو اُس کی کوئی ہو گیا ہو کہ کوئی کھوڑ وں میں اندراور باہر ہے اختیار فیس دیکھی کھو اُس کے خیار میں اندراور باہر ہے اختیار فیس دی تا تر اور پاگیا ہو کہ کی کھوٹ کے اور میں اندر والی کی کھوئی ہو کہا ہو کہ کوئی کھوئی ہوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے در اندرائی کھوئی کھوئی کھوئی کہ کھوئی کھوئی کھوئی کے در اندرائی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے در کھوئی کے در کھوئی ک

بچونوں میں جب تک اُن کا رخ اور رنگ کی جگہ ند دی گھے لئت تک اُس کا ظاہر و کھنے سے خیار ساقط نہ ہوگا اور جس کپڑے

کدورُ خ تحقف ہوں اُن دونوں کا دیکھنا معتبر ہے ظہیر یہ جس لکھا ہے اور قرش کے باب جس نقبہا نے کہا ہے کہ اُس کوتا م دیکھنا چاہے

یہ بہرالفائق میں لکھا ہے اور اگر بھیے کے اندر پیمی جو اہوا ہے اور اُس کو او برے و کھیلیا پس اگر وہ اُس چیز ہے بھرا ہے کہ جس سے تھیے
بھرے جایا کرتے ہیں تو اُس کا خیار باطل ہو جائے گا اور اگر ایس چیز ہے ہرا ہے کہ جس سے تھیے نہیں بھر ہے جاتے ہیں تو اُس کو خیار
باقی رہے گا یہ بحرالرائق میں معرائ الدرا ہے ہے مقول ہے اور اگر اس کھی جہر جارا ہو گھنے کے وقت
مشتری کو خیار بوگا خواہ وہ استر مقصود ہو مثلاً پوسٹین پر ہو یا نہ مقصود ہواس واسطے کہ اہر اہر حال میں مقصود ہوتا ہے لیکن اگر اسی صورت ہو
گا لیکن اُس صورت میں کہ استر مقصود ہو مثلاً پوسٹین ہو ہے تا تا رہائے نے اُس کا ایراد کیولیا تو اُس کواستر و کیھنے کے وقت خیار شہو
گا لیکن اُس صورت میں کہ استر مقصود ہو مثلاً پوسٹین ہو ہے تا تا رہائے نے اُن کو پشت کی طرف سے دیکھا تو اُس کو خیار و پند
مکا عب سے خرید سے اور اُن کے مُنہ بعض کے بعض کی طرف کر دیے اور مشتری نے اُن کو پشت کی طرف سے دیکھا تو اُس کو خیار و پند
فقہا نے کہا کہ ہمارے ذیا نے میں چوڑے کے اندر قرق کر دیے اور اُس کے مقصود ہونے کی وجہ سے چوڑے کا دیو قاد کی مذروں ہے ہے اور کی اور اُس کی مجل ہو جائے گا بیو قاد کی مذروں کی دیے ہوئے گا بیو قاد کی مذروں کی دیے ہوئے گا بیو قاد کی میں اور کی اور اُس کے مقصود ہونے کی وجہ سے چوڑے کا دیوار کی مشاروں کی می میں جو پھر کھا تو اُس کوکل واپس کر دیے کا افتیار ہے اور ای طرح آگر چکی گئر تھی تو نے کی اور قبار کی اور آس کے مقاد و کی کوئی واپس کی دیا تھیا۔ بھر اور کی اور آس کی مدور کی کوئی واپس کی دیے کا افتیار ہے اور ای طرح آگر چکی کوئی دائر کی کی دیا دیے کا افتیار سے اور اور کی طرح آگر جگی کوئی دور کی کا افتیار ہے اور ای کا مداد کی کھرکی کی دیا کی اور اور کی کوئی دور کی کا افتیار ہے اور ای کی کھرکی کی دیا گئی کی کہر کی کھرکی کوئی دیا گئی کی کی دیا گئی کوئی دیا گئی کوئی دیا گئی کی کوئی دور کی کی کوئی دیا گئی کی کی کی کی کی کوئی دور کی کوئی دیا گئی کوئی دیا گئی کوئی دیا گئی کی کی کوئی دور کی کوئی دو

ا قوله مغافر ظاہر أمراداس سے آسنی خود ہیں جولز ائی میں سریر مصح جاتے ہیں ا۔

ع - مکاعب ظاہرآا یسےموزے مراد ہیں جن کی ایڑیوں پر ٹیزے کا کام زائدے اورفر ہنگ میں دیکھوتاا۔

آلات خریدی اور اُس میں کوئی چیز جواُس ہے الگ ہے نہیں دیکھی اور پھراُس کودیکھا تو اُس کوخیار حاصل ہوگا بیظہ پیریہ میں لکھا ہے اور اگر وہوزے یا دو کیواڑیا ووجو تیاں لیعنی جوڑا جوڑا خرز ہزے ہے اور ایک کو جوڑے میں ہد کیولیا تو دوسرے کے دیکھنے کے وقت اُس کوخیار رہے گا ۔ رہے گا کے بیادی خان میں نکھا ہے اور فاوی میں نہ کورہ کہ اگر مشک کا نافہ خریدا اور اُس میں سے مشک نکا لاتو خیار رویت یا خیار عیب کی وجہ ہے اُس کی وجہ ہے اُس کی وجہ ہے اُس میں عیب بیدا ہوگیا اور اگر مشک نکا لئے سے عیب نہ بیدا ہوتو واپس کرنے کا اختیار نہ رہا کیونکہ نکا لئے ہے اُس میں عیب بیدا ہوگیا اور اگر مشک نکا لئے سے عیب نہ بیدا ہوتو واپس کر سے مشکر کی زئیل خریدی پھرائس میں سے شکر نکال کر چھان ڈالی تو اُس کا خیار ساقط موجائے گاہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔

یمی عتّارہ میں مقدرت میں تکھا ہے اورا گرمیج عقار ہوتو عامدروایات میں بیندکورہ کدا گرداد کو باہر ہے دیکھا اور راضی ہوگیا او اُس کا خیار جاتارہ گا۔ فتہاء نے فرمایا ہے کہ بینکم اس وقت ہے کہ وار کے اندر کوئی محارت نہ ہواورا گراس کے اندر کوئی محارت ہوتو اندر ہے دیکھنایا جو بچھ مقصود ہے اُس کا دیکھنا ضروری ہے اور ای پرفتو کل ہے بین قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور محیط میں فرمایا حتی کداگر دار کے اندر وو بہت جاڑوں کے اور دو بہت گرمیوں کے اور دو بہت کا تھ کے ہوں تو سب کا دیکھنا شرط ہے جیسا کہ دار کے حق کا دیکھنا شرط ہے اور بادر چی خانداور مزبلہ پیغا نہ و گھورا کا دیکھنا اور بالا خانہ کا حکم کے بھی شرط ہے اور بادر چی خانداور مزبلہ پیغا نہ و گھورا کا دیکھنا اور بالا خانہ کا کھیا شرط ہے اور بھی اظہروا شبہ ہے آئی اگر فلد کے شاور بالا خانہ کو بھی شرط لگائی ہے اور بھی اظہروا شبہ ہے آئی اگر فلد کے شاور بالا خانہ کو بھی شرط لگائی ہے اور بھی اظہروا شبہ ہے آئی اگر فلد کے شاور اگر کوئی تاک بیت ہوتا ہے بیت ہوتا ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کوئی تاک بیت ہوتا کا کہ بیت ہے باہر دیوار کا دیکھنا کا فایہ ہوگیا تو خیار دو برا باقی کا دور تھی خان میں کھی ہوگیا تو خیار دو برد کوئی تاک کا دیکھنا دور کی کھی خان میں کھور ہا کہ دورت کی چوٹیاں باہر سے دیکھر لیس اور ہردر خت کی چوٹی دیکھر کر اضی ہوگیا تو خیار دو برد تی ان میں کھوٹیاں نام ہردر خت کی چوٹی دیکھر کر اضی موگیا تو خیار دو برد کر کی تو توان میں کھوٹیاں میں کھوٹیاں باہر سے دیکھر لیس اور ہردر خت کی چوٹی دیکھر کر اضی میں کھوٹی اور میں کھوٹی کوئی کوئی کوئی کھوٹی کا کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کوئی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کھوٹ

بستان کے باب میں فقہانے کہا ہے کہ اُس کوا ندراور باہر ہے دیکھنا چاہیے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگرخریدی ہوئی چند چیزیں ہوں اورخرید تے وقت بعض کو دیکھا اور بعض کوئیں دیکھا ہیں اگروہ چیز ناپ یا تول کی چیزوں میں سے ہے ہیں اگرایک ہی برتن

ل خیاراً فی کونکہ جوز اہوئے میں دونو ل متحد میں لیکن کام کے حق میں ہرایک ٹھیک ہونا جا ہے اا۔ می کرایہ چلانے یا بمعنے معروف اا۔

میں ہوتو اُس کوخیار شہوگا لیکن اگر ہاتی کو دیکھے ہوئے کے موافق نہ پائے تو اُس کوخیار ٹابت ہوگا لیکن خیار عیب ٹابت ہوگا خیار ہو ہے۔

ٹابت نہ ہوگا اور اگر ٹاپ یا تول کی چیز دو برتوں ہیں ہو پس وہ سب اگر ایک ہی جنس اور ایک ہی صفت کی ہوتو اُس میں مشان نے نے
اختلاف کیا ہے اور مشائخ عراق نے فر مایا ہے کہ اُس کوخیار نہ ہوگا اور بہی سیجے ہے اور اگر دوجنسوں کی ہویا ایک ہی جنس میں دو صفت کی ہو

تو اُس کو خیار صاصل ہوگا اور اُس میں بچھا ختلاف نہیں ہے بیا بدائع میں لکھا ہے اور اگر ہی ایک گنتی کی چیز ہی ہوں کہ جن میں آپس می

فرق ہوتا ہے جیسے کی تھیلے کے کپڑے تر بھر بیا ٹوکر سے میں خریز نے خرید ہے تو ہرا بیک کا دیکھنا ضروری ہے اور اگر بعض کو دیکھا تو باقی

میں اُس کو خیار رہے گالیکن اگر واپس کرنے کا قصد کر ہے تو کل واپس کرنے ہیں بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر گنتی کی چیز ہیں آپس می

قریب برابری کے ہوں چیسے اخروٹ یا انٹرے وغیرہ تو ان میں بعض کا دیکھنا کھا ہے بشرطیکہ باقی کو دیکھے ہوئے کہ برابریا اُس

سے بڑھر کی بیا جی میں میں میں اس کو دیکھا میں کھا ہے۔

خواہ دوسری جانب زمین میں وہ چیز کم نظے یا اُس میں سے پھیجی نہ نظے بیمیط میں فدکور ہے اورا گرا کھاڑی ہوئی چیزاس قدر تھوڑی ہوکہ اس کی پھی تیمیہ جیسے مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اوران مسلوں میں امام ابو یوسف کے قول پرفتو کی ہے بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گریے نہیں کی پوشیدہ چیزیں گئی سے فروخت ہوتی جیسے موتی وغیرہ تو بعض کے دیکھے لینے سے باتی کا خیار باطل شہیں ہوتا ہے پشرطیکہ با نکع نے فود اکھاڑی ہو یا مشتری نے بائع کی اجازت سے اُکھاڑی ہواور اگر مشتری نے بائع کی باد اجازت اُکھاڑی اورا کھاڑی ہوئی جی بھی ہوتا اور بھی کی اجازت سے اُکھاڑی ہوئی تار ہوئی تار ہوئی القدیر میں کھا ہے اور یہ سب تھم جو فرکور ہودا اُس صورت میں ہے کہ جو چیز زمین میں بوشیدہ ہے اُس کا زمین کے اندر ہونا تھینی ہواور اگر اُس جی ہو جو خوز مین میں بوشیدہ ہے اُس کا زمین کے اندر ہونا تھینی ہواور اگر اُس جی جو جو خوز مین میں بوشیدہ ہے اُس کا ذمین کے اندر ہونا تھینی ہواور اگر اُس جی جیز کو جوز مین اُس کے بعد فروخت کی مگر مینیں معلوم ہوتا ہے کہ ذمین کے اندرا گی ہے یائیس اُس کی ہو جو جائز نہ ہوگی اوراگر ایس چیز کو جوز مین اُس کے بعد فروخت کی مگر مینیں معلوم ہوتا ہے کہ ذمین کے اندرا گی ہے یائیس اُس کی ہو جو جائز نہ ہوگی اوراگر ایس چیز کو جوز مین کے اندرا گی ہے یائیس اُس کی ہوئی جو اُس کی اوراگر ایس چیز کو جوز مین

کے اندرموجود ہے جیسے پیاز وغیرہ فروؓ خت کر دیا اور بالغ نے کسی مقام ہے کچھا کھاڑ کر کہا کہ میں تیرے ہاتھ اس شرط پر بیچیا ہوں کہ ہر جگہ ای طرح کثرت کے ساتھ تکلیں گی یاموجود ہے تو تیج جائز نہیں ہے بیافیا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

نىرى نفىلى

## اندھے اور وکیل اور قاصد کے خرید کے احکام کے بیان میں

اند سے کی خرید فروخت جائز ہاورائس پر بینوں اماموں کا انفاق ہے یہ فتے القدیر میں لکھا ہا اورائس کوا پی خریدی ہوئی چیز میں خیار ہا اور اور جو چیز یں چھوتے کی بیں اُن میں سے اند سے کا اُلٹ پلٹ کرنا اور اُس کا چھوٹا آ کھوں والے آ دی کے دیکھنے کے مانند ہاور سو تھنے کی چیز وں میں اُس کا سو تھنا اعتبار کیا جائے گا اور چھنے کی چیز وں میں اُس کا سو تھنا اعتبار کیا جائے گا اور چھنے کی چیز وں میں چھنامعتبر ہوگا یہ و خیرہ میں لکھا ہا اور سب روایتوں میں زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ وصف کا بیان کرنا شرطنیس ہے میط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر کپڑ اہوتو اُس میں چھونے کے ساتھا اُس کے طول اور عرض کی صفت اور اُس کی عمد گی خرتبہ کی بھی بیان کرنا ضروری ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں لکھا ہے۔ اگر چھوں کو درختوں پر لگا ہوا خریدا تو اشہر روایات کے موافق میں وصف کا بیان کرنا ضروری ہے باتی ہی مضروری نہیں ہے یہ جو مرہ نیرہ میں لکھا ہے اور عقار میں جست کہ اُس کی موافق میں وصف کا بیان کرنا ضروری ہے باتی ہی مضروری نہیں ہے یہ جو میں میں لکھا ہے اور عقار میں انسان کہنا موافق میں وہنا اور میں معتبر ہے کہ جو چھونے یا سو تھے کہ بیان خدری میں اُلھا ہے۔

اُس کا وصف بیان نہ کیا جائے ترب تک اند سے کا خیار سا قطانیس ہوتا اور میں نہ ہوتھے ہے بیا تھی جو بیا ہوتھے ہو بیا کہن وہ میں کی جائے ہوئے کا بیان کرنا اُن سب چیز وں میں معتبر ہے کہ جو چھونے یا سو تھے جو بیا کہنے کے بیا تھونے ہوئی جو بیا کے کہن کھونے کا بیان کرنا اُن سب چیز وں میں معتبر ہے کہ جو چھونے یا سو تھے جو بیا کے کہن کے جو بیات کے جو بیات کھونے سے نہیں بیجانی جائی جائی جو بیا کے کہن کے دوری میں اُلھا تھوں جو بیا ہے کہن کے دوری میں اُلھا تھا تھیں۔ کی جو بھونے نیا سو تھونے کا بیان کرنا اُن سب چیز وں میں معتبر ہے کہن جو بیات کھونے کی جو بیات کی جو بھونے نے کہن کی جو بیات کی جو بھونے نے اُلی جو بیات کی جو بھونے کیا گھونے کی بیات کون کی بیات کی جو بیات کی جو بھونے کی جو بھون کی جو بھون کی بیات کی جو بیات کی

امام اعظم ابوضیفہ عمینیا کے نز دیک بھی باطل کرنے کا مالک اس وقت ہے کہ جب قبضہ کرنے کے وقت اُس کودیکھا ہو چھ

قاعدہ اس مسلم میں بیب کدام ماعظم کزدیک جوشی بضد کرنے کواسطے وکیل کیا جاتا ہوہ خیاررویت باطل کرنے کا مالک ہواہ اس وقت ہے کہ جب بجند کرنے کا مالک ہواہ اس وقت ہے کہ جب بجند کرنے کا مالک ہواہ اس وقت ہے کہ جب بجند کرنے کا مالک ہواہ کو بیت کے وقت اُس کو دیکت بولا کرنے کا ارادہ کیا تو اُس کو بیت کے وقت اُس کو دیکت بولا کرنے کا ارادہ کیا تو اُس کو بیت افتیار نہ وگایے کا فی میں کھا ہوا دو کیل کرنے کی صورت بید ہے کہ مشتری کی غیرے کے کہ میں پر بجند کرنے کو اسطے تو میر اوکیل ہویا ہوں کہ کہ میں نے اُس پر بعضہ کرنے کے واسطے تھے کو دیل کیا اور قاصد بیم نے کی صورت بید ہے کہ میں نے اُس پر بعضہ کرنے کے واسطے میں کرنے کے واسطے میں اُس پر بعضہ کرنے کے واسطے میں نے تھے کو تھے کہ دیایا اُس پر بعضہ کرنے کے واسطے میں نے تھے کو تھے کہ کہ کہ وہ تھے کو دے دے یہ بر الرائق میں فوا کہ سے منقول ہے اور اس بات پر سب اماموں کا اُنقاق ہے کہ خرید کے واسطے جو دکیل کیا جاتا ہے اُس کا دیکھنے کے ماند ہے بیمیط میں کھتا ہے۔

موکل کو بیا نعبا رئیس رہتا ہے کہ اپ و کیھنے کے وقت اُس کو واپس کر سے بیٹی شرح ہدا یہ ہیں تکھا ہے اور اس بات پہی اہموں کا اجماع ہے کہ جو تخص خرید نے کے واسطے قاصد ہوتا ہے وہ خیار باطل کرنے کا ما لک نہیں ہے اور اس کا دیکھنا ہے ہے والے کے والے کے ماند نہیں ہے اور اگر ہی ہے والے کے ماند نہیں ہے اور اگر ہی ہے والے نے می کو فیار رویت ثابت ہوگا یہ بدائع ہی تکھا ہے۔ اگر کی شخص کو خرید نے سے پہلے وکیل یا قاصد کیا اور اُس نے بی کو و کیولیا پھرموکل یا ہمینے والے نے اُس کو اپنے آپ خرید اَلَّه فی کو ایسے فار ہو ہے تا بت ہوگا یہ بی کھا ہے اور اس کو خیار رویت ثابت ہوگا یہ فیار نے کی الی شے کو خرید اکہ جسمول نے ویکھا ہے اور وکیل اس بات کو نہیں جانتا ہے تو وکیل کے واسطے خیار رویت ثابت ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت واسطے خیار ہو ہے تا بت ہوگا یہ فیاد کی خان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت وکیل کے واسطے دیل کیا گیا ہواور اگر کی معین جیز کے فرید نے کے واسطے دیل کیا گیا ہواور اگر کی معین جیز کے فرید نے کے واسطے دیل کیا گیا ہواور اگر کی معین جیز کے فرید نے کے واسطے دیل کیا گیا ہواور اگر کی گیا اور وکیل نے اُس کو نیس دیکھا تھا تو وکیل کو اُس کے فرید نے میں خیار کی بیا گیا اور وکیل نے اُس کو نیس دیکھا تھا تو وکیل کو اُس کے فرید نے میں خیار

لے قولہ برابر ہیں بعنی وکیل کے دیکھنے ہے بھی خیار ساقطنبیں ہوگا اور بے تولہ پوشید کی بعنی مثلاً لپٹا ہوا تھان قبضہ میں لے نیا یا مثلہ وسوتی وغیرہ ۱۲۔ سے وکیل کیا کمیا ہو پھراس نے اتفاق ہے دعی چیز خریدی جس کوموکل دیکھ چکا ہے تو وکیل کو خیار یا تی ہے ۱ا۔

رویت حاصل نه جوگا به قصول عمادیه میں لکھا ہے۔

مینے ویکھنے کے قصد ہے کی کودیل کرتا سے نہیں ہے اور اُس کا ویکنا موکل کے دیکھنے کے مانند نہ ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی نے نہ دیکھی ہوئی چیز خریدی پھرایک فض کو اُس کے ویکھنے کے واسطے وکیل کیا اور کہا کہ اگر تھے کو پہند نہ آئے تو لے لیما تو یہ جائز نہیں ہے یہ بخرالرائق میں جامع الفصولین ہے منقول ہے۔ اگر کسی فض کو ایس چیز میں جوخود بے دیکھے خریدی ہے دیکے کرغور کرنے کے واسلے اس طرح پر دکیل کیا کہ اگر راضی ہوتو ہے تمام کر دے اور اگر راضی نہ ہوتو ہے فئے کرد ہے تو اس طرح وکیل کرتا تھے ہا اور اُس کا دیکھنا موکل کے دیکھنا موکل کے مانند ہوگا کے ونکہ موکل نے یہ ہوتا اس کی رائے اور نظر پر چھوڑ دی ہے تو یہ وکالت تھے ہوگی جیسے کہ خیار کی شرط کے ساتھ خرید کرنے میں فنج یا جاذت کی کے سیرد کیا تھے جہ یہ چیط سرخی میں لکھا ہے۔

باب (أنهو(ك):

#### خیا رعیب کے بیان میں اوراس میں سامہ نصلیں ہیں

فصل (وَلُ:

# خیارعیب کے ثبوت اور اُس کے تھم وشرا نظا ورعیب کے بہجائے اور اُس کی تفصیل کے بیان میں

خیار عیب بدون شرط کرنے کے ثابت ہوتا ہے بیران الو ہاج میں لکھا ہے۔ کی نے اگر کوئی چرخر بدی کہ جس میں کوئی عیب خرید نے کے دفت یا اُس سے پہلے اُس کو معلوم نہ تھا اور پھر عیب تھوڑ ایا بہت فلا برہوا تو اُس کو اختیار ہے کہ بلا مشقت اُس عیب کوزائل نہ کرسکتا ہوں وقت ہے کہ بلا مشقت اُس عیب کوزائل نہ کرسکتا ہوا در اگر زائل کر نے پر قادر بہوتو خیار نہ بوقا جسے خریدی ہوئی ہا تھی کا احرام ہا جد ہوا تو مشتری اُس کو طال کرسکتا ہے یہ فتح القدر یہ میں لکھا ہے اور مشتری کو بیا اختیار نہیں ہے کہ اُس عیب دار کور کھ کر بائع سے نقصان لے یہ اقطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے بھر دیکھنا ہے ہور دیکھنا ہے بھر دیکھنا ہوا ہو مشتری کو بیا اختیار نہیں ہے کہ اُس عیب دار کور کھ کر بائع سے نقصان لے یہ اقطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے بھر دیکھنا ہوا ہو گھر دیکھنا ہے اور مرف اُس کے اس کہنے سے کہ میں نے چاہدی کی اور کہنا ہے اور مرف اُس کے اس کہنے سے کہ میں نے واپس کیا تیج فرج ہو جائے گی اور بائع کی رضا مندی یا قاضی کے تھم کی بچھ جا جہ گی تو یہ اور اگر قبضہ کے بعداطلاع ہوئی تو بدوں بائع کی رضا مندی یا قاضی کے تھم کے تیج فرخ نہ ہوگی ہو اگر اُس نے بائع کی رضا مندی ہے تیج فرخ کی تو یہ اُن دونوں کے تی میں اور اُس کے تیج میں اور اگر قاضی کے تھم مے تیج ہوئی تو ان دونوں کے تی میں اور اُس کے تار ہوگی میرائی الو ہائ میں لکھا ہے۔

جوعقد داپس کرنے سے فتخ ہوجاتا ہے اور اُس میں بچے اپنے مقابل کے بوض ضان میں ہوتی ہے تو ایسے عقد میں تھوڑے اور بہت دونوں طرح کے میب سے وہ شے واپس ہوجاتی ہے اور جوعقد کہ داپس کرنے سے فتخ نہیں ہوتا ہے اور اُس میں وہ شے اپنی ذات سے ضان میں ہوتی ہے نہ بعوض جیسے مہر اور بدل ضلع دقصاص تو ایسے عقد میں تھوڑے بیب سے واپس نہ کی جائے گی فقط بہت عیب کی وجہ

ل محوامشری نے بائع کے ہاتھ بی اا۔

ے واپس ہوسکتی ہے بیشر میں طحاوی میں لکھا ہے اور تھوڑے عیب کی وجہ ہے مہر کا واپس نہ ہونا صرف اُسی صورت میں ہے کہ مہر ناپ یا تول کی چیز نہ ہوا ور اگر ناپ یا تول کی چیز نہ ہوا ور اگر ناپ یا تول کی چیز نہ ہوا ور اگر ناپ یا تول کی چیز ہوتو تھوڑے عیب ہے بھی واپس ہوسکتی ہے یہ کو الرائق میں لکھا ہے اور وونوں تیموں میں حد موگا کہ اُس کو اعلیٰ درجہ ہے اوسط درجہ ہے اور طور درجہ کیا تو میں جد فاصل میر ہے کہ جوعیب چندا نداز وکرنے والوں کے انداز و میں جدا واضل ہوجائے مثلاً ایک نے اُس کو بے عیب ہزار درجم کا تجویز کیا اور عیب ہزار درجم کا تجویز کیا اور اگر چند عیب کے ساتھواس سے کم تجویز کیا اور دوسرے نے اُس کو اس عیب کے ساتھو پورے ہزار کا تجویز کیا تو بہ عبب تھوڑ اثار ہوگا اور اگر چند انداز وکرنے والوں کی انداز جدانہ ہو بلکہ کیسال ہوجیے کہ چندا نداز وکرنے والوں نے اس بات پر انفاق کیا کہ ہزار سے کم کا ہوتو یہ کھلا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا بھی فتو کی کے واسطے اختیار کیا گیا ہے بی بھتار الفتاوی میں لکھا ہے۔

خیار عیب کا بیتھم ہے کہ مشتری کی ملک تھ میں فی الحال ثابت ہوجاتی ہے مگر ملک الزم نہیں ہوتی ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور شرح طحاوی میں لکھا ہے کہ خیار عیب میں وراشت جاری ہوتی ہے۔ انتخا اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہے یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اور خیار عیب ٹابت ہونے کی چند شرطی ہیں از انجملہ تھے کے وقت یا اس کے بعد سپر دکر نے سے پہلے عیب ثابت ہونا چا ہے اور اگر بعد اس کے بیدا ہوگیا تو خیار ثابت نہ ہوگا اور از انجملہ مشتری کے پاس بھی قبضہ کر لینے کے بعد اس عیب کا ثبت ہونا کائی نہیں اور از انجملہ میں واپس کرنے کا حق ثابت ہونے کے واسطے عامہ مشار کی کے نز دیک صرف بائع کے پاس عیب کا ثابت ہونا کائی نہیں اور از انجملہ بھا گئے یا چوری کرنے یا تجبوں میں کیساں حالت ہونی چا ہے اور از انجملہ ان تینوں عیبوں میں کیساں حالت ہونی چا ہے اور اگر مالت نہ ہوئی ہونا چا ہے اور از انجملہ ان تینوں عیبوں میں کیساں حالت ہونی چا ہے اور اگر مالت نہ ہوئی ہونا چا ہے اور از انجملہ قینہ اور از انجملہ یشر کے حالت نہ ہوئی ہونا چا ہے اور اگر مالت نہ ہوئی ہونا ہونا ہوئی ہونا ہونا کی ہونے کیا ہونا ہوئی ہونا ہونے کیا ہونا کی ہونا ہونا کی طرف رجوع کریا جائے گا جہا

قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ تا جروں کی عادت میں جس چیز ہے تن میں نقصان آتا ہووہ عیب ہے اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے فرمایا ہے کہ جو چیز مال کے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے میں نتسان پیدا کرتی ہو چیے حیوان کے ہاتھ پاؤں شل ہوتا اور ہر توں کا شکستہ ہوتا یا اس ہے اس مال کے نقع میں کچھنے تصان آتا ہوتو ہے ہیں ہوگا در نہ نہ ہوگا در فد س باتو ں میں کچھنے تصان نہیں آتا ہے اُس میں لوگوں کے رواج کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ اُس کو عیب گئتے ہیں تو عیب ہوگا در نہ نہ ہوگا میچیط میں لکھا ہے اور عیب ہونے یا نہ ہونے میں عیب جانے والوں کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ تا جراگ ہوت جی بین اور اگر ہوجی ساختہ چیز وں میں سے ہتو مرجع اُس پیشہ میں عیب جاتو والوں کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ تا جراگوگ ہوت جی بیا اور اُس کی کا زائد یا تاقص ہوتا عیب ہے میں کھا ہا اور اُس کھا ہوتا اور اُس کی کا زائد یا تاقص ہوتا عیب ہے میں تھا ہوتا اور اُس کی میں ہوتا ہو ہوتا ہوتا اور اُس کی عیب جو پیدائش میں ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہیں اور گندہ و بہن اور باتی عیب ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہیں اور گندہ و بہن اور بندل کا بدیو کرتا با ندی میں عیب ہوتا اور ای قل میں کھا ہے۔ اور بیاری کی نفر عیب ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہیں اور گندہ و بہن اور باتی عیب ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہیں اور گندہ و بہن اور باتی عیب ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہیں اور گندہ و بہن اور بیاری کی نفر عیب ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہیں اور گندہ و بہن اور بیاری کی نفر عیب ہوتے ہیں میں عیب ہوتے ہیں میں میں ہوتے ہیں سب عیوب میں شار ہے میکا تی میں کھا ہے۔ اور بیاری کی نفر عیب ہیں شار ہیں کی تا میں کھا ہے۔

ا پسے ہی اگر اُس پر حدواجب ہونا فلا ہر ہوتو بھی عیب ہے بدائع میں لکھا ہاوراگر باندی زنا کی اولاد ہوتو عیب ہاورنا م میں عیب نہیں ہے بیچیط میں لکھا ہاورتما م عیوں میں واپس کرنے کا حق ٹابت ہونے کے واسطے دوبارہ مشتری کے پاس واقع ہونا ضرور ہے سوائے جب زنا کے جو باندی میں پایا جائے کیونکہ امام محد سے امالی میں روایت ہے کہ اگر کسی نے ایک باندی بالغ خریدی کہ اُس نے بائع کے پاس زنا کیا تھا تو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے اگر جداُس نے مشتری کے پاس زنانہ کیا ہواور نوادر بشر میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ ایک محض نے ایک باندی خریدی بھروہ اُس کے پاس سے بھاگ کی بھراُس نے اس کو پایا اور کو اہوں کے ساتھ اس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو بھا گئے کا عیب اُس باندی کو ہمیشہ کے واسطے لازم ہوجائے گا اور اس روایت سے مرت کا بت ہوتا ہے کہ بھا گئے کے عیب کا بھی مشتری کے پاس دوبارہ واقع ہونا شرط نیس ہاور اس بنا پر ستحق نقصان عیب اُس سے تیس لے سکتا ہے اگر

اے عقل اور قرن میں فرق بیر کے قرن کی وجہ ہے بالکل دخول نہیں ہوتا اور عقل ہے بورا دخول نہیں ہوتا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) بجربهاءوجیم دراومیملهٔ ۱۱

اگرکوئی ایسا غلام فریدا کہ جس کے ساتھ اغلام کیا جاتا تھا ہیں اگر وہ مفت اغلام کراتا تھا تو یہ جب ہوگا۔

ہونے پر دلائٹ کرتا ہا وراگر آجرت پر اغلام کراتا تھا تو غلام بل عیب نہیں ہے بخلاف بائدی کے کہ اس بھی بیکام برطور ہے عیب ہوگا۔

یقدیہ عمی لکھا ہا ور برزاز بیعلی ندکور ہے کہ بخت ہونا دوطرح کا ہوتا ہے ایک تو بُر ساور ردی کام کر ٹا اور وہ عیب ہدوسر سے گھار کر نا

اور آواز کی فرقی اور چلنے بھی کچکنا ہی اگر یہ با تھی کم ہوں تو واپس نہ کیا جائے گا اور اگر بہت ہوں تو واپس کر دیا جائے گا یہ بح الرائق بھی اور آواز کی فرقی اور چلنے بھی کچکنا ہی آگر یہ باتھی ہوں ہو وہ ایس نہ کہ اور ایسے ہی فسی ہوتا تھی جاور ایسے ہی فسی ہوتا تھی عیب ہوادراگر کوئی غلام اس شرط پر خریدا کہ وہ فسی ہا اور وہ مرد وہ کھر کہ اور وہ خصی نگلاتو اور اگر اس کر سکتا ہے بی فاون بھی لکھا ہا اور خصیوں کا برزا ہوتا عیب ہے بشرطیکہ اس سے میں فقصان آتا ہوا ور آتا ہوتا عیب ہے بشرطیکہ اس سے خل میں فقصان آتا ہو جب کہ دخیار پر ہوا اور فہمی نہیں آتا ہے جب کہ دخیار پر ہوا اور فہمی نہیں آتا ہے جب کہ دخیار پر ہوا اور اگر کری تا ہے جب کہ نکر کی نوک پر ہمواور اس سے بالیت بھی فقصان آتا ہے جب کہ دخیار پر ہوا اور کہمی کہ نما کر دیا ہے جب کہ ناک کی نوک پر ہمواور اس سے بالیت بھی فقصان آتا ہے بیم وط بھی لکھا ہے۔

باندی یا غلام کا ختنہ نہ ہوتا عیب نہیں ہے بشرطیکہ وہ دونوں دار الحرب وغیرہ ہے تھالائے گئے ہوں یا دار الاسلام میں پیدا ہوئے ہوں ادراگر بالغ ہو گئے تو عیب ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور ختنہ نہ ہونے ہاندی کا عیب دار ہوتا عرب کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے ملک میں باندی کا ختنہ نہیں کیا جاتا ہے تو ختنہ نہ ہوتا اُس میں بالکل عیب نہ ہوگا ہے بدائع میں لکھا ہے اور اس میں خان میں لکھا ہے اگر واپس کرنے کا حق ساقط ہو اس طرح قناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر واپس کرنے کا حق ساقط ہو جائے گا اوراگر باندی کو آس کے شوجر نے طلاق وے دی پس اگر طلاق رجعی ہوتو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے کیونکہ وہ درجی طلاق دی ہوئی عورت اُس کی بوتو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے کیونکہ وہ درجی طلاق دی ہوئی عورت اُس کی بوتو مشتری کی جائی ہوتو واپس کرنے کا حق ساقط ہوجائے گا کرخی نے فرمایا ہے کہ اگر خریدی ہوئی باندی دورہ پائی یا میں ہویا اُس کی رضا گی باس ہویا اُس کی بان کی ماس ہویا اُس کی رضا گی باس کی دیا اُس کی بان ہویا اُس کی بین ہویا اُس کی رضا گی باس ہویا اُس کی بی بی بی بی بین ہویا اُس کی رضا گی باس ہویا اُس کی بین ہویا اُس کی رضا گی بین ہویا اُس کی رضا گی باس ہویا اُس کی بی بی بی بی بی بین ہویا اُس کی بین ہویا کی بین ہویا کی بین ہویا کی بین ہونے کی ہونے کی بین ہونے کی بین ہونے کی بین ہونے کی ہونے کی بین ہون

اگرغلام کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہے

غلام یابا ندی پرقرض ہونا عیب ہے لیکن اگر باتع ہیں کوادا کردے یا قرض خواہ اس کومعاف کردیں تو عیب ندر ہے گاہ خلاصہ میں لکھا ہا اور قدید میں ذکور ہے کہ قرض عیب ہوتا ہے لیکن اگرایسا تھوڑ اہو کہ جونقصان میں شارنہیں کیا جاتا ہے تو عیب نہ ہوگا یہ بخرالرائن میں لکھا ہا اورای طرح اگر غلام کو کسی کے پاس دہن یا اجرت پردیا ہوا پایا تو بھی بھی تھم ہے یہ نیا تی میں لکھا ہے اور اگر غلام کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہا اوراس عیب ہونے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ میہ جرم عقد کے بعد قبضہ ہے پہلے پیدا ہو اوراگر عقد سے پہلے بیدا ہو اور اگر عقد سے پہلے بیدا ہو اور اس کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہے اوراس عیب ہونے کی اور سے کا افتیار کرنے والا شار ہوگا۔ بس اگر بائع نے کردیے کی وجہ ہے جرماند سے کا افتیار کرنے والا شار ہوگا۔ بس اگر بائع نے کہ سب سے اگر کی جانے سے پہلے اور کردیا تو مشتری کو والیس کرنے کا حق باتی ندر ہے گا بیسراج الو بائ میں لکھا ہے شراب پینے کے سب سے اگر الیت میں نقصان آتا ہوتو با ندی میں عیب نہ ہوگا ہوتا کی صورت میں ایسانہ بیا جائے اوراگر ایسانہ ہوتو با ندی میں عیب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے پُر انی کھائی کے کہ شراب بینا حد سے ہردھ گیا ہواد گوں میں ایسانہ یا یا جائے اوراگر ایسانہ ہوتو با ندی میں عیب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے پُر انی کھائی

اگرازشم بہاری ہوتو عیب ہےاور عادت کے موافق کھانسی ہونا عیب نہیں ہےادر برص عیب ہےادر جذا م بھی عیب ہےاور وہ جلد کے پنچ پیپ پڑ جاتی ہے کہ دور ہے اُس کی بدیو ہتی ہے ادرا کثر اس سے اعضا بدن کے کٹ کے گر جاتے ہیں اور وہ سب عیبوں سے بدتر عیب ہے پیٹم ہیر بید میں لکھا ہے۔

کا لے اور ہرے دانت ہونا عیب ہے اور زرد دانتوں کے باب میں فنگف روایتیں آئیں ہیں میدیط میں لکھا ہے اور دانت کا ساقط ہونا عیب ہے اور بالغ یا ندی کا حیض بند ہوجانا عیب ہے اور بالغ یا ندی اقط ہونا عیب ہے اور بالغ یا ندی کا حیض بند ہوجانا عیب ہے اور بالغ یا ندی وہ ہے جس کی عمرستر ہ برس کی ہے اور ای طرح آگر ہا ندی کے ہمیشہ بطور استحاضہ کے خون جاری رہتا ہوتو عیب ہے میسران الوہائ میں لکھا ہے اور یہ بات ہاندی کے کہنے ہے معلوم ہوگی ہیں جب اس کے اقرار کے ساتھ بالغ کا قتم کھانے سے باز رہتا بھی مل جائے تو واپس کر دی جائے گی خواہ قبضہ سے پہلے ہو یا بعد ہواور بہل ہے ہے بدایہ میں لکھا ہے اور فقہانے قرمایا ہے کہ ظاہر الروایت کے موافق باندی کا قول اس باب میں معتبر نہ ہوگا ہے گئی میں لکھا ہے اور اگر ایک غلام خرید ااور اُس کو جواری پایا ہیں اگر اُس کا جواعیب میں ثار ہے جیسے نروٹ یا خریز وں کے بیسے خواکھیانا جس کو فاری میں کو زباختن وستہ زون وفریز وزون کہتے ہیں تو عیب میں ثار نہ ہوگا میڈی کھا ہے۔

اگر مملوک کوسوائے اسلام کے غیرراہ پر پایا تو عیب ہے بیھاوی میں لکھا ہے اگر کوئی غلام اس شرط پر تربیدا کہ وہ کافر ہے اور اُس کو سلمان پایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اُس کا اُلٹا ہوتو واپس کرسکتا ہے بیتہذیب میں لکھا ہے اس طرح اگر تھر انی نے کوئی غلام اس شرط پر خریدا کہ وہ نصرانی ہے چراُس کو سلمان پایا تو اُس کو واپس کرنے کا خیار کے جارت نہ ہوگا بیسراج الو ہائی میں لکھا ہے اور جو غلام بائیں ہاتھ وہ اللہ ہوتو عیب نہیں ہے بائیں ہاتھ وہ وہ اس کو حیب نہیں ہے جس کو اصبط کہتے ہیں لیعن وونوں ہاتھ سے کام کرسکتا ہے بیمبوط میں لکھا ہے اور بصارت میں ایسا ضعف ہوتا کہ زیادہ تاریکی یا زیادہ بس کو اصبط کہتے ہیں لیعنی وونوں ہاتھ سے کام کرسکتا ہے بیمبوط میں لکھا ہے اور بصارت میں ایسا ضعف ہوتا کہ زیادہ تاریکی ہوتا ہے جب اور بدن میں ایساز اکد گوشت میں غدود کے پیدا ہوجا تا کہ جو ہلانے سے ہاتا ہواوہ وہ زخم ہی خربوزہ کے برابر تک ہوتا ہے عیب ہواور میں لکھا ہے۔

حف علی عیب ہواور حف دونوں انگوٹھوں میں ہرایک کے دوسر ہے کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں اور ابن الاعرائی نے سے
معتی بیان کیے کہ جوقد موں کی پیٹھ کے بل چلے بیظ ہیر سے میں کھا ہے اور صدف بینی گردن کا بڑھے بیجیدہ ہوتا عیب ہے اور مند کا زیادہ
پھیلا ہونا عیب ہے سیمسوط میں کھا ہے اور داغ ہونا عیب ہے لیکن اگر نشانی کے واسطے ہو جیسے بعض چو پایوں میں ہوتا ہے تو عیب نہ
ہوگا اور قد موں کے سروں کا نزد یک ہونا اور ایر یوں کا دور ہو جانا عیب ہے اور پہو نچی کا فیر صابح واجی ہونا عیب ہے کھا اور آگھ سے
سے زیادہ آنسو جاری ہونا آگر بیاری سے ہوتو عیب ہے نیسراج الوہاج میں کھا ہے اور شتر یعنی بلکوں کا اُلٹا ہونا عیب ہے کھا اُلٹا ہونا عیب ہے اور آگھ کے اندر بال کا بیدا ہونا عیب ہے کھا اُلٹا ہونا عیب ہے کو کہ درمیانی کی سفید کی جس کونا فتھ کہتے ہیں پیدا ہونا عیب ہے اور آگھ کے اندر بال کا بیدا ہونا عیب ہے کھا فی عیب ہے دور گردوی یا صفالہ بائدیوں میں پایا جائے تو عیب ہیں ہے کونکہ اہل کا سفید کی جس کونا گردی یا جائے تو عیب ہے اور آگردوی یا صفالہ بائدیوں میں پایا جائے تو عیب ہیں ہونا عیب ہے کونکہ اہل

ا تولہ خیارالخ اگر چاس کے ہاتھ سے بکوادیا جا تا اس سے سرد چیرہ ۱۱۔ سے واضح ہو کہ لغت میں حنف پاؤں کے بچے ہونے کو کہتے ہیں اس طرح کہ پاؤں کے سرے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوں ۱۱۔ سے روت کا کسیل آنکھوں کی بیاری ہے جس سے اندر کی رکیس مادہ ریاحی سے بچول جاتی ہیں ۱۱۔ روم سب کے بال ایسے بی ہوتے ہیں سے فاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

بھا گ جانا اور بچھونے پر بیپیٹا ب کر دینا اور چوری ایسے چھوٹے غلام میں کہ جس کو بمجھ نہیں ہے کہ اکیلا کھانا پہننانہیں جانتا ہے عیب نہیں کھ

جنون کے ماسواتے میں چوری کرنے اور بھاگ جانے اور بچھونے پر پیٹاب کرنے کی نبیت ہیں الائم طوائی نے اپی شرک میں کھھا ہے کہ ظاہر جواب میہ ہے کہ ان باتوں کا مشتری کے پاس دو بارہ وواقع ہونا شرط نہیں ہے اور بعض مشارک نے فر مایا ہے کہ شرط ہو اور بھی سے ہور بعضوں نے اپی شروح میں ذکر کیا ہے کہ مشارک غیں ان چیز وں کے دو بارہ وواقع ہونے کی شرط ہونے میں نی کو انتباؤ ف نہیں ہے اور ای طرح عام روایتوں میں ذکور ہے یہ مجیط میں کھھا ہے۔ اگر مشتری نے کوئی بہلا عیب پایا بھر والی کرنے ہے پہلے وہ زائل ہوگیا تو اس کا خیار باطل ہوگیا یہ مراج الو باج عمل کھھا ہے اور بھا گئے کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مالک سے سرکھی کرکے عائب ہوجائے اور ای کوام ظہیرالدین سرخیائی نے افتیار کیا ہے اور بھی تختار ہے اور ای کوام ظہیرالدین سرخیائی نے افتیار کیا ہے اور بھی تختار ہے اور ای کوئی دیا جائے ہیں کھھا ہے اور سرخی کی اور سرخی کی اور میں کھا ہے اور سرخی کی اور میں کھا تھا اس کے بیاس ودیوت رکھا تھا اُس کے بیاں ودیوت رکھا تھا اُس کے بیاں ہو دیوت رکھا تھا اُس کے بیاں ہو کے ای سے بھاگا ہوئیا گئا وار اگر بھی تھی تھا وہ وادر اگر شہرے با ہم تھی گیا تو اُس میں مشارخ کے اور اگر کوئی تیس تو عیار ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر شہر ہوا ہوئیا ہی میں شار ہوگا اور اگر چھوٹا ہوئیا ہو

گاؤں سے شہرکو بھاگ آنا بھا مجے میں شار ہاورا ہے تی اُس کا النا بھی بھا گئے میں شار ہاورا گرخصب کرنے والے خص کے پاس سے بھاگ کراپنے مالک کے پاس چلا آیا تو عیب نہیں ہاورا گرخصب کرنے والے کے پاس سے بھاگا اور لوٹ کرنہ اپنے مالک کے پاس آیا اور نخصب کرنے والے کی طرف گیا لیس اگروہ اپنے مالک کا مکان جانا تھا اور اُس کے پاس لوث آنے پر قاور تھا اور پھرنہ آیا تو عیب میں شار ہوگا اورا گرم کان نہیں جانیا تھا یالوٹ آنے پر قادر نہ تھا عیب نہ ہوگا یہ فتح القدر میں لکھا ہا اور اگر دارالحرب میں غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے بھاگا پھر لوٹا کر غنیمت میں لا یا حمیا تو بھا گئے والوں میں شار نہیں ہا ور اگر خنیمت کے اندر فروخت کیا گیا اور غنیمت تقسیم ہوئی اور وہ ایک محض کے حصد میں آیا پھر دارالحرب میں بھاگا تو وہ بھا جنے والے میں شار ہوئی اور وہ ایک محض کے حصد میں آیا پھر دارالحرب میں بھاگا تو وہ بھا جنے والے میں شار ہے خواہ وہ والے لوگوں کے پائ اوٹ جانا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو یظہیر ہے میں لکھا ہے اور چوری اگر چدی درہم ہے کم ہوعیب ہے اور بعضوں نے کہا کہ
ایک درہم ہے کم جیسے ایک پیسہ یا دو چیسے کی چوری عیب نہیں ہے اور چوری خواہ اپنے مالک کی کی ہو یا کی غیر کی ہو یکساں ہے اُس کے
عیب ہونے میں کچے قرق نہیں ہے لیکن کھانے کی چیزوں میں قرق ہے۔ ای طرح اگر کھانے کے واسطے اپنے مالک کی چیز چرائی تو عیب
نہیں ہے اوراگر غیر کی چرائی تو عیب ہے اور اگر کھانے کی چیز فروخت کرنے کے واسطے چرائی تو خواہ مالک کی چرائی ہو یا غیر کی چرائی ہو
عیب ہے بیافتی القدیم میں لکھا ہے۔

جامع القصولين من ہے كدا كرغله من سے ايك پيار ياخر بوز هيا ييه چراليا جيسے خدمت كارچراليا كرتے بين توعيب مد موكا اوراگراجنی کے غلہ ہے کوئی خربوز و چرالیا تو عیب ہے اور بھی مختار ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اوراگر کھانے کی کوئی چیز ذخیر و کرنے کے واسطے چرائی تو عیب ہوگا اورمولی اوراجنبی اس باب میں ہراہر ہیں سیفھول محادیہ میں لکھا ہےاورا گر تھی نقب لگایا اور کچھ لے ہیں بھا گاتو روس ہے بیظہر ریش لکھا ہے فوا کہ ظہیر ریمی ہے کہ اس جگہ ایک عجیب مسلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک تا بالغ غلام خریدا پھراس کودیکھا کہ وہ بچھونے پر پیشاب کر دیتا ہے تو اُس کوواپس کر دینے کا اختیار ہے پس اگراُس نے واپس نہ کیا تھا حتیٰ کہ اُس کے پاس اُس غلام میں دوسراعیب پیدا ہوگیا تو اُس کواختیار ہے کہ نقصان کی عیب کی قدر بائع سے واپس لے پس جب اُس نقصان عیب واپس لے لیا پھرغلام برا ہوگیا اور بالغ ہونے کے ساتھ عیب جاتا رہاتو بائع کو جو پھھ نقصان کے عوض اُس نے دیا ہے اُس کے والیس لینے کا اختیار ہے یا تبیس ہے پس اس مسئلہ کی کوئی روایت کتابوں میں موجود نبیس ہے پھر پیچ فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ مزاوار بیہ ہے کہ واپس کر لے اور اس پر اُنہوں نے دومسکوں سے دلیل پکڑی تھی ایک بیر کہ اگر کسی نے کوئی با ندی خریدی مجر بعد خرید کے دریافت ہوا کہ اُس کا شو ہرموجود ہے تو مشتری کو اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہے اور اگرمشتری کے پاس اُس میں کوئی دوسراعیب آسکیا تو مشتری بائع سے نقصان عیب کی قدروا پس لے گااور جب اُس نے نقصان کاعوض لے لیا پھراُس باندی کے شوہر نے اُس کوطلاق بائن دے وی تو بالع کواختیارہے کہ جو کھھائ نے نقصان کے عوض دیا ہے واپس لے کیونکہ عیب جاتار ہاہے اورا سے ہی صورت ہمارے اس مسئلہ میں واقع ہے پس اس کا بھی بہی تھم ہونا چاہے اور دوسرایہ ہے کہ اگر ایک غلام خربیدا اور اُس کومریض پایا تو مشتری کوواپس کرنے کا اختیار ہے اور اگراس کے پاس دوسراعیب آگیا تو اپنے نقصان کے قدر بائع سے واپس لے اور جب اُس نے واپس لےلیا پھرغلام اپنے مرض ہے اچھا ہو گیا تو یا گئے کو جواس نے نقصان کے عوض دیا ہے واپس کر لینے کا اختیار ہے پانہیں ہے پس فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر اچھا ہونا دواہے ہوتو با کع ہے واپس نہیں لے سکتا ور نہ واپس لے سکتا ہے اور جمارے اس مسئلہ میں بلوغ ہونا بھی دوا کی راہ سے نبیں ہے تو بائع کوجوأس نے دیا ہے اُس کے لیے کا اختیار ہوگا یہ نہا ہیم الکھا ہے۔

پیٹاب کونڈردک سکناعیب ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہا ورچھوٹے بن کا جنون ہیشہ کے داسطے عیب ہا ورمعتی ہے کہ اگر چھوٹے بن میں بالع کے پاس مجنون ہوا بجرمشتری کے پاس چھوٹے بن میں بابڑے بن میں بجنون ہوا تو دالی کرسکتا ہا وربعش فقہا نے کہا کہ اگر کوئی ایسا غلام خریدا کہ جو بالع کے پاس مجنون ہوا تھا تو اس کے دالیس کردینے کا مشتری کو اختیار ہا گرچمشتری کے پاس اس کے دالیس کردینے کا مشتری اُس کو واختیار ہا گرچمشتری کے پاس مجنون ہوا تھا تو اس کے دالیس کردینے کا مشتری اُس کو وائیس نہیں کرسکتا ہا ور بھی اُس کو جنون نہ ہوا وراکٹر فقہا کا نہ ہب ہیں ہے کہ تا وقتیکہ مشتری کے پاس جنون عود نہ کر ہے تو مشتری اُس کو والیس نہیں کرسکتا ہا ور بھی ہوا ور اس کے جب میں کہ جس کے سبب سے واپس ہوسکتا ہو ہ یہ ہے کہ ایک دات دن سے ذیادہ ہوا وراک سے کہ جس کے سبب سے واپس ہوسکتا ہو ہ یہ ہے کہ ایک دات دن سے ذیادہ ہوا وراک سے کہ جس کے سبب سے واپس ہوسکتا ہے وہ یہ ہوسکتا اور داہر نی کر نامش سے میڈ بیس اور چینی شرح کنز میں ہے خام میں کہ جس کے سبب سے دائیس کو ڈاڑھی موغد اموا یا ڈاڑھی فو چا ہوا بیا یا لیس اگر کے خادم میں عیب ہے یہ برالرائق میں کھا ہے اگرا یک غلام مردخریدا پھرائس کو ڈاڑھی موغد اموا یا ڈاڑھی فو چا ہوا بیا یا لیس اگرا کے خادم میں عیب ہے یہ برالرائق میں کھا ہے اگرا یک غلام مردخریدا پھرائس کو ڈاڑھی موغد اموا یا ڈاڑھی فو چا ہوا بیا یا لیس اگرا کے خادم میں عیب ہے یہ برالرائق میں کھا ہوا یا گیا ہوا یا گیا ہو ان اور میں کھیا ہوا بیا گیا ہو کہ کو موغد ان میں عیب ہے یہ برالرائق میں کھیا ہو ایا گیا ہو کہ کو میں کھیا ہو کہ کو کو کھیا کہ کو کو کھی کھیں کھیا کہ کو کی گیا کہ کو کی کھی کھیں کی کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کھی کا کھی کھیں کے کہ جس کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھیں کے کہ جس کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کھیں کے کہ کی کھی کو کی کھی کے کہ کو کہ کی کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی

فتأویٰ عالمگیری...... جلدی کی کی کی د ۲۰۰ کی کی البیوء

یہ بات خرید نے سے اتن مدت کے اندر معلوم ہوئی کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بیٹ بیب انع کے پاس تھا تو مشتری اُس کووایس کرسکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک با ندی خریدی پھراُس کود کھا کہ اچھی طرح روٹی وکھانا پکانانہیں جانتی ہے تو یہ عیب نہیں ہے بشرطیکہاُس نے شرط نہ کر لی ہو ﷺ

اگر کوئی ترکی باندی خریدی کے جوتر کی نہیں جانی تھی یا چھی طرح نہیں بول سکی تھی اور مشتری اس بات سے واقف تھا گروہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تاجروں کے بزویک یے جیسے ہوتا ہے ہیں اُس نے باندی پر قبعنہ کرلیا پھرا سی کو معلوم ہوا کہ بیر جیس ہے ہیں یہ جیس اگر ایسا عیس ہے کہ جولوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے جیسے کا ناہو نا اور مشل اُس کے تو اُس کو واپس کر نے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایسا کھلا عیب نہیں ہے تو اُس کو در کا اختیار ہوگا اور کوئی ہندی باندی خریدی کہ جو ہندی نہیں جانتی تھی ہیں اگر تاجرلوگ اُس کو عیب گئے ہوں تو اُس کو در کا اختیار ہوگا اور اگر عیب نہیں کر سکتا ہے بیر چیط میں تکھا ہے۔ ایک باندی خریدی پھرا اُس کو دیکھا کہ اچھی طرح کو اُس کو در کو اُس کو دیکھا کہ اُس کو دیکھا کہ اُس کو کہوں تھی طرح کو اُس کو اُس کو اُس کو دیکھا کہ اُس کو کہوں تو واپس نہیں کرنے کا اختیار ہوگا اصدیمیں کھا ہے اور اگروہ وونوں انجھی طرح کو اُس نا نیکا تا ہوں کہ کہوا ہوگئی ہو اور کہو کہوں کو ایس کو ایکھا ہے کہ اگر یہ بیاری اُس کوئی بیدا ہوئی تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیتا تارہ اُس کی خریدی پھرائس کو دیکھا ہے اور اگر وہ دیکھا کہ بیدور ہے اُس کی آئی میں در دبید ابوتا ہے لیس آگرید بیاری اُس کوئی بیدا ہوئی تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیتا تارہ اندیم میں کھیا ہے۔

ایک باندی تربیدی پراس کود کھا کہ بدور باس کی در صین ورد پیدا ہوتا ہے ہی بدورداگر اُس کو حال میں پیدا ہوا ہے تو داہی تیں کرسکتا ہے اور اگر قدیم ہے ہے تو واہی کرسکتا ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے محیط میں ہے کہ اگر خریدی ہو اور دوسری کرخی

کوداز ھے درد کی بیاری ہے تو اُس کے کہنے پر واہی نہ کی جائے گی بیسرا جیہ میں لکھا ہے۔ اگر اُس کی ایک آ کھی کرخی ہواور دوسری سفید ہوتو یہ عیب ہے ہی بر کرارائق میں لکھا ہے۔ ایک غلام خرید ایجر ظاہر ہوا کہ اُس کو بخار ہے تو بیب ہے

اور مشتری اُس کو واہی کرسکتا ہے بیختار الفتاوی میں لکھا ہے۔ اگر ایک ثیبہ باندی اس شرط پر خریدی کہ بائع نے اُس ہو جی بیس کی ہے

بر خاہر ہوا کہ بائع نے تھے کرنے ہے پہلے اُس ہو طی کی ہے تو مشتری اُس کو داہی تیس کرسکتا ہے بیم می موا کہ وہ شرخی میں نہ کور

ہے کہ ایک باندی اس شرط پر خریدی کہ وہ عذر اللے اور اُس پر قبضہ کر لیا اور وہ مشتری کے پاس مرکنی بھر معلوم ہوا کہ وہ ثیبہ تھی تو باقع ہے کہ ایک باندی اس شرط پر خواہ اس سے باندی میں کہ خواہ اس سے باندی میں کہ خواہ اس آیا ہو یہ شن نے اہام اعظم سے دوایت کی ہے۔ این ما لک نے کہ اور ایس نواہ سے باندی میں کہ فقصان آیا ہو یہ شن نے اہام اعظم سے دوایت کی ہے کہ مشتری ابھد رفت سے بیدوایت کی ہے کہ مشتری ابھد رفتھان بائع سے لے گایہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگرکوئی باندی اس شرط پرخریدی کروہ نابالغ ہے چرکھلا کہ وہ بالغ ہے تو اُس کوواہس نہ کرے گا خلاصہ میں لکھا ہے اگر ایک

باندی خریدی تا بھراُ س کودیکھا کہ وہ بدشکل یا سیاہ ہے تو اُس کو واپس نہیں کرسکتا ہے بشرطیکہ اُس کی خلقت اعضاء بورے ہوں بیٹسپر سہ بیس کرسکتا ہے بشرطیکہ اُس کی خلقت اعضاء بورے ہوں بیٹسپر سے

میں لکھا ہے۔ ایک باندی خریدی مجراُ س کودیکھا کہ اُس کا چرہ جلا ہوا ہے جس ہے اُس کا حسن وقتی کی خیس معلوم ہوتا ہے تو اُس کو واپس

کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر کوئی امیبا سبب ہوجا ہے کہ جس سے واپس نہ ہو سکے تو چرہ جلی ہوئی باندی کی جیسی ہے تیمت اندازہ کی

ل قول عدرا، فلت العدراء هي الباكرة التي لهاالعدرة اي لم تزل عدرتها والباكرة تعمها وغيرها لان الباكرة العدرة اذا رنت مرة فقط حتى راك عدر تهافهي في حق بعض الحكم باكرة و ان لم يتق عدرا، وكذا قيل و اقول امامهنا فكانه لم يرد الا الباكرة بدليل التقابل مالسيبته والهدر السائرة عن عن عن من عن عن المائرة بدليل التقابل مالسيبته والمهدر السائرة عن المائرة بدليل التقابل مالسيبته والمهدر السائرة المائرة الما

جائے گی اور ایک بدون چرو جلی ہوئی ہاندی سی وسالم کی بدشل سے حساب سے قیمت انداز وکی جائے گی ہیں جس قد رونوں جی فرق ہو
گا اُی قد رمشتر کی ہائع سے واپس لے گا یہ محیط جس زیاوات سے منقول ہے اگر ایک ہاندی اس شرط پر فریدی کہ وہ خوبصورت ہے چر
اُس کو بدشکل پایا تو واپس کرسکتا ہے بیر فلاصہ جس لکھا ہے ایک غلام فرید اکہ جس کے دونوں گھٹتوں جس ورم ہے اور ہائع نے کہا کہ بیورم
عال جس چوٹ لگ جانے کی وجہ سے پیدا ہوگیا ہے پھر اس بتا پر مشتری نے اُس کو فرید لیا پھر معلوم ہوا کہ بیقد بی ورم ہے تو واپس نہ ہوگا
شی نے فرمایا ہے کہ واپس نہ ہوتا اس صورت جس ہے کہ ہائع نے سب نہ بیان کیا ہوا ور اگر سب بیان کر دیا پھر معلوم ہوا کہ درم اس سب
سے نہیں بلکہ دس سب سے ہے تو مشتری واپس کر سکتا ہے چنا نچہ اگر ایک غلام فرید الور اُس کو بخار ہے پھر ہائع نے کہا کہ اس کو
تیسر سے دن کا بخار ہے پھرو واس کے سوائے و دوسری طرح کا بخار معلوم ہوا تو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بیر قاوی قاضی خان جس
تیسر سے دن کا بخار ہے پھرو واس کے سوائے و دوسری طرح کا بخار معلوم ہوا تو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بیرقاوی قاضی خان جس

اصل مسئلہ بھی اگر ہائع نے ہیں کہا ہو کہ تو جہ لے اگر درم قد ہی ہوگا تو اُس کا جواب دہ بھی ہوں پھر ظاہر ہوا کہ وہ قد ہی ہوگا تو اُس کہ جواب دہ بھی ہوں پھر ظاہر ہوا کہ وہ دہ سے ہوتو مشتری واپس نہیں کرسکتا ہے اورای طرح اگر اس شرط پرخریدا کہ ہیں کہ جس کے دونوں کا نوں بھی سے ایک کا سوراخ وہ ماغ تک نہیں ہے تو میٹیب ہے اور کا نول بھی سے ایک کا سوراخ وہ ماغ تک نہیں ہے تو میٹیب ہے اور کا ن کا سوراخ ہندی ہا ندی بھی اگر چر بڑا ہوئیب نہیں ہے اور آئی یا ندی بھی تعیب ہے بشرطیکہ اُس کولوگ عیب سے تو میٹی سے اور آئی یا ندی بھی تھیا ہے اور سے خلاص بھی تعیب ہے بیٹی را افتاوی بھی تھیا ہے اور اس ذخم کے ہوں یہ فلاص بھی تھی ہوں یہ بیٹی ہے بیٹی را افتاوی بھی تھی ہوں ہے اور اس ذخم کے کہا تھی اور اس ذخم کے کہا تھی ہوا ہوا کہ بیا ندی خرید کی اور آئر ہوا تھی اور اس پوشیدہ نہیں ہے تو مشتری دالیں نہیں کر سے گا اور آئر ہوا ایسا کھلا ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکے گا اور آئر ہوا ایسا کھلا ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکے گا اور آئر ہوا ایسا کھلا ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکے گا اور آئر ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکے گا اور آئر ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکے گا اور آئر ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکے گا اور آئر ہوا تھی دخوا تو واپس کر سکتا ہے بیذ خیر و بھی لکھا ہو ا

وري نصل ١٠٠٠

### چو یا بوں وغیرہ کےعیب بہجاننے کے بیان میں

ایک گائے خریدی اوراس کودیکھا کہ دو ہے نہیں دیتی ہے پس اگر اس گائے دودھ کے واسطے خریدی جاتی ہوتو و وواپس کرسکتا ہے اوراگر کوشت کی غرض سے خریدی جاتی ہوتو اُس کوواپس نہیں کر سکے گااوراگر گائے اپنے نتینوں کومند میں لے کرتمام دودھ چوس کیتی ہوتو یہ عیب ہے پی خلاصہ میں لکھا ہے۔

چو پایوں میں کم کھانا عیب ہاور بن آ وم میں عیب نہیں ہے بہراج الوہاج میں لکھا ہا و رفوائد میں الائد میں ہے کہ اگر

چو پاید عادت ہے بڑھ کر کھانے والا ہوتو بھی عیب نہیں ہے بیر ظاصد میں لکھا ہے۔ اگر ایک گدھاخر بددار جوریٹکنا نہیں ہے تو بدعیب ہے

یہ تعدید میں لکھا ہے۔ اگر ایک بنل خریدا جو کام کرتے وقت سوتا ہے تو بدعیب ہے بیضول تھا دید میں لکھا ہے۔ اگر کوئی خچر خریدا پھر اس کو

پال میں سنست پایا تو اُس کووالی نہیں کرسکتا ہے لیکن اگر اس شرط پرخریدا ہو کہ وہ تیز رفتار ہے تو والیس کرسکتا ہے اورا گروہ ہیشتہ کشر سے

ہا تک دیتا تھا تو اُس کووالیس کرسکتا ہے بی تعارالفتاوی میں لکھا ہے۔ ایک خص نے ایک بکری خریدی اور اُس کوکان کن ہوا پایا ہی اگر اُس نے

نظر بانی کے واسطے خریدی تھی تو اُس کووالیس کرسکتا ہے اور بہی تھی کل جانوروں کا ہے کہ جو قربانی نہ ہو سکتے ہوں اور اگر اُس کو تربانی کے

مواکئ غرض سے خریدا تھا تو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا لیکن اگر کان کئے ہونے کوٹوگ عیب بیجھتے ہوں تو واپس کرسکنا ہے اور اگر بائع اور مشتری نے اختلاف کیا اس طرح کہ مشتری نے کہا کہ میں نے قربانی کے واسطے خریدی تھی اور بائع نے اس سے انکار کیا پس اگریہ خریدنا قربانی کے زمانہ میں واقع ہوا ہوتو مشتری کا قول معتبر ہوگا بشر طیکہ مشتری قربانی کے لوگوں میں سے ہوکہ جن پر قربانی واجب ہے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک گائے یا بحری پلیدی کھاتی تھی ہیں آر بمیشہ کھاتی تھی تو عیب ہاور اگر ہفتہ میں ایک یا دو بار کھاتی تھی تو عیب نہیں ہے

یہ فصول بھادیہ میں لکھا ہے۔ منفی میں نہ کور ہے کہ ایک فض نے ایک جو پایی تر بدااور اُس کود یکھا کہ کھیاں کھاتا ہے ہیں اگر اکثر اوقات
کھاتا ہوتو عیب ہے اور اگر بھی بھی کھاتا ہوتو عیب نہیں ہے سے تہیر ریہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک گدھا خریدا اور چندگد ھے اُس پر جڑھے اور

جفتی کھاتی تو کیا ہدایسا عیب ہے کہ جس سے واپس ہوسکتا ہے دکایت کیا گیا ہے کہ بیصورت بخارا میں واقع ہوئی تھی اور جب فتوی طلب

کیا گیا تو اُس زمانہ کے مفتوں کا جواب منفق نہ ہوا اور قاضی امام عبد الملک حسین تھی نے یہ جواب و یا تھا کہ اگر اُس گدھے کے بحور

ہونے کی حالت میں اُن گدھوں سے اُس کے ساتھ یفتل کیا تو عیب نہیں ہا اور اگر وہ مجبود نہ تھا بکہ اُس نے آپ کواس کا م کے

واسطے اُن گدھوں کودے دیا تو بیویب ہے پھراس جواب پرسب مفتی شفق ہوگئے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور وخس عیب ہے اور وہ عوز سے

کے چند برسم کے درم کو بولیے ہیں یظ میر بید میں لکھا ہے اور دی بایدی ٹا مگ میں ایک ایک چیز کا نکل آ ناجس کا

مجم ہوتا ہے اور اُس میں تی نہیں ہوتی ہے عیب ہے بیر عیط میں لکھا ہے۔

اگر گھوڑ ہے کے مُند سے اس قدر پانی ہے کہ جس ہے قریز اتر ہوجائے تو بیجیب ہے بشر طیکہ اُسے مین شن شن ان تا ہو بے

عیط سرخی میں لکھا ہے اور اگر جانور اپنے سرکو بندان سے اگر چہ مضبوط کر کے با ندھ دیا جاتا ہو کی حیلہ سے نکال لیتا ہوتو بیج بہ یہ
ظہیر بہیں لکھا ہے اور قدموں کا نزد کی ہونا اور رانوں میں دوری ہونا عیب ہے بیچیط میں لکھا ہے اور گھوڑ ہے میں جرونی اور تالج نہ ہونا
عیب ہے اور لگام و یہ کے وقت ند کھڑا ہونا عیب ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور ہو پھوٹ کے کنار سے غابیہ کے پاس متفرق اور منفطع ہوتے ہیں اور
یا پنیما بھول جانے کے تو وہ عیب میں شار ہے اور وہ بھوں کے کنار سے غابیہ کے پاس متفرق اور منفطع ہوتے ہیں اور
کیا ہم ان سے لیٹ جاتے ہیں اور غابیہ اور نہ کھری میں ایک پٹھا ہوتا ہے بیٹس ہیں لکھا ہے اور چلنے میں دونوں باؤں یا پئیڈ لیوں کا باہم
رگر کھانا عیب ہے بیچیط سرختی میں لکھا ہے اور زہ تھو ع عیب دار ہوتا ہے اور کتاب الاصل میں اس کے متنی ہوں بیان کے ہیں کہ بیلفظ ہمت ہوتا ہے کہ اس کوشوم جانے ہیں اور متنقی ہوں بیان کے ہیں کہ ہیلقہ ہمتی ہوتا ہے کہ اس کوشوم جانے ہیں اور متنقی میں اس کے معنی بیان کیے جیں کہ میقوع وہ ہے کہ اس کے چلے وقت اُس کی پیشاب گاہ اور کو کھر کے بی میں سے کوئی آوازش کی جانے اس کے معنی بیان کیے کہ وہ آئے کہ آئی کی تمام سفید کوئی ہوتا ہے کہ اس کے کوئی آوازش کی جانے کہ تی بیان سے کہ وہائے کہ آئی کی تمام سفید کو گھر لے بی میط میں لکھا ہے۔

بیانا ہے کہ ترب اس کے ہوجائے کہ آئی کی تمام سفید کو گھر لے بیمیط میں لکھا ہے۔

ایک گھوڑا خریدا اور اُس کو بوڑھا پایا تو بعضوں نے فرمایا کہ ہزاواریہ ہے کہ واپس نہ کیا جائے لیکن اس صورت میں کہ کم کن ہونے کی شرط کر لی ہو جیسے کہ باندی کے مسئلہ کا تھم ہے جب کہ خرید نے کے بعد زیاوہ من کی پائی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور فقاویٰ آ ہو میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک گائے خریدی کہ جوشتری کے مکان سے بائع کے مکان کو چلی جاتی ہے تو یہ جب بیس ہے اور غلام کا دو تمنی مرتب ایسا کرنا بھی عیب نہیں ہے بیتا تا رضانیہ میں لکھا ہے کس نے اور خی معراق خریدی یعنی اُس کے تھن بائع نے باندھ دیے تھے یہاں تک کہ اُس میں دو دھ جمع ہو کرا ہے ہو مجھے کہ جسے دوش کے اندر یانی بحرجاتا ہے اور معراق حوش کو کہتے ہیں تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار

اگر موزوں میں اُس کا پاؤں خوب تیں جاتا تھا بدوں اس کے کہ اُس کے پاؤں میں کوئی علت ہو پھر با لُع نے کہا کہ تیرے

پاؤں میں بڑھ جائے گا اور مشتری نے اُس کو لے کرایک دن پہنا اور وہ نہ بڑھا اور ایبا واقعہ چیش آکرفتو کی طلب کیا گیا تھا تو بعض ائمہ

نے جواب دیا ہے کہ والی تبیس کرسکتا ہے بیفسول عماد یہ میں لکھا ہے اگر کسی نے (ایک تیم کا ایبا موزہ) خرید انہ جولفا فہ کے ساتھ پاؤں

میں تبیل آتا ہے اور بدون لفافہ کے آجاتا ہے تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے بشرطیکہ اپنے پہننے کے واسطے خرید انہویہ قیہ میں لکھا ہے

اورفنا و کی فضلی میں ہے کہ ایک جہ خرید الوراس میں ایک مراہ واچو باپایا تو یہ عیب ہے اور اس مسئلہ کی مرادیہ ہے کہ عیب اُس وقت تک ہوگا

کہ جب اُس چو ہے کا نگلانا جہ میں نقصان پیدا کر سے اور اگر جہ کو بھاڑ کر زکا لئے کی ضرورت نہ ہوا ور جہ میں نقصان نہ آئے تو عیب نہیں

ہو نہیں کھا ہے اور اگر اس کپڑے میں نکھا ہے کہ ایک نجس کپڑ اخرید الوراس کے نجس ہونے ہے آگاہ نہ ہوا بھر اس سے واقف ہوا اور

میں لکھا ہے اور اگر اس کپڑے میں تیل ہوتو سے عیب ہے کیونکہ تیل بالکل کم ترجھوٹنا ہے تو عیب میں شار ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں

میں لکھا ہے اور اگر اس کپڑے میں تیل ہوتو سے عیب ہے کیونکہ تیل بالکل کم ترجھوٹنا ہے تو عیب میں شار ہوگا میہ فناوی قاضی خان میں

کہ ا

کی ٹی قو مشتری اُس کوواپس تبیں کرسکتا ہے کیونکہ ایس علامتوں پراحکام کا مدار نہیں ہوتا ہے بیقند میں لکھا ہے۔ کس نے غیر کی ڈکان میں کی ٹی قو مشتری اُس کوواپس تبیں کرسکتا ہے کیونکہ ایس علامتوں پراحکام کا مدار نہیں ہوتا ہے بیقند میں لکھا ہے۔ کس نے غیر کی ڈکان میں اُسپتہ رہنے کی جگہ فروخت کی اور مشتری کو آگاہ کر دیا کہ ڈکان کا کرابیاس سے زیادہ ہو قفہ اُسپتہ رہنے کہ جس مکان کو فروخت کرتا ہے اُس کے نظر مایا ہے کہ اس سبب سے مشتری سکند کوواپس نہیں کرسکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ جس مکان کو فروخت کرتا ہے اُس کے مغلاق کا موراخ دوسرے کی دیوار میں ہونا عیب ہے اور ای طرح اگرای کی دیوار میں پر انقب ہوتو عیب میں شار ہوگا ہے وجیر میں لکھا ہے ۔ کس نے بچھ زمین خریدی پھر معلوم ہوا کہ وہ میں اُس کوشوم جانتے ہیں تو جا ہے کہ اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہو بیقیہ میں کہ اس کے واپس کرنے کا اختیار ہو بیقیہ میں کہ اس کی ہے۔ اس کے واپس کرنے کا اختیار ہو بیقیہ میں کہ کہ اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہو بیقیہ میں کہ کہ اُس کے واپس کرنے کا بیالہ جو معلوم ہوا کہ تھی ہوں خریدا بھر اُس کوردی پایا گراس میں میل نہ تھا اور نہ ٹو ٹا ہوا تھا تو بھی بہی تھم ہے ہیں معلوم ہوا کہ خرول کی جیزوں میں ددی ہوتا عیب میں شار نہیں ہے بیکھ میں لکھا ہے۔

اگر گیہوں گھنے ہوئے یابد بودار پائے تو اُن کووالیس کرسکتا ہے یہ فناوی قاضی خان میں تکھاہے۔ کسی نے جا ندی اس شرط پر

خریدی که وه زهم دار ہے اور اُس پر قبضہ کر کے اُس کو پھلایا تو وہ زخم دار نہ نگلی پس مشتری اُس کو واپس کرسکتا ہے اس واسطے کہ شرط کا جاتا ر ہنا بمنزلہ ٔ عیب ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔اگر رو میں قلعی خریدی اور اس میں مٹی کامیل ایا تو خواہ تھوڑی ہویا بہت واپس کرسکتا ہے بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اور اگر ایک ساگ کی گذیا خریدی اور اُس کے اندر گھاس بائی بس اگر بیعیب میں شار ہے تو واپس کرن کتا ہے اور ای طرح اگر پھلوں کی ٹوکری یا ٹوکر اخرید ااور اُس کے نیچے گھاس بانی تو واپس کرسکتا ہے اس طرح اگر ایک ڈھیری گیہوں کی خریدی اور اس کے بینچے کھتے کے سیاہ گیہوں بائے تو بھی یہی تھم ہے بیظہیر ہدیمی لکھا ہے۔ کسی شخص نے ایک زمین خریدی اور اس میں لوگوں کی گزرگاہ یائی تو جےت کے ساتھ اُس کووا پس کرسکتا ہے اورا گرانگور کا تاک خریدا اور اُس میں کثرت سے چیونٹیوں کے گھریائے تو أس كووا پس كرسكتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اس طرح اگر تاك میں غیر کی گذرگاہ یا اُس کے پائی بہنے کی راہ یائی تو بھی نہی تھم

ہے ریفلا صہیں لکھا ہے۔

اوراگرکوئی تاک انگورکاخریدا پیرمعلوم ہوا کہ اس کا پانی دینا ایک ناوق پر ہے کہ جونہر پر باکسی اور جگہ پر بٹھایا جائے تو اُس کو واپس کرنے کا حق حاصل ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ای طرح اگر اُس تاک کو پانی دینا بدون نہر کے بند کرنے کے ممکن نہ ہوتو بھی واپس کر سكتا ہے يظهيريد ميں لكھا ہے۔اس طرح اگرايك ديواركومشترك بإيا تو عيب ہےاورا گر ديواركورمص بإيا پس اگرأس كوحيب ميں گنتے ہوں تو عیب ہے بیخلاصہ مں لکھاہے۔ کی نے ایک گھر خریدااور اُس کے پانی بہنے کاراستہ دوسرے کی زمین میں ہے پھرمعلوم ہوا کہ یہ پانی کا بہنا بدون کسی حق کے ہاور مشتری خریدتے وقت اس وجہ سے واقف شدہوا تھا کہ اس پانی مبنے کاحق نہیں ہے تو اُس کووا پس کرسکتا ہے اور ا گرجا ہے تورکھ لے اور اپنا تقصان واپس کرے سے تعدیہ میں تکھاہے اور اگرزمین اور خربا کے درخت خریدے کہ جن کے لیے سینیے کا پانی نہیں ہاورمشتری کویہ بات معلوم نتھی تو اُس کوخیار حاصل ہے بیوجیز کردری میں لکھااورمنتھی میں لکھا ہے کہ معحف شریف خریدااوراُ سکے حروف کئے کئے یائے یااس شرط پرخریدا کدأس میں نقطے کئے ہوئے ہیں چرکچھ نقطے ساقط پائے توبیا ایساعیب ہے کہ جس سے واپس ہوسکتا ہے اور بھی منتقی میں ندکور ہے کہ اگر قر آن شریف اس شرط پرخریدا کہ وہ پوراہے پھردیکھا تو اس میں ہے دوآیتیں یا ایک آیت ساقط ہے تو اس عیب کی وجہ ہے رد کرسکتا ہے اور میں نے دوسرے مقام پر لکھا پایا ہے کہ کس مخص نے اپنے بیٹے کے واسطے قر آن شریف خریدا اور معلم نے کہا کہاں میں بہت خطا ہے پس اگراس میں لکھنے کی غلظی ثابت ہوتو اُس کوواپس دے کراپنا تمن واپس لے گابیم پیط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی تاک انگور کاخر بیرااور مشتری کے پاس اس میں تری ظاہر ہوئی پس اگراُ سی سبب ہے ہو کہ

جس سے بانع کے پاس تھی تو واپس کر سکتا ہے 🌣

ِ اگر کسی نے ایک زمین خریدی کہ جومشتری کے پاس بیل گئی اور بائع کے پاس بھی نمناک ہو جاتی تھی تو اُس کووا پس کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر مشتری نے زمین کے اوپر سے بچھٹی اُٹھا ڈالی کہ جس سے ظاہر ہوا کہ ٹی اُٹھا دیئے سے زمین سیل گئی ہے باکسی دوسری جگہ ہے اس میں زیادہ یانی آھیا ہوتو وا بس نہیں کرسکتا ہے بیجیط سرحسی میں نکھا ہے اور اس بات کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا کہ مشتری کے پاس با نُع کے پاس سے زیادہ سِل گنی یا ہی قدر سلی ہے بلکہ اس بات کودیکھا جائے گا کہا گرائی سبب ہے کہ جس ہے بائع کے پاس سیلی تھی مشتری کے پاس بھی سیلی ہوتو واپس کرسکتا ہے بیرمچیط بیس لکھا ہے۔ اگر کوئی تاک انگور کا خرید ااور مشتری کے باس اُس میں تری طاہر ہوئی پس اگرانی سبب سے ہوکہ جس ہے بائع کے یاس تھی تو داپس کرسکتا ہے بیفناوی صغری میں ہے کسی نے اگرایک رونی

اس شرط پرخر بیری که و میشج پانی کی مجی ہوئی ہے پھرائ کے برخلاف معلوم ہوئی تو واپس کرسکتا ہے اور اگر لفظ شرط المؤکر نہ کیا ہوتو بھی یک عکم ہے بیقدیہ میں لکھا ہے اس طرح اگر حنایا مثل اس کے اس شرط پرخر بیری کہ سب بانٹی کی جنس سے ہے معلوم ہوا کہ جے پہلی بار و یکھا تھا اُس جنس ہے تو واپس کرسکتا ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔

اگر پائج سوقفیز گیہوں خرید ہاوران میں کی کی ہوئی پائی ہیں اگریٹی اس قدر ہے کہ جہیں ایسے گیہوؤں میں ہوا کرتی ہو اورائی کولوگ عیب نہیں جانے ہیں تو واپس نہیں کرسکتا ہاور نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہاورا گراتی مٹی اس قدر گیہوؤں میں نہیں کہ ہوتی ہوائی ہوا ادادہ کیا تو اُس کو بیا فقیار حاصل ہوگا اور پینیں کر سکتا کہ مٹی کوظیعادہ کر کے اُس کے حصہ میں کو لے کرواپس کر ہاور گیہوں کورکھ لے اور بیھم اُس صورت میں ہے کہ اس نے مٹی اور گیہوں ہوگا کہ جس کولوگ عیب جانے ہیں نیس اگر مٹی اور گیہوں کو ملا کر بیانہ ہورا کر گیہوں ہو اگر کیا اور ایس میں اور گیہوں کو ملا کر بیانہ ہورا کر گیہوں کو ملا کر بیانہ ہورا کر کے واپس کرتا ہے تو سب کو واپس کر و سے اور اگر صاف کرنے کی وجہ ہے اس میں کی آئی اور ملا نے سے بیائی وائیس ہوتا ہے تو واپس میں کہ ماتھ میں کہ ماتھ کے دواپس کر ساتھ کے اور ایس کی اس کی اند ہے جیسے تل وغیرہ اگر اُن کوخر یہ سے اورا اُس کی ساتھ کے جو ہم نے ذکر کی بیمیط میں کھا ہوئی پائے تو سب کا تھم ای تقصیل کے ساتھ ہے جو ہم نے ذکر کی بیمیط میں کھا ہے۔

اگریش تر یدااوراً سے اندر تجسٹ پائی تو اس کا تھم بھی ای طرح ہے یہاں تک کے فقد تجھٹ کو واپس تہیں کرسکا۔ یہ ظامہ شی لکھا ہا اورا گر مشک خرید ااوراس میں رصاص طا ہوا پایا تو رصاص کو جدا کرے اُس کے حصہ ٹمن کے ہوش بائع کو واپس کر و ہے خواہ رصاص تھوڑ انکے یا بہت ہو بظہیر بید میں لکھا ہے۔ اہا م ابو بوسٹ نے اس تم کے مسائل کے واسطے ایک قاعد ہ کلیدا س طرح بیان کیا ہے کہ جس چیز ہے تھوڑ ہے جی چٹم پوٹی تی ہاتی ہوائی ہوائی جائے گی اور جس چیز کے تھوڑ ہے میں چٹم پوٹی تہیں کی جائی ہوائی ہوائی ہوائی اور جس چیز کے تھوڑ ہے میں چٹم پوٹی تہیں کی جائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی تھی ہوائی کی دیا دو ایک کے اندر رصاص اگر تھوڑ ابھی ہوائی ہو

نيعرى فصل

الیں چیز وں کے بیان میں کر عیب کی وجہ سے اُنکاوا پس کر ناممکن ہیں اور جن کاوا پس کر ناممکن ہیں اور جن کاوا پس کر ناممکن ہیں اور جن چیز ول میں ہیں قصان لے سکتا ہے اور جن چیز ول میں ہیں قصان لے سکتا ہے اور جن چیز ول میں ہیں ہیں لے سکتا تاعدہ یہ ہے کہ جب مشتری نے فریدی ہوئی چیز کے عیب پر واقف ہونے کے بعد اس میں مالکانہ تعرف کیا تو اُس کا واپس کرنے کا جن باطل ہو گیا اگر ایک چو پاینز یو ااور اس کے کوئی زخم پایا اور اُس کی دوا کی یا اُس پر اپنی صاحب کے واسطے سوار ہوا تو واپس

نہیں کرسکتا ہے اوراگراس کے کسی عیب کی دوا کی جواس کی دوا ہے اچھا ہو گیاتو ووسرے عیب کی وجہ سے جواجھانہیں ہواہے واپس کرسکتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ خدمت لینا عیب پر راضی ہونے میں ثمار نہیں ہے لیکن اگر غلام سے زبر دی خدمت کی تو رضا ہے اور اگر دو بار خدمت لی تو عیب پر راضی ہونے میں ثمار ہے اوراس پر فتو کی ہوگا پیضمرات میں لکھا ہے۔

کاتب الا جارات میں خدمت لینے کی میصورت بیان کی ہے کہ فلام کو کی اسباب کوجیت پر لے جانے یاو ہاں ہے آتار نے کا تھم وے یا بناندی کو بدوں شہوت کے اپنے یا وَل دبانے کا تھم وے یا کھانا یارونی پکانے کو کہے کیئی تھوڑی ہواورا کر عادت ہے زیادہ بکانے کے واسطے تھم دیا تو بیراضی ہونے میں شار ہے لیے دفترہ میں لکھا ہے اورا گر تھوڑے پر اُس کی رفتار دیکھنے کے واسطے سوار ہوایا اُس کے کہاس کی مقدار دیکھنے کے واسطے بہنا تو بیرضا میں شار ہے میں تھا ہے اورا گر تھوڑے پر اُس کو واپس کرنے یا پانی پلانے یا اُس کے لیے تھاس خرید نے کے واسطے سوار ہوا تو راضی ہونے میں شار نہیں ہے بشرطیکہ اُس کو بدون سواری کے چارہ نہ ہوجیے کہ شلا دور کا فاصلہ ہویا وہ تخص چانے ہوئی ہو یا گھاس ایک بی طرف ہواورا گر دونوں جانب ہوتو سوارہونے کی ضرورت نہیں ہے اورا گرسوارہو گا ہو یا گھاس ایک بی طرف ہواورا گر دونوں جانب ہوتو سوارہونے کی ضرورت نہیں ہے اورا گرسوارہو گا ہو یا نہ ہوتا ہو یا ہے ہو گھاس کا دی خواہ اُس پرسوارہو یا نہ ہواتو رضا میں شار ہوگیا ہو یا تھا ہو جائے گا ہے برائع میں لکھا ہونے کے بعد اُس میں جار بایا اُس کی پچھم مت کی یا اُس میں ہوئے دیورت کی بود اُس میں جار بایا اُس کی پچھم مت کی یا اُس می ہوئے کے گرایا تو خیا رمیب ساقط ہوجائے گا مے بدائع میں لکھا ہے۔

اگرایک دوده والی با ندی خریدی ادراس میں بچھ عیب پایا اوراس کوتھم دیا کہ ایک بچہ کودوده پلاد ہے قبیراضی ہونے میں ثار

نہیں ہے اوراگر اُس کا دوده دو ما اور کسی بچکو پلاد یا یا فروخت کردیا تو رضا ہے بیچیط سرخسی میں لکھا ہے اوراگر اُس کا دوده دو ما اور نہ

فروخت کیا اور نہ کھلا یا تو بھی بھی جواب ہے ضلح افتادی میں لکھا ہے کہ دوده دو ہمنا بدون کھلا نے اور بھی کرنے کے رضا میں شار ہے بیچیط میں لکھا ہے اور اہا ما ہو بوسف ہے روایت ہے کہ کی شخص نے دوده والی با ندی خریدی اور باندی نے اپنے مشتری کے بچہ کودوده پلایا پیر مشتری نے اُس میں عیب پایا تو واپس کرسکتا ہے اور اگر اُس کا دوده دو ہا اور تلف کردیا یا پینے کے کام میں لایا پھر اُس میں عیب پایا تو واپس کرسکتا ہے اور اُس کا دوده دو ہا اور تلف کردیا یا پینے کے کام میں لایا پھر اُس میں عیب پایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہوں کہ کہ کو خود اور نہوں کی اور اُس کا دودہ پیا پھر اُس کے بچہ کے خریدی اور اُس کے عیب ہے اور نقص اور ایس کی بیب پر واقف ہوا واپس نہیں کرسکتا ہے اور پر صاحب تاریخ کو بلایا یا بعد اس کے بچہ کردیا ہے بیا ہم واقف ہو اور خود کی لیا یا ایو اور اگر مشتری نے اُس کا تھی خود دو دو میا اور خود کی لیا یا ایو اجد اس کے کہ عیب پر واقف ہو چکا اُس کا دودہ کو بلایا ایو اور اگر مشتری نے اُس کا تھی خود دورہ ہا اور خود کی لیا یا ایو بیا بھا بعد اس کے کر عیب پر واقف ہو چکا تا ہے بیا بیا ہو اور اگر مشتری نے اُس کا تھی خوان میں لکھا ہے۔

اُس کا دودہ تھن ہو نے میں شار ہے بیا قاضی خان میں لکھا ہے۔

کرسکتا ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے کسی نے ایک غانام خربیدااور اُس میں پچھے عیب پایااور اُس کے بعد اُس کو مارا پس اگر مارنے کا اگر اُس میں موجود ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہ نقصان عیب نے سکتا ہے اور اگر طمانچہ یا دو نتین کوڑے مارے اور اُس کا پچھا ٹر ظاہر نہ ہوتو واپس کرسکتا ہے بیضول عماد بیریں لکھا ہے۔

کی نے ایک غلام ایسا خریدا کہ جس کی آنکے میں سفیدی ہاور بالغ ہاں سفیدی کا حال ہو چھا اُس نے کہا کہ مار نے کہ سبب سے ہے کہ دس روز میں جاتی رہے گی بھروس دن گر رہے اور وہ زائل ہوئی تو والیس نہیں کرسکتا ہے بی قدید میں لکھا ہے گی این احمد سے کی شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک خلام میں ایک میں گا کہ اس کو کھائی ہے اور بعداس دعویٰ کے غلام اس کے پاس ایک مہید یازیا دہ دن تک رہا اور اُس نے اُس سے کا م لیا بھراُس کے بعد کھائی کا دعویٰ کیا ہیں وہ اس عیب کی وجہ سے غلام کو والیس کرسکتا ہے یا نہیں اُنہوں نے فر مایا کہ اگر عیب جانے کے بعداً سے کام لیا تو رضا میں شار ہے بیتا تار خاند میں بیٹیمہ سے کو والیس کرسکتا ہے اور نقصان عیب لے لے خواہ وہ میں اُنہوں نے فر مایا کہ اگر عیب جانے کے بعداً سے کام ایا تو رضا میں شار ہے اور اُنتھان عیب لے لے خواہ وہ با ندی با کرہ ہویا ثیبہ ہولیکن اگر با لغ اُس کوا کی طرح تبول کرنے پر راضی ہوتو ہوسکتا ہے نہ اور اس کام ہویا ثیبہ ہواں تو میں نہوں ہونے میں شار ہے اور اُس کو والیس نیس کرسکتا اور نہ نقصان عیب لے سکتا ہے اور اگر مشتری کے باس کی عیر خص نے اُس سے زنا کیا تو اُس کو والیس نیس کرسکتا ہے خواہ وہ وہا کرہ ہویا ثیبہ ہواں تک کہ وہی کرنے والے لیکن اگر با تع ای طرح آس کو والیس نیس کرسکتا ہے خواہ وہ وہا کہ وہ اور اُس کی میں ہو جاتے تو ہوسکتا ہے اور اگر کس نے شبہ سے وہی کر بی بہال تک کہ وہی کرنے والے لیکن اگر با تع ای طرح آس کو والیس نیس کرسکتا ہو نواج میں تھا جہ ہوگی کر نے والے لیکن اگر با تع ای طرح آس کو والیس نیس کرسکتا ہے اور اگر کی نے شبہ سے وہی کر بی بہال تک کہ وہی کر کے والیس لینے پر راضی بھی ہو یہ میر کی اُس کہاں تک کہ وہی کر نے والے پر عقر سے والیس کینے پر راضی بھی ہو یہ میر کی میں کہاں تک کہ وہی کر سے والے کر میں کہا تھا کہ کہ وہائے وہ کہا تھا کہا کہ کہ میں کہ میں کہاں تک کہ وہی کر کے والیس کینے پر راضی بھی جو یہ میں کہاں تک کہ وہی کر کہا کہ وہائے وہ ایک والیس لینے پر راضی بھی جو یہ میر کیس کی کہاں تک کہ وہائے وہائے وہ کر کے وہائے وہ کر اُس کی کو ایس کی کر کے وہائے وہائے

بشرطیکہ فصی کرنے سے اس میں نقصان نہ آیا ہو 🏠

کی نے ایک لکڑی کندی بتانے کو تریدی اور ہے میں اُس کی شرط کر لی پس اُس کورات میں کا ٹا اور بیا فرار کر لیا کہ اس میں عیب نہیں ہے پھر بدوں شرط کرنے کے ازسر نو اُس کا عقد سے کیا پھراُس کو دن میں دیکھا اور عیب داریا یا تو اُس کو واپس کرسکتا ہے بیر فاوی اُس کو عیب نے واقف ہوا تو واپس کرسکتا ہے بشرط یکے تھے تاضی جان میں لکھا ہے اگر ایک بر ذون خرید ااور اُس کو فعنی کرنے تھے سے اس میں نقصان نہ آیا ہواس طرح فناوی اہل سمر قند میں لکھا ہے اور اہا مظہیر الدین مرعینائی اس کے برخلاف فنوی دیا کرتے تھے

کذائی الظمیر ید اگرایک کیڑا خریدااوراس کواس قدر چھوٹا بایا کہ اس کے قطع کرنے کا حساب پورانہ تھا اوراس کوواپس کرتا چا با اور با لکع نے کہا کہ اُس کودرزی کودکھلائے آگرو ہ قطع کردی تو خیرور نہ جھے واپس کردینا پھرائس نے درزی کودکھلا با تو وہ چھوٹا نگا کہ قطع نہیں ہوسکتا تھا تو مشتری کو اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہے بیمراج الو بان میں لکھا ہے اور موزے اور ٹو بی کا بھی بہی تھم ہے بیتیا بیع میں لکھا ہے اور اس طرح آگر زیوف در ہم اوا کیے اور اس سے کہا کہ ان کوخرج کراگر چل جائیں تو خیرور نہ جھے واپس کردینا اوراس نے اس شرط پر لے لیے اوروہ اُس کے باس چلی تو استحسانا اُس کوواپس کرسکتا ہے بیظ ہیرید میں نوازل کی کتاب الصلة سے منقول ہے مشتری نے اگر زی کے کیا وروہ اُس کے بیال کو اُس کو فرو خت کراگر کوئی خرید درنہ جھے واپس کردینا اور مشتری نے اُس کو زیج کے کوعیب دار پایا اور باکع نے اُس کے کہا کہ تو اُس کوفرہ خت کراگر کوئی خرید سے تو خیرورنہ جھے واپس کردینا اور مشتری نے اُس کو زیج کے واسطے پیش کیا اور وہ خرید کی نے اُس کو نیا اور کا میں کہ تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیقادی منزی میں لکھا ہے۔

اگرایک فلام خریدااور بائع سے اقالہ کرنا چا ہاور ہائع نے اقالہ کرنے ہے افکار کیا تو بھے نے فر مایا کہ بیتے کے واسطے پیش کرنا مہم نہیں ہے اور مشتری اُس کو واپس کرسکتا ہے بیٹھ ہر میہ میں کھا ہے کی نے ایک کپڑا خرید کرفطع کرایا اور جوز نہیں سمایا یا تھا کہ اس میں کوئی عیب بایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے لیس اگر بائع نے کہا کہ میں اُس کو ایسا ہی واپس کیے لیتا ہوں تو اُس کو اختیار ہے اور اگر مشتری نے فرو خت کر دیا تو اُس کا تق واپس کرنے کا باطل ہوگیا اور نقصان عیب کے فوش پچھوا لیس نہیں کرسکتا ہے خوا ہاس عیب سے واقف ہوا ہو یا شہور اگر مشتری نے اُس کو سلاما ہی بہا عیب پایا تو نقصان عیب لے سکتا ہوں تو اُس کو بیا اُس کی بہا عیب پایا تو نقصان عیب کے میں ہی تھی ہو ہے جب کہ اُن کو تھی یا شہد کے ساتھ تھ کر دیا ہو کہ اُس کو بیا میں کر دیا تو بیر عیب پر راضی ہونا ہو اُس کی وجہ سے واپس کر دیا تو بیر عیب پر راضی ہونا ہو اُس کی وجہ سے واپس کر مسکتا اور نقصان عیب لے سکتا ہے بید خیرہ میں لکھا ہے اور قد وری میں لکھا ہے کہ کسی چیز کوخرید کر اُس کو عیب کی وجہ سے واپس کر و سے بخلاف اس کو جب کی وجہ سے واپس کر و سے بخلاف اس کو دیا تھیار ہے کہ اجارہ کولو ڈکر اس چیز کو عیب کی وجہ سے واپس کر و سے بخلاف اس صورت کے کہا گر اُس کو دور سرے کے بیاں رہی کر دیا ہے تو ایسانہ ہوگا نظامیر سے سے لکھا ہے۔

ہیں اگرمشتری نے واپس کرنے سے انکار کیا اور نقصان عیب لینے کا قصد کیا اور یا نعے نے کہا کہ میں بچھ کونقصان عیب ندوں گا نسکین تو مجھے بچھ واپس کرد ہے اور میں مجھے کو بوراثمن واپس کردوں گا تو امام ابوطنیفداور امام ابو بوسف کے نزد کیک اُس کو بیا ختیار نہیں ہے اور

سینمام علم جوند کور ہوائی وقت ہے کہتے پر قضہ کر لینے کے بعد زیادتی پیدا ہوئی ہواورا گر قبضہ کر لینے ہے پہلے پیدا ہوئی اوروہ زیادتی ایک متعلا ہے کہ جوہتے ہے پیدا ہوتی ہے اوراگر ایسی زیادتی متعلا ہے کہ جوہتے ہے پیدا نہیں ہوتی تو مشتری اُس کی وجہ ہے قابض جو ہو ہا ہوگا اور ایسا ہوگا کہ کو یا زیادتی بعد قبضہ کے پیدا ہوئی تو واپس کر نامکن نہ ہوگا اور نتصان لے لے گااورا کر زیادتی ایسی منفصلہ ہوکہ جوہتے ہے پیدا ہوئی ہے جسے کہ بچہاور بھٹری یا بحری کے بال یا دو دو یا پھل یا جرمانہ یا مقرو فیروتو ایسی زیادتی واپس کرد ہے گئے ہیں گئے ہوئے ہیں اگر جا ہے عقر و فیروتو ایسی زیادتی ہیں کہ دینے اور اگر میا ہے گئے ہیں اگر جا ہے تو دونوں کو واپس کرد ہا واراگر چا ہے تو دونوں کو پورے تمن جی سے مقرو فیروتو ایسی کرد ہے اوراگر چا ہے تو دونوں کو پورے تمن جی ہوگا گئیں جب کہ قبضہ ہے پہلے اس زیادتی کے بیدا ہونے ہے جوج جس پھی تھی تھی تھی ہوگا گئیں جب کہ قبضہ ہے پیلے اس زیادتی کی بیدا ہونے ہے جوج جس پھی تھی تھی ہوگا گئیں جب کہ قبضہ ہے پیلے اس زیادتی کے بیدا ہونے ہے جوج جس پھی تھی تھی تو میں ہوگا گئیں جب کہ قبضہ ہے پیلے اس زیادتی کے واسطے بعد قبضہ کے تمن جس سے دھمہ ہوگیا اور اگر زیادتی جس بیا تو آس کے دھم تمن کے حساب ہے واپس کر سے کہ ذیادتی کے واسطے بعد قبضہ کے تمن جس سے دھمہ ہوگیا اور اگر زیادتی جس بیا تو آس کو بھی آس کے حساب ہے واپس کر دے کوئکہ زیادتی کہ میں کہا ہو تو جو جس کے حساب ہے واپس کر سے دیا ہو تو تو بیس کر سے دانے کے حساب ہے واپس کر سکھ کے دیا ہو تو جو جس کے حساب ہے واپس کر سکھ کے دیا ہو تو جس کے حساب ہے واپس کر سکھ کے دیا ہو تو دو دو سے بھی تھی۔

منتمی میں فرکورے کہ اگر کوئی غلام لکھنے والا یا روٹی پکانے والا خریدااور آس پر قبضہ کرلیا اور وہ مشتری کے پاس بیکام بھول گیا جھول گیا جھول گیا جھول گیا ہے۔ مشتری آس کے عیب پر مطلع ہوا تو والیس کر سکتا ہے بید خیر وہ میں کھھا ہے اور منتمی میں فدکور ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے خف سے ختک چھوارے شہررے میں خرید ہاں اُن کو والیس کر نے کا اراد و کیا تو امام محمد نے فرمایا ہے کہ ہاں اُن کو والیس نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ رہے میں نہ چھیرلائے اور اگر اس مسئلہ میں بجائے جھوار و کے باندی فرض کی جائے تو امام محمد نے اشار و کیا ہے کہ باندی چھوار و کے مانٹر نہیں ہے کیونکہ اُنہوں نے فرمایا کہ میر سے زود کی باندی کا نرخ سے اور کوف میں قریب ترب ہو اور اگر اس مسئلہ میں بجائے جھوار و کے باندی کا نرخ سے اور کوف میں قریب ترب ہو اس کے دراس کے لئے جانے میں ایسا خریج بھی نہیں پڑتا جو چھواروں کے لے جانے میں فریج بڑتا ہے ہے طہیر سے اور کوف میں تو بیان کا میں میں تھیں کہا تھا ہا م محمد نے زیادات میں وکر کیا کہ کس نے دوسرے سے ایک ہا تھی ہو گیا اور و واکن کو جانے تھا تھا تو اُس کواس کے والیس کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر مشتری ہوگی اور اور میا نہ کیا ختیار نہ ہوگی اور و می کیا ختیار نہ ہوگا۔ میں کہا تھی کی کہ میں کیا تھا یہاں تک کہ وہ مقیدی صاف ہوگی اور کی خریب کی بی کی تو باندی کو باندی کو باندی کو باندی کی مشتری کے ذمہ لازم ہوگی اور اُس کوا بیس کرنے کا اختیار نہ ہوگی اور کی کے اس کوا بیس کرنے کا اختیار نہ ہوگی اور کی کہا ختیار نہ ہوگا۔

امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اُس کو اختیار ہوگا اور سی اور کا ہونا ہر الروایت میں ہے کیونکہ تو نہیں ویکھتا ہے کہ اگر کسی نے ایک با ندی خریدی کہ جس کے اسکلے دونوں دانت ٹو نے تھے یا سیاہ تھے اور مشتری اس بات کوجانتا تھا اور اُس نے اُس پر قبضہ بیں کیا یہاں تک کوٹو نے ہوئے وانت جم آئے پاسیاہی اُن کی جاتی رہی مجروہ دونوں وانت گر گئے پاسیاہی پھرآ گئی تو باندی مشتری کے ذمہ الازم ہوگی کیونک بائع نے جس چیز کا و بینا اپنے او برجیبالا زم کیا تھا اُس کے سپر دکرنے سے وہ عاجز ندر بااورا گرمشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا کہ جس کی ایک آگھ میں سفیدی تھی یا اُس کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور مشتری اس سے واقف تھا پھر سفیدی جاتی رہی یا دانت جم آئے پھرسفیدی آئی اور دانت گر گئے پھراس میں اس کے سواکوئی اور عیب جو بائع کے پاس تھا تو اس عیب کی وجہ ہے واپس کر سكتا ہے اور اگر سفيدي اس آنكھ كى كرجس كى سفيدى جاتى ربى تقى دوبارہ نه پيدا ہوئى ليكن دوسرى آنكھ ميں سفيدى آگئ تو بھركسى عيب كى وجہ سے باندی کو بھی واپس ندکر سکے گااوراگردوسری آنکھ میں سفیدی ندآئی ولیکن جس آنکھ کی سفیدی جاتی رہی تھی اُسی میں مشتری کے فعل ے دوبار ہ سفیدی آئی اس طرح پر کہ مشتری نے اُس کی آنکھ میں ماراکہ اس میں سفیدی آگئی پھر باندی میں کوئی دوسراعیب جو با نَع کے یا س تھا یا یا تو اس کووا پس تبین کرسکتا ہے اوراگر با کع نے کہا کہ میں اس کواپیا ہی لیے لیتنا ہوں اور پوراٹمن جھے کوواپس کر دیتا ہوں تو مشتری کوا ختیار ہے کہ اُس کووا پس وے بخلاف اس صورت کہ شتری کے باس کس اجنبی کے مارنے کی وجہ سے باندی کی آ تکھ میں سفیدی آگئی تواس صورت میں مشتری اُس مے عیب کی وجہ ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اگر چہ ہائع اُس کے واپس کر لینے پر راضی ہوجائے یکل حکم جو ہم نے ذکر کیا اُس وقت ہے کہ مشتری نے جان ہو جھ کر اُس کوخر بدا ہواور اگر اُس کوخریدا اور بینہ جانا کہ اُس کے ایک آنکھ میں سفیدی ہے اور اُس پر قبضہ کرلیا بھراُس کومعلوم ہواتو واپس کرسکتا ہے ہیں اگر اُس نے واپس ندی یہاں تک کہ سفیدی جاتی رہی تو بھر اُس کو والبن نبيل كرسكتا ہے اگر چدا س كا استحقاق سليمه كا تعاجب كەعيب سے واقف نەتھا اورا گردوبار وسفيدى آجائے تو بھی واپس نبيس كرسكتا ہا دراگرائی میں کوئی دوسراعیب پائے تو واپس کرسکتا ہے رہیجیط میں لکھا ہے۔

، اگرکوئی باندی خریدی کہ جس کی ایک آنکھ میں سپیدی ہے اور اس سے واقف نہ ہوا اور نداس پر قبضہ کیا یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے سپیدی جاتی رہی پھراس کی آنکھ میں سپیدی آگئی پھرمشتری اس عیب سے آگاہ ہواتو اُس کو واپس کرسکتا ہے اور اگراس پر قبضہ کرلیا اور اُس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی اور مشتری اس ہے واقف نہ تھا یہاں تک کہ سفیدی جاتی رہی پھر سفیدی آگئی تو واپس تبیس کر

سکتا ہے بیفآویٰ قاصٰی خان میں ہےاور فتاویٰ فضلی میں ہے کہ ایک مخص نے ایک باندی خریدی اور اُس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی اور سفیدی جاتی رہی پھردو بارہ آئمی اورمشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا اوروہ اس سے واقف نہ تھا بھر آگاہ ہوا تو اُس کو واپس کرسکتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے ای طرح اگر کسی نے ایک باندی خریدی اور اُس کے ایکے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے یا سیاہ تھے اور مشتری اس کوئیس جانتا تھا اور اُس نے اُس پر قبضہ کرلیا پھراس ہے واقف ہوا پھر سیابی زائل ہوگئی یا دانت جم آئے تو واپس نہیں کرسکتا ہےاورای طرح اگر پھر وانت گر سے یا بھر سیاہی آئی ہوتو بھی واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر کوئی دوسراعیب اس میں یائے تو واپس کرسکتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے و نج کیے ہوئے پر ند کے رکیش اُ کھاڑیا عیب کی وجہ ہے واپس کرنے ہے مانع ہے بیقعیہ میں لکھا ہے اور فتاوی ابواللیث میں ہے کہ اگر ا یک مریض غلام خریدا پھراس کامرض مشتری کے باس بڑھ گیا تو باکع کوواپس نہیں کرسکتا ہے ولیکن نقصان میب لے لے گا بظہیر یہ میں کھا ہے۔ کسی نے ایک غلام کو کہ جس کو باکتے کے پاس بخار آپا کرتا تھا خرید ااور اُس کو دوسرے یا تیسرے دن بخار آتا تھا اور مشتری اس ے آگاہ نہ تھا پھرمشتری کے باس اسکو ہرا ہر بخار رہنے لگا تومعتی میں ذکر کیا ہے کہ مشتری اُس کووایس کرسکتا ہے اورا گرمشتری کے باس اس مرض کی وجہ سے غلام چار پائی ہے لگ گیا تو یہ بخار کے سوائے دوسراعیب ہے اس کی وجہ سے نقصان لے سکتا ہے اور واپس نہیں کرسکتا ہاورای طرح اگر اُس کے کوئی زخم ہو کہ و ہ مجو ٹ رہے یا جیک تھی کہ وہ بھوٹ گنی تو واپس کرسکتا ہے اورا گر اُس کے کوئی زخم تھا اوراس زخم کی وجہ سے مشتری کے پاس اُس کا ایک ہاتھ جاتا رہایا اُس کا زخم موضحہ کے تھا بھرمشتری کے باس اُس کا زخم آہ ہو گیا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیر فناوی قاصنی خان میں نکھاہے اور اگر بائع کے پاس غلام کو باری کا بیخار آتا تھا اور وہ جاتار ہا پھرمشتری کے پاس عود کر آیا بس اگر أس کودوسری باربھی باری کا بخار آیا تو واپس کرسکتا ہے کیونکہ سبب متحد ہے اور اگر دو بار ہ چوتھا بخار آیا تو واپس نبیس کرسکتا ہے کیونکہ سبب مختلف ہے اورای طرح اگر کوئی غلام خرید ااورمشتری کے باس اُس کوکوئی مرض ظاہر ہوا تو اُس کا تھم اس تفصیل ہے ہے اوراسی ہے اس متم کے مسائل نکل کہتے ہیں یہ مختار الفتاویٰ میں تکھاہے۔

ایک غلام خریدااوراً س پر قبعنہ کرلیا اور مشتری کے پاس اُس کو بخار آیا اور بائع کے پاس بھی اُس کو بخار آیا کرج ہوت میں الفضل نے فرمایا ہے کہ اس مسلک کا تھا ہمارے اصحاب حفیہ ہے اس طرح محفوظ ہے کہ اگر اُس وقت میں اُس کو بخار آیا کہ جس وقت میں الفضل نے فرمایا ہے کہ اس مسلک کا تھا ہمار کے اصحاب حفیہ ہو جائے اور جراح آ گاہ کر سے کہ اُس نے برا لفائق میں کھا ہے اور اگر بہتی میں اُن کے بہت اُس کو کہ اُس ہے اور اگر بہتی میں اُس ہے تھو کہ اُس ہے تھو کہ اُس ہے ہو کہ اُس ہے کہ اس ہو نے میں تارہ ہو اور اُس کو واپس کر ویے کا افتیار ہے اور ای طرح آگر واپس کر اُس کو کہ اُس کہ کہ ہو اور اُس کی کہ اُس کہ کہ ہو رضا مندی اُس ہو بالغ کہ بیا تو اُس کو واپس کر سکتا ہے وقید اور اُس کی کہ اُس کے کہ میں نے اپنے کہ بیا کہ جورضا مندی کے دورات کہ ایر اُس نے کہ بی نے زبانے کہ بیا تو اُس کو واپس کر سکتا ہے وقید اور اُس میں کوئی ایساتھ وف نہ کہا کہ کو رضا مندی کہ دورات کہ بیا یہ فیمل کا وہ ہو کہ اُس کو واپس کر سکتا ہے وقید اورائی میں نے اپنے زبانے کہ بیا ہے کہ میں نے اپنے زبانے کہ میں ہے۔ مشائخ کو ای نہ نہ ہے۔

ا موصحته فال في تبسيرا لوصول العدصحته الشعبة التي تبدى والعروبه حرح الراس و لوحه انتهى ليني سريا چره برا كركشاده وبال ترخم بوتو موضحه ى وقال العينى في شرح الهدايا لآمته ي التي يلغ ام الراس يعن آمتاس تجدك كتيت بيرجوام الرأس تك ينتي حميا بوااورام الرأس كلوبي ي بوعي بالا

متعنی میں ہے کہ کسی نے دوسر مے خص ہے ایک غلام خرید انجر مشتری نے اُس کے فروخت کردینے کاکسی کو تھم دیا بھراس کے بعدمشترى كواس من كوئي عيب معلوم مواتو فين نے فرمايا كما كروكيل في مؤكل كي سائے أس كوفروخت كيا اور مؤكل نے وكيل سے بجھ نہ کہاتو بیائس کی رضا مندی میں گنا جائے گا بیباں تک کہ اگر بیچ بوری نہ ہوتو اس مشتری کووہ غلام اپنے بائع کواس عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار میں ہےاورای طرح اگروکیل نے اس کوآگاہ کیا کہ میں ابھی اس کے فروخت کرنے کوجا تا ہوں اور مشتری نے اس کو منع نہیں کیا تو یہ بھی رضاً میں شار ہے اور ای طرح اگر آس مشتری مؤکل کوئسی نے خبر دی کہ تیرے وکیل نے اُس کا بھاؤ تغیر ایا ہے اور وہ اس کو بیچنا جا ہے ہیں مؤکل نے اُس کومنع نہ کیا تو یہ بھی رضا مندی میں شار ہے رہیط میں لکھنا ہے۔ اگر سنجاب یا لومزیوں کی کھالیس خریدیں اور اُن کود باغت کے واسطے تر کیا پھر اُن میں کوئی عیب طاہر ہوا تو بقدر نقصان واپس لے جیسے کہ ابریشم خرید کراُس کور کرے اور تقصان ظاہر ہونے کی صورت میں نقصان عیب لینے کا حکم ہے بیقدیہ میں لکھا ہے کی مخص نے کوئی زمین خریدی کدأس برخراج نہ تھااور اس میں کوئی عیب پایا بھرا س پرخراج با ندھا حمیا تو اُس کووا ہیں کرنے کا اختیار نہیں ہےاورا گرکسی غلام کوخر بدااوراُس پر قبضہ کرلیا پھر خیار شرط یا خیاررویت یا خیارعیب کی وجہ سے بائع کووا پس کردیا کے مجراس کی ایک آگھمشتری کے پاس جاتی رہی تو مشتری اُس کے آ دھے تمن کا ضامن ہےاوراگر اُس کی دونوں آئکھیں جاتی رہیں تو نقصان کا ضامن ہوگا اور بائع کو خیار نہ ہوگا اوراگر کوئی دارخر پیراا در پچھاس میں سے فروخت کردیا پھر أس میں عیب پایا تو امام اعظم اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ نہ واپس کرسکتا ہے اور نہ پچھ لےسکتا ہے بہ فتاوی قاضی خان میں تکھاہے۔

ا اگر باغ انگور خرید کراس کے پیل کھائے پھراس کے عیب سے مطلع ہواتو بائع کووایس نہیں کرسکتا ہے اگر چہ بائع اُس کے لینے پرراضی ہوجائے کذافی الحیط قلت ویاخذ نقصان العیب اورا گر کرم پیلیخریدے اور اُن کوآ فتاب میں رکھ دیا پھراُس میں عیب پایا تو واپس کرسکتا ہے بیقنیہ **میں کھھا ہے۔اگر ایک** بسولہ خرید ااور اُس کوآگ میں ڈالا چھراُس کے عیب پر واقف ہواتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر سوناخر بدااورأس كوآك ميں ڈوالا پھراس كے عيب ہے آگاہ بواتو واپس كرسكتا ہے بيذ خير و ميں لكھا ہے وكذاني الخلاصه أكركسي نے پچياو با بڑھائیوں کے ہتھیار بتانے کے واسطے خریدااور اُس کولو ہار کے بھٹے میں تجربے کے واسطے ڈالا اور اُس میں کچھ عیب پایا اور و وان ہتھیار بنانے کے لائق نہ نکلاتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نقصان عیب نے لے گابیقدیہ میں لکھاہے اور اگر آبر وخریدا اور اُس کو تیز کرایا بھراُس کے عیب پرواقف ہواتو بدون رضا مندی بالع کے والی نہیں کرسکتا ہے میمنوی میں لکھاہے۔اگرایک چھری خریدی اوراُس کوتیز کیا بھراُس میں عیب یا یا ہیں اگراس کوسو ہان سے تیز کیا ہے تو واپس تہیں کرسکتا ہے کیونکہ اُس میں تھی آھٹی اور اگر پھر سے تیز کیا ہے تو واپس کرسکتا

ہے رینصول ممادیہ میں ہے۔

ا گر پھر کی نئی ہاتھ ی خریدی اور بائع نے کہا کہ اس میں بکا بھراگر اس میں عیب معلوم ہوگا تو میں بکانے کے بعد پھیرلوں گا اور تیرائمن پھیردوں گا تکرمشتری نے اس میں پکایا یا اور اُس میں عیب ظاہر ہوا تو بدوں رضا مندی باقع کے واپس نہیں کرسکتا ہے اور نقصان عیب لے لے کا اورا گرعیب پر واقف ہوال کیکن میز نہ جاتا کہ رہے بیب پُر اتا ہے اور اُس میں مالکانہ تصرف کیا بھرعیب کا قدیم ہوتا معلوم ہوا تو والبن بیں کرسکتا ہے بیقلیہ میں لکھا ہے اگر کوئی غلام خرید اور اس کو پھراس طرح پایا کہ اُس کا خون بعوض قصاص کے یا اسلام ہے بھر جانے کے بااس طرح کی رہزنی ہے کہ اُس نے کسی کونل کیا تھا مباح پایا اور اس وجہ سے وہ مشتری کے پاس قل کر دیا گیا تو امام اعظم کے نز دیک مشتری با نع سے اپناتمام تمن واپس لے اور صاحبین نے کہا کہ واپس نہیں لے سکتا ہے لیکن اُس کا نقصان عیب لے سکتا ہے پس

مشتری نے اگر خیار عیب میں یا کئے ہے کہا کہ اگر میں تخصے آج واپس نہ کر دوں تو میں عیب برراضی ہو گیا پس بیکہنا باطل ہے اوراُس کوعیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار باقی رہے گا ہیں

منتی میں فرکور ہے کہ کی نے ایک غلام خرید ااور اُس کو اندھا پایا اور مشتری نے باکنے ہے کہا کہ میر اارادہ سے ہے ہیں اس کو اسپے تسم کے کفارہ میں آزاد کروں ہیں آگر کفارہ میں اس کا آزاد کرنا جائز ہوگا تو لے لوں گاور ندوا ہیں کرووں گاتو اُس کو اختیار ہے کہ اُس کو واپس کردے میں عیب پایا اور اُس نے فقط کو واپس کردے میں عیب پایا اور اُس نے فقط کو واپس کردے میں عیب پایا اور اُس نے فقط می گھڑی کو تاب کرسکتا ہے۔ بیٹے نے فرمایا کہ باندی اور غلام میں اگران کے کپڑے تاب کو تاب کرسکتا ہے۔ بیٹے نے فرمایا کہ باندی اور غلام میں اگران کے کپڑے تاب کو تاب کو تاب کرسکتا ہے۔ بیٹے کہ باندی اور غلام میں اگران کے کپڑے تاب کو تاب کرنے کے ایک کو واپس کرنے کا اختیار ہے یہ کہ پڑے تاب کو واپس کرنے کا اختیار ہے یہ

فسول عماد میرس ہے اور منتقی میں امام محد ہے دوایت ہے کہ مشتری نے اگر خیار عیب میں بائع ہے کہا کہ اگر میں تھے آن واپس نہ کر دوں تو میں عیب پر راضی ہوگیا پس میہ کہنا باطل ہے اور اُس کوعیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار باتی رہے گا بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔ کسی فخض نے دوسرے سے ایک دارخر بدا اور اُس دار میں کسی اجنبی نے اپنی بہنے کا دعویٰ کیا اور اس دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو یہ بمزلہ عیب کے بہن اگر مشتری نے اس میں کوئی ہے اور اگر جا ہے بہن اگر مشتری نے اس میں کوئی ہے اور اگر جا ہے تو واپس کر دے بس اگر مشتری نے اس میں کوئی میں اس کے بیان ہوتو اُس کی کوئی میں اگر مشتری نے اس میں کوئی میں میں کوئی ہے۔ میں اگر مشتری ہے بیان میں کوئی ہے۔ میں اگر مشتری نے اس میں کوئی میں میں کوئی ہے بیان ہوتو اُس کواس عارت کے تو ز دینے کا اختیار ہے اور اس عمارت کی قیمت لینے کا اختیار نہیں ہے بی طربیر میر میں لکھا ہے۔

اگراس غاام نے کہ جس کو تجارت کے واسط اجازت دی گئی ہے کوئی چرخریدی اور اُس کو عیب وار پایا اور حالا نکہ بائع نے اُس کو تمن معاف کر ویایا اُس کو بہہ کر ویا اور نامام نے اُس کو تبول کرلیا تھا تو عیب کی وجہ ہے اُس کو واپس کر نے کا اختیار نہیں ہے اور اس مسئلہ میں اگر بجائے غلام کے آذاو فرض کیا جائے اور قبضہ کے بعد وہ جیج میں عیب پائے تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر قبضہ ہے پہلے عیب بیات تو واپس کرسکتا ہے بید فیرہ میں لکھا ہے۔ کی مشتری نے عیب پر آگاہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے یوں اقرار کیا کہ بیج عیب بیات تو واپس کرسکتا ہے بید فیرہ میں لکھا ہے۔ کی مشتری نے عیب پر آگاہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے یوں اقرار کیا کہ بیج عیب بیت کو اختیار ہے کہ بائع کو واپس کر دی تو بیدواپس کرتے والے ہوئی کردی تو بیدواپس کرتے والے سے بیا کو واپس کردی تو بیدواپس کرتے کا اختیار نہ ہوگا یہ وجید کردری میں لکھا ہے۔ اگر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کردیا بھراس کے پاس وہ واپس کردی گئی اور ایس میں لکھا ہے۔ کردیا بھراس کے پاس فواپس کردی گئی اور ایسے سبب سے واپس کی گئی کہ جو بر طرح فنظ ہے پھرمشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو بر طرح فنظ ہے پھرمشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو بائع کے پاس فعاتو اس کو واپس کرسکتا ہے بید فہر میں لکھا ہے۔

ایک خف نے ایک غلام بعوض ایک گر غیر معین کے خریدا کہ جس کا وصف بیان کر دیا اور دونوں نے بقنہ کرلیا بجر غلام بیچ والے نے گر میں پھی عیب بایا اوراس کے باس اس میں دوسرا عیب بیدا ہو گیا تو اُس کو پھی واہی کر لینے کا اختیار نہیں اورا گرخرید کے وفت گر معین ہوتو جس قد رفقصان گر میں ہے آس قد رغلام میں سے لینے کا اختیار ہے لیکن آگر بالکے کرکا بعنی غلام کا خرید نے والا اس بات پر راضی ہو کہ میں اس گر کووا ہی لیتا ہوں اور غلام کوواہی دیتا ہوں تو اُس کو بیا سخقاق ہے کی نے دوسر سے خفص سے ایک گرگیہوں قرض لیے اورائی پر قبضہ کرلیا بھر اس سے سو در ہم خرید کیے بعنی قرض لینے والے نے قرض دینے والے سے وہ قرض کے گیہوں خرید لیے بھر اُس نے گر میں بچھ عیب بیایا تو امام ابو یوسف کے نزویک اس کوعیب کی وجہ سے واہی کرسکتا ہے اور امام ابو حذیق کے قول کے قیاس پر واپس نیس کرسکتا ہے اور ای طرح آگر قرض در ہم ہوں اور قرض دینے والے نے اُس کے موض و بنار خرید سے اور و بناروں پر قبضہ کرلیا بھر قرض لینے والے نے در ہموں کوزیوف بیایا تو اُس کو جہل لینے کا اختیار ہے ریقول امام ابو یوسف سے موافق ہے بیمچیط میں تکھا ہے۔

واضح ہوکہ جس جگہ شتری کو واکس کرنے کا حق ثابت ہے وہاں اگر بالنع کے رو پروی قبضہ سے پہلے ہوں کہے کہ میں نے تھے

باطل کردی تو تھے ٹوٹ جائے گی خواہ بائع قبول کر ہے یا نہ کرے اور اگر قبضہ کے بعد کہے گا اور بائع نے قبول کر لیا تو بھی تھے ٹوٹ جائے
گی اور اگر قبول نہ کیا تو تھے شٹو نے گی اور اگر بدون حاضری بائع کے کہا تو تھے نٹو نے گی اگر چہ قبضہ سے پہلے کہا ہو بیو ذیرہ میں کھا ہے۔
اگر انگور کا تاک مع غلہ سے خرید انجراس میں عیب بیا پس اگر واپس کرنے کا ارادہ کر بہتو جس وقت اُس نے عیب وار بایا ہے اُس واپس کردے کیونکہ اگر اُس نے غلہ کوجمع کیا یا چھوڑ دیا تو واپس کرنا منع ہو جائے گا بیسرا جیہ میں کھھا ہے۔ اگر کس نے دوغلام یا دو کپڑے یا

مثل اس کے ایک صفحہ میں خرید سے اور ایک پر قبضہ کر لیا اورد وسر سے میں جس پر قبض تھیں کیا ہے عیب بیا یا تو اس کو بیا ضغیار ہے کہ اگر

ل سرغير معين مثلاً كركيبول سفيد متوسط مخصيا ١٦- ع قول بائع كروبرو يعني روبرو ي يغرض ب كمائع آكاه بوجائ ١٦- عن غلب الساس الكربولي ١١-

چاہ و دونوں کو پورے ٹمن میں لے لے ورند دونوں کو وائیل کر و ہے اور الی صورت میں بیا تقیار نہیں ہے کہ مجیح وسالم کو لے لے اور عیب دار کو اُس کے حصہ ٹمن کے عوض وائیل کر و ہے اور اگر قبضہ کے ہوئے میں عیب پایا تو اُس میں اختلاف ہے امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ اُنہوں نے فر مایا کہ فقط اُس کو وائیل کر دے اور تھے یہ ہے کہ دونوں کو لے یا دونوں کو وائیل کر ہے اور اگر مشتری نے کہا کہ میں عیب دار کو لے لیتا ہوں اور اس کا نقصان لے لوں گا تو اُس کو بیا فقیار نیس ہے اور اگر اُس نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہو پھرا کہ میں عیب بایا تو اُس کو فقط عیب داروائیل کرد ہے کا افتیار ہے میرفتے القدیم میں کھا ہے۔

بدون رضامندی بائع کے دونوں کو الی کر دینے کا اختیار نہیں ہے یہ عیط میں لکھا ہے۔ پھر یہ کم اس صورت میں ہے کہ جب
دونوں میں سے ایک کو باتی رکھ کراس سے نفع حاصل کیا جاسکتا ہے اور اگر اسی دو چیزیں ہوں کہ جس میں ایک سے نفع اٹھانے کی عادت
خبیں ہے جیے کہ ایک جوڑی موزے یا جو تیاں یا کیواڑ خریدے اور اُن دونوں میں ایک کوعیب دار پائے تو اس پر اجماع ہے کہ دونوں کو
لے لے گایا دونوں کو واپس کم دیے گا قصد کیا تو ظاہر علم ہیں لکھا ہے۔ اگر ایک جوڑی بیل خریدے پھر قبضہ کرنے کے بعد ایک کوعیب دار پایا
اور فقد عیب دار واپس کر دینے کا قصد کیا تو ظاہر علم ہیں بھا ہے کہ برون اُس کو ایسا اختیار ہوا رہ مارے مشائخ نے فر مایا ہے کہ اگر دونوں میں ساتھ
کام کرنے کی عادت ہوگئی اور ہرایک ایسا ہوگیا ہے کہ برون اُس دوسرے کا منہیں کرتا ہے تو مشتری کو صرف عیب دارواپس کر دینے
کا اختیار نہیں ہوجا نہ کی عادت ہوگئی اور آس پر قبضہ کرلیا تو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نہیں گی اور اگر بے عیب پر قبضہ کیا تو دونوں کو
علی کرسکتا ہے اور اگر بے عیب کو دونوں پر قبضہ کرلیا تو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نہیں گی اور اگر بے عیب پر قبضہ کیا تو دونوں کو والی کرسکتا ہے اور اگر بے عیب پر قبضہ کیا تو دونوں کو واپس کرسکتا ہے اور اگر بے عیب کی دونوں پر قبضہ کرلیا تو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نہیں گی اور اگر بے عیب پر قبضہ کیا تو اور اُس کی بھا کی بیا تا دونوں کو آز اور دیا تو اُس کو عیب دار

 کری خریدی کہ جس کی پیٹے پر بال تنے اور بائع نے اس کے بال کاٹ لیے اور مشتری نے ہنوز اُس پر قبضہ نہیں کیا تھا یا خود مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد اُس کے بال کاٹ لیے تو اُس کا تھم مشل بچلوں کے تھم کے ہے بیمچیط میں لکھا ہے۔

سکسی نے ایک گاجمن بحری خریدی اور وہ بالکے کے پاس پی جی اور جننے ہے اس میں پھی نقصان نہ آیا تو مشتری کے فیند کرنے اورا گرمشتری نے دونوں پر قبضہ کرلیا اورا یک میں عیب پایا تو اس کے حصر تمن کے عض والیس کردے اورا گرمشتری کے قبضہ کری بیج جی تو والیس تمیں کرسکتا ہے میچیط سرختی میں لکھا ہے۔ کی نے ایک بکری خریدی اورا سرکے تعنوں میں دود ہے ایک باتع یا مشتری نے اس کا دود ہددہ والیا تو بددود ہو بمزلہ بیج کے شار جوگا کیونکہ مصل ہوئے کے وقت شل بیج کے اس کی بچھے قیمت نہ تھی میچیط مشتری نے اس کا دود ہددہ والیا تو بددود ہو بمزلہ بیج کے شار جوگا کیونکہ مصل ہوئے کے وقت شل بیج کے اس کی بچھے قیمت نہ تھی میچیط میں کھھا ہے۔ کس نے درختوں کا باغ خرید ااور اس کے بعض درخت پیا تو واپس نہیں کر سکتا ہے اورا گر درخت بیا تو اس کی بھی تھی ہوتو بھی بہی تھی ہوتو بھی بہی تھی ہے درختوں تو امام ابو بکر نے فر مایا کہ اگر قبضہ سے بہلے ہوتو بھی تھی ہم ہو اورا گر قبضہ کے بعد ہواور باغ مع زمین خرید اہوتو بھی بہی تھی ہوتا در گھند درخت خرید ہوں تو فقط عیب دارکووا بس کرسکتا ہے اورا گر قبضہ کے بعد ہواور باغ مع زمین خرید اہوتو بھی بہی تھی ہوتو بھی تھی میاں میں نکھا ہے۔

کس نے ایک غلام بعوض حمن معلوم کے تربید انجرایک اجنبی آیا اورا سنے جیج کے ساتھ ایک کیڑ امشتری کے واسطے تن میں سے حصد مقرورہوگا اور کیڑ ہے کا اور اسٹر تربی نے غلام میں کوئی عیب پایاتو اُس کے حصہ تم رادویا جائے گا اور اُس کیڑ ہے کا حصہ بائع کو طے پس اگر مشتری نے غلام میں کوئی عیب پایاتو اُس کے حصہ تم کو عصب بائع کو سلے گا کو ایس کرد ہے اور کوئی عیب پایاتو اُس کے مالک کو واپس کرد ہے اور کوئی عیب پایاتو اُس کے مالک کو واپس کرد ہے اور بائع کی حصہ نے کوئی عیب پایاتو اُس کے مالک کو واپس کرد ہے اور اُس کا حصہ بائع کو سلے گا بھرا گرمشتری نے کیڑ ہے میں بھی عیب پایاتو اُس کے مالک کو واپس کرد ہے اور اُس کا اور اُس غلام میں کوئی عیب پایاتو پور ہے تمن میں بیب پایاتو اُس کے مالک کو واپس کرد ہے اور اُس کا وراپس کرد ہے اور اُس کے خاصہ بائع کو بیب پایاتو پور ہے تمن میں بائع کو واپس کرد ہے دوسرا واپس کرد ہے اور بائع کی اجاز ہے ہے ایک پر بقنہ کرلیا اور دوسرا بائع کے پاس تلف ہوگیاتو بائع کی اجاز ہے ہے اور اُس کے بائن نیس ہوگیاتو بائع کی اجاز ہے دوسرا واپس کرد ہے اور ایک پر بقنہ کرنا دونوں میں ہے کہ جا ہو دوسرا بائع کے پاس تلف ہواتو مشتری کا مال تلف ہوا کی کا مال تلف ہوا گوشی خریدی کہ جس میں تگیز تھا اور گھینے کا آکھاڑ نا دونوں میں ہے کہ کوم خریدی کہ جس میں تگیز تھا اور گھینے کا آکھاڑ نا دونوں میں سے کی ایک میں بھی ہو کی کہ جس میں تھیز تھا اور گھینے کا آکھاڑ نا دونوں میں اُس کو میں تھیز میالیا تی میں ہو ہوں کے بھی کوم میں تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو کو ایک کی تھی بھی تھی ہو تھی ہو

نابیاتول کی چیز وں میں جو تھم مذکور ہواہ ہ تھم الی صورت برجمول ہے کہ جب سب ایک ہی برتن میں ہو جہ ایک اگر خیر کی ہوئی ایک چیز ہواہ رقبط کرنے ہے پہلے یا قبط کرنے کے بعد اُس کے کی گرے میں عیب پایاتو اس کو فقاعیب دار کے واپس کرنے کا افقیار نہ ہوگااہ راگر وہ چیز ناپیاتول کی چیز وں میں سے ایک ہی ہواہ رائس کے بعض میں عیب پائے وفقاعیب دار کو واپس نہیں کرسکتا ہے خواہ قبضہ ہے ہویا قبضہ کے بعد ہواہ رامام زام احمد طواد کی نے قبل کیا ہے کہ امام محمد کے وال کے قباس پر ھند واجب ہے کہ میں کہ ویشر طیکہ جدا کرنے سے عیب دار کا عیب بردھ نہ واجب ہے کہ میں جو بی ان کو واپس کردے جیس ان کو واپس کردے دانے جو نے گریڑے ہیں ان کو واپس کردے جانے اور اگر قصد کرے کہ چھنی سے چھان کر چھوٹے دانے جو نے گریڑے ہیں ان کو واپس کردے

ا اس کابھی وی تھم ہےاا۔ ع متبائنہ سے بیرمراد ہے کہ کمیت میں متفرق ادھرادھر بعض درخت نگانے کا دستور تھا اا۔ ع معلوع لینن مغت دینے والا اا۔ سے بائع سے قیمت لے ال ہے جاندی الگ کرنام مغرن ہواا۔

اور باتی کو لے لین اس کو بیا تقتیار نہیں ہاوراس طرح اگراخروٹ یا اعلا سے نبادراس میں ہے بعض جھوٹے بائے اور قصد کیا کہ فقط انہیں جھوٹوں کو واپس کر ہے تو اس کو بیا فقیار نہیں ہا اور فقیہ ابوجعفر ہندوانی سے روایت ہے کہ انہوں نے تاپ یا تو ل کی چیز وں میں جو تھم ذکور ہوا وہ تھم اسی صورت پر محمول ہے کہ جب سب ایک بی برتن میں ہواگر جدا جدا برتنوں میں ہوا دراس میں سے ایک برتن میں عیب دار پائی تو فقط اس برتن کی چیز واپس کرسکتا ہے اور انہوں نے اس کو دو کیڑوں یا دوقعموں شل جو گیہوں کے مانند شار کیا ہے اور اس پر فتو گا دیے تھے اور اُن کو بقین تھا کہ اصحاب صنیفہ سے بیروایت آئی ہے اور اس کو تی لئا سلام خواہر زادہ نے لیا ہے اور مشاخ میں سے بعض نے کہا ہے کہ سب کے ایک برتن میں ہونے یا چند برتوں میں ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے اور اُس کو بعض کے دور اُس کو بعض کے ایک برتن میں ہونے یا چند برتوں میں ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے اور اُس کو بعض کے دور اُس کا کتاب الاصل میں یعنی اس کی تفصیل نہ کرتا بھی ای پر دلالت کرتا ہے اور اُس الا مُرشی ای برفتو کی دیتے تھے دیم بھوٹے میں کھوٹے میں کھوٹے میں کھوٹے میں کہ میں اس کو تو کی دیتے تھے دیم می کھوٹے میں کھوٹے کہ اس کی تفصیل نہ کرتا بھی ای پر دلالت کرتا ہے اور اُس کا کتاب الاصل میں یعنی اس کی تفصیل نہ کرتا بھی ای پر دلالت کرتا ہے اور اُس کو کھوٹے کی دیتے تھے دیم میں کھوٹے میں کھوٹے میں کی میں کھوٹے کو کھوٹے میں کھوٹے میں کھوٹے میں کھوٹے کی کھوٹے کے کہ کوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کوٹے کوٹے کی کھوٹے کوٹے کوٹے کی کھوٹے کوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کوٹے کے کھوٹے کی کھوٹے کے کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کوٹے کی کھوٹے کے کھوٹے کی کھوٹے کے کھوٹے کے کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے ک

کی نے چندلفاف ابریقم کے فرید ساور ہرلفاف میں ہے تھوڑ اتھوڑا عیب دار پایا پھر ریقصد کیا کہ سب عیب وارجدا کرکے واپس کرد ہے وفتے ابوجھ نے فتے ابوجھ کے فیر اپنے باس کھ سکتا ہے اور اس کھ اس کے بھی عیب دار پائے آو اس کھ سکتا ہے اور بے عیب کو اپنی کر مسکتا ہے اور بے عیب کو اپنی کر مسکتا ہے اور بے عیب کو اپنی کر مسکتا ہے اور بے عیب کو اپنی کر دے اور اگر بعضی پند میر عیب دار پائے تو اُس کو واپس کر سکتا ہے اور بے عیب کو اپنی رکھ سکتا ہے یہ ذخیرہ میں کھھا ہے۔ اگر ناپ یا تو ل کی چیز میں ہے تھوڑی چیز کا مشخق پیدا ہوتو باتی کے واپسکر نے کا افتیار ندر ہے گا اور یہ تھم اس صورت میں ہے کہ استحقاق قبضہ کے بعد طاہر ہوا ور اگر قبضہ ہے کہ ہوتو باتی کو واپس کر سکتا ہے یہ دائی کے واپس کر و یہ کا اور یہ کہ اس کھا ہے۔ اگر خرید کی ہوئی جیز کوئی کیڑ اجواور اُس پر مشتر کی کے باس ہو کھوڑ ہی گئر ہے کا کوئی سختی پیدا ہوتو مشتر کی کو باتی کے واپس کر و یہ کا حقیار نہ ہوگا ہے وہ اس کی عیب پیدا ہو گیا گھر مشتر کی کوا یک دوسرے افتیار ہے یہ ہم المحل ہے بات کھا گئر انہوں کو انتیار کے بین سے موقی تو انتھار کی کہ مشتر کی کہ بات کو ایس کر میت کوئی تیس پر جو بائع کے پاس پیدا ہوا ہے بائع لین پر ندر بائع کے پاس پیدا ہوا ہے بائع لین پر ندر کے انتیار کے بین اگر انس کا لینا کی شرع تی ہوتو افتیار نہ ہوگا ہے افتیار شہوگا ہے افتد پر مشرک کی باس پیدا ہوا ہے بائع لین پر ندر کے ان کو افتیار نہ ہوگا ہے کہ نوش کی باس پیدا ہوا ہے بائع لین پر ندر کر بے تو انس کوئی تھا ہو کہ بین کا مین گرانس کا لینا کی شرع تی ہوتو افتیار نہ ہوگا ہے افتیار نہ ہوگا ہے افتیار نہ ہوگا ہے افتیار نہ ہوگا ہے انس کی کھوڑ کی بین کی ہوتو افتیار نہ ہوگا ہے کہ کو اپنی کی گئی کی بین کی کوئی تھیں کہ کوئی تھیں کی کوئی تھیں کہ کوئی تھیں کہ کوئی ہوئی ہوتو افتیار نہ ہوگا ہے کہ کوئی تھیں کہ کوئی تھیں کہ کوئی تھیں کوئی تھیں کہ کر کی کوئی تھیں کوئی تھیں کر کے کہ کوئی تھیں کہ کوئی تھیں کہ کوئی تھیں کوئی تھیں کوئی تھیں کر کے کہ کوئی تھیں کی کوئی تھیں کوئی تھیں کر کر کی کوئی تھیں کر کے کہ کوئی تھیں کوئی کوئی تھیں کوئی تھیں کوئی تھیں کر کر

اگراس کوخود قبل کردیا تو بھی ظاہر الروایت میں بہی تھم ہے اور امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ دو تقصان عیب لے سکتا ریشرح تھملہ میں تکھاہے اور جس مخص نے کوئی غلام خرید ااور اس کو بلا مال آزاد کر دیا یا اس کے پاس مرگیا بھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو نقصان میب لیسکتا ہے اور مد بر کرنایا ام ولد بنانا میں آزاد کرنے کے ہے اور اگر اُس کو پچھ مال لے کر آزاد کیایا اُس سے پچھ مال کھوا کر مائی میں ہے۔ اگر ایک جبخرید ااور مکا تب کر دیا پھر اُس کے کسیب برمطلع ہوا تو پچھ ہیں ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے کین اگر بائع اُس کو بہنا اور وہ پہننے کے سبب سے ناقص ہو گیا پھر اُس کے اندرا یک مراہوا چو ہا پایا تو بائع سے نقصان میں ہے۔ اگر ایک جبنی اگر بائع اُس کو ویساہی ناقص پھیر لینا پسند کر ہے تو اُس کو بیا فتیار ہے بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک چھلی خریدی اوراس کو عیب دار بایا اور بائع کہیں غائب ہو گیا اور مشتری اگر اُس کے حاضر ہونے تک انظار کرتا ہے تو پھیلی مری جاتی ہے ہیں اُس نے پچھلی کو بھون کر فرونت کردیا تو اُس کو نقصان عیب لینے کا اختیار ہیں ہے اور اس ضرر کے دفع کرنے کی بھی کوئی راہ ہیں ہے بیقیہ میں لکھا ہے۔ فرونت کردیا تو اُس کو نقصان عیب لینے کا اختیار نہیں ہے اور اس ضرر کے دفع کرنے کی بھی کوئی راہ ہیں ہے بیقیہ میں لکھا ہے۔

کی نے ایک جھکی ہوئی دیوار خریدی اور اُس ہواقف نہ ہوا یہاں تک کہ وہ گریزی تو اپنا نقصان لے سکتا ہے بینہ الفائق میں کھا ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگراناج یا گیر افریدااور کیڑے کو بیماڑ ڈالایااناج کو تلف کر دیا چرکی عیب پر واقف ہوا تو اس میں پچھ اختاا ف نہیں ہے کہ وہ نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور اگر کیرے کو بہتا یہاں تک کہ سنتے ہو وہ بھٹ گیایا نائ کھالیا بھر اُس کے عیب پر داقف ہوا تو امام اعظم نے قرمایا کہ نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور بھی سے ہے نہ وخت کیا اور اس میں پچھافتان نہیں کیا اور پچھ باتی ہے تو باتی کو البی نہیں کرسکتا ہے اور کے ہوئے حساکا نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے اور اس میں پچھافتان نہیں ہوا تو در پانی کے حصہ کا نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے اور اس میں کے اس کے اور پانی کے دور پانی کے حصہ کا نقصان عیب لینے کے باب میں ظاہر الروایت میں ہارے اصحاب ہے یوں روایت ہے کہ نیمیں لے سکتا ہے اور میط میں کھھا ہے اگر پچھاٹا تاخریدا اور اس میں ہے تھوڑ ایکا یا تو اُس کے حصہ میں کہا ہے کہ مشتری کو باتی کو باتی کو اُس کے حصہ میں کہا ہے کہ مشتری کو باتی کو باتی کو اُس کے حصہ میں کہا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں یہ نیا تھے میں کھھا ہے۔ اور جی تقدریکا یا ہائی کو نقصان لے سکتا ہے اور می خاص امام محد کا تو بالی کو اُس کے حصہ میں کہا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں یہ نیا تھے میں کھا ہے۔ اور فید بیر اللیث نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں یہ نیا تھے میں کھا ہے۔

اگر پھے طعام خریدااوراُس میں عیب پایا حالانکہ اُس میں ہے پھے کھا بھی لیا تو جس قدر کھالیا ہے اُس کا نقصان عیب لے سکتا ہے اور باتی کو اُس کے حصہ بنن کے عوض واپس کرسکتا ہے بیقول امام محمد کا ہے اورای پر فقیہ الوجھ نفر نے فتو کا دیا ہے اورای کو فقیہ الوالایث نے افتیار کیا ہے اور اگر اُس میں ہے آ وھا فروخت کر دیا تو امام محمد کے نزد یک باتی واپس کرسکتا ہے اور ای پر فتو کی ہے اور جس قدر بیچا ہے اُس کا نقصان نہیں لے سکتا ہے میصم است میں کھا ہے اور بیٹم اُس وقت ہے کہ طعام ایک بی برتن میں ہواوراگر دو برتوں میں ہو مثال دو تعمیلوں یا دو زعیلوں وغیرہ میں ہو پھر ایک میں جس جس قدر تھاوہ کھا لے یا فروخت کرد ہے پھر کسی عیب پر جو بائع کے باس سے موجود ہواقت ہوتو اُس باقی کو اُس کے حصہ شمن کے عوض سب کے نزد یک واپس کرسکتا ہے بیفتاوی قان میں کھا ہے۔ اگر بھھلایا ہوا تھی خوالیا ہوا ہوسف اور ای مرقو کی نتصان عیب کے داختیار ہے اور ای پر فتو کی ہے میں مقدم اس میں جو باگر کر مرکبیا تھا تو اُس کو امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزد کے کہ نتصان عیب کسی کا نقیار ہے اور ای پر فتو کی ہے میں مقدم اس میں کھا ہے۔ کسی نے دو تیاں خرید میں اور بند ھے ہوئے بھاؤے کم بائیں تو باقی کو لے کسی کھا ہے۔ کسی کھا ہے۔ کسی کا نقیار ہے اور ای پر فتو کی ہے میں معرفی ہوا ہو بیسراجیہ میں کھا ہے۔

اگرانڈے یا خربوزے یا ککڑی یا کھیرے یا اخروٹ یا کدویا فوا کے خربدے اور بلاعیب جانے اُن کوتو ڑ ڈالا اور اُن کونا کارہ پایا
پس اگر ایسا ہوکہ اُس نے نفع نہیں اُ ٹھا سکتا ہے جیسے نکخ کدویا گندا انڈ اتو پورانمن واپس لے گا کیونکدوہ مال نہیں ہے پس اُس کی بجے باطل
ہوگی بخلاف اس صورت کے اگر عیب جان کرتو ڑ دیا ہوتو اُن کوواپس نہیں کرسکتا ہے اور اخرونوں میں اُس کے چھلکوں کا چھاہو نامعتر نہیں
ہوگ بخلاف اس صورت کے اگر عیب جان کرتو ڑ دیا ہوتو اُن کوواپس نہیں کرسکتا ہے اور اخرونوں میں اُس کے چھلکوں کا اچھاہو نامعتر نہیں
ہوگ بخلاف اس میں ہوں کہ اُس سے باوجود فاسد ہونے کے پھی نقصان اُٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ اُس کو بحتاج نوگ کھا سکتے ہوں یا
جادرا گرید چیزیں ایس ہوں کہ اُس سے باوجود فاسد ہونے کے پھی نقصان اُٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ اُس کو تھی کر جیسر لینے پر راضی ہوجائے تو اُس

ایک فض نے کسی کے ہاتھ ایک غلام ہاندی کے توض فروخت کردیا اور دونوں نے بعنہ کرلیا پھر باندی فرید نے والے نے ہاندی میں ایک انگی زائد پائی اور قاضی کے تھم ہے اُس کو واپس کردیا اور غلام کو لے لیا پھر باندی کا مالک اس بات ہے آگا ہ ہوا کہ باندی فرید نے والے نے واپس کرنے سے پہلے اُس سے ولی کی ہے اور ولی سے باندی میں پھی نقصان نیس آیا تھا اور بیا طلاع اس وقت ہوئی کہ جب باندی اُس کے مالک کے پاس مرتنی یا اُس کے اُس کو فروخت کردیا تو اُس کو پھی نقصان نیس سے گا دیمیط میں تکھا ہے۔ خمیر کے

ل يعنى چملكا ١٢ ي بكسراة ل و فتح سوم ١١٠ \_

الوہری اور پوسف این محر ّاور عمر ابن الحافظ سے بید سئلہ پو چھا گیا کہ کس نے ایک بنل ایک گائے کے وض فرو خت کیا اور گائے گا بھن تھی ہے۔
اور مشتری کے پاس بچہ جنی اور بنل خرید نے والے نے بنل میں پھی جی بیا اور آس کے مالک کو واپس کر دیا تو کیا اُس سے بنل کی قیمت لے گایا گائے کی قیمت لے گایا گائے کی قیمت سے گائی تا تار خانیہ میں بیٹیمہ سے منقول ہے اگر کسی نے ایک نے میں خریدی اور اُس کو مجد بنادیا بھراُس میں کوئی عیب بیایا تو سب کے نزدیک واپس نہرے گا اور نقصان عیب لینے میں اختلاف ہے اور فتو کی دواسطے میناریہ ہے کہ فتصان عیب بیات گاہ واتو ہلاگ نے فتو کی کے واسطے میناریہ ہے کہ فتو میں گھاہے۔
فتو کی کے واسطے میناریہ ہے کہ فتصان عیب بیات گاہ واتی خان میں لکھا ہے۔
ذکر کیا ہے کہ فتصان عیب واپس لے گاپی فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرکی نصرانی نے دوسر سے نصرانی سے شراب خریدی اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر دونوں اسلام لائے پھر مشتری نے شراب میں کوئی عیب پایا تو اُس کو وہ لی شہیں کرسکتا ہے اگر چہ بائع اُس کو قبول کر سے لیکن نصان عیب سے سکتا ہے ہیں اگر اُس نے نقصان عیب شدلیا یہاں تک کہ دوہ شراب سرکہ ہوئی تو عیب کی وجہ ہے بائع کو اختیار ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ شخ ابوا لقاسم سے بوچھا گیا کہ کس نے سرکہ خریدا اور جب مشتری کے خم میں اُس کو ڈالا تو معلوم ہوا کہ مرکہ ہر بودار المالا میا کہ کہ میں اُس کو ڈالا تو معلوم ہوا کہ مرکہ ہر بودار المالا میں کہ اُس کہ اُس کہ ہوگی کہ اُس کی پھر بوچھا گیا کہ اور شرح ہوئی اُس کہ بھر ہوچھا گیا کہ کہ میں اُس کو گر جانے کی وجہ ہے بہا دیا تو اُنہوں نے فرمایا کہ اگر بیصالت اُس کی پہنچ کو تھی کہ اُس کی پچھ قیمت نہ تھی تو جب دو کواہ اس بات پر کواہی دیں گئے مشتری کے دم ہو گیا تا تارخانے میں لکھا ہے۔ اگر کسی مشتری سے دو ایس کرنے خواہ اس بات پر کواہی دیں گئے اُس میں کوئی عیب پایا اور اُس کے پاس ایک دوسر سے عیب پیدا ہوجا نے کی وجہ سے واپس کرنے نے مجمع کوخر یدلیا اور دوسر سے مشتری کو بیا ختیار نہیں کا امکان نہ در اور اُس نے بائع کو بیشی پہلے مشتری کو بیا ختیار نہیں کا امکان نہ در اور اُس نے بائع کو بیشی پہلے مشتری کا و بیا ختیار نہیں کہ بائع کو بیشی پہلے مشتری کا و بیا ختیار نہیں کہا ہے۔ کا مکان نہ در اور اُس نے بائع کو بیشی پہلے مشتری کا و بیا ختیار نہیں ہے کہا ہے کہ اپنے کو بیشی پہلے مشتری کا و بیا ختیار نہیں کہا ہے۔

، بہتمی مخف نے ایک غلام خریدا اور اس پر قبصنہ کرلیا اور اُس کو دوسر کے فیص کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ اس سے دوسر ہے مشتری کے پاس مرگیا بھراس کے کسی ایسے عیب پرمطلع ہوا کہ جو پہلے ہائع کے پاس تھا تو دوسرامشتری نقصان عیب دوسر ہالغ سے

اگرایک شخص نے ایک شخص ہے ایک غلام خریدا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر کہا کہ میں نے اس غلام کو

خریدنے کے بعد فلال مخض کے ہاتھ جے ڈالااورائس نے آز ادکر دیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سیسیس کے میں میں میں اور دہم کوخریدااور دونوں نے قینہ کرلیا پر مشتری نے اقرار کیا کہ بیفلام فلاں مختص کا ہے کہ جس نے میر ہے تربید نے سے پہلے اُس کو آزاد کر دیا تھا اور بائع نے اس سے انکار کیا پس تین صورتوں سے فائی تیں ہے یا وہ محتم مشتری کے اقراد کی ما لک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے تعمد بی کرے گایا دونوں میں اقراد کی ما لک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے تعمد بی کرے گایا دونوں میں اس کوجھوٹا بتلائے گا پس پہلی صورت میں بیفلام اُس فلاں محض کا آزاد کیا ہوا غلام ہوگا اورا گرمشتری اس غلام میں کوئی قد بی عیب پائے تو بائع ہے بی تو بائع ہے کونیوں سے گا آزاد نہ ہوگا بھر اگرمشتری اس معن علام دہو جائے گا اور دائر مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور دلاء اگرمشتری اس میں عیب یا ہے تو بائع ہے بی تینیں لے سکتا ہے اور تیسری صورت میں غلام مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور ولاء

موقوف دے گی اور اگرمشتری غلام میں کوئی قدیمی عیب پائے تو بائع سے نقصان عیب لے سکتا ہے کذائی الحیط اور اس صورت میں اگر فلال فخف دوسری باراس کے بیچے ہونے کا اقر ارکر ہے تو بائع مشتری ہے اُس نقصان کو جواُس نے عیب کی وجہ سے لیا ہے واپس کرنے گا اور اگرمشتری ہے اس کو آزاد کردیا تو تقصان عیب نہیں لے سکتا اور اگرمشتری ہے اس کو آزاد کردیا تو تقصان عیب نہیں لے سکتا ہے خواہ فلال مخفس اس کی تقد ایس کی تعد اُس کی تعد اُس کی تعد اُس کی تقد ایس کی تقد ایس کی تعد اُس کی تقد ایس کی تقد ایس کی تعد اُس کی تعد اُس کی تعد اُس کی تعد اُس کی تقد ایس کی تقد ایس کی تعد اُس کی تع

يحونها فعل

### عیب کا دعوی اوراُس میں خصومت اور گواہ قائم کرنے کے بیان میں

پھر جب بائع نے مشتری کوتم دلانی جا ہی تو سب روائنوں کے موافق مشتری سے تسم لی جائے گی اور اگر بائع نے اُس کی تشم طلب نہ کی تو مشتری کوتم دلانی جائے گی پھر مشتری طلب نہ کی تو مشتری کوتم دلانی جائے گی پھر مشتری کے تشم دلانے کی مورت میں اکثر قاضیوں کے زدیک ہے کہ آس سے کہا جائے گا کہ تو تشم کھا کہ واللہ میر اعیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق جس جہت سے میں مدی ہوں صریحاً دلائناً ساقط نہیں ہوا ہے اور بھی صحیح ہے دیجے و ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگر ایسا عیب ہوکہ جواس محت جس پیدا ہوجائے کا احتال دکھتا ہے یا اُس کے معلوم کرنے میں مشکل پیش آئے تو قاضی بائع سے بیا استفسار کرے گا کہ کیا ہے جب جائے اندر تیرے پاس موجود تھا پس اگر اُس نے کہا کہ بال قو مشتری کو واپس کرنے کا حق سافھ ہو جائے کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے پس اگر اُس نے بیدوئی کیا تو یہ حق حاصل ہوگا لیکن بائع کو مشتری کے واپس کرنے کا حق سافھ ہو جائے کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے پس اگر اُس نے بیدوئی کیا تو یہ وی کیا بائع کا اور کا کہ نے اس عیب کے اپنے پاس موجود کی کیا وار گر بائع نے اس عیب کے اپنے پاس موجود

ل بلكرقد في مواار ع عيب برراضي تيس مواار

ہونے سے انکار کیا تو اُس کا قول شم لے کرا نفتیار کیا جائے گابشر طیکہ مشتری کے پاس اس عیب کے بائع کے پاس ہونے کے گواہ نہ ہوں میر مجیط میں مکھا ہے۔

بائع وقتم دلانے کی صورت علی اختلاف ہاور ہمارے مشارکتے نے فرمایا ہے کہ سی کی اس طرح قتم ولائی جائے کہ قو متم کھا کہ واللہ مشتری کا جھے واپس کرنے کا حق بسب اس عیب کے جس کا و ودعوی کرتا ہے تیس ہے یہ چیا مزحی علی تکھا ہے اور اس کو بائع کو واپس فتو کی ہے بیتا تار فانیہ شکھا ہے اور اگر ایسا عیب ہو کہ جو دت تاجے ہے مقدم ہونے کا اخمال نیس رکھتا ہے۔ تو قاضی اُس کو بائع کو واپس نیس کراد ہے گا اور جب عیب باطنی ہو پس اگر و ویدن کے اندر کے آثار موجود ہونے سے پہچانا جا تا ہواور الی جگہ ہو کہ جس پرمردواقف ہو گئے ہیں اگر قاضی کو مرض پہچانے کی شناخت ہے تو خود ملاحظ کرے اور اگر اُس کو شناخت نیس ہے تو جو تف پہچانتا ہے اُس سے دریافت کرے اور اگر اُس کو شناخت نیس ہے تو جو تف پہچانتا ہے اُس سے دریافت کرے اور اگر اُس کو شناخت ہے جس اگر ایک عادل نے اس بات وریافت کرے اور ایس کو ل پراعماو کرے اور اس عرب فرا بات ہو جائے گا پس قاضی بائع ہے تھم لے گا اور صرف اس ایک ہونے کے واسط عیب فابت ہو جائے گا پس قاضی بائع ہے تھم لے گا اور صرف اس ایک ہے ہو ایس کے کہنے ہو ایس نے واپس نہ کردے گا ایسانی بعض مشارکنے نے شرح جامع میں ذکر کیا ہے اور شرح آداب القاضی میں جو امام خصاف کی تصنیف سے ہو تھی ہے۔

مشہور تول امام ابو یوسف اور امام مختر کا بہے کہ اُس کو واپس نہ کرے گا اور بائع کوشم دلائے گا اور جوشم کھانے ہے بازر ہاتو اُن دونوں عور توس کی گواہی اس کے اٹکارے مغبوط ہوجائے گی تو واپس کرنے کا حق ثابت ہوجائے گا اور معدر الشبید نے جامع الصغیر کے بیوع میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک عورت سکے کہ یہ بائدی حالمہ ہے اور دویا تین عورتیں کہیں کہ اس کوشل نہیں ہے تو بائع کے ذمہ جھڑ ااس عورت کے کہنے ہے قائم ہوجائے گا اور دویا تین کا قول کہ اس کوشل نہیں ہے اس ایک کے قول کا معارض نہیں ہوسکتا ہے اور اگر بائع قاضی سے بیہ کہے کہ جوعورت باندی کے حاملہ ہونے کو بیان کرتی ہے وہ جائل ہے تو قاضی کو چاہے کہ اس دریا دنت کے واسط ایک دانستہ عورت کو مقرر کرے بیمجیط میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک باندی بالغیخر بدی پھر دعویٰ کیا کہ بیضتی ہے بینی اس کے مردوعورت دونوں کا نشان ہے تو امام محد نے فرمایا کہ بائع ہے اس بات پر قطعی قسم لی جائے گی کہ بیعورت ایسی نہیں ہے کیونکہ اس کو مردوعورت دونوں نہیں و کی سکتے ہیں بینقادی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کسی نے بائدی پر استحاضہ کا عیب لگایا تو اُس میں دعویٰ کے قابل ساعت ہونے کے واسطے عورتوں کی طرف رجوع کرنے میں اور اُن کی گواہی پر قبضہ سے پہلے یا بعد والیس کر دینے میں وہی تھم ہے جوحمل کے دعویٰ میں معتقد کی کہا ہے تھی قبول کی جائے گی کیونکہ خون کے ادر ارکومر دبھی معتقد کی کہا ہے تھی وہی تھی اور اُن کی گواہی و بیں تو اُن کی گواہی بھی قبول کی جائے گی کیونکہ خون کے ادر ارکومر دبھی و کی سکتا ہے تو مرد کی گواہی ہے ہو میں لکھا ہے۔

ستاب الاقضيه میں لکھا ہے۔ کہ کس نے ایک ہائدی خریدی اور مشنری نے بیعیب لگایا کہ اس کے ایک زخم سربائع کے باس سے ہوت اور قاضی نے بائع کوسم ولائی اور اُس نے سم کھانے ہے افکار کیا اور مشتری نے اُس کو واپس کر دی پھراس کے بعد بائع نے بہ وعویٰ کیا کہ ہائدی مشتری کے باس حاملہ ہوگئ ہے اور اس دَم بھی مشل ہے ہوت قاضی اس باب میں مشتری ہے سوال کرے گا ہیں اگر مشتری نے کہا کہ بی حاملہ ہے تو صرف ان مشتری نے کہا کہ بی حاملہ ہے تو قاضی اُس کو عور توں کو دکھلا دے گا ہیں اگر عور توں نے کہا کہ بی حاملہ ہے تو صرف ان عور توں کے کہنے ہے مشتری کو واپس کر دینا ٹابت نہ ہوگا کی مشتری کے دمہ جھڑ اقائم ہوجائے گا ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی مشم دلائی جائے گا ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی مشم دلائی جائے گا ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی مشم دلائی جائے گا ہیں اس کے باس می بی مشتری ہوا ہے ہیں اگر اُس نے مشم کھائی تو اُس کے ذمہ کوئی جھڑ اند ہوگا اور واپسی اینے حال

ل قوله جائل ہے یعنی وائی کا کام نہیں جانی ۱۲۔

پرر ہے گا اوراگرائی نے تئم کھانے سے انکار کیاتو با نئے کا دموئی ہابت ہوجائے گا ہیں بائع باندی کومع عیب زخم کے نقصان کے مشتری کو واپس کر دے گا ہیں اگر بائع نے کہا کہ ہیں باندی کومع عیب حمل اپنے باس رہنے دیتا ہوں اور عیب زخم کا نقصان نہ دوں گا تو اُس کو یہ افتیار ہا اور اگر اس مسئلہ ہیں بیصورت واقع ہو کہ قاضی نے جس وفت مشتری سے پوچھا کہ اس کوحمل ہے اُس نے کہا کہ بیمل با لکع کے پاس کا ہے اور بیس اُس سے آگا ہ نہ تھا تو قاضی اُس کے دموئی کی ساعت کرے گا اور با لئے کوشم ولا دے گا ہیں آگر اُس نے تئم کھالی تو بائع کے پاس کا ہے اور بی اُس کو اور بائع کو بیا فقتیار ہوگا کہ بائدی اُس کو واپس کرد ساوراُس کے ساتھ درخم کا فقصان بھی دے اور اگر مبائع کے پاس کا ہے اور اُس کے ساتھ درخم کا فقصان بھی دے اور اگر بائع کے پاس کا ہے اور سے سوگیا کہ یوجیب بائع کے پاس کا ہے اور سے بوگیا کہ یوجیب بائع کے پاس کا ہے اور سے بوگیا کہ یوجیب بائع کے پاس کا ہے اور اُس کے مادور سے بھی ٹابت ہوگیا کہ مشتری کا بائع کو واپس کردینا تھے تھا اور بی کتاب الاقضیہ ہی فہ کور ہے۔

اگراہیا ہوا کہ جس وقت قاضی نے بائدی کو بسب بیب زخم کے بائع کو واپس کردینے کا تھم دیا اور مشتری کے بائع کو باغدی و اپس کرنے سے پہلے بائع نے بیدو کی استری کی بائدی حالم ہے اور حمل مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ نیس بلکہ بائع کے پاس کا ہے قاصی واپس کردینے شہر جلدی نے کہ اور اس صورت میں مشتری کے اور حم عائم نہیں ہوتی ہے کہ ان المحیط اور جب بیب بالمنی ہوکہ بدن کے باتھ آثار کے تیا ہے اور سے معلوم نہ ہو جسے بھا گنا یا جنون یا چوری یا ہتر پر پیشاب کردینا تو ایسے میں اُس کی فی الحال ابن ہونے کی ضرورت ہواور مشتری اُس کی الحال اللہ ہونے کی ضرورت ہواور مشتری کی الحال موجود ہونے کو بہتے نے کہ واسط امام محرکے نے جامع میں پیر طریقہ ذکر کیا ہے کہ قاضی بائع ہے بیبوال کرے کہ کیا یہ بیب میں اُس کی فی الحال موجود ہونے کو بہتے نے کہ واسط امام محرکے نے جامع میں پیر طریقہ ذکر کیا ہے کہ قاضی بائع ہے بیبوال کرے کہ کیا یہ بیب مشتری کا دو کوئی تھے ہوئی اُس کی فی الحال موجود ہونے کو بہتے ہے کہ بائع ہوئی ہے کہ وادر مشتری کا دو کوئی تھی بائے کہ جب مشتری کا دو کوئی تھی بائے کہ جب مشتری کا دو کوئی تھی بائے کہ بائن ہوئی ہوئی ہوئے کہ بائع کہ بائن ہوئے سے اور مالت کیا ہوئی ہوئے کے اور مشتری کی بیب بائع ہوئے سے بہلے بولی ہوئی کرے کہ بیبیب بائع کہ بائ بائے ہوئے سے بہلے بائے ہوئی ہوئے کہ بائ بائع ہوئے سے بہلے بولی وادو کی کہ بیب بائع ہونے سے بہلے بائے کہ بائل ہوئے سے اور مالت کے بائل بائع ہوئے سے بہلے بائے کہ بیب بائع ہوئے سے بہلے اور مشتری کی بیب بائع ہوئے سے بہلے بولی ہوئے کے بائع ہوئے سے بہلے اور دونوں کے بائ بائغ ہوئے سے بہلے ہوئی ہوئے کے بائع ہوئے سے بہلے اور دونوں کے بائ بائغ ہوئے سے بہلے اور دونوں کے بائ بائغ ہوئے سے بہلے اور دونوں کے بائ بائغ ہوئے سے بہلے اور دونوں کے بائع بائع ہوئے کے دونوں کے بائع بائع ہوئے کے دون میں کھا ہے۔
حوام اُن کیا موجونے کے بعد ہوئو بھی دوئو کی کہ جونے اور دونوں کے بائع اور مشتری کے دونوں کے بائع ہوئے کے دونوں میں کھا ہے۔
حوام کی بائع ہوئے کے بعد ہوئو بھی دونوں کے بہلے اور دونوں کے بائع ہوئے کے دونے کے دونے کے بائع ہوئے کے دونوں کے دونوں کے بائع ہوئے کے دونوں کے دونوں کے بائع ہوئے کے دونوں ک

اگر بھا محنے کا یا اُس کے ماندا ہے بیبوں کا جن میں واپس کرنا اس بات پر موتوف ہے کہ وہ عیب دونوں کے پاس پایا جائے جس طرح بستر پر بیبیٹا ب کرنا اور جنون اور چوری کا دعویٰ کیا تو ایسے عیب میں جب بائع ٹی الحال موجود ہونے کا انکار کرنے تو قاضی بائع کی الحال موجود ہونے کا انکار کرنے تو قاضی بائع کو تھم نددلائے گا یہاں تک کہ مشتری اس بات پر گواہ قائم کرے کہ بیفلام مشتری کے پاس سے بھا گا ہے لیکن اگر بائع نے اُس کے ٹی المحال موجود ہونے کا اوال کیا جائے گا پس اگر اُس نے اپنے پاس موجود ہونے کا اقر ارکرایا تو قاضی مشتری کے انتہاں سے اُس کو واپس کر دے گا اوراگر اُس نے اپنے پاس موجود ہونے سے اس بات پر گواہ قاضی مشتری سے اس کو واپس کر دے گا اوراگر اُس نے اپنے پاس موجود ہونے سے انکار کیا تو مشتری سے اس بات پر گواہ

لے کیونکہ اس نے ہائع کے پاس سے مونا اقرار کیا تو اس کے پاس موجود ہونے کے زمانہ میں وہنر ورحالمہ تھی اا۔ ہے بدن میں کوئی ایسانٹان میں ہو سکتا، جس سے رپویب ظاہر ہواا۔ سے بیعنی قاضی اا۔

طلب سی کرے گا کہ بینظام باکع کے پاس سے بھاگا تھا پس آگراُس نے گواہ قائم کیے تو قاضی غلام باکع کوواپس کردے گاورنہ باکع سے متم لے گا کہ دوستے گا کہ دوستے گا اور سرد کیا حالا نکہ بیمبر سے پاس تاوفت تسلیم بھی نہیں بھاگا تھا اورا گرمشتری اس علی کہ دواللہ میں ہما گا تھا اورا گرمشتری اس علی الحال موجود ہونے پر کواہ لایا تو باکع ہے تسم کی جائے گی کہ یول قسم کھالے کہ واللہ میر سے پاس ہر گرنہیں بھاگا ہے اورا گر مشتری گواہ نہ لایا اور نہ باکع نے افراد کیا تو امام اعظم کے فرد کیک باکع سے تسم نہ کی جائے گی اور صاحبین اس میں خلاف کرتے ہیں بہنم رافعا کی میں کھیا ہے۔
الفائق میں لکھا ہے۔

کسی نے ایک غلام خرید ااور اُس میں عیب پایا اور با لئع نے اپنے پاس اس عیب کے ہونے سے انکار کیا ہے

 کوئی عیب لگایا پس مشتری کوا مقیار ہوگا کہ اگر چاہتے ہائع ہے ایک گڑے ہیں جھڑا کرے اور اگر چاہتے آئی بائع ہے جوزندہ ہے دونوں کنٹروں ہیں جھڑا کرے پس آگراس نے ایک گڑے ہیں جھڑا ایم اتو جوگڑا اُس نے خودفروخت کیا ہے آئی گڑے ہیں البتہ اور لیفین کے ساتھ تھے مدا وے گا اور جوگڑا اُس نے سکرورٹ نے پیکڑا فروخت کیا اور اس پر اس کے جانے کی قتم لے گا بعنی با لئع بوں قتم کھانے گا کہ واللہ شرخی اس سے جانے گئی ہم سے مورث نے پیکڑا فروخت کیا یا سپر دکیا در صابحہ اُس میں بیعیب تھا کہ ان مجیدا السرخی مع زیادہ التعمیر میں المرحمۃ پس آگر بالع نے دونوں گڑوں میں سے ایک می کھائی و دوسر کے کرے میں اور میں کہ ان کی جو اور کی ہوا و دوس کی اور اگر مشتری کے باتو ہوئی ہوئی ہوئی دونوں گڑوں کی تو معالی ہو دوسال ہے مائی تین کہ یا تو بھے ایک صفحہ میں ہوئی یا صفحہ میں موئی یاصفحہ میں اگر دوسر کی ہوئی دونوں گڑوں کو بی تو ہوئی یا تو بھے ایک صفحہ میں ہوئی ہوئی دونوں گڑوں ہوئی دونوں گڑوں کر دیا اور اس می بیاب نہیں کہ یا تو بھے ایک صفحہ میں ہوئی ہوئی دونوں گڑوں ہوئی ہوئی دونوں گڑوں ہوئی ہوئی ہوئی دونوں گڑوں کی ہے ہوئی ہوئی دونوں کی دونوں کر دیا اور اس می بیاب نہیا اور اس کی ہوئی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی بیاب نہیا اور اس کو بی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کی دونوں کی دو

تظمیر بیش لکھا ہے کہ کی نے دوغلام ایک صفقہ میں یا دوصفقہ میں خریدے اس طرح کدایک دام ایک ہزار درہم فی الحال اوا کرے اور دوسرے کے دام ایک ہزار درہم ایک سال کی میعاد پر اداکے پھر دونوں میں سے آیک کوبسب عیب کے واپس کر دیا پھر باکع ادر شتری نے بھگڑا کیا ہیں ہا تھے نے کہا کہ تو نے وہ وا ہی کیا ہے جس کے دام دینے کی سیعاد قرار پائی تھی اور مشتری نے کہا کہ نہیں بلکہ و وہ ہی کہ جس کے ٹن کی میعاد نہ تھی تو قول ہائع کا معتبر ہوگا خواہ وہ فاام جو مشتری کے پاس ہے ہلاک ہوگیا ہو یا نہ ہوگیا ہوا ور ہا ہم تسم نہ دال فی جائے گی اور اگر دونوں نے دونوں کے داموں میں جھڑا کیا ہیں ہائع نے کہا کہ واپس کیے ہوئے کے اس قدر دام سے اور مشتری کا معتبر ہوگا یہ نہر الفائق میں تکھا ہے زید نے کہا کہ واپس کیے ہوئے کے اس قدر دام سے اور مشتری دونوں ہیں سے ایک مرکمیا بھر عمرو نے ارادہ کیا کہ زندہ فاام کو بسبب عیب کے واپس کر سے اور کہا کہ جو بھی تھا اور دونوں ہیں سے ایک مرکمیا بھر عمرو نے ارادہ کیا کہ زندہ فاام کو بسبب عیب کے واپس کر سے اور اگر امشتری میں اور اگر مشتری ہوگا کہ وہ بہد کیا ہوا ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ اپنے بہد سے دجوع کر سے اور اگر مشتری میں کہا کہ ہوگا کہ اور میں ہوئے تارہ وہ کیا کہ تا تھا اور اس کہا تھا میں ہیہ سے درجوع کر نے کا افتیار بعد کیا ہوا ہوگا کہ ہوئے کہا کہ تی ہوئے کہا تھا ہوئے کہا کہ ہوئے کہا کہ ہوئے کہا کہ تھر کہا اور اگر وہ اور اس کہا کہ اور اگر خال میا اور ڈندہ کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا قصد کیا اور اس کہا کہ اس کہ اور اگر دو فلام خرید سے اور ایک ان معتبر ہوگا اور اگر فلام ایک بوادر عیب کی وجہ سے اس کے واپس کے واپس کرنے کا قصد کیا اور کر فلام ایک بوادر عیب کی وجہ سے اس کے واپس کرنے کا قصد کیا اور کرنے کا قصد کیا ہوا ور بائع نے کہا کہ بی نے بیس دورا ہے تو قول بائع کا معتبر ہے پیائی میں لکھا ہے۔

اگرایک غلام خرید کراس پر قبضه کرلیا بھراُس کو لے آیا اور کہا کہ میں نے اس کودا ڑھی مونڈ اہوایایا ہے اور بائع نے انکار کیاتو کس کاقول قبول کیا جائے گا؟

نوازل میں ہے کہ سی تھی کے جومر کہ جوالیک منظے کے اندر مجرا ہوا ہے خربدا اوراُس کواپی مشک کے اندر مجرکر لے کیا پھراُس میں ایک مردار چوہا پایا ہیں یائع نے کہا کہ بید چوہا تیری مشک کے اندر تھا اور مشتری نے کہا کہ بیں بلکہ تیرے منظے میں تھا تو قول بائع کا معتبر ہوگا یے تلم بیریہ میں لکھا ہے۔ فراوی اہل سمر قند میں لکھا ہے۔ کہ کسی نے پچھ تیل معین جوکی معین برتن کے اندر ہے خرید کیا اوراُس پر

منتنی میں ہے کہ کی مخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور اُس نے اُس پر فیصر کرلیا پھر اُس میں کوئی عیب لگایا اور يمى كباكه من أس كوآج بى خريدا ب حالا نكدايها عيب ايك روز من نبيل بيدا موسكتاب اورياك في في كها كديس في ايك مهينة جواكد فروخت کیا ہے اور حال ہے ہے کہ ایسا عیب ایک مہینہ میں ہیدا ہوسکتا ہے تو قول بائع کامعتبر ہوگا۔ کسی نے ایک باندی خریدی اور أس میں کچھ عیب بایا پس أس نے بائع ہے جھڑا کیا اور صاحب شرط کے پاس لا با حالانکہ سلطان نے اُس کو فیصلہ کا متولی نہ کیا تھا پس اُس نے ڈگری باکع برکرے باندی اُس کووا بس کردی اورمشتری کے واسطے بورے شن کا تھم دے دیا تو مشتری کوابنا شن لینے کی مخوائش ہے۔ کسی نے ایک چو یا بیٹر بدا اور اُس کوبسب عیب سے واپس کرنا جا ہا ور بائع نے کہا کہ تو عیب پرواقف ہونے کے بعدا بی ضرورت کے واسطے اس برسوار ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ بیس بلکہ میں اس واسطے سوار ہوا ہوں کہ تھھ کوواپس کر دوں تو قول مشتری کامعتبر ہے اور اس مسئلہ کی تاویل بعض مشائخ کے قول پر بیہ ہے کہ تھم اس صورت میں ہے کہ مشتری کو بدون سوار ہوئے واپس کرناممکن ندتھا بیرمحیط میں ہے اور اكر بائع نے كہا كرتو يانى بالانے كے واسطے بلاضرورت اس برسوار ہوا ہے تو بھى مشترى كا قول ليما جا ہے يہ فتح القدير ميں لكھا ہے۔اگر مشتری نے میج کے اعد کسی عیب کا دعوی کیا حالانکہ ہائع جانہاہے کہ عیب اس میں فروخت کرنے کے دن موجود تھا تو اس کو جائز ہے کہ مج کوندوالیں لے تا وفٹنیکہ قاضی اس کے والیس کرنے کا تھم نہ دے اور میرے والدر حمتہ الله فرماتے تھے کہ ریٹھم اس صورت میں ہے کہ جب بالكع نے دوسرے سے خریدی ہو كيونكه اگر بدون تھم قاضى كے واپس كر لے گا تواس كواپنے باكع كوواپس كرنے كا اختيار نه ہو گا اور اگراس نے دوسرے سے تیس خریدی ہے تو اس پر لے لیما واجب ہے اور اس کو امتاع کے مجال میں ہے سے میر رید میں ہے۔ کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس میں قبضہ سے میلے کی عیب معلوم کیا اور کہا کہ میں نے تا باطل کردی ہیں اگر بالع کے حضور میں کہا کہ تا باطل ہو جائے گی اگرچہ بائع قبول ندکرے اور اگر بائع کی غیبت میں ایسا کہا تو تھ باطل ندہوگی اور اگر قبضہ کے بعد عیب معلوم کیا اور کہا کہ میں نے تھے باطل کر دی توضیح بہ ہے کہ بدون قاضی کے حکم یا ہا تع کی رضا مندی کے بیٹے باطل نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان لکھا میں ہے۔

بی نے دوسرے کے ہاتھ ایک باندی فروخت کی اور بیا قر ارکیا کہ میں نے اس کواس حال میں فروخت کیا کہ اس کے فلاں جگہ ایک ذخم تھا اور مشتری ہا عربی کو لایا اور اس کے اس جگہ اور اس کے واپس کرنے کا ارادہ کیا اور بائع نے کہا کہ بیزخم وہ وزخم جگہ ایک نے دخم وہ اور یہ نیازخم تیرے یاس پیدا ہوا ہے و مشتری کا قول معتبر ہوگا یہ بیس ہے اور جس زخم کا میں نے اقر ارکیا تھا اس سے بیا تھی ہو چکی ہے اور یہ نیازخم تیرے یاس پیدا ہوا ہے و مشتری کا قول معتبر ہوگا یہ

ا معنی انکار کرنا دیانت کے خلاف ہے اا۔

ا موقع جس سے بدی تعل جائے ۔معلہ جس سے بدی توٹ جائے ا۔

شخصوں عن سے ہرایک نے اس پر دوئی کیا کہ عن نے اس کو قابض کے ہاتھ استے کو فروخت کیا ہے اوراس نے تمن اوائیس کیا ہے اور دونوں نے کواہ قائم کیاتو غلام قابض کو بعوض دونوں ٹموں کے ہرد کر دیا جائے گا پھر ہرایک جس قد رشن کا دعوی کرتا ہے اس قد راس کو دونوں نے اس کے ہاتھ دونوں نے گا اس طرح آگر دونوں بیں سے ہرایک نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے میری ملک عن پیدا ہوا ہے اور بیس نے اس کے ہاتھ فرد خت کیا ہے تو بھی بی تھم ہے اس واسطے کہ دعوی تن میں ہے اور سب اس میں ہرا ہر ہیں ہی اگر اس نے اس می کوئی عیب پایا تو دونوں میں کرے گا اور دونوں کو دا ہی نہ کرے گا اور اگر نقصان عیب کی ایک سے لیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ دوسر سے نقصان عیب دار لینے پر داختی ہوجائے اور اگر غلام مشتری کے پاس مرکیا پھر وہ اس کے قد کی عیب ہے واقف ہوا تو دونوں سے نقصان عیب لگا اور اس طرح آگر اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور اس کے عوض کا مال اس نے لیا اور اس میں کوئی عیب پایا تو دونوں میں کا اس کو لے سکا ہوا وادنوں نے تو میب لگا ور دونوں نے سکا ہے اور کوئی دونوں میں کا اس کو لے سکا ہے اور کوئی عیب پایاتو دونوں میں کا اس کو لے سکا ہے اور کوئی عیب پایاتو دونوں نے تقصان عیب لگا اور دونوں کو وائی تیں دیا جاور کوئی دونوں میں کا اس کو لے سکا ہوا ور دونوں نے تو میب لگا ور دونوں نے تو میب کی دید سے دور ہیں دیا جائے گا گویا قابض نے اس کو پہلے سے اگر دونوں نے تامن کوئی میں لکھا ہے۔

کی نے دوسرے سے کہا کہ بیمیراغلام بھوڑا ہے تھے ساس کوٹر ید سے اس نے کہا کہ کتے کو بہتا ہے اس نے کھدام اس کو بتلائے پر مشتری نے اس کوٹر بدلیا اور پھر اس کو بھوڑا پایا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار نیس ہے اور بی ظاہر ہے ہیں اگر مشتری نے اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور دوسرے مشتری نے اس کو بھوڑا پاکر واپس کرنا چا ہا اور مشتری اوّل نے اس کے بھوڑا ہونے سے انکار کیا اور مشتری ٹانی ہائے اوّل کے اقرار کے کوا والا یا تو اس سے اس کو کھوا سختاتی حاصل نہ ہوگا اور اگر بائع اوّل نے مشتری اوّل سے بیکہا تھا کہ بھی نے بین بھوڑ ہے بیاس شرط پر کہ بیس اس کے بھوڑ ہے ہونے سے بری ہوں اور باتی صورت مسئلہ کی بھی رہی جو نہ کور ہوئی تو دوسرا مشتری اس کو پہلے مشتری کو واپس کر سکتا ہے اور کر بائع اوّل نے کہا کہ بیس نے اس کو فروخت کیا اس میں بھوڑ ہے ہوئی و دوسرا و دوسرا کو فروخت کیا اور حالیہ وہ بھوڑا تھا یہ مشتری کی کو واپس ٹیس کر سکتا ہے تا وقتیکہ اس بات پر گواہ نہ قائم کرے کہ اسے نے اس کو فروخت کیا اور حالیہ وہ بھوڑا تھا یہ مشتری کی کو واپس ٹیس کھا ہے۔

ہیریہ ماہے۔ کسی نے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ کر لیا پھر اس سے اس غلام کو دوسر ہے خص نے جاکایا اور مشتری نے کہا کہاس میں کوئی عیب نہیں ہڑ

منتی میں فدکور ہے کہ کی نے اپنے غلام پر قرضہ کا اقراد کیا پھراس کو دوسر سے ہاتھ فروخت کرویا اور قرض کا پھے ذکرنہ کیا تو دوسر سے مشتری کو اختیار ہے کہ قلام اپنے ہائے کو بسبب ہم مشتری نے اس کو دوسر سے کہ قلام اپنے ہائے کو بسبب ای قرار کے جو بائع اول نے کہا تھا والیس کر دیے کیونکہ قرض لا ذی چیز ہے اور قرض خواہ کو اختیار ہے کہ قرض می جے کو والیس کر او ساور قرض کا اقراد شکل بھوڑ سے ہونے کے اقراد کے بیلے یا اس کے بعد دوسر سے مشتری اور اس کے ہائع کے درمیان کہ جس نے بھوڑ سے ہونے کا اقراد شکل بائع کے درمیان کہ جس نے بھوڑ سے ہونے کا اقراد شکل تا تھر اور کے مائد میں ہونے کا اقراد نے کا اقراد کے مائد ہونے کا اقراد نے کا قراد کے اندہ ہونے کا اقراد نے کا اقراد کے بائد ہونے کا اقراد کے بائد کر ہونے کا اقراد کے بائد کر ہونے کا اقراد کے بائد ہونے کے اقراد کے بائد ہونے کہا کہ اس جس کو کی عرب نہیں ہے پھر ان دونوں کے خرید ااور اس پر قبضہ کر کہا کہ اس جس کوئی عرب نہیں ہے پھر ان دونوں کے درمیان تھے نہ تھری پھر مشتری نے فلام عمل کوئی ایسا عیب پایا کہ جو پیدا ہو سکتا ہے اور اس بات پر گواہ لا یا کہ میر عیب بائع کے پاس کا ہوتوں کے درمیان تھے نہ تھری پھر مشتری نے فلام عمل کوئی ایسا عیب پایا کہ جو پیدا ہو سکتا ہے اور اس بات پر گواہ لا یا کہ میر عیب بائع کے پاس کا ہوتوں کے درمیان تھے نہ تھری پھر مشتری نے فلام عمل کوئی ایسا عیب پایا کہ جو پیدا ہو سکتا ہے اور اس بات پر گواہ لا یا کہ میر عیب بائع کے پاس کا ہے تو

اس کووا پس کرنے کا اختیار ہے اور جس محض نے کہ مشتری ہے چکایا تھا اس سے مشتری کا بیکہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے واپس کرنے کے حق کو باطل نہ کرے کا یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرمشتری نے چکانے والے ہے۔ یہ اتھا کہ قواس کو خرید لے اور اس میں فلانا عیب نہیں ہے پھران دونوں میں تھے نظمری پرمشتری نے وہی عیب لگایا اور تصد کیا کہ اس عیب کے سبب ہے بائع کو واپس کر بے قااس کو یہ افتیار نہ ہوگا اور اگر بجائے فلام کے پڑا فرض کیا جائے اور باتی مسئلہ کی بی صورت رہے قا دونوں صور تو سی مشتری کا دوئی نہ سنا جائے گا اور کپڑا بائع کو واپس کر سے گا اور اگر عیب اس قسم کا ہوکہ جو بیدا ہوسکتا ہے یا تی مدت میں نہیں پیدا ہوسکتا ہے تو قاضی اس کے بیچے و لے کو فلام واپس کر و کا یہ بچیا میں کہ عیب کے منا قرار کیا کہ اس کی بائم کی بھوڑی ہے چھوٹی کو اس کے بیچنے کے واسطے ویل مقرر کیا اور بیت بیان کیا کہ وہ بھوڑی ہے اور ویل نے بائر کو واپس کر ہے اور ویل نے اس کو فرو دخت کر ویا اور ودنوں نے باہم قعد کر لیا پھر مشتری موکل کے اس اقرار ہے واقف ہوا اور اپنے بائع کو واپس کر نے اور ویل نے اس کو جھٹا بیا اور کہا کہ وہ تا وقت تسلیم بھی نہیں بھاگی ہو معتری کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وکہل کو واپس کر موکل نے ویل نے دیل سے کہا کہ میرا غلام بھگوڑا ہے تو اس کو فرو دخت کر اور اس کے بھگوڑے ہو اتی اس کو ایک اس کو اس کو اس کو ویل نے فرو دخت کر اور اس کے بھگوڑے ہو اتی ہو اتو اس کو اس کو اس کو اس کو ویل نے فرو دخت کر اور اس کے بھگوڑے ہو اتو اس کو کیا کہ میرا فلام میں کو اس کو اس کو کہا کہ میرا فلام کو اس کو اس کو کیا کہ میرا کو کیا گو اس کو کیا کو کیا کو کیا گا فقیار ہوگا ہے جو کو کہ کا مقال دور وی کو کیا گو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

فصول سے منقول ہے کہ کوئی تعض ایک ایک یا ندی لایا کہ جس کی ایک انگی زائد تھی تاکہ ایک فض کود اپس کر ہے اور اس شخض نے ہا ندی اس کے ہا ندی اس کے ہا ندی اس کے ہا کہ ایک نے پر بائع نے کہا کہ تو نے خرید کے ہا ندی اس کے ہا ندی اس کے ہا کہ اس کے گواہ قائم کے پر بائع نے کہا کہ تو نے خرید کی تھی گر بس سے ہریت کر کی تھی اور اس پر اس نے گواہ قائم کے گواہ مقبول نہ ہوں کے بیتھاد یہ بی نکھا ہے کہ سے نام فروخت کردیا علام خرید ااور عیب کی وجہ سے اس کوواپس کرتا چاہا اور بائع اس بات پر گواہ لایا کہ مشتری نے اقرار کیا ہے کہ بیس نے بین علام فروخت کردیا ہے تو اس کے گواہ مقبول کرتا تھا اور مشتری ان اس کے ہوگا اور اگر بائع اس بات پر گواہ لایا کہ مشتری نے اس کو علی ہوتھی ہوتھی اس بے اور فلال محض حاضر تھا اور اس سے انکار کرتا تھا اور مشتری ان اس کوش حاضر تھا اور اس سے انکار کرتا تھا اور مشتری اس سے انکار کرتا تھا اور مشتری سے کہا کہ اس چوٹی یا اس بھگوڑی با اس کے جوٹی یا اس بھگوڑی با اس کے خوٹی یا اس بھگوڑی با اس کہنے گی وجہ سے اس کو واپس تبیس کر سکتا ہے بین اس تک کہا گراس کوفروخت کردیا اور مشتری نے ایسا کیا تو بیا تھیا تو بائع کے اس کہنے کی وجہ سے اس کو واپس تبیس کر سکتا ہے بین المتادی میں تک کہا گراس کوفروخت کردیا اور مشتری نے ایسا کیا تو بائع کے اس کہنے کی وجہ سے اس کو واپس تبیس کر سکتا ہے بین المتادی میں تکھا ہے۔ اس کو کہا تھا کہ کہا ہے۔ اس کو کہا ہوں تبیس کر سکتا ہے بین المتادی شرک کھا ہے۔

اگرکی نے ایک غلام فروخت کیااور ہائع اور مشتری دونوں نے اس کے بھوڑ ہے ہونے کا اقر ارکیااور بیاقر اردونوں سے بھے

کا ندروا تع ہوا پھر مشتری نے دوسر ہے کہ ہتھ فروخت کیااور اس کا بھوڑ اہونا چھیایا پھر دوسر ہ مشتری نے اس کو تیسر ہے ہاتھ

اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ بھوڑ انہیں ہے پھر تیسرامشتری اس کے بھوڑ ہے ہونے نے اور اس کے بھوڑ ہے ہونے کے اقر ار ہے جو

پہلے ہائع اور پہلے مشتری کے درمیان ہی کے وقت واقع ہوا تھا واقف ہوا تو اس کو وائیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور پہلے مشتری کا اس کے

بھوڑ ہے ہونے کا اقر اران بائعوں کے تن میں جھوں نے اس نے بیس خریدا ہے تا فذ نہ ہوگا اور اگر مشتری اول نے اس کے بھوڑ ہے

ہونے پر گواہ قائم کے اور قاضی نے ہائع اول کو وائیس کر دیا پھر ہائع اول نے اس مشتری یا دوسر سے خص کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا اور

مشتری نے اس کو اور کی مختص کے ہاتھ فروخت کیا اور دوسر ہے مشتری نے اس کو تیسر سے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا چھر تیسر ب

مشتری کواس کا بھگوڑا ہونا اورو و ماجراجو پہلے مشتری اوراس کے بائع کے درمیان واقع ہوا تھا کہ قاضی نے غلام کو بھگوڑ ہے ہونے کے گواہ قائم کیے ہونے کی وجہ سے بائع کوواپس کرادیا تھامعلوم ہواتو اس کواختیار ہے کہا ہے بائع کوداپس کروے رہیمیط میں تکھا ہے۔

کی نے دوسرے سے ایک با ندی تربیلی کی کہ بیمری با ندی ہے وہوئی کیا کہ وہ بھوٹی ہے اوراس پر گواہ لا بیا اوراس وجہ سے قاضی نے اس کو ایس کر دیا بھرکی تخص نے اس بات پر دلیل قائم کی کہ بیمری با ندی ہے بیری ملک بیں بیدا ہوئی ہے اور قاضی نے اس کو با ندی دلا دی بھراس نے اس سے بھوڑ ہے ہونے بھی بھڑا کیا اور حاکم کا اس کے بھوڑ ہے ہونے کا فیصلہ ولیل بیل بھی اور اس کے ایس کے ایس کے بھوڑ ہے ہونے کا فیصلہ ولیل بیل بھی ہیں کیا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے بیظ بیر بید بھی لکھا ہے۔ امام یا اس کے ابین نے تنیمت محرز ہ فی فروخت کی اور مشتری کیا تو اس کو واپس کر ساتھ بھڑا کر وہ نے کی اور مشتری کو ایس کے ساتھ بھڑا کرنے کے واسطے مترکر ہے گا اور اس محض کا عیب کا اتر ارمقبول نہ ہوگا اور جوا نکار کر ہے تو اس پر جتم عاکد تہ ہوگی اور مرف وہ اس خواس کے دارس کے مقاسلے بھی مشتری گواہ قائم کر سے اور جس وقت اس محفی سے نے عیب کا اتر ارکیا اس وقت معز ول تصور کیا واسطے مقرد ہے کہ اس کے مقاسلے بھی مشتری گواہ قائم کر سے اور جس وقت اس محفی سے نے عیب کا اتر ارکیا اس وقت معز ول تصور کیا گائے ہوئے کا بھر جب عیب کی وجہ سے وہ مال شیمت واپس کر دیا جائے ہی اگر تقسیم ہونے سے پہلے ہوتو منیمت میں طادیا جائے گا اور اگر بعد سے وہ بھی کی وجہ سے وہ فی کر وہ جس میں اگر تعسیم ہونے سے پہلے ہوتو میں سے بیہ بحرالرائی میں کھا ہے۔ اس کے موتو وہ مین کے موتو وہ میں کی کو جس میں کہ کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلیں کے موتو وہ میں کے موتو وہ میں کے موتو کی کھیلی کے موتو وہ میں کے موتو کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے موتو کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کو کھیلی کے کہ کو کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کو کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کو کہ کو کے کہ کھیلی کے کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کو کھیلی کے کہ کو کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کہ کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کو کھیلی کے کہ کے کہ کو کے کہ کھیلی کے کہ کو کھیلی کے کہ کے کہ کو کھیلی کے کہ کھی

اگرکی مکاتب نے اپنی باپ یا بینے کونر بداتو عب کی دجہ نے داہی ہیں کرسکتا ہے اور نداس کا نقصان عیب لے سکتا ہے ہی اگر مکا تب بعد عیب جاننے کے اپنی کتابت اداکر نے سے عاجز ہو جائے تو اس کا مالک اس کی ہی کو واپس کر دے گا اور مکا تب اس کا مولی ہوگا اور اگر مولی نے مکا تب کو فرونت کر دیا یا مرکیا تو مولی خوداس کو واپس کر رے گا پس اگر مکا تب نے اپنے عاجز ہونے سے پہلے بائع کو ذمہ خلام کے ہر عیب سے بری کر دیا تو مالک اس کو واپس نیس کرسکتا ہے اور اگر مالک نے بائع کو مکا تب کے عاجز ہونے سے پہلے بری کری کیا تو جائز ہے میچوا سرحسی شل کھھا ہے۔ اس طرح اگر اس نے اپنی مال کوخر بدا تو اس کا بھی بھی تھم ہے کین اگر کس مکا تب نے اپنی ہوئی کی کری گیا تو جائز ہے میچوا سرحسی شل کھھا ہے۔ اس طرح اگر اس نے اپنی مال کوخر بدا تو اس کا جس ہوجا میں کے پس ان کا تھم اور باپ یا بینے بھائی یا بچایا بہن کوخر بدا تو امام ابو میسفت اور امام محد کے قول کے موافق بداوگ اس کے ساتھ مکا تب نہ ہوں گے پس بسب عیب کے ان کے واپس کے خرید کا تھم برابر ہے اور امام ابو صفیفہ کے قول کے موافق بداوگ اس کے ساتھ مکا تب نہ ہوں گے پس بسب عیب کے ان کے واپس

کرویے کا اختیار رکھتا ہے جیسا کہ ان کے فروخت کرنے کا مختار ہے ہیں اگر مالک نے بائع کے عاجز ہونے سے پہلے ہوجیب سے ہری
الذمہ کر دیا تو امام اعظم کے نزدیک سی نہ ہوگا اور اگر مکا تب نے اپنی ام ولد خریدی اور اس میں عیب پایا ہیں اگر اس کے ساتھ اس کا ولد
ہوتو جیسا ام ولدگی ہے کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اس طرح اس کے واپس کرنے کا بھی مختار نہ ہوگا کیکن نقصان عیب لے لے گا اور
نقصان عیب لینے کا خود بی مکا تب متولی ہوگا ہیں اگر مکا تب نے اپنے عاجز ہونے سے پہلے بائع کو ہرعیب سے بری الذمہ کر دیا تو صحح
ہواوراگر مکا تب کے مولی نے ایسا کیا تو میچے نہیں ہے اوراگر اس ام ولد کے ساتھ ولدنہ ہوتو بھی صاحبین کے فردیک بھی تھم ہواورا مام
اعظم کے فردیک ان کے ایس کرنے کا اختیار ہے یہ عیوط میں کھا ہے۔
اوراگر مکا تب کے مولی نے ایسا کیا تو میچوط میں کھا ہے۔

اگرکی فض نے اپنے مکا تب ہے کوئی غلام خریدا تو وہ فض عیب کی وجہ نظام کو واپس نیس کرسکا ہے اور نداس کے بائع ہے جھڑا کرسکا ہے بیچیط سرخص بھی تھا ہے۔ کی مکا تب نے یا کس حزنے کوئی غلام خریدا اور اس کو مکا تب کے والے کی میں کے ساتھ ہے۔ کہ مکا تب نے یا حرنے بائع کوعیب ہے بہاں تک کہ مکا تب کے والہ تیس کرسکا ہے اور نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے اور اگر مکا تب نے یا حرنے بائع کوعیب ہے بہاں تک کہ مکا تب کے عاج ہونے کے بعد اس کے ما لک کو اور حرکے وارث کوعیب کی وجہ ہے والہی کرنے کا افقیار نہ ہوگا اور اگر مکا تب کے عاج ہونے کے بعد ما لک اس کے مالک کو اور حرکے وارث کوعیب کی وجہ ہے والہی کرنے کا افقیار نہ ہوگا ہی ہے کہ اور اگر مکا تب کے عاج ہونے کے بعد ما لک اس کا بائع کو اس کا بری الذمہ کرتا بھی سے خوا واس وقت تک دوسرامکا تب عاج جموان ہو اور کری کرتا تھے ہے اور اس طرح آگر حرکے وارث نے مورث کے بری الذمہ کرے تو وہ بہا ہا لگ جی ہا تھوں ہوتو یری کرتا تھے ہا اور اس طرح آگر حرکے وارث نے مورث کے مرح نے بعد ہائع کو بری کہا تو بھی تھے ہے۔ اگر کسی نے ایک فلام خریدا اور اس کو دوسرے کہ ہاتھ خرو وہ تھا ہے ہائع کو والی نہیں کر سکتا ہا گرچ کے باتھ فرو وخت کردیا قواجی ہیں کہ اس کہ انتہاں والی کرتا محتوج ہو کہا تھا وراکہ میں کہ کو تیس ہے خود پہلے خرید انجا ہو اپنے کو والی نہیں کر سکتا ہے اگر ہو دیا ہو اپنے کو والی نہیں کر سکتا ہے اگر ہو دیا ہو اپنی کر والی کرتا ہو اپنی کر والی کرتا ہو اپنی کردیا تو کھی عب سے کہا تھی کہ کہا تب میں خود پہلے خرید اپھر الک نے غلام میں کو والی کرتا ہو اپنی کردیا تو کھی ہو اپنی کروائی کر ویا کا افتیار نہوتا ہو بیا تھی ہو کہا تھی ہو اپنی کردیا تو کہو ہو کہا تب میں خود ہو کہا تب کی خوالی کرتا ہو اپنی کروائی کردیا تھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی ہو اپنی کروائی کردیا تھی ہو کہا تھی ہو اپنی کروائی کردیا تھی ہو کہا تھی ہو کہا تب کی کروائی کردیا تھی ہو کہا تب کردیا تھ

اگرکی قرضد ارتفاع نے کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئے ہے اپنے غلام اپنے مالک کے ہاتھ بعوض اس کے حتل قیہ تہ کے فروخت کیا بھر مالک نے اس پر قبضہ کرلیا بھر غلام میں کوئی عیب پایا بس اگر تمن نفذ دے دیا یا دین تھا اس طرح کہ درہم یا دینا رہتے یا کیلی یا ورٹی فیر معین چر تھی یا کوئی اسباب تھا لیکن وہ غلام کے پاس تلف ہو کر اس کے ذمد وین ہو گیا تو ان صور توں میں مالک اس کو وہ بہت کہ کہ کہ کہ کہ کہ اسباب ہوکہ جو غلام کے پاس موجود ہو وہ اپنی کر سکتا ہا ورقیضہ سے پہلے سب صور توں میں مالک اس کو وہ بہت کر سکتا ہے اور اگر تمن نفذ نہ ہو یا ہوئی میں اسباب ہوکہ جو غلام نے جس کو تجارت کی اجازت وی گئی ہوا اور قضہ سے پہلے سب صور توں میں کہ الک نے غلام میں کوئی عیب میں وہ بہت کہ ہوتو وہ بس کوئی ہونے وہ بس کوئی عیب میں کوئی عیب کی اور نفسان لے گا اور اگر قبضہ نہ کہ کہ وہ وہ ایس کر سکتا ہے اور اگر تمن پر قبضہ کر لیا بھر ہہ کہ ویا تو عیب کی وجہ سے واپس کیس کر سکتا ہے اور اگر تمن پر قبضہ کر لیا بھر ہہ کہ ویا تو عیب کی وجہ سے واپس کیس کر سکتا ہے اور اگر تمن پر قبضہ کر لیا بھر ہہ کہ ویا تو عیب کی وجہ سے واپس کیس کر سکتا ہے اور اگر تمن پر قبضہ کر لیا بھر ہہ کہ واپس کیس کر سکتا ہے اور اگر تمن پر قبضہ کر لیا بھر ہہ کہ وہ بہ کیا یا اس کو تمن کر ویا بھر اس میں کوئی عیب یا یا تو قبضہ ہے واپس کیس کر سکتا ہے اور اگر تمن کر ویا تھی کر واپس کیس کر سکتا ہے دو ہم کی تی تو ایس کیس کر سکتا ہے دو ایس کر سکتا ہے دو ایس کیس کر سکتا ہے دو ایس کر سکتا ہے دو ایس کیس کر سکتا ہے دو ایس کیس کر سکتا ہے دو ایس کیس کر سکتا ہے دو ایس کر سکتا کر سکتا ہے دو ایس کر سکتا ہے د

فصل ينجر:

### عیبوں سے براءت کرنے اوران سے ضمانت کرنے کے بیان میں

عیوں سے بری کردیے کے ساتھ فروخت کروینا حیوان وغیرہ میں جائز ہاور اس براءت میں وہ سب عیب داخل ہوجاتے جیں جن کا بائع کوعلم نہیں ہے اور جن کاعلم ہے اور جن ہے مشتری واقف ہے یا واقف تبیں ہے اور ہمارے اماموں کا میں تول ہے خواہ عیبوں کی جنس بیان کی ہو یانہ بیان کی ہوخواہ اس کی طرف اشارہ کیا ہو یانہ کیا ہوااور اس براءت کرنے ہے ہرعیب سے جو بھے کرنے کے وفت مجیع میں موجود ہے یا جواس کے بعد سپر دکرنے کے وقت تک پیدا ہو بائع بری ہوجاتا ہے اور بیتول امام ابوطنیفه اور امام ابو بوسٹ کا ہا درامام محد نے کہا کہ جو بعد بیچ کے پیدا ہواس ہے ہری نہیں ہوتا ہے بیشرح طحاویٰ میں لکھا ہے۔ اگر باقع نے بیشرط کی کہ ہر عیب ے جواس کے ساتھ موجود ہے بری ہے تو سب کے فزویک بعد رہے کے پیدا ہونے والے عیب سے بری نہ ہوگا اور اس طرح اگر کسی خاص تتم کے عیب کی تحصیص کرے توضیح ہے میر پیط میں لکھا ہے اور اگر اس شرط کے ساتھ تنے کی کہ باکع ہرعیب سے جواس کے ساتھ موجو

د ہادر بعد کو پیدا ہو ہری ہے تو تھے اس شرط کے ساتھ فاسد ہوگی بیشرح طحاوی میں تکھاہے۔

ا گردونوں نے اس بات میں اختلاف کیا کہ بیعیب عقد کے بعد نیا پیدا ہوا ہے یا بیجے کے وقت کا ہےتو اس کا حکم امام اعظم اور ا مام ابو یوسف ہے مروی نہیں ہے اور امام محمد ہے روایت ہے کہ بائع کا قول معتبر ہوگا گراس طرح تتم لے کر کہ و واپنے علم پرفتم کھائے کہ یہ نیاپیدا ہوا ہے اور میم اس صورت میں ہے کہ جب براءت مطلق بیان کی تھی اور اگر براءت صرف تیج کے وقت کے عیبوں سے تھی اور پھر انہوں نے اس طرح اختلاف کیا تو مشتری کا قول لیا جائے گا مہر بحرالرائق میں تکھاہے۔ اگر دو گواہوں نے کسی یا ندی کے مقدمہ میں ہرعیب سے بریت کرنے پر گواہی دی بھرایک گواہ نے اس کو بدیں براءت کے خرید کیاادراس میں کوئی عیب یایا تو واپس کرسکتا ہے ادرای طرح اگر دونوں نے بھکوڑی ہونے سے بریت کرنے پر گواہی دی پھرایک نے اس کوخر بداادراس کو بھکوڑی بایا تو واپس کرسکتا ہے اور اگر دونوں نے اس بات پر کوابی دی کہ بائع نے کہا کہ میں اس کے بھگوڑی ہونے سے بری ہوتا ہوں پھر ایک کواہ نے اس کو خریدلیا اور بینگوزی پایا تواس کوواپس کرنے کا اختیار نہیں ہے میسوط میں تکھاہے۔اگر بائع نے ہرعیب سے براءت کرلی تواس میں عیب اور بیاریاں سب داخل ہوجائیں کی اور اگر کل بیاریوں ہے براءت جابئ تو سب مرضوں ہے براءت ہو کی اور اس میں داغ اور زائد انگل اوراس زخم کا اثر جواجیما ہو کیا ہے داخل تہ ہوگا بیفآوی قاض خان میں لکھا ہے۔ اگر ہر غائلہ سے براء ت کرلی تو غائلہ کا لفظ چوری اور بعا مخداورفسق وفيوركوشال مهوكار براج الوباج بس كلماب\_

اگر ہرسیاہ دانت ہے براءت کرلی تو اس میں سرخ اور سبز دانت بھی داخل ہوجا کیں گے بیافتح القدير میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ا کیک غلام فروخت کیا اوراس کے ہرقر حدے جواس میں موجود ہے ہریت کرلی تو اس میں و وقر حدجن سےخون جاری رہتا ہے داخل ہو جا کمی کے اور ایسے زخموں کے نشان جوا جھے ہو گئے ہیں داخل ہوں گے اور داغ کے نشان داخل ند ہوں کے کیونکہ داغ اور چیز ہے اور تر دراور چیز ہے اور اگر کہا کہ میں اس کے سر کے ہرآ مہ زخم سے بری ہوں بھرنا گاہ اس کے سریس موضی نظر قو موضی سے بری شہوگا بدمجيط سرحسى ميں تکھا ہے اگر کسی مخص نے دوسرے ہے کہا كہتو ميرے تن سے جو تيرى جانب ہے برى ہے تو اس ميں عيوب داخل ہو

ل مین این چیزوں سے بری ہوگا ا۔ ا آمدوہ زخم سر جو کھویٹری کی ہٹری تک پہنچا ہواور موضحہ جس سے ہٹری کی سپیدی ظاہر ہواس کی جمع مواضح ہے اورجس موضحہ میں یا چھے اونٹ جر مانہ ہے وہ مراور چہرہ کے جی اوران ووٹوں کے سوائے دیگر موضحہ میں عادل پنجوں کے کہنے کے موافق جر مانہ ہوگا ؟ا۔

جائیں گے اور بی بخار ہے اور روک واخل نہ ہوگا ( بین حنان روک دیا جائے ) ہے واقعات حسامیہ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک کپڑا خریدا اور بائع نے اس میں ایک شکاف مشتری کو دکھلا یا اور مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کواس سے بری کیا بھراس کے بعد مشتری بائع سے وہ کپڑا لینے آیا اور اس کے شکاف کو دیکھ کر کہا کہ بیا تناہیں ہے کہ جتنے سے میں نے تھے کو بری کیا تھا وہ ایک بالشت تھا اور یہ ایک ہاتھ ہو آوس باب میں قول مشتری کا قول لیا جائے باب میں قول مشتری کا معتبر ہوگا اور اس طرح اگر بائدی یا غلام کے آئھی سپیدی میں اس طرح اختلاف کی ہواتو مشتری کا قول لیا جائے گا اور ای طرح اگر مشتری نے بائع کو ہر عیب سے جواس میں موجود تھے بری کیا یا اس کے عبول سے بری کیا بھر مشتری نے کہا کہ یو یہ بید ہوا ہو ہوں کے عیب سے بری کیا بھر کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کے عیب سے بری کیا بھر کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کے عیب سے بری کیا بھر کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کرنے کے بیدا ہوا ہے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کیا بھر کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کرنے کے بیدا ہوا ہے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کیا تھے کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کیا تھے کہا کہ میں نے بید وہنیں ہے ریتو بعد بری کرنے کے بیدا ہوا ہو تھی اس کا تول لیا جائے گا بیا تھا کہا کہ میں نے تھے کو اس میں کھی بری کیا تھر کہا کہ بید وہ نہیں ہے ریتو بعد بری کرنے کے بیدا ہوا ہے تھی اس کا تول لیا جائے گا بیا تو کہتے کے بیدا ہوا ہے تو بھی اس کا تول لیا جائے گا بیا تول لیا جائے گا بیا تو کیا تھی تو اس میں کھی تھی تو اس میں کی کھی تو اس میں کھی تو اس میں کھی تو اس میں کھی تو اس میں کھی تو کی تو اس میں کھی تو اس میں کھی تو اس میں کو تو اس میں کھی تو اس میں کہ تو اس میں کھی تو اس

اگربائع نے کہا کہ بیں نے ہرعیب سے جواس کی آنکھ بیں موجود ہے براءت کرنی بھرناگاہ وہ مکانا لکلاتو بائع بری شہوگا اور اس طرح آگر کہا کہ بیں اس کے ہرعیب سے جواس کے باتھ بیں موجود ہے بری ہوں پھرناگاہ وہ اپری گیا ہوا پایا گیا تو بری ہوگا اور اگر ایک انگی یا دوانگلیاں کٹا ہوا ہوتو وہ دوعیب ہیں اور اس سے بری نہ ہوگا جبہ براء ت باتھ کے ایک عیب ہے بین اور اس سے بری نہ ہوگا جبہ براء ت باتھ کے ایک عیب ہے بین آور گا تا تا میں خان خان میں کہ ماتھ ہواور اگر تمام انگلیاں مع آدھی تھیل کے ٹی ہوئی ہوں تو بدا کی عیب ہے بین آوئ قاضی خان میں کھا ہے اور اگر کہا کہ بیں بری ہوگا ور اگر کہا کہ بیں برعیب سے جواس غلام کے ساتھ موجود ہے بری ہوگا اور اگر بائع نے کہا کہ بیس برعیب سے جواس غلام کے ساتھ موجود ہے بری ہوں اگر بائع نے نے قومشری کو وائیں کرنے کا اختیار ہوگا یہ بیط میں کھا ہے۔ کی تحض نے ایک کپڑا اس شرط پر فروخت کیا کہ بیس اس کے ہرشے جواس میں موجود ہے دی کہ میں اس کے ہرشے جواس میں موجود ہے دی کہ میں اس کے ہرشے جواس میں موجود ہے دی گاف کی تم مے بری ہوں اور اس کپڑے میں بہت شرکا ف شے کہ ان کوئی ویا تھایا ہوند کردیا تھا تو وہ ان سب سے بری ہوگا بد قاوی قاضی خان میں کھا ہے۔ اور اس میں شرکا ف آگرے ہوں یا عفونت کے تو بھی وہ وان سب سے بری ہوگا بدقا وی قاضی خان میں کھا ہے۔ اور اس طرح آگراس میں شرکاف آگرے جو سے بعوں یا عفونت کے تو بھی وہ وان سب سے بری ہوگا بدقا وی قاضی خان میں کھا ہوں اور اس میں شرکاف آگرے جو سے بھوں یا عفونت کے تو بھی وہ وان سب سے بری ہوگا بدقا وی قاضی خان میں کھوں میں کھوں میں کہا کہ میں اس کے بری ہوگا بدقا وی قاضی خان میں کھوں میں کھوں میں کھور کے اور اس میں شرکاف آگر کے جلے کے بوں یا عفونت کے تو بھی وہ وان سب سے بری ہوگا بدقا وی قاضی خان میں کھور

ایک کوچاہے واپس کردے پس اگراس نے اس غلام کے واپس کرنے کا قصد کیا کہ جس پرعیب جان کے قبضہ کیا تھا اور بالکانے کہا کہ تو اس کو واپس نہیں کرسکتا ہے کیونکہ تو نے اس کاعیب جان کراس پر قبضہ کیا پس تو اس کے عیب پر راضی ہو چکا ہے تو بالکع کے کلام پر التفات نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے وونوں کاعیب جان کر پھر دونوں پر قبضہ کیا یا آیک پر قبضہ کیا تو ایسا قبضہ دونوں کے اختیار کرنے میں شار ہے میہ ذخیرہ میں تکھا ہے۔

اگرایک غلام دومرے کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن ایک عیب سے اس نے بریت کر لی اور مشتری نے اس شرط پر فرید کر قبضہ کر لیا پھراس میں دوعیب پائے اور کی سبب ہے اس کا وابس کر نامکن ندر ہاتو اس غلام کے سیجے وسالم تھیت کے حساب ہے جس عیب کا فقصان جا ہے وابس کر لے بخلاف اس صورت کے کہ اگر با لئے نے ابتدا مکلام میں بیند کہا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ الیکی صورت میں اس غلام کو دومرے عیب کے ساتھ قیمت لگا کر اس کے حساب ہے جس عیب کا فقصان جا ہے وابس کر لے اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک میں چند چاہوں کر لے اور اگر دوغلام اس شرط پر فرید ہے کہ ہا تھا ایک غلام کے ہرعیب ہے بری ہے اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک میں چند گا اس کے وابس کر سے بات کا دونوں کو اس کے بعد دوسرے کا کوئی شخص حقد ارتظے تو اس کا حصر شمشر کی وابس کر سے بیس کے بیس دونوں کو اس خوا ہے کہ اس کر خمن اس کر خمن ان کر خمن اس کر خمن ان کر خمن ان کر خمن اس کر خمن اور دوسرے کا کوئی شخص حقد ارتظے ہو ایک کے سرکے تین زخموں سے بری ہے کہ مشتری نے ایک کے سرکے تین زخموں سے بری ہو ایس کے جو بیس اور دوسرے پر تین زخموں سے بری ہو ایس کے جو بر اس کے بی کی ہوا ہی سے عیب اور دوسرے پر تین زخموں سے بری ہونوں پر تقسیم کیا جائے اور دوسرے کا کوئی شخص خوا میں کھا ہے۔

سے ایک غلام خریدا اور مشتری کو بفتر رحصہ عیب کے ثمن واپس دینے کا کوئی شخص ضامن ہوا تو

امام ابوصنیفہ مرین اللہ اور امام ابو یوسف مرین اللہ نے فرمایا ہے کہ بیرجا تزہے

نوادرابن ساعہ میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ کی نے دوسرے سے ایک غلام خریدا اور تیسرا مخف اس کے عیبوں کا مشتری کے لیے ضامن ہوگیا پر مشتری نے اس میں پر حیب پاکروایس کر دیا تو امام صنیفہ کے قیاس میں ضامن پر صائب نہ ہوگی اور یہ عہدہ کی ہے۔ اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ وہ عیبوں کا ضامن ہے اور یہ کی صفاحت درک کے ہے استحقاق میں اور اس طرح اگر مشتری عہدہ کی ہے۔ استحقاق میں اور اس طرح اگر مشتری

ا کینی بچے کا عہدہ با آنع پر ہے دہی اس کاعہدہ وار ہوگا ندضا من اور دائشے ہو کہ ضان درک کے یہ معنی بیں کہ کو کی مختص مشتری کے واسطے ضام من ہو کہ جو حاوثہ بعد بچے کے مہیج میں پیدا ہوگا اس کا میں ضامن ہوں ۱ا۔ کے داسطے کی تحف نے چرایا ہوا ہونے اور آزاد ہوئے کی ضائت کی پھر مشتری نے اس کو آزادیا چرایا ہوا پایا تو ضامن سے ضائت لے گاور گاور اس طرح آگر کی شخص نے اند سے یا مجنون ہونے کی صائت کی پھر مشتری نے اس کو ایسا ہی پایا تو ضامن سے ابنائمن لے لے گا اور اگر غلام مشتری کی بیاس واپس کرنے سے پہلے مرگیا اور ہائع پر نقصان عیب اوا کرنے کا قاضی نے تھم دیا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ ضامن ہوا تو ضامن سے لے لیے دخیرہ میں لکھا ہے کی نے ایک غلام خرید ااور مشتری کو بقدر حصہ عیب کے تمن واپس دینے کا کوئی شخص ضامن ہوا تو صافتی اور میں گونے تو میں کو اختیار ہوگا کہ امام ابو حضیفہ اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ بیہ جائز ہے لیں اگر اس میں کوئی عیب پائے تو بائع کو واپس کرے کہ اس کو اختیار ہوگا کہ بھدر حصہ عیب کے تمن ضامن سے واپس کرے جسیا کہ بائع ہے واپس کر سکتا ہے ریزا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

عیبوں سے کے کرنے کے بیان میں

فصل مُنكر:

عیب کا جاتا رہناصلے کو باطل کر دیتا ہے ہیں جو کچھ ہائع ہے اس کے بدلیا ہے یابائع نے ثمن ہے کم کر دیا ہے وہ اس کو

ا کینی بینام مروقہ یا آزاد نیس ہاں کا ہمی ضامن ہوں اا۔ سے واضح ہوکہ عیب سے مکر نے ہمی یا تو بائع عیب ہے منکر ہوگایا مقر ہوگا اور محمن یا غیر معین بینی دین ہوگا جیسے درہم و ویتار اور کمیل وموز وان غیر معین ہوگا جیسے کمیل وموز وان معین وغیرہ اور سلح یا شمن کے موجود ہونے کی صورت میں واقع ہوئی یا بعد کفف ہوئے اور علی ہذا القیاس مشن کی جانب سے اور بدل سلح یا نقد دینا تھر ایا یا میعادی اور افتر اق بدل افسلح پر تبعنہ سے بہلے ہوایا بعد اور سلح یا شمن کی اور آئیس وجوہ کے باہم سے بہلے ہوایا بعد اور سلح یا شمن کے بوش حصہ کے والی کرنے پر تفری کی کرد ہے پر یا دوسری چیز خواہ نقد یا جنس یا میعادی تھر کی اور آئیس وجوہ کے باہم افترا کی کھنے میں بہت آسانی ہواور تجو دالفاظ جو افترا کی کھنے میں بہت آسانی ہواور تجو دالفاظ جو مترجم نے مرق رکھے ہیں اس سے بھی بچھد دار کو آگا کی اللہ الفوق آا۔

کسی نے ایک کپڑا فرید کراسی قبیعی قطع کرائی اور ہنوز نہیں سلایا تھا کہ اس میں کوئی عیب پایا اور بائع نے اقرار کیا کہ بیعیب میرے پاس کا ہے پھر بائع نے اس طور پرسلح کی کہ میں اس کپڑے کو لیے لیتا ہوں اور ٹمن میں ہے مشتری جھے کم لے قویہ جائز ہے اور شن سے جس قدر بائع کے پاس رہ گیا وہ بہتا بلداس نقصان کے شار کیا جائے گا جو مشتری نے کپڑے کے قطع کرانے میں کر دیا ہے بیچیط میں تھھا ہے۔ کتاب الاصل میں تکھا ہے کہ کی شخص نے ایک باندی بچاس دینار کو فریدی اس پر بقنہ کرلیا اور پھراس میں پچھ عیب لگا اور ونوں نے اس شرط پرسلے کی کہ بائدی کو بائع لے لے اور مشتری کو انچاس و بناروا پس کر ہے قوام ما ابو منیفہ اور ایک ورائی میں بھر ہو انکو کی اس پر واپس کر واجب نہیں ہے اور اگر بائع ہے اور امام ابو بوسف کے تیاس پر واپس کرنا واجب نہیں ہے اور اگر ایسا عیب ہوکہ کو طال نہ ہوگا اور مشتری کو واپس کر و بنا واجب ہو ایس کر تا واجب نہیں ہے اور اگر ایسا عیب ہوکہ مشر تھا کہ یہ میں میں تھم ہے اور اگر ایسا عیب ہوکہ مشر تھا کہ یہ میں تھم ہے اور اگر ایسا عیب ہوکہ اس کا مشرک بید ہوسکتا ہے تو بھی میں تھم ہے اور اگر ایسا عیب ہوکہ اس کا مشرک بید ہوسکتا ہے تو بالا تفاق بید یٹار بائع کو طال ہے اور اگر بائع نے اقر ارکیا اور نہ انکار کیا بلکہ چپ رہا تو چپ رہنا اور انکار کرنا میں اس کا مشرک بیں ہو ہی ہوں بالوجی ہوں کہ میں تھم ہوں کہ ہوتے ہوئی میں تھم ہے اور اگر ایک نے اقر ارکیا اور نہ انکار کیا بلکہ چپ رہا تو چپ رہنا اور انکار کرنا میں کہ سے بیو فرو میں تکھما ہے۔

کسی نے آبک غلام خریدااوراس میں قبضہ سے پہلے کوئی عیب پایااور بالغ نے اس عیب سے ایک مسلس میں میں میں میں میں قبلہ میں گئی عیب پایااور بالغ نے اس عیب سے ایک

باندی برصلح کی توباندی مبیع کے ساتھ زیادتی میں شارہوگی 🖈

اگر بائع نے مشتری ہے ایک کپڑ الیااس شرط ہے کہ وہ باندی پھیر لیما قبول کرے اور مشتری کو پورانمن واپس کر دے تو ب صورت اورائیک وینار باقی رکھنا دونوں برابر ہیں اوراگر بجائے کپڑے کے پھے درہم ہوں بیں اگرای مجلس میں ان درہموں پر قبضہ ہوگیا

یے لیعنی بعد گھٹانے کے جوشن باتی رہاوہ دے کرلے لے اا۔ ع جیسے زائدانگی ۱۲۔

تو بھی ہی تھم ہاوراگروہ درہم میعادی اواکر نے کے شعق کی وجہ ہے جائز نہ ہوگا کونکہ بیری صرف ہاورگر بجائے درہم کے پھر طعام تھا کہ جس کا دسف بیان کر کے اس کے اواکر نے کی مدت قرار پائی تھی اور حال ہے کہ بال کا سہا ہت ہے انکار کرتا تھا کہ بیجہ بیان کے باس کا ہوادونوں نے جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرلیا اور عیب الیا ہے کہ جس کا مثل پیدا ہوسکتا ہے قبیر میں خوائز ہے اوراگر خمن اوالہ کرنے ہے اوراگر خمن اوالہ کو گھیا کہ وکھیا کہ وکھیا کہ وکھیا کہ وکھیا کہ وہ کہ بید معاوضہ ویں کا دین سے ہاور شمن کے دینار اس باندی تھے کہ قب پہلے دونوں جدا ہوگئے قبط عام باطل ہوگیا کہ وکھ کہ بید معاوضہ ویں کا دین سے ہاور شمن کی دینار اس باندی کہ وہ کی اور جس قدر شن باندی کے مقابل آئے گا اس قدر مشتری کو واپس کر دے گا اور جو بھی نقصان کے مقابل آئے وہ رکھ لے گا ہو ہم کہ اور باندی دونوں نقصان کے مقابل آئے دور کہ لے گا ہو ہو گئی عیب پایا اور باندی دونوں اس عیب ہوگا یہاں تک کہ آگر ہا ندی ہوگا ہواں تک کہ آگر ہا ندی عیب پایا تو شمن میں ہوگا یہاں تک کہ آگر ہا ندی عیب پایا تو شمن میں ہوگا یہاں تک کہ آگر ہا ندی عیب پایا تو شمن میں ہوگا یہاں تک کہ آگر ہا ندی عیب کے بدلے اور کی عیب پایا تو شمن میں ہوگا عیباں تک کہ آگر ہا ندی عیب کے بدلے اور کی عیب کے بدلے تو اس کے معدشن کے توش واپس کرد سے گا اورا گر بیسلے مشتری کے وصد خلام کر تھیں کوئی عیب بیا تو شمن میں کہ عیب پایا تو شمن میں ہوگا عیباں تک کہ آگر ہا ندی عیس کوئی عیب بیا تو شمن میں کہ عیب کے توش کے عیب کے وضر کے سے مقابل کے کار کہ ان عمل کھا ہے۔

اگر کسی مشتری نے باندی کی آنکھ میں سپیدی ہونے کا عیب نگایا اور بائع کے ساتھ اس عیب ہے اس شرط پر مسلح کی کہ مشتری اس کو ایک درہم کم دے تو جائز ہے پھر اس کے بعد اگر سپیدی جاتی رہی تو درہم با نع کو داپس کر دے گا اور اس طرح اگر باندی کے حمل ہونے کا عیب لگایا اور بائع ہے اس شرط پر صلح کی کہ ایک درہم کم دے پھر ظاہر ہوا کہ اس کو حمل نہ تھا تو مشتری پر درہم واپس کرنا واجب ہوا کہ اس کو حمل نہ تھا تو مشتری پر درہم واپس کرنا واجب ہوا کہ اس کو حمل ہوا کہ اس کو حمل نہ تھا تو مشتری پر درہم و کے کہ اس سے سلح ہوا دراس طرح اگر ایک باندی خریدی اور اس کو کسی کے نکاح میں پایا اور بائع کو واپس وینا چا با اور بائع نے بچھ درہم و کے کراس سے سلح کر ایک بھر باندی کے شوہر نے اس کو طلاق بائن دے وی تو مشتری کو وہ درہم و بنا واجب ہے بیچیط میں کھیا ہے کہی ہو ایا عیب اور اس کی تعیب پر مطلع ہوایا عیب اور اس کی تعیب کی دورہ میں کا کہ دورہ میں کی دورہ میں کی دورہ کی کر ان کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کر ان کی دورہ کی کر ان کی دورہ کی کسی کی دورہ کی کی اس کی دورہ کی دورہ کی کر ان کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی اس کی دورہ کی تعیب کی دورہ کی

ا قوار عوض آخے اوراس کے معلوم کرنے کی میصورت ہے کہ غلام کی قیمت سالم اور قیمت عیب دار پڑھن تقلیم کیا جائے جس قدر فرق ہوو ہی حصہ عیب ہے تو یہی باندی کی قیمت ہوتی ہے تا ا۔ ظاہر ہونے کے بعداس کوفروخت کردیا پھراس عیب کے ہوش چند درہم لے کرصلے کر لی توصلے جائز ہے۔ای طرح اگراس کوسرخ رنگا پھر فروخت کیا بیان فروخت کیا بہاں تک کہ عیب سے سلح کر لی تو بھی جائز ہے اورا گراس کوقطع کرایا اور نہ سلایا بہاں تک کہاس کوفروخت کر دیا پھر عیب سے سلح کر لی تو سلے سیجے نہیں ہے اور سیاہ رنگا امام اعظم کے فرویک فقط قطع کرنے کے مانند ہے اور صاحبین کے فرویک فقط

کرنے اور سلانے کے مانند ہے بیذ خرہ میں تکھاہ۔

کی نے ایک گھھا تر بیدااوراس میں کوئی قد می عیب پایا اوراس کووائیں کرنا چا ہا پھر دونوں میں ایک وینار برصلح کرادی گی جراس میں دوسراعیب پایا تو اس کوا ختیار ہے کہ گھھا مع دینار کے واپس کردے بیدتیہ میں کھا ہے منقی میں نذکور ہے کہ کی دوسر سے خفی ہے اور کی ہون اور کر ہونیاں تک کہ کر میں اتنا عیب پایا کہ دسویں حصہ کا نقصان می خفی ہے ایک کر بیوں کرنا چا ہا اور بائع نے اس عیب کے فوض ایک کر جو معین وینے پراس سے ملح کی تو بیجائز ہا اور بیجو نقصان عیب بی خوض ایک کر جو معین وینے پراس سے ملح کی تو بیجائز ہا اور بیجو نقصان عیب کے فوض ہوں گے اوراگر کر جو کا غیر معین ہوا وراس کا دصف بیان کر کے اس کی میعاد مقرد کی جائے تو صلح ہا طل ہو ہا کہ جو کا ایک تاج ہواں دوراگر اس نے دسواں حصر شن کا دید دیا اور کہا کہ بیا ہی کر جو کا حصر ہے تو جائز ہا اوراگر اس کو دسواں حصر شن کا دید دیا اور کہا کہ بیا ہی کر ہو کا دور ہونا کہ میں ہو جا کہ ہو ہا کہ ہو ہا کہ اوراک طرح اگر اس کو دسواں حصر شری کا ذات ہو گھوا دا کیا ہے وہ گھما ہو جا کہ اور اس طرح اگر اس کو دسواں حصر شور کا فابت ہوگا اور نو دسویں خصر ہا طل ہو جا کی بیمیط میں کھما ہے۔

فصل بفتر:

### وصی اوروکیل اور مریض کی بیج وشریٰ کے بیان میں

اگر وصی نے میت کا مال فرو فت کیا تو اس کا عہدہ ( منان درک ) اس کے ذمہ ہاد رعیب کی وجہ سے اس کووا پس کیا جائے گا۔
اگر کی نے ایک غلام بڑار درہم کو تربید ادا کرنے سے پہلے اس پر بعند کرلیا بھر مشتری سوائے تمن کے ایک بڑار درہم کا قرض دار ہو
کرم کیا اور سوائے اس غلام کے اس کا بچھ مال ندتھا بھر وصی نے اس غلام بھی بچھ جب پیا اور بدوں قاضی کے تھم کے بائع کو والپس کر دیا
تو قرض خواہ اس تعرف کو نہیں تو رسکتا ہے اور وصی بائع ہے آ دھا تمن لے کر قرض خواہ کو دے گا اور اس طرح آگر بغیر عب کے اس نے
اقالہ کرلیا تو بھی بہی تھم ہے رہے کیا مزخ میں تکھا ہے اور اگر بائع نے وصی سے اس غلام کو والپس نہ لیا یہاں تک کہ قاضی کے مانے بھڑا
اقالہ کرلیا تو بھی بہی تھم ہے رہے کیا مزخ میں تھھا ہے اور اگر بائع نے وصی سے اس غلام کو والپس نہ لیا یہاں تک کہ قاضی کے سانے بھڑا
اور بائع نقصان عیب کا ضامی نہ ہوگا نہ قاضی کی تیج کر دینے سے پہلے اور نداس کے بعد اور اگر قاضی واقف نہ ہوا اور وصی نے بائع سے
عیب کے باب میں جھڑا کیا تو قاضی عیب کی وجہ سے غلام یا نئے کو واپس کر دے گا اور جوشن یا نئے کا میت کے اوپر تھا وہ باطل ہو جائے گا
بیس اگر دوسرے قرض خواہ نے اپنے قرض ہونے پر گواہ پیش کیے تو بائع کہ جس کو غلام واپس دیا گیا ہے بختار کیا جائے گا کہ اگر جا ہے تو واپس کو باقی رکھ اور دوشن خواہ نے اس کیا اور جاتے گا کہ اگر جا ہے تو واپس کو باقی رکھ اور دوسرے قرض خواہ کو غلام کا و وہ بھی فروخت کیا جائے بیڈ فرہ میں تکھا ہے۔

ا تال المرجم وذلك لا ندلما جعل مانقد ومن حملة الثمن ائ عشره صار مااوي من كرالفعير عشر ولان كل در بهم من العشر وغشر اثمن ونيماعشر الدر بهم وجوحسة التعير فيكون في در بهم واحد عشر من التعير فلبت قدر مااوئ على وجدامسهم و بطل الباتى لا ندصار بمنزل سلم لم يد نع رأس ماله فليتا ل ١١-

ہے کہ رنے کے وکیل نے اگر کوئی چیز فروخت کی پھراس سے عیب کے باب میں جھڑ اکیا گیااوراس نے جیچ کو بدوں تھم قاضی
کے قبول کیا تو جیچے وکیل کے ذمہ پڑے گی اور موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور جیچے وکیل کی ہوجائے گی اور اس کو بیافتیار نہ ہوگا کہ مؤکل سے
جھڑا کر سے اور اگر اس میں بھڑ اکیا اور اس بات پر گواہ لا یا کہ بیعیب مؤکل کے پاس کا ہے تو اس کے گواہ قبول نہ کیے جا کیں گا ور بہ تھم اس صورت میں ہے کہ وہ عیب ایسا ہو کہ جس کے شل پیدا نہوسکتا ہے تو
عمر اس صورت میں ہے کہ وہ عیب ایسا ہو کہ جس کے شل پیدا نہوسکتا ہے اور اگر وہ عیب قدیمی ہو کہ جس کے شل پیدا نہیں ہوسکتا ہے تو
عامہ رُوایات بیور کے ور بان ودکا لت و ماذون میں بید فرکور ہے کہ وہ دیس کے ذہر پڑے گی اور بھی تیجے ہو اور ای کو فقیہ ابو بھر بی نے لیا
ہے ۔ اگر واپس کرنا قاض کے تھم سے تھا کہ اگر گواہ کے ساتھ تھا تو مؤکل کو لازم ہوگی خواہ عیب قدیمی ہو یا حادث ہواور اگر واپسی کا تھم
ہے ۔ اگر واپس کرنا قاض کے تھم سے تھا کہ اگر گواہ کے ساتھ تھا تو مؤکل کو لازم ہوگی خواہ عیب قدیمی ہو یا حادث ہواور اگر واپسی کا تھم
واپس کی گئی کہن اگر وہ عیب ایسا تھا کہ اس کے شل پید آئین ہو مگر اکر کے اس اگر وکیل نے اس بات پر گواہ قائم کر دیے
پیدا ہو سکتا ہے تو وکیل کے ذمہ پڑ کے گا دوروکیل کو بیا تھیار ہوگا کرنے قاضی خان میں تھا ہے۔
پیدا ہو سکتا ہے تو وکیل کے ذمہ پڑ کے گا دوروکیل کو بیا تھیار ہوگا کرنا قاضی خان میں تھا ہے۔

اگروکیل کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس کواختیار ہے کہ مؤکل ہے تتم لے پس اگروہ تتم سے ہازر ہاتو قاضی اس کوواپس کردےگا اور اگر اس نے قتم کھالی تو وہ شے وکیل کے ذمہ بڑے گی اور بیہ سب جو ندکور ہوااس صورت میں ہے کہ وکیل آزاد اور عاقل ہواور اگر مکا تب یا ایساغلام ہو کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہوتو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا جھگڑ اانہی دونوں کے ساتھ رہے گا اور وہ

ا کینی واپسی میں جوسحابا ة لازم آتی ہے کہ زیادہ قیمت کی چیز بعوض کم تمن کے واپس ہوتی ہے ا۔

دونوں اپنے مولی پر رجوع نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ فلام کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے اس ٹمن کے عوض فروخت ہوگا اور مرکا تب کے ذمہ قرض لا زم ہوجائے گا یہ محیط بھی لکھا ہے۔ عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار وکیل کو ہے اور ای کو واپس بھی ویا جائے گا تا وقتیکہ وہ زندہ اور اتناعا قل ہو کہ عہد و کالت لا زم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوا دراگر اس عہدہ کی صلاحیت نہ رکھتا ہواس طرح کہ مجور غلام ہویا لڑکا ہوتو موکل کو واپس کیا جائے گا پس اگر وکیل اس عہدہ کی صلاحیت رکھتا ہوا وروہ مرگیا اور کوئی وارث یا وصی نہ چھوڑ اتو موکل کو واپس کیا جائے گا بیر قباد کی اس میں اس عہدہ کی صلاحیت رکھتا ہوا کہ کہ ہوگئی ہ

خرید کے وکیل نے اگر کوئی باندی موکل کے داسطے خریدی اور اس کوموکل کے بیر دنہ کیا یہاں تک کداس میں کوئی عیب پایا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے خواق مؤکل حاضر ہو یا غائب ہواور مؤکل کو ہر دکرویے کے بعد اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے گین اگر مؤکل حاضر ہو یا غائب ہواور مؤکل کو ہر دکوئی کیا کہ مؤکل اس عیب پر راضی ہوگیا ہے اور مؤکل و ہاں موجود نقط اور بائع نے وکیل یا مؤکل کی جم طلب کی تو ہمارے زدید اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ فاوی خان میں کھا ہے اور جبکہ وکیل ہے تم نہ کئی اور وکیل نے بائدی بائع کو واپس کر دی چرمؤکل حاضر ہوا اور اپنے رضا مند ہونے کا دعویٰ کیا اور بائدی کو بائع کے پاس سے دائر مؤکل نے بائدی بائع کو واپس کر دی چرمؤکل حاضر ہوا اور اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہ تو بی کہ بائع کے باس سے دائر دکیل نے اخراد کیا کہ موکل عیب پر راضی ہوگیا ہے تو اس کا اقر اور چھے ہے یہاں تک کداس کو جھٹر اگر نے کا حق ندر ہے گا کذا فی فاوئی فاوئی اس کی ذات پر تصدیق کی جائے گی اور موٹی سام کو اس کے ذات پر تصدیق کی جائے گی اور موٹی سے اس کے ذمہ پڑے گو کیس سے بری کر دیا تو اس کے اقر ارکیا کہ موٹل ہے پر راضی ہوجائے یاس بات پر گواہ قائم ہوں کہ موٹل نے بائع کو عیب سے بری کیا تو موٹل کو ایک کیا تو موٹل کے بائی ہوجائے یا اس بات پر گواہ قائم ہوں کہ موٹل نے بائع کو عیب سے بری کیا تو موٹل کو ایک کیا تو موٹل کے بائی کہ موٹل نے بائع کو عیب سے بری کیا تو موٹل کو ایک یہ موٹل نے بائع کو عیب سے بری کیا تو موٹل کو ایک یہ موٹل نے بائع کو عیب سے بری کیا تو موٹل کے دہ میں کہ موٹل نے بائع کو عیب سے بری کیا تو موٹل کے بائی کولاز م ہوگی یہ موٹل میں کی کھول ہے۔

اگراس سند میں فرید کے دکیل کی جگہ عیب میں خصومت کرنے کا وکیل ہواور بائع دعویٰ کرے کہ مشتری عیب پر داخی ہوگیا ہے تو دکیل کواس کے واپس کرنے کا افقیار نہ ہوگا یہاں تک کہ موکل خود حاضر ہوگرتم کے کھائے بیچیط میں لکھا ہے۔ فرید کے دکیل نے اگر کوئی چیز فرید کی اور اس کوموکل کے بہر دکر دیا اور موکل نے اس میں پھی عیب پایا تو دکیل کو داپس کردے چھر وکیل بائع کو واپس کرے گا یہ فرق فنی خان میں لکھا ہے۔ فرید کے وکیل نے اگر کوئی چیز فرید کی اور اس میں قبضہ سے پہلے پھی عیب بایا اور بائع کو عیب سے بری کر دیا تو جائز ہو اور ہوگل کو لا زم ہوگی نہ موکل کو لا زم ہوگی نہ موکل کو لا زم ہوگی نہ موکل کو لا زم ہوگی اور اگر قبضہ کے بعد ایسا کیا تو میچ وکیل کو لا زم ہوگی نہ موکل کو کو دائی الخلاصہ جس محض نے وکیل سے فرید ایس کے ویب کی وجہ سے دکھی ہوگیا ہو گیا ہو بیا ہو جائز کے دیل کو لینے یا نہ لینے نے اگر کوئی ایسا غلام فرید اجر یہ نہ تہوئی گراس نے واپس کر دیا تو واپس ہو جائے گا اور اگر عیب پر داختی ہوگیا پس عیب اگر تھوڑا ہوتو

ت موکل پرنا فذہو کی اوراگر بہت ہوتو وکیل کے ذمہ ہوگی اور بیاستحسان ہے کیکن اگر موکل راضی ہوجائے تو بھے کا نفاذ ای پر ہوگا یہ فہاوی

مغری میں تکھاہے۔

منتی علی ہو کہ دامام ابو صنیفہ کے تول کے موافق اگر ہیج مع عیب کے اس قدر شن کے جس کے وض خریدی گئی ہے برا یہ ہوا وہ کیل اس پر راضی ہو جائے تو ہی موسل ہو کہ در بڑے گی اور زیا وات جی ہے کہ اگر قبضہ ہے کہا کہ قبضہ کے بیلے وہ کی اور اس جی تفصیل تھوڑ ہے بیب اور ہجے موکل کولا زم نہ ہو گی اور اس جی تفصیل تھوڑ ہے بیب اور بہت کی خدکور تیں ہو کیا تو اس جی فان جی تفصیل تھوڑ ہے بیب اور بہت کی خدکور تیں ہو کہا تو موکل کولا زم نہ ہو گی اور اس جی تفصیل تھوڑ ہے بیب اور بہت کی خوا موکل کولا زم نہ ہو گی اور اس جی تفصیل تھوڑ ہے بیب اور عیب وہ بیلے ہویا بعد ہویہ فاق کی قان جی تکھا ہے ۔ اگر موکل نے بیسے وہ کی نے دومر مے توسی کو اس کے دومر می توسیل کی اور کیل کے اس کے دومر می توسیل کی کو تھی اس کے دومر اس کو اس کی کہا ہور کیل کیا اور وکیل نے بیا اس کے بعد ہے بھر اس نے فلام کی کے ذومر می توسیل کو اور کیل نے بیا اس کے بعد ہے بھر اس نے فلام کی کے تو دومر کی کھی ہور اور اس کو بعد ہے بھر اس نے فلام کی کے تو دومر کی کھی ہور وہ کی کہا ہور وہ کی ہور ہور کے کہا ہور وہ کی کہا ہور وہ کی

کسی نے ایک غلام ترید اور اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا چردوسرے مشتری نے اس جس عیب پایا اور اس کو پہلے
مشتری کو واپس کردیا ہیں اگراس نے قبضہ ہے پہلے قاضی کے تھم یابات کی رضا مندی ہے واپس کیا ہے تو پہلے مشتری کو انتقار ہے کہ
اینے ہاتھ کو واپس کردیا ہیں اگر دوسرے مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا تھا چرمشتری کو واپس کیا ہیں اگر بیدواپسی بقضائے قاضی بکوابان
بو یا پہلے مشتری کے تیم سے انکار کرنے پر یا عیب کے اقرار کرنے پر واقع ہوئی تو پہلے مشتری کو واپس کردینے کا انتقار ہوگا اور طاحت بو جائے کہ بیرعیب پہلے بات کے پاس کا ہوار اور بقضائے قاضی باقرار عیب کے متی یہ بین کہ مشتری اول نے اقرار سے انکار کیا
المجموعی بیلے بات کی کہ بیرعیب پہلے بات کے پاس کا ہوار بقضائے قاضی باقرار عیب کے متی یہ بین کہ مشتری اور کے افرار سے انکار کیا
تو پہلے مشتری کے جوجیب اپنے بین کہ پیدا ہو سکتے ہیں جیسے مرض وغیرہ اور جوجیب کہ تیس پیدا ہو سکتے ہیں جینے زائد انگی و ونوں کا تھی کہاں
جو بیکا فی بھی تھی نہ کو رہے کہ کی نے دوسرے سے ایک وار فریدا اور اس کو کی تنص سے بینے سلم تفہر ان پر بھیلا میں میں ہیدا ہو سکتے ہیں کہ بیدا ہو سکتے ہیں کہ بیدا ہو سکتے ہیں کہ بیدا ہو سکتے ہیں تو کس کے اور ان کو ان بیدا کہ کو اپس کر و سے اور اس کر دونوں جو اور ان کو تو اس میں میں اس کو بیا تا ہوگا کہ واپس کر و سے اور بیسے مقار کی تی اس کو بیا افتار کو دونوں کے دارا ہے جو اور اس کر دوروں نے قبلہ کر ایا کہ کو تنص نے دوسرے مشتری نے اور ان کر دوروں نے قبلہ کر ایا کہ کو تنص نے دوسرے مشتری نے اپنے کو واپس کر دیا اور دونوں نے قبلہ کر ایا کہ کو دوسرے مشتری نے اپنے کہ کو اپس کر دیا ور دونوں نے قبلہ کر ایا کہ کو دوسرے مشتری نے اپنے کو واپس کر دیا اور دونوں نے قبلہ کر کیا ہوئی ہوئی اور دونوں نے قبلہ کر دیا ور دونوں کے بیاب میں کھم سے اس کیا کو واپس کر دیا اور دونوں نے قبلہ کر کے اور پہلے مشتری کو اپس کر دیا ور پہلے مشتری کو پہلے مشتری کو

الیی صورت میں اگر بالغ اور مشتری دونوں نے دوبارہ از سرنو پہلے تمن سے کم یا زیادہ پر بیج کی مجراس کوعیب کی وجہ سے داہیں کیا تو دوسرے بالغ کو میا نقتیار نہ ہوگا کہ اس عیب کی وجہ سے اپنے بالغ کو داہی کرے خواہ یہ عیب ایسا ہو کہ اس کے حمل پیدا ہوسکتا ہے یا

نہیں ہوسکتا ہے بینظا صدھی تکھا ہے اور الی صورت میں اگر دوسر ہے شتری نے ٹمن میں ایک معین اسباب پڑھا ویا مجراس نے غلام
علی کوئی عیب پایا اور قاضی کے تھم سے پہلے مشتری کو اپنی کردیا تو پہلامشتری پہلے بائع کو واپس کرسکتا ہے اور گردوسر ہے شتری نے غلام
میں کوئی عیب نہ پایا کین وہ اسباب دوسر ہے بائع کے قبضہ کرنے ہے پہلے تلف ہو گیا اور قیت اسباب کی بچاس دیتا رقعی تو ایک تبائی
غلام کا مقدری ٹو ٹ جائے گا اور بیتبائی دوسر ہے بائع کی ملک میں آجائے گی پس اگر دوسر ہے شتری نے اس کے بعد غلام میں کوئی عیب
پایا اور باقی دوتبائی قاضی کے تھم ہے دوسر ہے بائع کو واپس کر دیا تو دوسر اسٹری کے باقع اور ووسر اسٹری اپنے کو میا اقتلار کو ایس کروں اور اسباب تلف نہ ہوا ہولیکن مشتری نے تبائی غلام میں بی کا اقالہ کرلیا بھر باتی میں عیب پایا تو دوسر اسٹری اپنے کو واپس نہیں کرسکتا ہے بیچھ میں تھا ہی سے اور دوسر ہے
مشتری نے بچ ہے انگاد کیا اور تسم کھائی اور پہلے مشتری نے ترک خصوصت پرعزم کرلیا اور فلام کو اپنی رکھا بھر غلام میں کوئی ایسا
عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس کا ہے تو اس کو اعتبار ہے کہ اپنے کو واپس کر دے اور اگر دوسر ہے مشتری نے بھے انگاد کیا اور پہلے بائع کے باس کھائی اور پہلے بائع کے پاس کھائی اور پہلے بائع کے پاس کیا جو پہلے بائع کے پاس کی اور پہلے بائع کے پاس کو ایس کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس کو ایس کر دے بیٹو کو واپس کر دے اور اگر دوسر ہے مشتری نے بوجہ بیا جو پہلے بائع کے پاس

مشتری کو جب بیہ بات معلوم ہے کہ وہ تھے کہ دوئی کرنے علی صادق ہے آواس کو اپنا بیہ معاملہ انقہ کے زویک بجھ کر واپس

کرنے کی مخوائش نیں ہے بیکن اگر اس نے اس بات کاعزم کیا کہ علی اگر بھی گواہ بھی لاؤں گاتو بھی دوسرے مشتری ہے جھڑا انہ کروں

مجابو اللہ کے زویک بھی اس کو واپس کرنے کی مخوائش ہے بید ذخیرہ عیں لکھنا ہے اور اس صورت عیں اگر دوسرے مشتری نے بھے واقع ہونے کی تقصد اپنی کی پر کہا کہ وہ بطور تنجیہ بہا مشتری عیب کی ہونے کی تقصد اپنی کی پر کہا کہ وہ بطور تنجیہ بہا مشتری عیب کی مونے کی تقصد اپنی کی پر کہا کہ وہ بطور تنجیہ کے اقر ارکے بعد دونوں نے اس بات کی تقصد اپنی کی کہ اس بھے جی اقر ارکیا پھر دونوں کو خیاروا نے نے تو ژویا تو بہلامشتری اپنے کو واپس نہیں کر سکتا ہے اور اگر دونوں نے قاضی کے سامنے تھے کا اقر ارکیا پھر دونوں اپنی افراد سے بوں پھر گئے کہ ہم نے بھر اقر ارئیس کیا ہے تو قاضی ان دونوں کا افار بھے کہ تی تھی گار کرے گا یہاں تک کہ اگر دوسرا ہائع بہلے کوعیہ کی وجہ سے واپس نہ کر سکھا بی بیط مرحمی علی اور اور کرنے گا اور دوسرا ہائع بہلے کوعیہ کی وجہ سے واپس نہ کر سکھا بی بیط مرحمی علی کھا ہے۔

کسی نے ایک غلام خرید کراس پر قبضہ کرلیا اور اس میں کوئی عیب پایا اور اس کواہ ہیں کرنا چاہا اور بائع نے اس ہات پر کواہ فیش کے کہ شتری نے بداقر ارکیا ہے کہ میں نے بدخلام فلال فیص کے ہاتھ فروخت کردیا ہے واس کے کواہ متبول ہوں گے اور مشتری کو والیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا خواہ وہ فلال فیص حاضر ہو یا غائب ہواور اگر بائع نے اس بات پر کواہ قائم کے کہ مشتری نے بدخلام اس فیص کے ہاتھ نے والا ہوا وہ فیل موجود تھا لیکن دونوں خرید فروخت سے انکار کرتے تھے تو پہلامشتری والیس نیس کرسکتا ہے بد فرخرہ میں انکھا ہے۔ کس نے ایک غلام بارہ و بتار کو چکایا اور بائع نے ویے سے انکار کہا کہ میں نے وہ تھے کو بہہ کردیا اور مشتری نے اس پر قبضہ میں کوئی اور اس نے غلام میں کوئی عبر مشتری یعنی جس کو جبہ کیا گیا ہے اس نے غلام میں کوئی عیب بایا تو اس کووا پس نیس کرسکتا ہے کذائی القدیہ ۔

باب نهر:

#### ۔۔ ان چیز وں کے بیان میں جن کی تیج جائز ہےاور جن کی تیج جائز ہے اس میں در تصلیل ہیں

فصل (رِّل:

# دین کی بیج بعوض دین کے اور ثمنوں کی بیج اور قبضہ سے پہلے بسبب جدا ہوجانے کے عقد کے باطل ہوجانے کے بیان میں

اگرفظ ایک بدل پرحقیقا یا حکما قضہ ہونے کے بعد دونوں جدا ہوجا کیں پی اگراس ایک بدل پرحقیقا قضہ ہونے کے بعد دونوں جدا ہوجا کیں جا اگر نظا ایک بدل پرحقیقا قضہ ہونے کے بعد دونوں جدا ہوئے قوسوائے بچے صرف کے اور بچے میں جائز ہے اور بچے صرف میں جائز ہیں ہے اور اس کی صورت ہے ہے کہ کس نے ایک دیار ہر د بیاروں درہم کوفر بدا ہماں تک کہ بچے صرف واقع ہوئی بجر دیار پر قضہ کرلیا اور وی درہموں کے فریدا ہماں تک کہ بچے صرف نہ واقع مونی نہ دواقع مونی نہ دواقع میں ہوئے تو بھے بائز ہے اور اگر فقط ایک بدل پر حکما قضہ کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو بھے جائز ہے اور اگر فقط ایک بدل پر حکما قضہ کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو بھے جائز ہے اور اگر فقط ایک بدل پر حکما قضہ کرنے کے بعد دونوں جدا ہوگئے تو بھے جائز ہے اور اگر فقط ایک دیار قرض تھا اور اس دینار کے قرض ہوگئے تو بھے صرف ہوگا اور اس کا بیان ہے ہوئی اور وس درہم کا دوسرے پر ایک دینار قرض تھا اور اس دینار کے قرض دار نے اس کودی درہم کی مول لیا یہاں تک کہ بھے صرف واقع ہوئی اور وس درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہے صرف واقع ہوئی اور وس درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور وس درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور اس کو اس اس کے خواں جدا ہوگئے تو ہوئی اور وس درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور اس کو دی سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور کی درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور سے درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور کو در سے بہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور کی درہم اور اگر نے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے تو ہوئی اور کو سے بھوٹی اور کی درہم کی میں کو بھوٹی کے دونوں جدا ہوگئے تو کہ کو بھوٹی کو کر کے درفوں کے در اس کی کو کھوٹی کے درفوں کے بعد دونوں کے دونوں کے درفوں کے درفوں کے درفوں کے دونوں کے درفوں کے دونوں کے درفوں کے درفوں کے دونوں کے درفوں کے درفوں کے درفوں کے درفوں کے دونوں کے درفوں کے د

ہاور بیاس طرح اگراس کے چیے یا طعام قرض تغااوراس چیے یا طعام کے قرض دارنے چند درہموں کوخر بیدااور درہم ادا کرنے ہے پہلے دونوں جِدا ہو گئے تو تنج باطل ہوجائے گی اورائی فصل کا یا در کھنا واجب ہے حالا نکہ لوگ اس سے غافل ہیں کذانی الذخیر ہ۔

کی نے دوسرے سے ہزار درہم بعوض سود بنار کے سول لیے اور درہموں کے فریدار نے دینار اوا کریے اور درہم بیجنے والے نے درہموں کو نہ اوا کرائی اور اس درہم بیجنے والے کے درہموں کو نہ اوا کیا اور اس درہم بیجنے والے کے درہموں کو نہ اور کیا اور اس درہم بیجنے والے نے اس کے فریدار سے کہا کہ میر نے فراس درہم ہوتھے پر داجب ہیں اس عقد صرف بی جو درہم تھے پر داجب ہیں اس عقد صرف اتح میں جو درہم تھے پر داجب ہوئے ہیں ان میں بطور مقاصد لگا لے اور مشر کی اس پر داختی ہوگیا تو یہ تھے صرف استحسانا جا تز ہے اور تھے صرف واقع ہونے کے بعد بسب خرید کے جو قر ضدوا جب ہواس کے مقاصد کرلینے میں اختلاف ہے مثلاً کی نے دوسرے سے چندورہم بعوض ایک وینار کے فرید بیار اس کے دورہموں پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ اس درہم فرید نے دالے نے درہموں کے بائع درہموں کے بائع نے درہموں کے مشتری سے بیکھا کہ جو میر سے درہم کی جو اس کے بائع نے درہموں کے بائع نے درہموں کے مشتری سے بیکھا کہ جو میر سے درہموں میں لگائے جو تیر سے درہموں کے مشتری سے بیکھا کہ جو میر سے درہموں میں لگائے جو تیر سے درہموں کے مشتری سے بیکھا کہ جو میر سے درہموں میں لگائے جو تیر سے درہموں کے مشتری سے بیکھا کہ جو میر سے درہموں کی روایت میں کی کو جب سے داجو سے جیں اور دو توں اس پر داختی ہوئے جو تیز ہے اور ذیا دات میں بھی اس طرف اشارہ سے اور ایو حفق کی روایت میں لگائے جو تیر سے درہموں میں لگائے جو تیر سے درہموں کے میں لگائے جو تیر سے درہموں میں کی اس طرف اشارہ میں اس طرف اشارہ میں کے درہموں میں لگائے جو تیر سے درہموں میں لگائے ہو تیر سے درہموں میں کہا کہ جو تیر سے درہموں میں لگائے ہو تیر سے درہموں میں لگائے درہموں میں لگائے ہو تیر سے درہموں میں لگائے درہموں میں کی درہموں م

اگرایک معین بیبدد معین پیوں کے وض بیاتو معین ہونے کے سبب سے نیج جائز ہے یہاں تک کہ اگر قبضہ سے پہلے ایک گفتہ ہو گف ہو جائے تو نیج باطل ہو جائے گی اوراگر دونوں میں ہے کوئی شخص اس کے مثل ادا کرنا چاہتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا بیٹرح طحاوی میں کھا ہے۔ اگرایک غیر معین پید بعوض دوغیر معین پید بعوض دوغیر معین پیدوں کے فروخت کیا تو جائز نہیں ہو آگر چہ دونوں ای پہلس میں قبضہ نہ ہوجائے یہ ایک معین پید بعوض دوغیر معین پیدوں کے حوض بیچایا اس کا النا کیا تو جائز نہیں تا وقتیکہ جو ترض ہے اس پرای مجلس میں قبضہ نہ ہوجائے یہ محیط سرتھی میں تعدن ہدوجائے میں محیط سرتھی میں تکھا ہے۔

نا پیاتول کی چیز وں میں سوائے در ہم اور دیناراورفلوس کے آلرقر ضہ ہوں تو کیا تھم ہے؟ امام محدؓ نے جامع میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے ایک کر طعام قرض لیاادراس پر قبغنہ کرلیا پھر قرض لینے والے نے

قرض دینے والے سے وہ گر جواس پر قرض ہے سو درہم کوخر بدلیا تو جائز ہے اور اس قرض دینے والے پر قرض لینے والے کا ای گر کے ما نند دوسرا گر واجب ہوگا پس اس کی خرید سیجے ہے بخلا ف اس صورت کے کہا گر کر کے قرض دار کے سوائے دوسر مے مخص نے وہ گرخریدا تو جائز نہیں ہےاور جب اس صورت میں خرید جائز ہوگئ پس اگران سودر ہموں کوائی جلس میں نفتدادا کر دیا تو خرید پوری ہوگئی اورا گر قبضہ كرنے سے يہلے دونوں جدا ہو كئے تو خريد باطل ہوگئ اور بيصورت بخلاف اس صورت كے ہے كدا گر قرض لينے والے كا قرض ديخ و الے پر بھی کوئی گر گیہووں کا آتا ہو پھر ہرایک نے دونوں میں سے اپنے قر ضہ کو بعوض دوسرے قر ضہ کے خریداراور دونوں جدا ہو گئے کیونکہ ایسی صورت میں بیج جائز ہے اور مشائخ نے نرمایا ہے کہ بیٹھم کتاب میں نہ کور ہواا مام ابو حذیفہ اور امام محکم کا جوار امام ابو یوسف کے نزدیک قرضہ کا گر گیہووں کا قرض لینے والے کی ملک نہ ہوگا جب تک کہ بعد قبضہ کے وہ اس کو تا بوونہ کرے ہی فی الحال قرض لینے والے کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہی خرید سے نہ ہوگی اور جب اس نے اس کونا بود کر دیا پھراب اس سے خریدا تو بلا اختلاف خریدنا سیح ہے پھراگر مشتری یعنی قرض لینے والے نے سو درہم ای مجلس میں اوا کردیے پھراس قبضہ کے گر میں پچھ عیب پایا تو اس کوواپس تہیں کرسکتا ہے بلکٹن میں سے نقصان عیب واپس لے گا اورا گروہ کر قرض کہ جس پر قبضہ ہو چکا ہے ملف ہو گیا ہوتو اس کا عظم وہی ہو گا جو ، ہم نے ذکر کیا ہے لیکن پہل<sup>ع</sup> صورت میں اختلاف ہو گااور دوسری عصورت میں اجماع ہو گااور اس طرح ہرناپ یا تول کی چیزوں میں سوائے درہم اور دیناراورفلوس کے اگر قرضہ ہوں تو بہی تھم ہے اور اگر قرض لینے والے نے اس گر کو جواس پر قرض ہے ای کے مانند د *دسرے کر کے عوض خرید* اتو خرید جائز ہے بشرطیکہ بیر عین نفتہ ہواوراگر دین بی ہوگا تو جائز نہیں ہے کیکن اگرای مجلس میں قبضہ ہوجائے تو جائز ہوگا ہیں اگر قرض لینے والے نے قرض میں کچھ عیب پایا تو پہلی صورت کے برخلاف اس کوواپس تبیس کرسکتا اور نداس کا نقصان عیب لے سکتا ہے اور اگر قرض لینے والے نے قرض لیے ہوئے گر کو بعید خریدا حالا نکساس پر اس کا قبضہ ہوچکا ہے تو امام انو حنیفہ اور امام محرّے نزد یک خریدنا سیح نہیں ہے اور امام تھے ابو یوسف کے نز و یک سیح ہے اور اگر قرض دینے والے نے قرض لینے والے سے ای کوخرید لیا تو امام ابوحنیفہ کے زیدک سیح ہے۔اورا مام ابو بوسف کے قول پرسیجے نہیں ہے۔ بیرمحیط میں لکھاہے۔

کی خص نے دوسر ہے کو ہزارور ہم اس شرط پرقرض دیے کہ پیشب کھر ہے ہیں اوراس نے ان پر قضہ کرلیا پھراس قرض لینے والے نے قرض دینے والے نے قرض دینے والے ہے ہوگئی ہیں اگراس نے دینارائی ہلس بیں اوانہ کیے اور دونوں جدا ہو گئے تو بیج باطل ہوگئ اوراگر ویناروں پرائی ہلس بیں قبنہ کرلیا تو بیج پوری ہوگئی ہیں اگر قرح کے بینارائی ہلس بیں اوانہ کیے اور دونوں جدا ہو گئے تو ان کو والی نہیں کرسکا اور نقصان عیب ہی نہیں لے سکتا ہے بیتا تارہا نہیں کہ سکتا ہے بیتا تارہا نہیں کہ سکتا ہوئے دونہ کے بیش لے سکتا ہے بیتا تارہا نہیں کہ سکتا ہوگئے تو بیٹ تین کرسکتا اور نقصان عیب ہی نہیں لے سکتا ہے بیتا تارہا نہیں کہ سکتا ہوئے تو ان کو والی نہیں کرسکتا اور نقصان عیب ہی نہیں لے سکتا ہے بیتا تارہا نہیں کہ سکتا ہوئے دونہ موت دونہ موت دونہ کے بیش تا تارہا نہیں کہ جو تا ہوئے دونہ کہ تو تو میں ہوئے تو نون کے بیا تو دونہ کہ تو تو تو ہوئے تو تو کہ اس سے معاف کرالے یہ حسامیہ میں کھتا ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے پر کسی السی چیز کا دیوئی کیا کہ جو تا پ یا تول یا شاد کی چر با ہم دونوں نے بچا قراد کیا کہ دی کا دیوئی کیا کہ جو تا بیا تول یا شاد کی جو اور در ہم اور دونوں نے بچا قرار کیا کہ دعا علیہ پر پر کھیٹیں آتا نے بعوض در ہموں کے خریدا اور در ہم اور کر دونوں نے سے اور اگر در ہم کی کا مدا عالمیہ پر پر کھیٹیں چا ہم اور در ہم اور در ہم اور در ہم اور دونوں نے سے اور در ہم اور در ہم اور کے خردوں کے ہوئی کا مداکر دونوں کے تو بول کے خوادوں کے تو ہوئی گیا ہم اور دونوں کے سے دونوں کے تو بول کے تو ہم اور دونوں کے سے دونوں کے تو بول کے تو ہم اور دونوں کے تو بول کے تو ہم اور دونوں کے تو ہم اور دونوں کے تو ہم کی کا مداکر دونوں کے تو ہوئی کی کھی کے تو ہوئی کے تو ہم کی کو بول کے تو ہم کی کو بول کے تو ہوئی کے تو

ا نابودکرنے سے بیمراد ہے کہ کی طور سے خواہ انقاع حاصل کرنے میں یا کسی اور طور سے اس کومعدوم کرے اور سے لیے کی اگر تلف نہ ہوا ہوا ا۔ اس جبکہ تلف ہو چکا ہے اور میں قولہ دین بعنی وصف بیان کر کے اپنے ڈ مرتفیر ایا ہواا۔ ہے کیونکہ اس کی ملک ہو چکا ہے اا۔

صورت میں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور ای مجلس میں جوخریدا ہے اس کے مانند لے لیا تو بھے ہوجائے کی اور اگر مجلس ہے جدا ہو گئے تو بھے باطل ہوجائے گی اور پیمیوں کی صورت میں عقد بھی باطل نہ ہوگا اگر چہ جس چیز کوخریدا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے مجلس سے جدا ہو گئے ہوں بیدذ خیرہ میں کھھا ہے۔

اگرا ہے درہم کہ جس میں اکثر میں ہے اور کم چاندی ہے بعوض ای جس کے درہموں کے فرید ہوں اور دونوں میں ہے ایک ادھار سے رکھے گئے تو بچ جائز نیل ہے اگر چہ یہ درہم رائج ہوں اور ای طرح آگر دو مختلف جنسوں کے ہوں اور ایک بدل ادھار کھا جائے تو بچ جائز نہ ہوگی اور اس طرح جن کو اوا کیا ہے آگر و و درہم رائج ہوں اور جو ادھار ہیں وہ غیر رائج ہوں تو بھی جائز میں ہے بہتی ہے کہ کھا ہے۔ دوسری صورت کے درہموں میں کہ جن کے میل میں چاندی غالب ہے اس طرح کہ دونگ چاندی اور ایک ملک پیشل ہے اور وہ خالص چاندی کے درہموں اور وہ خالص چاندی کے برابر برابر کے جو اگر نہیں ہے کہ افی الذخیرة ۔ اس طرح بعض درہم اس تم کے اگرای قتم کے بعض کے ساتھ فروخت ہوئے ورہموں جائز نہیں ہے۔ یہ بدائع میں کھا ہے اور تیسری صورت کے درہموں اگرای قتم کے بعض کے رابر کے جائز نہیں ہے۔ یہ بدائع میں کھا ہے اور تیسری صورت کے درہموں میں کہ جس میں آدھی چاندی جو درہموں جائز ہوں جائز ہوں گرابر ہوں تو اس کی بچھ خالص چاندی جو درہموں میں ہے بیشل سے ذائد ہے تو اس کی بچھ خالص چاندی کے ساتھ فقط برابر برابر جائز ہوان خورہموں کے موخن بچھ کرنایا ان کا قرض و بینا جائز ہمیں ہے کر برابر ہوں تو اس کی تھے خالص چاندی کی مقدار اور وصف کا بیان ہوجائے گا جسیاجیدی وزن بی کے جہان کی مقدار اور وصف کا بیان ہوجائے گا جسیاجیدی وزن بی کے جہاب ہے کئی اگر وخت میں ان کی طرف اشار وکردیا گیا تو بیان کی مقدار اور وصف کا بیان ہوجائے گا جسیاجیدی

ے حاکم بعض نے فرمایا کہ حاکم فقدہ ہے کہ موالا کھ جزئیات یا در کمتا ہوا وربعض نے فرمایا کہ جسے پرحادی ہود یا بحملہ تعریف مختلف ہے جسیا کہ حاکم حدیث کی تعریف میں اختلاف ہے فصلہ فی التہدیب ۱۲۔ سے خواہ از جانب مشتری از جانب یا گئے ۱۲۔ سے بیرچاندی کے تھم میں جیں ۱۲۔

امام اعظم مِن الله سَيْن ويك مسكله مذكوره مين الله كس صورت مين باطل قراريائ كى؟

: اگر کسی نے دوسرے سے ایک کپڑ ابعوض چند معین درہموں کے جواس متم کے تھے کہان میں ایک تہائی جاندی اور دو تہائی

ل شرط ندکور کا اعتبار ہوگا ۱۱۔ ع شاید مراد کروہ ہے اور میں غالب استعمال ہے واللہ اعلم وتولہ فیم ابعد کچھٹوف نیس ہے یا کچھٹو ٹرئیس ہے مرادیہ ہے کر خبر جائز ہے ۱۱۔ ع بیاس وقت ہے کہ وزن ہے فروخت کی عادت جو ۱۱۔

ظا صداور برازید یم منتلی سے منتول ہے کہ اگر چیے گران یا ارزاں ہو گئو قول ایام اعظم اور آؤل قول ایام ابو ہوست می مشتری پران کے سواد وسر سے واجب نہ ہوں گے اور ایام ابو پوسٹ کے دوسر نے ول میں تیج کے دن جو قیمت ہے گئی وہ دینی پڑے گی اور آئی پڑتوی ہے بینہ الفائق میں لکھا ہے اگر ورہم کی اقسام مختلف ہوں بعض ان میں اور قرض میں بینہ الفائق میں لکھا ہے اگر ورہم کی اقسام مختلف ہوں بعض ان میں کیا ہے ہوں کہ ان میں ایک تبائی چینل ہواور بعضوں میں دو تبائی چا ندی اور ایک تبائی چینل ہواور بعضوں میں آدمی چاندی اور آدھا بین ہواور بعضوں میں دوم کی ذیا و تی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ فرو خت کر نے میں پھونو فرف نہیں ہے اور اور اس کی ایک جو نوف نہیں کے جوش کے جوش نے بوش کے جوش نیا و تی کے ساتھ فرو خت کیا تو جس تم میں کہ چاندی اور اور اس میں مرف برابر ہی برابر کے ساتھ جائز ہا دور جس تم میں کہ چینل غالب ہے یا جاندی اور چینل دونوں برابر ہیں ہواور برابری کے ساتھ اور ذیا وتی کے ساتھ دونوں ہاتھ لین و بین صورتا جاندی کا لحاظ کر کے بیشر طے کہ ہاتھوں ہاتھ لین و بن ہواور ایس مسئلہ پر قیاس کر کے مشائخ نے کہا کہ اگر عدالی جو ہمار سے ذمانہ میں رائے ہیں ان میں سے اگر ایک بعوض دو کے فروخت کیا تو ہاتھوں ایسے مسئلہ پر قیاس کر کے مشائخ نے کہا کہ اگر عدالی جو ہمار سے ذمانہ میں رائے ہیں ان میں سے اگر ایک بعوض دو کے فروخت کیا تو ہاتھوں ایسے مسئلہ پر قیاس کر کے مشائخ نے کہا کہ اگر کے مدال جو ہمار سے ذمانہ میں رائے ہیں ان میں سے اگر ایک بعوض دو کے فروخت کیا تو ہاتھوں

ا ریف آئے رصاص را تک کے درہم اور شاید زیوف ہے مستوقہ مراوہوں جومتاغ کے ماندہوتے ہیں ورندزیوف کو بیت المال یعنی فزان بیل لیتا ہے۔ اوراس کے سوائے بازاری تاجروں میں برابر چلتے ہیں اور ستوقہ البتہ نیس چلتے ال سے زیوف جس میں کی ہواور پیشل برنبست جاعری کے زائد ہوا ا۔ اوراس کے مورڈ تح بی ا۔ سے متر بم کہتا ہے کہ اس پر نتو کا تیں ہے چنانچے آئے آتا ہے اا۔

فأوي عالم كيرية ..... جلد ۞ كتاب البيوء

ہاتھ لین دین کرنے ہے جائز ہوگا <sup>عل</sup> اور بیجامع کبیر ہے ندکور ہے کندانی الحیط اور فر مایا کہ ہمارے مشارکخ نے عدالی اور عظار فہ میں اس طرح کی بیچ کے جواز پرفتو کانہیں دیا ہے کیونکہ یہی مال ہمارے ملک میں بہت بڑھ کر ہے پس اگرامی میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرتا جائز رکھاجائے توسود کا درواز وکھل جائے گاہیہ ہدایہ اور تبیین میں لکھا ہے۔

فعل ور):

# مچلوں اور انگور کے خوشوں پتوں' فالیز وں کی بیچے اور کھیتی' رطبہ اور گھاس کی بیچ کے

### بیان میں

سپلوں کی نیخ ظاہر ہونے سے پہلے بالا تفاق سیجے نہیں ہے اوراگران کونفع اٹھانے کا اُق ہوجانے کے بعد فروخت کیا تو سیجے لیے اوراگر نفع اٹھانے کے لاکق ہوجانے سے پہلے ان کوفروخت کیا مثلاً ایسے تھے کہ بنی آدم یا چو بایوں کے کھانے کے لاکق نہ تھے تو سیجے کہ نیچ سیج کہ ان کو بلاشر طیا تو ڑیائی نہ تھے تو سیجے کہ نیچ سیج کہ ان کو بلاشر طیا تو ڑیلیے کی شرط پر فروخت کیا ہو پس اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ اور اس سیج کہ ان کا بڑھنا ایورانہ ہولیا ہواوراگر بس اگر اس شرط پر فروخت کیا تو سیجے کہ ان کا بڑھنا پورانہ ہولیا ہواورا گر بڑھنا پوراہ ہوگیا ہواورا گر اس سیج ہوڑ دینے کی شرط پر فروخت کیا تو ایو میں ہوسے کے اور اس اور اس کو بلاشر طیا تو ڈیلنے کی شرط پر فروخت کیا تو سیجے ہے اورا اس اور اس اریس کھھا ہے کہ فتو کی امام مجد کے ابو حقیقہ اورا مراریس کھھا ہے کہ فتو کی امام مجد کے قول پر ہے۔ کذا فی الکا فی۔
قول پر ہے۔ کذا فی الکا فی۔

تحذیمیں کھیاہ کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو بوسف کا تول تیج ہے کذائی انبرالفائق ۔ اگر کسی نے تمام پھل فروخت کے اور بعض ظاہر ہوگئے تھا در بین طاہر نہوئے تھا در بین طاہر نہوئے تھا در بین طاہر ہوگئے تھا در بین سالائمہ حلواتی اور امام فصلی دونوں شخ سپول اور بین اور خربوں ہوتے ان کو عقد میں اسمل گردائے تھا در جو پھل موجود ہوتے ان کو عقد میں اسمل گردائے اور جو پھل موجود ہوتے ان کو تابع گردائے اور اسمح سے ہیں ہو طیمی کھا ہے اور اگر پھلوں کو مطلقا خریدا اور اسمح سے ہیں ہوط میں کھا ہے اور اگر پھلوں کو مطلقا خریدا اور اسمح سے کہ سے تیج جا ترنہیں ہے سیمب وطیمی کھھا ہے اور اگر پھلوں کو مطلقا خریدا اور اسمح سے کہ سے تیج جا ترنہیں ہے سیمب وطیمی کھھا ہے اور اگر پھلوں کو مطلقا خریدا اور اسمح کے دور کھا اور وہ وہ تی ذات میں بڑھ سے گئے وہ جس قد رزیادتی ان کی ذات میں ہوئی وہ صدفتہ کر دے اور اگر ان کی بڑھا تھا دور کو ما اور ورخت کو کی مدت معلومہ تک اجارہ کچھور در کھا اور ورخت کو کی مدت معلومہ تک اجارہ کچھور در کھا اور وہ در تھا تو اجاد ہا جا در اس کو زیادتی حال ہوگی ہے کہ کھور کھور کھا تھا بھور کے کہ مدت معلومہ تک اجاد ہیں جو اجاد کی اور اگر بائع کی خریدا اور اس کو ترید کی اور کھور کی اور تھا تو اجاد ہا گی اور کہور کے اور در نور کی در میان تھا تو تھے فاسد ہوجائے گی اور اگر قبضہ و سے کہ جو پھل سے ایک تو وہ میں کی اور اس کی شرکت ہوجائے گی اور زائد کھوں کو در میں اگر بائع نے جو نور میں اور خرید وہ دور کی اور کہور کی اور کی ملک میں پیدا ہو سے نہوں وہ میر ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل سے آئے تیں وہ میر ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھر سے ہول تو اس کی ملک میں پیدا ہو سے نہر الفاکن میں کھور سے ہول تو اس کا حیار سے کہ جو پھر ہو سے کہ جو پھر بھر الفاکن میں کھور کے دور اس کا جو کھر بیدا ہور کو کہ کہ کہ کی کھر کھر اور کی ملک میں بیدا ہور نین ہور ان کو کہور سے ہول تو اس کو کھر ہور کے دور کو کو کو کھر کے دور کو کو کھر کے دور کو کو کھر کے دور کو کو کو کہ کی کھر کے دور کو کھر کے دور کو کو کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کو کھر کے دور کو کو کو کھر کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کے دور کو کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھر کو کھر کے دور کے دور کے دور کو کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کو کھر کے دور کے دو

اگرانگور کے خوشے خریدے اوران میں کے بعض کچے اور بعض یک میے ہیں پس اگر ہرتسم کے بعض کچے اور بعض یک گئے ہیں تو ج تو ج جا ئز ہے اور اگر بعض تسم کے کیے اور بعض تسم کے لیک گئے ہیں تو جا ئز نہیں ہے اور بیجے یہ ہے کہ بیجے دونوں میں جائز ہے اور بیہ جوازاس وقت ہے کہ کل فروخت کردیا ہواورا گرتھوڑا سافروخت کیااوراس میں کے بعض کچے اور بعض کچے ہیں یاسب کچے ہیں قب نہیں ہےاورای طرح اگروہ تاک دو تخصول ہیں مشترک ہوااورایک نے اپنا حصد فروخت کیااوراس میں کے بعض کچے یاسب کچے ہی تو نہتے جائز نہیں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ کسی اجنبی کے ہاتھ سوائے اپنے شریک کے فروخت کیا ہواورا گراپنے شریک کے ہاتھ فروخت کیا تو رکن الاسلام علی سفدی نے بیفتو کی دیا ہے کہ بی جائز نہیں ہے بیجیط و فرخیرہ میں لکھا ہے۔ اس کے جواز کے واسطے حیلہ یہ ہے کہ کل فروخت کروے پھرا تھی یا تھائی وغیرہ حصہ کہ بی فنے کروے اورا گرا گور کے فوشے پکنے اور کد رہوجانے کے بعد خواہ مثاع ہو یا غیرمشاع کی ہوفرو دخت کیاتو جائز ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے۔ اگرا تکور مع غلہ کے فرید کیا اوراس پر قبضہ کرلیا ہی اگر کا شکار راضی ہوا تو بی جائز ہے اوراس کو تمن میں سے حصہ ملے گا اوراگروہ راضی نہ ہوا تو بی جائز نہ ہوگی بی بخار الفتادی میں لکھا ہے۔ جن میں بعض کی صلاحیت فلا ہم ہوگئ ہے اور ہاتی تر یب صلاحیت کے ہیں اوران کا درخت پر چھوڑ رکھنا شرط کیا تو امام میں کے نزدیک جائز ہواوراگر ہاتی کی بچنا جائز ہے بین عاجائز ہو اور کو بی بھوٹ کی معلامیت کے ہوئر کی بھائز ہو بھوٹ کی خوار سے بینا و صدی کھی ہو تو کی جو تو کر بھوٹ کے بھوٹوں کی بھوٹر کی بھوٹر کی نے باعائز ہے بینا و صدی کھی ہو اور اگر باتی کا بگرا بہت و یہ بھوٹر کھی ہو تو کہ بھوٹر کی بھوٹر کی بھوٹر کی بھوٹر کھی اوراس کی تھوٹر کی بھوٹر کی بھوٹر کی بھوٹر کی تا جائز ہے بینا ورائر کو بین کا بھوٹر کی بھوٹر کھی بھوٹر کی بھوٹر کی بھوٹر کے بھوٹر کی ب

اگر کسی نے تاگ انگور کے عیب اس شرط برخرید کہ وہ سوئ ہیں پھر اس ہیں ہے صرف نوے من نظے تو مشتری کو افتیار ہے کہ بائع سے دس کن کے حصہ شن کا مطالبہ کرے بیٹے ہیں کہ ما ہے کہ بائع سے دس کن کے حصہ شن کا مطالبہ کرے بیٹے ہیں کہ ما ہے کہ بائع سے دو مورے مال کا نے کا احتیار ہے اورا گرا گورا یک مدت تک چھوڑ دیا پھر ان کے کا نے کا ارادہ کیا تو اس کو بیا فقتیار ہے بشرطیکہ اس سے در خت کو نقصان نہ پہنچتا ہو یہ بحرالرائق میں کہ ما ہے۔ اگر سرخ شہوت کے ہے در خت پر خالم ہوجانے کے بعد خرید ہے اوران کو نظی نہ کیا یہ ان کے کہ نے کا ارادہ کیا تو اس کو بیا فقتیار ہے بشرطیکہ اس سے در خت کو نقت اس کا جاتار ہا تو فقیہ الاجھفر نے فر جائے گا گورا کے مور نہ کیا گا ہیاں تک کہ وقت اس کا جاتار ہا تو فقیہ الاجھفر نے فرمایا کہ اگر پے معلم شرخ میں موجانے کا گوری و مشتری کو بیا فقتیار دیا جائے گا کہ اگر جا ہے تو تا کہ وائی کہ اس کر حادران کو سے تو تو کر نے کہ واسط جر کیا جاتا کا کہ اگر جائے ہوں تا خوں کا کا نما در خت کو معظم ہوتا ہوتو بائع کو افتیار دیا جائے گا کہ اگر جا ہے تو تا کو تو تا کہ دیا گا تا ہو تا کہ خوا ہوتو کو کہ عبد اس کر اس شرط پر خرید ہے کہ ان کو اس میں موجانے اورا گر صور نہ تو تا کو تا ہو تا کہ اس کو در خت پر چھوڑ رکھوڑ انہو ڈاکر کے تو ڈرلیا تو تی جائز ہے اورا گر اس مرح کی شرط نہ کی اوران کو خرید اپس اگر اس مرح نہ بی سے تو ڈلیا تو تی جائز ہے اورا گر اس مرح کی شرط نہ کی اوران کو خرید اپس اگر اس مرح کی تو ڈرلیا تو تی جائز ہے اورا گر اس مرح کی میں موجانے اوران کو خرید اپس اگر اس مرح کی تو ڈرلیا تو تی جائز ہے اورا گر اس مرح کی تو خرا کہ تو تا کہ کو تر کے تا کو تاتھوں خوان میں کہ کا تو تا ہو تا کہ کو تات کو تات کی تو تا کر بیا تھوڑ کر کی تو تا کر تا تو تا کر تا تا ہو تا کہ کہ ان کو تو تا ہو تا کہ کہ کو تو تا کر تا تو تا کر تا تو تو تا کر تا تو تا کر تا تا کر تا تا کر تا تا کہ کر تا تا کر تا تا کر تا تا کر تا تا کہ کر تا تا کہ کر تا تا کہ کر تا تا کر

اس باب میں حلہ بہ ہے کہ درخت کو بڑے تربید کے درخت کو بڑے کے جو وہ م بدم بڑھے الکو ڈے چر درخت بالکا کے باتھ فروخت کرے یا بہہ کروے بیدی الفتاوی میں تکھا ہے۔ بید کے درخت کی بیڑی بیجی جائز ہے اگر چہ وہ دم بدم بڑھتے ہیں اور کراث (محمدان) کی بیچ جائز ہے اگر چہ وہ فیجے سے بڑھتا ہے کیونکہ لوگوں کا تعامل بیا جاتا ہے اور جو پیزیں ایک ہیں کہ ان میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے اور وہ دم بدم بڑھتی ہیں تو ان میں جائز نہیں ہے بیٹر بیٹر کی جائز ہے امام نظری نے فر مایا ہے کہ جھے کہ بید کے درخت کی بیڑی تی تین جائز ہے یہ فرخ القدر یہی تکھا ہے اور اگر خریزوں کی فالیز ایک خض کی میں اور اس میں چیاں نگلنے سے پہلے اس لفظ کے ساتھ فروخت کیا ایں خیار ذار رافر وختم تو بہتے فریزوں کے درختوں پر جائز ہے اور جو چیاں لگتی ہیں۔ ان پر جائز نہیں ہوگی ہاں پھر جو پھر بیاں نگلیں گی اس کی ملک میں ہوں کی اور اگر بیاراد و کیا کہ اس کو ذرخت کی اور اپنی میں جو فرد سے اور جو پیاں اور ہو گھا ہیں اور اس میں جو اس کو درخت بھی خریزوں کے درخت بھی خریز میں میں جو فرد سے اور بھی خریز دے اور جائز ہیں۔ اور بھی خریز دے اور جائز ہیں کی طرد پر اس کو ولایت حاصل رہے تو اس کا حیاد ہیں صغیر میں خریز سے کے درخت بھی خریز دی کے درخت بھی خریز دیں کو خریز میں کی خوش زمین کی کرا ہیں پر واسطے چند روز معلومہ کے لے اور جائز صغیر میں خریز سے کے درخت بھی خریز دیں کی وفی نے میں کو کرا ہی پر واسطے چند روز معلومہ کے لے اور جائز صغیر میں کو کرا ہی پر واسطے چند روز معلومہ کے لے اور جائز صفح میں میں کو کرا ہی پر واسطے چند روز معلومہ کے لے اور جائز صفح میں کہ کو کرا ہی پر واسطے چند روز معلومہ کے لے اور جائز صفح میں کر کرنے کے درخت اور میں کو کرا ہی پر داکھ کے درخت اور کر کر درخت کی کرا ہی کر درخت کو میں کر کر دیاں کر کر درخت کی درخت کے درخت کو میں کر درخت کی درخت کر کر درخت کی درخت کر درخت کو میں کر درخت کو میں کر درخت کی درخت کی درخت کو میں کر درخت کی درخت کر درخت کر درخت کی درخت کی درخت کر درخت کر درخت کر درخت کر درخت کی درخت کر درخت کر درخت کی درخت کر درخت کر درخت کی درخت کر درخت کر درخت کر درخت کر درخت کی درخت کر در

شیخ نصیر میتالند نے فرمایا کہ تہائی برکاشت کرنے والے نے اپناکھیتی کا حصد زمین داریا دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو جا ئرنہیں 🏠

فاویٰ مغریٰ میں ندکور ہے کہ اگر ایک در خت دوشخصوں میں مشترک ہواور ایک اپنا حصہ کی اجنبی کے ہاتھ فرو خت کرے تو

اگرزین دارنے فقط زیمن فروخت کی پس اگر کاشتگار نے تھے کی اجازت دی تو زیمن مشتری کی ہوگی اور کھیتی زیمن داراور
کاشتگار کے درمیان مشترک رہے گی اور اگر کاشتگار نے تھے کی اجازت نددی تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگرزیمن دار نے بین اور
ابنا حصہ کھیتی کافروخت کیا اور کاشتگار نے تھے کی اجازت دی تو مشتری زیمن کو اور زیمن دار کے کھیتی کے حصہ کو ہور ہے تمن میں لے لے گا
اور اگر کاشتگار نے اجازت نددی تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا اور پہنتہ ہونے کی صورت میں اگر کاشتگار نے تھے گئے کرئی جا بی بس اگر تھے
کوفت کھیتی کی ہوئی تھی تو سے ہے کہ اس کو میا ختیار ند ہوگا اور ای صورت میں اگر فقط زیمن یا متم اپنی کھیتی کے حصہ کے فروخت کیا ہوتو تھی کی اور زیمن دار کی کھیتی کے حصہ کی تھے تا فذ ہوجائے گی اور
کاشتگار کے حصہ کی تھے متوقف رہے گی ہیں اگر اس نے اجازت دے دی تو اس کے حصہ کی تھے بھی تا فذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے حصہ کی تھے بھی تا فذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے حصہ کی تھے بھی تا فذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے حصہ کی تھے بھی تا فذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے حصہ کی تھے بھی تا فذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے حصہ کی تھے بھی تافذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے حصہ کی تھے بھی تافذ ہوجائے گی اور اس کی کھیتی کے دفت اس کو اس طرح کی کاشتگاری کا علم نہ ہوا ہوگا اور اگر اس نے اجازت نددی تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا بھی اور اگر اس نے اجازت نددی تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا بھی اور تھی تھی اس کے دفت اس کواس طرح کی کاشتگاری کا علم نہ ہوا ہوگا اور اگر اس نے اجازت نددی تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا بھی تھی اس کے دفت اس کواس طرح کی کاشتگاری کا علم نہ ہوا ہو نے فیرونے کی کو تھی اس کی کاشتگاری کا علم نہ ہوا ہو نے فیرونے کی کو تھی کو تھی اس کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کے دفت کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کھی کے دفت کی کو تھی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کے دفت کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو ت

ایک زمین میں بھی تھی اور زمین دار نے زمین بدوں بھی کے پاکھیتی بدوں زمین کے فروخت کردی تو جے جائز ہاورای طرح اگر آدمی زمین بدوں بھی بدوں زمین کے فروخت کی تو جائز ہاوراگر آدمی بیتی بدوں زمین کے فروخت کی تو جائز بہان اگر ایسی بھی خرص کا شکار زمین داراور کا شکار کے درمیان واقع ہوتو کا شکار کو اپنا حصد خمن دار کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہوتا جا ہے درقاد کی قاضی خان میں کے ہاتھ بچا تو جائز بین ہے اور ایسی خان میں ہے کہ جائے ہیں دار کا ہواوراگر کا شکار کا ہوتو جائز ہوتا جا ہے درقاد کی قاضی خان میں کھا ہے۔ اس صوت میں اگر جسی کی ہوئی ہوتو ہرا کہ کا شکار اور زمین دار کو اپنا حصد دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ جامع الاصغر کے باب حرارعت میں کھا ہے کہ اگر تبائی کے کا شکار نے اپنا بھیتی کا حصد زمین داریا دوسرے کے ہاتھ فرو خت کیا تو جائز ہیں ہے سے جامع سے جامع ہوتا کہ اس کی تا الاصغر کے باب حرارعت میں کھی اجبی کے کہ تا ہو دو ت کیا ہوتا ہے کہ ذمین دار ہے اگر اپنا کھی بدوں زمین کے کی اجبی کے کہ تر یک کو خرد کیا گاشتگار نے اگر اپنا کھی کا دھیہ بدوں زمین کے کی اجبی کے کہ تر یک کو خرد کے کہنا کے کہنے کی درخی بھی اس کے کہنا کی سبب اس کے کہنر یک کو خرد کیا کہنے کہنے کو خرد کے کہنے کو خرد کے کہنے کی درخی بھی کہنا کہنا کہ کی درخی کیا کہنا کو خودت کیا اور کے کہنا کو خودت کیا کہنا کہ کی درخی بھی کہنا کہ کہنا کے کہنا کہنا کی کا شکار نے ایک کا شکار نے ایک کا شکار نے ایک کا کو کہنا کی کا کھی کے کہنا کو کہنے کا کہنا کی کا کھی کی کہنا کی کا کھی کی کہنا کے کہنا کو کہنا کی کو کہنا کہ کہنا کی کو کر کے کہنا کو کہنا کا کہنا کا کہنا کا کہنا کا کہنا کی کو کہنا کی کا کھی کی کو کر کیا کہ کو کہنا کو کہنا کی کو کھی کی کو کھی کی کر کیا کہ کا کی کو کھی کو کو کہنا کے کہنا کی کے کہنا کی کو کر کیا کہ کو کہنا کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کھی کی کر کیا کی کو کر کیا کہ کو کھی کی کو کھی کی کو کر کیا کو کر کے کا کو کو کی کو کو کی کو کر کیا کے کہنا کی کو کر کیا کی کو کر کیا کو کر کیا کہ کو کر کیا کے کو کر کیا کی کو کر کیا کی کو کر کیا کی کو کر کیا کے کر کیا کو کی کو کر کیا کی کو کر کیا کی کو کر کیا گور کی کو کر کیا گور کیا گور کیا گور کی کو کر کیا کی کو کر کی کر کیا کی کو کر کیا گور کی کو کر کی کر کی کر کی کو کر

نہ بہنچ نا جائز قرار پائی تھی پھراس شریک نے اس کے بعدابنا حصہ بھی ای مشتری کے ہاتھ فروخت کردیا تو وہ پہلی نتے جائز ہوجائے گی۔

ذخیرہ میں لکھا ہے پھر جانا چاہیے کہ آوھی بھیتی بدوں زمین کے بہنا صرف ای موقع پر نا جائز ہے کہ جہاں بھیتی والے کو بھیتی برقر ارر کھنے کا حق حاصل نہ ہوجیے کہ کی نے دوسرے کی زمین بطور
استحقاق حاصل ہوجیے کہ اپنی ملکیت میں بھیتی بوئی ہے لیکن اگر اس کو برقر ارر کھنے کا حق حاصل نہ ہوجیے کہ کس نے دوسرے کی زمین بطور
خصب چین کرز بردی اس میں بھیتی کر لی تو آوھی بھیتی کی نئے جائز ہوگی اوراسی قیاس پر بیسٹلہ بھی ہے کہ اگر آوھی بھارت بدوں زمین کے
فروخت کی بہن اگر وہ ممارت بنانے میں حقد ارتھا تو چائز ہیں ہے اوراگر اس نے بطور خصب زبردی بنائی تھی تو چائز ہے بیہ بے طیمیں
کھوا ہے۔

یہ بیں ہے کہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کی نے زہن خریدی اور اس میں کھیتی ہوئی اور ڈیٹن میں شریک کرلیا تو جائز
ہے اور اگر فقط کھیتی میں شریک کیا تو جائز نہیں ہے بیتا تار خاند میں لکھا ہے۔ اگر در خت پر گئی خارخ خریدی تو جائز ہے اور اگر ساگ کے
گھیت میں لگا ساگ خرید اتو جائز نہیں ہے بیت تا تار خاند میں لکھا ہے۔ اگر خربا کے در خت پر گئے ہوئے تا زہ چھوار نے و شری ہوئے ہوئے خشک چھواروں کے وض بدول پیانہ کے خرید نے جائو جائز نہیں ہے بیت تھذیب میں لکھا ہے۔ کی نے اپنی زمین دوسر سے کو آد سے کی بٹائی پر اس شرط سے دی کہ وہ اس میں در خت لگا دے اور اس نے شہوت کے در خت اس میں لگائے پھر مدت گر ر نے کے بعد زمین دار نے اپنی امر خین دار نے اپنی اور اپنا پودوں کا حصہ فروخت کر دیا تو سیحے ہے ہیں اگر قبضہ سے پہلے مشتری نے دوسر سے کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا تو سیح قاسد ہوگی اور اپنا میں فروخت کر دیا تو سیح ان دولوں کے ہوگی اور اپنا میں فروخت کر دیا تو سی ان دولوں کے بیٹ بھند سے پہلے جائز ہے اور اس پر فتو تی ہے میں میں کھا ہے۔

معاس کے علم میں سپ متم کے جارے کہ جن کو چو پائیہ چرتے ہیں خوادو و خشک ہوں یا تر داخل ہیں بخلاف درختوں کے کہ وہ داخل نہیں ہیں کیونکہ گھاس وہ ہے جس کی ساق نہ ہواور در خت وہ ہے جس میں ساق ہو پس در خت گھاس میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ

ل قال ذلك الناتقول نے التر جمد اگر اپنی زمین مے صید کے پرندے مانڈے فروخت کیئے حالانک ووابھی ہاتھ نہیں آئے ہیں آو جائز نہیں ہے بیادی میں ہے اا۔

فأوي ما الكيرية ...... جلد @ كتاب البيوء

اگر درخت اس کی زمین میں اُگے تو اس کوفرخت کرسکتا ہے اور کما قاکاتھم گھاس کے مانند ہے بیٹیمین میں تکھا ہے اگر اپنی ک شکار کے پرند کے انڈ سے کہ بنوز و دہاتھ میں نہیں آئے فروخت کیے تو ان کا پیچنا جا تزنیس ہے کذاتی الحاوی۔ فصل مومی:

مرہوں اور اجارہ دی ہوئی اور غصب کیے ہوئے اور بھا گے ہوئے غلام یا باندی اور ارض قطعیۂ اجارہ اکارہ کی بیچ کے بیان میں

مرہون لینی رہن کی ہوئی چیز کی تی میں اختلاف ہے عامد مشائے کے زویک اس کی تی موقوف ہے اور بھی سی ہے ہے ہے جواہر
اظلامی میں لکھا ہے تی کہ اگر رہن کرنے والے نے قرض اواکر دیایا رہن رکھے والے نے اس کوقر ضد معاف کر دیایا رہن اس کو پھیر دیایا
تع کی اجازت دی اور اس پر راضی ہوگیا تو پہلی تی تمام ہوجائے گی اور از سر نوعقد تی کرنے کی ضرورت ندہوگئی کذائی الغیاشد اگر مرتبان
نے تع کی اجازت ندوی اور مشتری نے قاضی سے بیور خواست کی کہی میر سے بیر دکی جائے تو قاضی دونوں میں عقد تھ فی کروے گا
یہ جیط میں لکھا ہے اور جو چیز اجارہ پر کی گئی تھی اس کی تی مربون کی تی کے مانند عامد مشائخ کے زدیک موقوف رہتی ہے اور بھی تھے ہے اور اس کی تی مربون کی تی کے مانند عامد مشائخ کے زدیک موقوف رہتی ہے اور بھی تھے ہے اور اس کی تی مربون کی تی کے باس رہن یا اجارہ پر ہے تو اس کو خیار حاصل ہوگا کذائی الذخیرہ و

صدرالشہید نے فرمایا کہ ظاہرالروایہ کے موافق می ہے کہ اس کو باو جود علم ہونے کے بھی خیار حاصل ہوگا بیتا ہیں ملکھا ہے۔
اگراجرت پر لینے والے نے باقع اور شتری کے درمیان تی فتح کر نے کا ادادہ کیا تو صدرالشہید نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر الروایت کے موافق اس کو بیافقیار ہے کہ طاہرالروایت کے موافق ال کو بیافتیار ہے کہ اس کو بیافتیار ٹیس ہے اور اگراجار و دراز ہواوراس نے فروخت کر دیا چرفتی روایتیں آئی بیں اور فتو ٹی اس پر ہے کہ اس کو بیافتیار ٹیس بیفسول تا دیشی لکھا ہے اور اگر اجار و دراز ہواوراس نے فروخت کر دیا چرفتی کے ایام آھے تو اکثر ششائ کے کنزو کیاس کی بیٹی افغہ ہوجائے گی بیفاوئ قاضی فان میں لکھا ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ مراتن اور بھی کہ کہ کہ اس کی تابی اس کی موسول تا کہ اور بھی فان میں لکھا ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر اجرت پر لینے والے نوٹی کی اجاز ہوجائے گی اور رہی گئی تافذ ہوجائے گی اور بھی حال مرتبی کا ہے کہ اگر اجرت پر لینے والے کو تی کہ اکر اور بھی اس کہ کہ اگر کی تابی کہ کہ اگر کی بیاں تک کہ درائوں بی اجازہ ہوجائے گی اور رہی کہ اور بھی حال مرتبی کا ہے کہ اگر تی جائے گیا ہو بائے کہ اور رہی کہ اور بھی اور بھی حال مرتبی کا ہو جائے گی اور بھی اس کے باتھ سے ذکالی جائے تی بالکل نہیں ہے پس اگر اجرت پر لینے والے نے نیج کی اجازت و سے کی اجازت و دیا ہو بائے گی اور بھی اس کے باتر ہوجائے گی اور وی کی اور بھی اس کے باتھ سے ذکالی جائے کی باس تک کہ اس کی کر اس کی کروائے کی اور میں گئی ہو جو کی خوف رکھتی ہوتو بخلاف رہوجائے گی دوخت کر دیا جائے وابی خوائے گی کرونہ وہائے گی دوف رکھتی ہوتو بخلاف دیوجائے گی کرونہ دوجائے گی کرونہ دوجائے گی کرونہ دوجائے گی دوف رہونے کی کرونہ دوجائے گی کرونہ دوجائے گی دوف رکھتی ہوتو بخلاف دیوجائے گی دوخان میں کہ کی کونکہ دو بارہ موجائے گی دوخوں کی کرونہ کی کرونہ دوخائے گی کرونے دو بارہ کی دوف رکھتی ہوتو کی کرونہ دوجائے گی کرونہ دوجائے گی دوخان کی کرونہ کی کرونہ دوخائے کی دوخان کی کرونہ کی کرونہ

ا کینی مشتری نے قامنی ہے ہے گئے نہ کرائی یا ہنوز قامنی نے تھم نہ دیا تما محمل ہے کہ مرادیہ ہو کہ مرتبن نے ہے گئے نہ کی بنابرتول بعض مشائخ واللہ او کا ع اس کیے کہ نتا اولی سےا جارہ ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) یعن کہایہ جو پیکی دے چکاہے ا۔ (۲) لیعن دیا ہوا کرایہ ا۔

اجاره كرنا يبليا جاره كے فتح كوشامل بيس جب وه فتح بواتو تيج نافذ على بوجائے كى يہ قديد ميں لكھا ہے۔

آگراجرت پردین والے نے اجرت پردی ہوئی چزکی کے ہاتھا جرت پر لینے والے کی باا اجازت فروخت کردی پھراس کو اجرت پر لینے والے کے باتھ فروخت کیا تو دوسری بھری جے ہے اور پہلی جے ٹوٹ جائے گیا وراگراس نے کس کے ہاتھ فروخت کی پھرکی دوسری باطل دوسرے کے ہاتھ فروخت کی پھراجرت پر لینے والے نے دونوں تھے گی اجازت و دوس تو پہلی بھے نافذ ہوجائے گی اور ورسری باطل ہوجائے گی بیٹ والے والے اور اس نے جھنے کرایا تو ہوجائے گی بیٹ والے والے اور اس نے بخدا ف مرتمن کے کہاس کو یا فقتیارے کہاس مرہوں کی قیمت کی صان لیے بیٹ والے ویے افتیار بیس ہے کہ اس سے صان لے بخدا ف مرتمن کے کہاس کو یا فقتیارے کہاس مرہوں کی قیمت کی صان لیا جمہ سرخمی بھی کھا ہے۔ اجرت پر لینے والے نے بیٹ کہ اجرت کی چیز فروخت ہوگی اور مشتری سے بہا کہ یہ چیز میرے اجازہ بی سیکھا ہے۔ اگر میں تو ایک میٹ اپنی اجرت جو بھی نے باتھ کو وہ کے ہے لیوں تو بیا جازت و بیٹ بیٹ اور اس کی مرہوں کو مشتری کی توقع ہے آئر اور کرنا با افتا اف نافذ ہوجائے گی یہ فسول عماد سیمیں کھتا ہے۔ اگر بین کر نے والے نے باتھ تھے جائز ہوجائے گی اور پہلی تھے ٹوٹ جائے گی ہو مرتبن کے ہاتھ تھے جائز ہوجائے گی اور پہلی تھے ٹوٹ جائے گی ہو اس کو فروخت کی اور پہلی تھے ٹوٹ جائے گی ہے مرتبن کے مرہوں کو فروخت کی اور پہلی تھے ٹوٹ جائے گی ہے میں تھی جائز ہوجائے گی اور پہلی تھے ٹوٹ جائے گی ہے مرتبن کے ہاتھ فروخت کی اور پہلی تھے ٹوٹ جائے گی ہو جائے گی ہو میں کھا ہے۔

جس فض نے دوسرے کی ملک کی کوئی چیز فروخت کی پھراس کودوسرے نے ہے خرید کرمشتری کے بپروکر دیا تو جائز نہیں ہے اور نے فاسد نہیں بلکہ باطل ہوگی اور صرف ای صورت میں جائز ہوگی کہ جب تیج کرنے سے پہلے اس کی ملکیت کا سبب قائم ہوجی کہ اور نے فاسد نہیں بلکہ باطل ہوئی چیز فروخت کی پھراس شے کے مالک کوضان وے دی تو بھے جائز ہوجائے گی اور اگر فاصب نے مالک سے اس کوخرید ایا مالک نے بائن کو ہدکی یا اس کو ہدکی یا اس کو ہدکی یا اس کو اس سے میراث میں پہنچی تو اس سے پہلے اس کی بھے نافذ نہ ہوگی بیضول عماد بیمی

ل قال و ذلك لانه لمارضى باسقاط حقه با جارة الاجارة سقط حقه ثم تعارض الهي والاجارة قيقدم الادنے وجواله سي الله عنى وبى نافذ بوئى ١٢ \_ ٣ ووسر ب يعنى مالك من غريد كرائي مشترى كوبير وكرى ١٢ \_

لکھا ہے۔ بشر نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے دومر کے خص کا طعام غصب کیااوراس کو صدقہ کرویااوروہ ہنوز مسکینوں کے ہاتھوں میں موجود تھا کہ غاصب نے اس کے مالک سے اس کوخریداتو اس کی خرید جائز ہے اور اپنے صدقہ سے رجوع کر لے اور اس کی شم کے کفار ہ کے کوش جائز نہ ہوگا اور اگر مسکینوں نے طعام کو بعد خرید نے کے تلف کر دیاتو وہ اس کے ضامی ہوں گے اور اگر غاصب نے خرید نہ کیا اور اس کی تبت کی ضان و سے دی تو اس کا صدقہ جائز ہوگا اور شم کا کفار وا دا ہو جائے گا اور صدقہ سے رجوع نہ کر مے گا اور اگر غاصب کے مالک سے خرید نے کے وقت وہ طعام سکینوں کے ہاتھ میں تلف ہوگیا تو خرید باطل ہے لیکن اگر غاصب کے مالک سے خرید نے کے وقت وہ طعام سکینوں کے ہاتھ میں تلف ہوگیا تو خرید باطل ہے لیکن اگر غاصب ہوگیا تو خرید باطل ہے تین اگر خاصب ہوگیا تو خرید باطل ہے تین اگر خاصب ہوگیا تو خرید باطل ہے تو خرید جائز ہوا در صد قد بھی جائز ہوگا ہوئر ہے۔

اگر غصب کرنے والے سے خرید کرکئی نے آزاد کر دیا پھراس کے مالک نے بیع کی اجازت دی تو

قياساً اس كاعتق نا فذنه مو گا 🏗

اگرمشتری کے پاس اس کا ہاتھ کا ن ذالا گیا اور مشتری نے اس کے وش کا مال لے لیا پھر غلام کے مالک نے غاصب کی تئے کی اجازت و رے دی تو ہاتھ کا استری کا ہوگا اور جس قدر آ و ہے تمن سے ذائد ہوگا و صدقہ کر د سے گا اور اگر غلام ہر گیا ہے آئی کیا گیا گھراس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھر اس کے اجازت دی تو اس کی اجازت دی تو ہی اس کے مالک نے غلام کو اس کے قاصب کی تھے کی اجازت دی تو ہاتھ کئنے کے وض کا مال غلام کو ملے گایتا تار خانیہ شرکھا ہے۔ ہشام نے امام ابو بوست سے روایت کی ہے کہ کسی نے ایک تھا ما خصب کی تھا اور ناس می اجازت دی ہی فروخت کر دیا پھر اس کا مالک آیا اور اس نے تھے کی اجازت دی ہی فروایت دی ہی فروند کی کراس کا مالک آیا اور اس نظام کو شہر میں خصب کیا تھا اور غلام کوفہ کے اگر اس کا مالک تا لک قلام کوسب کیا تھا اور غلام کوفہ دو اس کی اجازت جائز ہوگی ورنہ نہیں اور اگر اس غلام کوشہر میں خصب کیا تھا اور غلام کوفہ

ا عروض كاترجمدا سباب كيماته اصطلاح مترجم ١١-

میں موجود ہے اور غاصب اور غلام کا مالک دونوں دے میں موجود بیں اور اس کے مالک نے تئے کی اجازت دی تو امام محدؓ نے فرمایا کہ میں موجود بیں اور اس کی اجازت نے کہا کہ اگر اس کا مالک اس کو زندہ جائز ہے اور امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر اس کا مالک اس کو زندہ جائز ہے اور اس کا اجازت دینا جائز اور اگر اس کا زندہ مالک میں مردہ ہوتا نہیں جائز ہے تو اس کا اجازت دینا باطل ہے اور بیدو مراقول امام ابو یوسف کا ہے کذائی النظمیر بید آگر مالک نے عاصب سے جھڑ اکیا اور قام اس کو دینے کا تھم دیا بھر اس نے تھے کی اجازت دی تو ظاہر الروایت میں صحیح ہے۔

اگراس غلام کا قیام شہان کے ہواس طرح پر کہ وہ بھاگ گیا پھراس نے تیج کی اجازت وی تو ظاہر الروایت ہیں اس کی اجازت سے جہا جو چیز بیدا ہو مثلا غلام سے جہد سے وطی کرنے کے موال حاصل کیایا باندی کے وفی بچہ پیدا ہوایا اس سے شہد سے وطی کرنے کے وض عقر ملایا غلام کے ہاتھ کننے کے وض مال ملا تو بیسب مشتری کا ہوگا یہ محیط سرحی میں تکھا ہے۔ جامع میں خدکور ہے کہ کی نے دوسرے کی باندی غصب کرلی اور بھر ایک مخص نے اس سے کا ایک غلام غصب کرلیا اور دونوں نے غلام اور باندی کو باہم ہے کرلیا اور دونوں نے قضہ کرلیا پھر مالک کو میڈر پیٹی اور اس نے بیج کی اجازت دے دی تو بیج باطل ہوگی اور اگر غلام اور باندی کے مالک دواشخاص ہول اور ان دونوں کو اس کی خبر پیٹی اور دونوں نے اجازت دے دی تو بیج جائز ہوجائے گی اور باندی غلام غصب کرنے والے کی ہو جائے گی اور باندی غلام کی واجب ہوگی اور اس کو مالک کو اور اس کو مالک کو اور کی دور باندی غلام کی واجب ہوگی اور اس کو مالک کو اور کی دور باندی غلام کی واجب ہوگی اور اس کو مالک کو اور کرنی واجب ہوگی بیجیط میں تکھا ہے۔

اگرایک بی جھن کے ایک نے بچے درہم غصب کے اور دوسرے نے اس کے بچے دیارغصب کے اور دونوں نے باہم بھے کر قضد کرلیا اور جدا ہوگئے بھر مالک نے اجازت دی تو بھے جائز ہوگی اور ہرایک نے جو غضب کیا ہے اس کے مشل کا ضام من ہوگا اور اگر ایک نے اجازت نہ دی تو بھے باطل ہوجائے گی اور فلوس درہم ود بنار کے علم میں ہیں اور اگر ایک غاصب نے اس کے درہم غصب کے اور دوسرے نے اس کی باندی غصب کے اور دوسرے نے اس کی باندی غصب کرنے والے نے درہم لے بھر مالک نے اجازت دی اور وہ اس کے باس تلف ہوگئے تو امانت میں تلف ہو گئے لیکن باندی غصب کرنے والے نے درہم لے بھر مالک نے اجازت دی اور وہ اس کے باس تلف ہوگئے لیکن باندی غصب خرید نے والے ان کے حسل مرہموں پر قبضہ کرنے والے کے درہموں پر قبضہ کی اور اس کے باس تلف ہو گئے تو مالک کو اختیار ہے کہ غاصب یا مشتری جس سے جائے مالک خواص کی نے دو اس کے حسان کی تو وہ اس کے بیا مشتری ہو سے جائے گا درہ کی اور اگر با لک کو اختیار ہے کہ غاصب یا مشتری ہوں والی سے دو اس کے مشاری کے مشار دو وہ اس کے مشتری سے دو باس کے مشتری سے دو باس نے مشتری سے دو باس نے مشتری سے دو باس نے مشتری سے دو باس کے مشار کی سے دو باس کے کہ دو اس کے مشار کی سے دو باس کے مشار کی سے دو باس کے دو باس

بھا گے ہوئے غلام کی ربیج سے متعلق فقہاء کی آراء ﷺ

بھا گے ہوئے کی بھے تا جائز ہے ہیں اگر وہ بھا گئے ہے لوٹ آیا اوراس کومشتری کے سپر دکر دیا تو امام بھر ہے روایت ہے کہ وہ بھا گئے جائز ہوگی اوراس کو کرنی اورایک جماعت مشاکح نے اختیار کیا ہے اورالیا ہی قاضی اسپجابی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اوران کی شرح میں ہوجائے اور با لع مشتری کے سپر دکر دیتو بھے جائز ہو جائے گی اور دونوں میں ہے جو مخفس اٹکار کو سے خواہ باکع میں دکر نے کے ضرورت نہ ہوگی کین مشتری تبدی گیا جائے گا اوراز سرنو بھے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کین

ا اس کا جازت وینا مطلقاً بھی ہے تیج جائز ہوجائے گیا۔ میں وہ زندہ ہے یا کیا حال ہے ا۔ میں لیننی بجائے نلام باندی کے قرض کی جائے۔ میں جس کی باعدی ایک نظر میں باندی کے قرض کی جائے۔ میں جس کی باعدی ایک میں باعدی کے قسم کے اور میں باعدی کے توجہ ایک میں باعدی کے توجہ ایک میں باعدی کے توجہ ایک میں باعدی کے توجہ باعدی کے توجہ ایک میں باعدی کے توجہ ایک میں باعدی کے توجہ کے توجہ باعدی ک

اگرمشتری اس جھڑ ہے کوقاضی کے روپر و پیش کرے اور باکع ہے قبضہ لانے کی درخواست کرے اور سپر دکرنے ہے اس کا بجز ٹابت ہو اورقاضی دونوں کے درمیان عقدی کوشنخ کردیے بھرغلام حاضر ہونو اس وفت میں نئی ہے کرنے کی ضرورت ہوگی اور دوسری روایت محمدٌ ے بیآئی ہے کہالی بھے جائز نہیں ہے اورٹی بھے کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایک جماعت مشائخ نے اسی کواختیار کیا ہے اور ابوعبداللہ ا مبلخی ای پرفتوی دیتے تصاور شیخ الاسلام نے شرح کتاب المبیوع کے باب بیوع فاسدہ میں ایسا ہی ذکر کیا ہے کذا فی المحیط فقہا ء نے فر مایا کہ مختار یکی ہے اور پہلی روایت کی تاویل میدہے کہ غلام کے لوٹ آنے کے وفت وہ دونوں پھر باہم راضی ہو جا کیس بیرغیا ثیہ میں کھاہے۔اگرایک مخص بھامے ہوئے غلام کے مالک کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا بھاگا ہوا غلام میرے پاس موجود ہے اور میں نے اس کو پکڑلیا ہے تو اس کومیرے ہاتھ ﷺ ڈال اور اس نے ﷺ ڈالاتو جائز ہے۔ یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ جب کہ اس کی ﷺ جائز ہوئی پس اگر مشتری نے اس پر قبصنہ کرنے کے وقت اس بات پر گواہ کر لیے تھے کہ میں اس پراس واسطے قبصنہ کرتا ہوں تا کہ اس کے مالک کووالیس كروں تواب قابض شارنہ ہوگا پس اگر مشترى كے واپس كرنے اور جديد قبضه كرنے سے پہلے وہ غلام مركبا تو بيج ٹوٹ جائے گی اور مشتری اپنائمین واپس کرلے کا اور اگراس نے کواہ بیں کے تھے تو قابض شار کے ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ اگراس نے آن کریہ کہا کہ وہ غلام فلال مخض کے پاس موجود ہے اور اس نے اس کو پکڑ لمیا ہے تو میرے ہاتھ اس کو چھے ڈال اور اس نے اس کی تقیدین کر کے اس کے ہاتھ فروخت کردیا تو تھے جائز نہیں ہے کیکن رہے فاسد ہوگی کہ اگر اس پر قبضہ پالے گا تو مالک ہوجائے گا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ إگر کوئی غلام خريدااوروه قبضه سے پہلے بھاگ كياتواس عقد كے نتح كرنے كامشترى كواختيار ہےاور تاوقتيكه غلام بھا كا ہوا حاضر نہ ہو باكع كويد اختیارنہ ہوگا کہ شتری سے ٹمن کا مطالبہ کرے بیو خیرہ میں تکھا ہے۔ اگر بھاگا ہواغلام اپنے نابالغ بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس بیٹے کو یا کسی بیٹیم کوجواس کے بیاس پرورش یا تا ہے وہ غلام مبدکر دیا تو جائز ہے اور بھا گے ہوئے غلام کو کفارہ میں آز ادکر نا جائز ہے بشرطیکاس کا زندہ ہونا اوراس کی جگہ معلوم ہو مینہا میں لکھا ہے۔

اگر فصب کیا ہوا غلام خاصب کے پاس ہے بھاگ گیا پھر مالک نے وہ غلام اس حالت میں کہ وہ بھاگا ہوا تھا عاصب کے ہاتھ فروخت کردیاتو تھے جائزے ہور خاص سواہ ہے اور خین مطیعہ کی تھے ہائز ہے اور مراداس سے اراض سواہ ہے اور خین مطیعہ کی تھے ہائز ہے اور خطیعہ وہ ذرین ہے کہ اس کو علیا م نے کی قوم کے واسطے جدا کر کے انہی کے واسطے خاص کر دی ہو بہ حاویٰ میں کھھا ہے۔ واضح ہوکدارش احارہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جوخراب پڑی تھی ادراس کو کھٹے میں کہ الک کے تھم سے لے کرآباد کیا اوراس میں زراعت کی اورارش احارہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جوخراب پڑی تھی ادراس کو کھٹے میں کہا گرائی زمین کو اس کے مالک نے اوراس میں زراعت کی اورارش اکا رہوہ وزمین ہے کہ جوکا شکاروں کے پاس ہوا بہم کہتے ہیں کہا گرائیس ہے۔ اگر ذمین کو اس نے قروخت کیا تو جائز ہے اور کا باکا شت ہے تھی اور وہ کی کا شت میں تھی تو مش الائر مطوائی نے فر مایا کہ کا شکار اتن مدت میں استحقاق رکھتا ہے خواہ بھی دونوں فروخت کیا اور وہ کی کا ہوئیں اگر کا شکار نے اجاز ہے کہ اور کہن کا اور گرائی کہا کہ وہ کی اجازت نہ ہوگی اور بھی حال اور گرائی کہا کہ اور کہن حال تاک انگور کا ہے خواہ پھل خاہر ہو گئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں بعض فقہا نے کہا کہ زمین کے مسلماتھم اس تعقیل سے ہے کہا گری کا مشکل کے ہوں یا نہ ہوئے ہوں اور تھی دی کہا کہ ذری میں تھی تار ہو تھی جائز نہ ہوگی اور اگر زمین میں بھی اگر پھل خاہر ہو تھے جائز ہے اور اہام سے اور اگر زمین میں بھی اگر پھل خاہر ہو تھے جائز ہے اور اہام ہے اور اہام

ظهیرالدین ای پرفتوی دینے تنے کذائی انحیط اوراگر کاشتکار نے ہنوز زراعت نہ کی کیکن ال چلالیا اور نہریں کھود لی ہیں تو ظاہر الروایت میں اس کی بھٹا نافذ ہوجائے کی اور بھی اصح ہے اوراگر تاک انگور کو بیچا تو اس کی بھے عامل کے حق میں نافذ نہ ہوگی خواہ اس نے تاک میں مجھد در تی کی ہویانہ کی ہویہ فصول ممادیہ میں کھیاہے۔

نفل جهار):

#### حیوانات کی ہیچ کے بیان میں

 می جاپزی ممرا تنافرق ہے کہ اس صورت میں منتم تھے ہیلے اگر ہر دکردیے پرقادر ہوجائے تو تھے جائز رہے کی اور مشتری کو خیار رویت رہے کا خواواس سے پہلے اس نے چھلی کودیکھا ہویا نددیکھا ہواور بیٹھم امام ابوائسن کرخی کے نز دیک ہے اور مشامخ بلخ نے فرمایا کہ اس کی تھے جائز نہیں ہے آگر چہ دومپر دکردیے پرقادر ہوجائے بیان تا میں لکھا ہے۔

امام محمد مون الله کے نزد کی شہدی محمیوں کی رہے 🖈

کیے ہوئے کے کی ہے ہمارے فرد کے جائز ہادرائی ہے بلی اوروحثی درندہ جانوروں اور پرندوں شکاری کی ہے ہمارے فرد کیک جائز ہے خواہ وہ سیکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں بیافاوئ قاضی خان شل لکھا ہے اور جو کتا کہ سیکھا ہوانہ ہواس کی ہے جائز ہے بشرطیکہ وہ اس برن شال ہے ہر طرح کے ڈریے کوا۔ ع قولہ دات آئے کو کہ دات کواس شن اس نے بسرالیا ہے جیسا کہ جانوروں شی عاد نا جاری ہے اا۔ سکھلانے کے قابل ہوورنہ جائز نہیں ہے۔ یہی سی جے ہیں جواہرا خلافی میں لکھا ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ شرکی ہے میں بھی ہمارا نہی تول ہے کہ اگر و تعلیم قبول کر ہے اور اس ہے شکار کیا جا سکتو اس کی ہے جائز ہے کیونکہ چینے اور باز ہرحال میں سکھ جاتے ہیں تو ان کی ہے بھی ہرحال میں جائز ہے اور امام ابو ہرحال میں جائز ہے اور امام ابو ہوسٹ نے فرمایا کہ چھوٹا بھیٹر یا اور برا دونوں برابر ہیں بیتا تار خاشہ میں لکھا ہے۔ ہاتھی کا بیچنا جائز ہے اور بندر کے بیچنے میں امام اعظم ہے دوروایتیں آئی ایک روایت میں ہے کہ جائز ہے اور بہی جنار ہے یہ جوائز ہے اور بہی جائز ہے اور بہی جائز ہے اور بہی جائز ہے اور بہی خارت بیچنی جائز ہے اور بہی خارت بیچنی جائز ہے اور ان گھروں کی زمین بیچنی جائز ہیں ہے اور بہی کا میں جو سلطانی ہیں ان کا بیچنا جائز ہیں ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ ان کی ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیچنا جائز نہیں ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیچنا جائز نہیں ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیچنا جائز نہیں ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیچنا جائز نہیں ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیچنا جائز نہیں ہے اور اس میں کی کا شفعہ بھی نہیں ہے کہ المبد یہ ہے۔

#### ففيل بنجر:

### احرام باندھنے والے کا شتکار کوئیج کرنے اور محر مات کی بیچ کے بیان میں

مرم یعنی احرام باند سے والا اگر شکار کوفروخت کر ہے تو جا کزنہیں ہے ای طرح حرم کا شکار بیخا جا کزنہیں ہے بیمیط میں انکھا ہے۔

کھا ہے۔ حرم کے اندر شکار کا بیخا جا کزنہیں ہے خواہ محرم فروخت کر ہے یا طلال کہ جس نے احرام نہیں باندھا ہے بیمرا جیہ میں کھا ہے۔

حرم کے اندر دو طلاوں نے کسی شکار کی جو مل میں ہے خرید فروخت کی تو امام اعظم سے نزد یک جا کزنہیں ہے لیکن حرم سے مل کی طرف نکل کراس کو سپر دکر رہے گا اور امام محد کے نزویک جا کزنہیں ہے بیمیط مزحی میں کھا ہے۔ اگر کسی خص نے احرام باندھا اور اس کے بوخر کیا میں دمرے کا شکار ہے اور اس شکار کو اس کے مالک نے فروخت کیا اور وہ طال تھا تو بیچ جا تزہ ہو اور اس طرک کو اس پر جز الازم آئے گی اور اگر کسی محرم نے ایک شکار کے بیچنے کے واسطے کسی طال کو وکیل بنایا اور جا کے گا اور اگر اس نے نازد کی تربی جا کڑنے جا کڑنے امام اعظم کے نزد کی تربی جا کڑنے جا کرنے خص نے ایک شخص کو کسی شکار نے بیچنے کے واسطے وکیل کیا تھا موکل کے بیچنے یا خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا موکل نے بی شکار کے بیچنے یا خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو موکل نے بی خوص نے ایک شخص کو کسی شکار نے بیچنے کے واسطے وکیل کیا تو امام اعظم کے نزد کی بیچ جا کڑنے اور صاحبین سے اگر کسی خص نے ایک شخص کو کسی شکار نے بیچنے یا خرد کیل نے شکار فروخت کردیا تو امام اعظم کے نزد کیل بی جو اگر ہے اور صاحبین سے اگر کسی خوص نے ایک خوص کو کسی شکار کے بیچنے یا خرد کیل نے شکار فروخت کردیا تو امام اعظم کے نزد کیل بی جو جا کڑنے اور صاحبین سے کے واسطے وکیل کیا تو امام اعظم کے نزد کیل نے احرام بائد ہا اور وکیل نے شکار فروخت کردیا تو امام اعظم کے نزد کیل نے جا کرنے اور صاحبین سے کہ واسطے وکیل کیا تو اس کے سے کہ انکار کے بیکھوں کے دور سے کہ کار نو کیل کیا تو اور وہ کسی کے اور سے کہ کو اسطے وکیل کیا تو امام اعظم کے نزد کیل کے جو انز ہے اور صاحبین سے کے واسطے کیا کہ کو اسطے وکیل کیا تو اس کیا گوئی کے اس کے انکار کیا تو اس کے دیا تو اس کی کر دیا تو امام اعظم کے خرد کیل کیا گوئی میں کو اسٹور کی کو اسٹور کی کر دیا تو امام اعظم کے خرد کے دیل کیا گوئی کی کر دیا تو امام اعظم کے دور سے کی کی کر دیا تو امام اعظم کے دور سے کی کر دیا تو امام کیل کیا کی کر دیا تو امام کر کر دیا تو امام کی کر د

اگر کی حلال نے دوسر سے حلال ہے ایک شکار فرید الوراس پر قضہ نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں ہے ایک نے احرام با نہ ھاتو تحق ٹوٹ جائے گی بیر حاوی میں کھھا ہے۔ جو ذبیحہ کہ بچوی یا مرتہ یا سوائے اہل کتاب کے دوسر ہے کا ہواس کی تیج جائز نہیں ہے اور اسی طرح وہ ذبیحہ کہ جس پر ہم اللہ کہنا عمر آجھوڑ دیا گیا ہواس کی تیج بھی ناجائز ہے کڈائی الذخیرہ ۔ تج بید میں کھھا ہے۔ اسی طرح آ ایسے بچہ کا کہ جونیس مجھتا ہے اور جس شکار کو حرم نے ذبح کیا ہواس کا بچٹا جائز نہیں ہے بیتا تار خاند میں کھھا ہے اور جس شکار کو حرم نے ذبح کیا ہواس کا بچٹا بھی جائز نہیں ہے بیتا تار خاند میں کھھا ہے اور جس شکار کو حرم نے ذبح کیا ہواس کا بچٹا بھی جائز نہیں ہے اور اللہ محمل کا ذبحہ بیٹیا جائز ہے بیجیط میں کھھا ہے۔ کا فراگر کسی مردار کو آئیں میں حرم میں ذبح کیا ہواس کا بیچٹا بھی جائز نہیں ہونا اور اس کھیا ہونا وارائی میں انہوں ہونا ہونا اور اس کا کوئی ایساتھرف جائز نہ ہوئا کہ مردار کو آئیں میں خانہ کا نہاذ کر محمل لذب کا فہا کہ اس کہ مورا کو انہوں ہوں انہوں کا ذبحہ تو ہوئی ہونا ہونا اور اس کا ذبحہ تر جائز نہ ہوئی تا ہوئی کا برائی تھی تھوا بی کتاب آ سانی پر چلتے ہوں اور تفسیل و حقیق مسلا کی مردار کو اسے اللہ تعالی مائی ہونا ہونا کا دیا ہونا کی میں اس دواجہ ہون کا ذبحہ جائز نہ فرایا بلکہ الل کا بینی جوا بی کتاب آ سانی پر چلتے ہوں اور تفسیل و حقیق مسلا کی مردم کی جائز میں مسلم کو خان میں مسلم کوئی میں اس کی جوائل کتاب آ سانی پر چلتے ہوں اور تفسیل و حقیق مسلم کی مردم کی جائز میں میں ہونا ہونا کہ میں اس دواجہ الرحمٰن میں ہونا۔

کر دیا تو کتابت جائز رہے گی اور ندتو نے گی اور بھی تھم ہے۔ اگر ذمی نے قرآن شریف خریدا ہواورای طرح اگر ذمی کسی مسلمان غلام کے ایک حصہ کا مالک ہوا تو نکڑ نے کا تھم پورے کے تھم کے مانند ہے اوراگر دونوں مقد کرتے والوں میں سے ایک مسلمان اور دوسرا ذمی ہوتو ان دونوں کے درمیان صرف وہی اسم جائز ہوگا جودومسلمانوں میں جائز ہوتا ہے اوراگر مسلمان نے کسی ذمی کوشراب کے بیجنے یا خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو امام اعظم کے زویک

جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور اگر چندیتیم نصر انی تھے کہ ان کا ایک غلام اسلام لایا تو سب پر جرکیا جائے گا کہ اس کو فروخت کرے گا اور اگر نہ ہوگا تو قاضی ان کا کوئی وصی مقرر کردے گا کہ ووان کی طرف نے فروخت کرے گا اور اگر نہ ہوگا تو قاضی ان کا کوئی وصی مقرر کردے گا کہ ووان کی طرف سے فروخت کرے گا اور اگر کسی مسلمان نے کوئی مسلمان غلام کسی کا فرکو ہے کیا یا صدقہ میں دیا اور اس کے سپر دکر دیا تو جائز ہے اور کا فرید

جر کیا جائے گا کہ اس کوفرو خت کردے میدحاوی میں الکھا ہے۔ عیوں میں فدکور ہے کہ ہاتھی وغیرہ مرداروں کی بٹریان بینے میں محد خوف نہیں ہے لیکن آ دمی اورسور کی بٹری بینیا جا مُزنیس ہےاور رہم اس وقت ہے کہ ہاتھی وغیرہ کی بٹری پر چکتائی نہ ہاتی ہواورا کر باقی ہوگی تو وہ

نجس ہے اور اس کی بیج ناجا رُج ہے اور فاوی اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ اگر کئی نے اپنا کناؤی کرئے اس کا کوشت فروخت کیا تو جا رُزہے اور ای طرح اگر اپنا گدھاؤی کر کے اس کا کوشت فروخت کیا تو جا رُزہے اور اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے اور بیاختلاف اس

اورا فاطری افرائیا کوهادی فریدان و توست فروخت کیا تو جافز ہے اورا ف سورت میں متان کا احتلاف ہے اور بداختلاف ان بتا پر سے کہ انہوں نے ذرع ہونے کے بعداس کوشت کے پاک ہونے میں اختلاف کیا ہے اورصدرالشہید نے بیاضیار کیا ہے کہ و پاک

ہے اور اگر کسی نے سور کوؤن کر کے اس کا کوشت فروخت کیا تو جائز نہیں ہے بیوؤ خیرہ میں لکھا ہے۔

چائز نہیں ہے اور کو نیجیاں بتا کراس سے نفع افھانا موزہ دوز کو جائز ہے اور انسان کے بالوں کا بیجنا اور اس سے نفع افھانا جائز نہیں ہے اور کی جی سیجے ہے بیجامع الصغیر میں لکھا ہے اور اگر کسی لیے نبی کا انتخاب کے موسئے مبارک کسی مختص کے پاس سے لیے اور اس کو بہت بڑا ہدیہ پیش کیا نہ بطور خرید وفر خت کے دیا تو اس میں مجھ خوف نہیں ہے بیمراجیہ میں لکھا ہے۔ عورت کا دو دھ اگر چہ کسی بیالہ میں ہو بیجنا جائز نہیں ہے خواہ و عورت آزاد ہویا با ندی ہواور اس کے ملف کردینے والے پر ضال نہ ہوگی بیکانی میں لکھا ہے۔

امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ باندی کا دودھ بیخنا جائز ہے اور بہی مختار انقتادی میں کھناہے۔ مائٹے اور مفایین کی بیخ میں مضامین وہ نطفے ہیں جو باپ کی پیٹر میں مضامین کی بی مشقونیں ہوتی ہے اور ملقوح اس کو کہتے ہیں جو مادہ کرتم میں ہوقال المتر جم مضامین وہ نطفے ہیں جو باپ کی پیٹر میں ہوں۔ اس بھم صحیح محم نظاہے کہ گا بھن کرائی میں نرکی می بیخنا اور شرک کا بیخنا جائز نہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر آزاد آدی اور شراب اور سوراور مردار کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تبذیب میں لکھا ہے۔ کو ہر اور میگئی کا بیخنا اور ان دونوں سے نفع اضانا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ وہ غانا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ وہ غانا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ وہ غانا ہو یہ بیط میں لکھا ہے اور رباطات کا گو ہر بیخنا جائز نہیں ہے مگر جب اس کو کوئی محفی بھی ترک کر خوا میں کہا ہو یہ بیکھا ہے۔ طال فروخت کر ہے تو جائز ہے یہ تبدید میں لکھا ہے۔ طال قروخت کر رہے تو جائز ہے یہ تبدید میں لکھا ہے۔ طال اگر ام کے ساتھ ل جائز ہے یہ تبدید میں لکھا ہے۔ طال اگر ام کے ساتھ ل جائز ہے جیسے شراب اور چو ہا تھی یا گوند ھے ہوئے آئے میں جائز سے تو اس کے فروخت کر نے میں کھی جو نوز اس وقت تک ہے کہ تو اس کے فروخت کر نے میں کہ خوف نہیں ہے بیشر طیکہ بیان کر دیا جائے کہ دیداس طرح مختلط ہے اور یہ جواز اس وقت تک ہے کہ ترام چیز طال پر غالب یا اس کے برابر نہ ہوجانے یہ مرحلے میں لکھا ہے۔

بربط اور طبل اور مز ماراور دف اور نرداور ان کے مانند چیزوں کو بیجینا امام ابو حنیفیداند کے قول میں جائز ہے 🛠

موائے کھانے کے اس سے اور طرح نفع اٹھانے میں پجھ خوف تیں ہے اور خانیہ میں تکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ پیٹاب یا خون کا مرکہ یاز تحون کے تیل میں جارٹ سے اور اٹ جو چیز الی ہو کہ اس پرحرام چیز غالب ہوتو اس کا بیچنا یا ہر برنا چارٹ ہیں ہے اور اس طرح اگر زینون کے تیل میں مردار کی پکھلی ہوئی جربی پر جائے پس اگر تیل غالب ہوتو اس کی تی جائز ہے اور اگر جربی ہوتو جائز ہیں ہے اور واضح ہو کہ طال کے حرام پر غالب ہونے کی صورت میں نفع اٹھانے کا محم جو نہ کو در ہوا اور اس سے میراو ہے کہ ہوائے بدن کی کھا ہوائی جائے اور بدن میں نفع اٹھانا جائز نہیں ہے دیجیط میں کھا ہے اور بر بوا اور اس سے میراو ہے کہ ہوائے بدن کے مانع فی خیز وں کو بیچنا ام ابو صنیق کے قول میں جائز ہوا ور صاحبین نے کہا کہ تو ڈو دینے سے پہلے ان چیز وں کا بیچنا جائز ہیں ہے اور یہ مسلم جائز ہوں کو بیٹا اور کی خود استعال می نہیں لاتا ہے اور شاہ ہے خص

کے ہاتھ بیتیا ہے کہ جوان کو استعمال میں لائے تو تو تر دینے سے پہلے ان کی تیج جائز ہاہ راگر ، یہے تنص کے ہاتھ بیجا کہ جوان کو استعمال میں لائے تو تو تر دینے سے پہلے ان کی تیج جائز نہیں ہے۔ بینچ الاسلام نے فرمایا میں لا تا ہے یا ایسے محص کے ہاتھ بیتیا ہے جوان کو استعمال میں لائے تو تو تر دینے سے پہلے ان کی تیج جائز نہیں ہے۔ بینچ الاسلام نے فرمایا کہ جو تھم اصل کتاب میں مطلقاند کور ہے وہ اس تفصیل ہر جو سیر کبیر میں ندکور ہے تھول ہوسکتا ہے سید فیرہ میں لکھا ہے۔

اگران چیزوں کو کسی تحف نے تلف کردیا ہیں آگر تلف کردیا قاضی کے تکم سے تھا تو کوئی تحفی اسلامین نے ہوگا اور اگر قاضی کے تکم سے نہا تھا تو بھی امام ابو بوسف اور امام محر کے نزوی ہیں تکم مے نہ قان فاضی خان فتو کی صاحبین کے توش کہ بیں تکم میں اسٹی لکھا ہے۔ اگر کسی نے اپنا تھام بعوض اس کے فوش کہ میں اسپے او نہ مشتری کی زمین میں چراور کی باتر ہوں گا اس کے کوش کہ میں اس کے کنو میں سے کسی با ندی ہوں گا تو جا کڑے اور ای طرح اگر خلام بائع یا مشتری کی باند یوں میں سے کسی باندی کے حوض فروخت کیا اور اس کے کنو میں نہ کیا تو ایک میں کھا ہے۔ امام ابو صفیہ نے فر مایا کہ ان چر بین شراب کے جتنی پینے کی چیزیں جرام جی مسب کی نتاج جا کڑنے جا کڑ ہے اور ان کے تلف کرنے والوں کو ضان و تی پڑے گی اور امام ابو یوسف اور امام محرکہ نے فر مایا کہ ان چر وں کی تاج بائم نہیں ہے اور ان کے تلف کرنے والوں کو ضان و تی بینے میں کہ جو اس کا کلیسا کے بیاد ہے تحض کے جائز نہیں ہے دیا تا رہ اور ان میں کہ جو اس کا کلیسا کی تاتاج ہا کہ تھوں کے باتھ بینچ میں کہ جو اس کا کلیسا کی تاتاج ہا کہ تی میں کہ جو اس کا کلیسا کی تاتاج ہا کہ تا ہوں کہ میں کہ جو اس کا کلیسا کی تاتاج ہا کہ تی تھا ہا تا رہ اور ام ولداور جس نام کا کی دھسا آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تاتاج ہا کرنہیں ہی سے میا تا رہ کی تاتاج ہا کہ تاب کو اور ان میں لکھا ہے۔ مکا تب کو اور ام ولداور جس نام کا کی دھسا آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تاتاج ہا کرنہیں ہی سے میا تار خاند میں لکھا ہے۔ مکا تب کو اور ام ولداور جس نام کا کی دھسا آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تاتاج ہا کرنہیں ہی ساتا تار خاند میں لکھا ہے۔

(١) خلقاللشاني وائر الحديث في المديرة ا

صامن ہوگااور بھی بھی ہے۔ یہ فاوئ قاضی خان میں لکھا ہے اور باند یوں کی اولا دجوا پیےلوگوں کے ہو بمز لہ اصول کے ثار کی جاتی ہے اورای طرح حالت کمابت میں خریدا ہواور بڑااور ماں باپ کا بھی بھی تھم ہے گرسوائے ان کے ٹاتے والے کی کمابت میں واخل نہیں ہوتے ہیں اور مرکا تب کوان کا تھے کرویتا امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز نہیں ہے۔ یہ حادی میں نکھا ہے۔ فصل مرتم :

### ر بلو ااوراس کے احکام کے بیان میں

واضح ہوکر ہا اشرع میں اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال کو قض مال لینے میں زیادتی ہوکہ اس کے مقائل میں نہ ہواور بید ہوا ہرنا ہا اول کی چیز وں میں جوا ہے جس کے ساتھ بچی جا کیں جرام ہاوراس کی علت مقداراور جنسیت ہاور مقدار ہے ہماری سراد ناپ کی چیز وں میں بیانہ ہاور فرق ہوا و نے جواد میں ہوا ہونے کے حساب سے نچی جاتی ہیں ایی جیز یں جیسے گیہوں اور جواور چھوار ہاور نمک اور تول کی چیز یں جیسے سونا اور چا ندی و غیرہ جواوت کے حساب سے نچی جاتی ہیں ایی جنس کے ساتھ برابر برابر فروخت کی جا کیں تو تی جے ہوا و اجادی ہوتا ہو اجاد کی برحتی ہوگی تو تی جی نہیں ہوگی تو تی جی نہیں ہوگی تو تی جی نہیں ہوگی تو تی جی برون برابری کے نچی جائے تو سے نہیں ہوا دراک کی جیز بد لے دول میں رو اجاد کی ہوتا ہو اگر ان میں کی جید بعوض دری کے بدون برابری کے نچی جائے تو سے نہیں ہوا دراک کے بیار کر اور جو تو سے ساتھ ہوا تی لے بھر کے جزیر بد لے دول بھر کے فروخت کر تا اگر ان میں کی جید بعوض دری کے بدون برابری کے نچی جائے تو سے تھی تھا دولا ہا تو ہمار ہے نزمیں ہوا دراگر دولوں ہوا تو ہمارے نزد کی جائز تھیں ہوا دراگر دولوں ہوا تو جو تو دے کہ جو اور اور کی ہو اور کی ہو تا ہو تھی ہوا کہ بوتا ہو ہوا کہ ہوا کہ

نبي كريم مُنَا اللَّهُ أَنْ كَي بِيان كرده كيلي چيزين جميشه كيلي بي ريس گي 🏠

ل واضح ہو کہاتے ہے مرادر حم کانا تا ہے نہ جو ہندوستان عل معروف ہے اا۔

کانی میں تکھاہے۔

پس اگر کیلی چیز کووزن کے حساب سے یاوزنی چیز کوکیل کے حساب سے فروخت کیا تو جائز نہیں ہے اگر چہ جس طور پر فروخت ک گئی ہیں باہم برابر ہوں تاوقئتیکہ ان کا برابر ہونا اپنے اصل طور <sup>س</sup>یر نه معلوم ہو بینہرالقائق میں تکھاہے۔ شخ<sup>س</sup>ے فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جس چیز کا کیلی ہوناصرت کھکم سے ثابت ہو گیا ہے اگراس کووزن کرکے درہموں کے عوض فروخت کرے تو جائز ہے ای طرح جس كاوزنى موناصرى ثابت مواب اگر بياند كے صاب سے درہموں كے عوض فروخت كى جائے تو جائز ہے يد ذخيره ميں کھاہے۔ جو چیزیں کہنٹل تیل وغیرہ کے منول کیااو قیوں کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں وہوزنی ہیں۔ یہ مختارالفتاوی میں کھاہے۔ الیں جو چیز کدرطلی ہے یااوقیہ کے حساب ہے بکتی ہے اگراس کواپی جنس کے ساتھ کیل کے حساب سے برابر برابراس کی مقدار کیل کے حساب سے معلوم ہواور جس قدراس کیل میں ساتا ہے اس کاوزن معلوم نہ ہوقر وخت کریں تو جا ترنبیں ہے اور اگران دونوں کوکیل کے حساب سے زیادتی ہے فروخت کریں اوروزن میں وہ دونوں برابر رہیں تو تھے تھے ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور مبسوط میں لکھا ہے کہ بد بودار گیبوں اور جید گیبوں ایک جنس ہیں اور ایسے خرما میں سیراب کردہ زمین کا اور مجسی سے بیٹی زمین کا دونوں ایک جنس ہیں اور فاری چھوارہ تھ اوروقل دونوں ایک جنس بیں باو جوداس کے کہ وصف میں اختلاف ہے اور ایسے علکہ اور رخوہ چھوراہ ایک جنس ہے بیظ ہیر بیہ میں لکھاہے اور فقتہاء نے بیٹیم کے مالوں میں ہے جن مالوں میں ریو اجاری ہوتا ہے اس میں جید ہونے کا وصف اعتبار کیا ہے پس وصی کو بہ جائز نہیں ہے کہ اس کا جید مال ردی کے عوض قرو خت کرے اور وقف کے مال میں بھی ایسا ہی ہونا جا ہے بینہر الغائق میں لکھا ہے۔ ا لیک انڈے کا دوانڈوں کے عوض اورا یک جھوارے کا دو جھوارے کے عوض اور ایک اخروٹ کا دواخروٹوں کے عوض بیجنا سمجھے ہے اور ایک پیمے معین کو دومعین پیپوں کے موض فروخت کرنا امام اعظم اور ابو پوسف کے نز دیک سیحے ہے اور امام محر کے نز دیک جائز نہیں ہے ریکا فی میں لکھا ہے۔ تر انگور کا خٹک کے ساتھ برابر بیانہ کے جساب سے بیچنا امام اعظم کے نزدیک سیجے ہے اور صاحبین گا اس میں خلاف ہاورای طرح ہر پھل کہ جوختک ہوجاتے ہیں جیسے انجیرادر تشمش اوراخروٹ و کمٹری کے اوراناراور آلو بخاراان میں تربد لے تر کے اور خشک بدیے خشک کے بیچنا جائز ہے رہنہرالفائق میں لکھا ہے اور چھوارے کا حلواجیموارے کے عوض زیادتی کے ساتھ بیچنے میں کچھ خوف نہیں ہے لیکن اگر یہ ہے الیں جگہ داقع ہو جہاں جھوارہ وزن سے بکتا ہے۔تواس طرح ادھار بیجنا جائز نہیں ہے ادراگرالی جگہ داقع ہوکہ جہاں چھوار ہے نہ سے بکتا ہے توادھار بھی جائز ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھاہے۔ ابواکس کرخیؓ نے ذکر کیا ہے کہ در خت خر ماکے سب پھل ایک جنس میں اور باقی مجلوں میں ہر تھم کے درخت کے پھل ایک جنس ہوتے ہیں جیسے کہ انگورسب ایک جنس ہیں اگر چاس کی اقسام مختلف ہیں اوراس طرح امرود ایک جنس ہیں اگر چداس کی بھی اقسام مختلف ہیں اور یہی حال سیب کا ہے یہاں تک کہایک قشم کا انگور دوسری قتم کے ساتھ زیادتی سے پیچنا جائز نہیں ہے اور یہی حال سیب اور امرود کا ہے اور امرود وکوسیب کے ساتھ زیادتی سے پیچنا جائز ہے

ا بینی اگر کیلی ہے تو کیل کے صاب ہے اور وزنی ہے تو وزن کے صاب ہے ا۔ یع جواصل سابق میں مذکور ہوئی ہے اا۔ سی مترجم کہتا ہے کہ میتا درائی ہے ہندوستان کامن ہے اگر چہ اصل میں من کالفظ اس متی میں ہیں ہے محرم او واحد ہے یا لفظ من کا ترجمہ با متربارا اختلاف معروف و من سیر شاہی وتیم پری وغیرہ کے ذکر کیا جائے بہر حال سیر کا ذکر کرنا بلحا فاعوم کے اولی ہے اس عبیہ ہے کہ سیر کہد سکتے ہیں ہا۔ سی نجس اصل میں و وزمین ہے جو بدون یانی و بے اگاتی ہے اور نجسی منسوب بان و تقی برعکس آن اا۔ یے ایک تسم ہے عمدہ چھوارے کی اا۔ یہ سمٹری منتف میں ہے کہ میوہ امرود بذا ہوالمعروف اور یہاں میوہ مشمش وغیرہ اا۔

اورا ہے ہی سیب کوانگور کے ساتھ زیادتی ہے جینا جائز ہے بیدذ خبرہ میں لکھا ہے۔ گیہوں کوآٹے یا سنتو کے عوض برابرزیا دتی سے بیجینا سی مہیں ہے

روٹی ورٹی ہے ہیں ایک کی بچے دوسرے کے ساتھ زیادتی اور برابری ہے جائز ہوگی بشرطیکہ دونوں نقد اوا کیے جائیں اوراگر
دونوں میں ہے کوئی ادھار ہوں ساگر روٹی نقد ہوتو ہمار ہ سب اما موں کے نزدیک تھے جائز ہادراگر گیہوں یا آٹا نقد اوا کیا جائے اور
دوئی ادھار ہوتو امام ابو بوسف کے بزدیک جائز ہادر بیمی امام اعظم ہے بھی روایت آئی ہادراتی پرفتو کی ہے بیظہیر بہیمی کھا ہا ام
ابو صنیقہ نے فرمایا کہ روٹی کا ایک قرض بعوض دو قرضوں کے ہاتھوں ہاتھ بیچنے میں چھڑ رئیس ہاگر چددونوں میں بڑے چھو نے ہوئے
کا فرق ہوا وراس سے صاف طاہر ہے کہ اماموں کے بزدیک روٹی کا ہر طرح بیچنا جائز ہے بیۃ قید میں کھا ہے کہ آگر
ایک گرد وروٹی نقد بعوض دوگر دوں روٹی ادھار کے بچا تو جائز ہے اوراگر دونوں روٹیاں نقد اوا کی جائمیں اورائی روٹی ادھار ہوتو جائز
نہیں ہے اوراگر روٹیوں کے گؤ نے فروف دے کے تو نقد اورادھار ہر طرح جائز ہوالفائق میں لکھا ہے اورامام اعظم کے نزدیک روٹی
کا قرض لینا جائز نہیں ہے نہ دوزن سے اور دامام گئر نے فرمایا کہ وزن وعدد دونوں طرح سے اس کا قرض لینا جائز ہے دوئی اورائی ہوئی گئر میں کھا ہے اورامام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ وزن سے جائز ہوئی وعدد دونوں طرح سے تبیین میں کھا ہے۔ شرح جمع میں کھا ہے کہ خوالم ان میں کھا ہے۔ شرح کوش بینا خواہ برابری کے ساتھ ہو یا زیادتی کے ساتھ امام اعظم کے فتو کی امام اعظم کے میں کھا ہے آئے کوستو کے توش بینا خواہ برابری کے ساتھ ہو یا زیادتی کے ساتھ امام اعظم کے میں کھا ہے اورامل میں خور ہے کہ گہوں کو گئیہوں کے توش انگل پر بینا ناجائز ہے اورافتہا نے کہا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب گہوں کو گئیہوں کے تھوں انگل پر بینا ناجائز ہوار دفتہا نے کہا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب گہوں کو جب کہ جب گہوں کو گئیہوں کو گئیہوں کے توش انگل پر بینا ناجائز ہو اورافتہا نے کہا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب گہوں کو گئیہوں کے کوش انگل پر بینا ناجائز ہواروں دونوں طرح سے بینا جائز ہوں کے کہ کہوں کو گئیہوں کو گئیہوں کے توش انگل پر بینا ناجائز ہو اورافتہا نے کہا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب گیہوں

ل جوآئے كوآئے كي وض بيخ من بيان موا ١٢١\_

است ہوں کہ بیانہ میں ناپے جاسیس اور اگر تھوڑے ہوں تو بعض کے ساتھ بیچنا جائز ہے اور ایسا ہی تھم ہر کیلی اور وزنی چیز کا ہے اور اگر گیہوں بعوض گیہوں کے انگل پر بینچے گئے بھر وونوں پیانہ کئے گئے اور دونوں برابر نکلے تو بھے جائز ہوجائے گی اور قاعدہ کے کلیے بیہے کہ جس جگہ دونوں بدلوں کا معیار شری میں برابر ہونا عقد تھے جائز ہونے کے واسطے شرطا اعتبار کیا گیا ہو وہاں وقت عقد تھے واقع ہونے کے اس معیار کی راہ سے برابر ہونے کاعلم شرط ہے رینہ خیرہ میں لکھا ہے۔

ا گرکسی نے پچھ طعام بعوض طعام مثل کے خربیدا اور مشتری نے پیرطعام بائع کے حوالہ کر دیاا ورمشتری نے جوخو دخربیدا تھا اس کو چھوڑ دیااوراس پر قبضہ نے کیااور دونوں جداہو گئے تو ہمارے نزویک اس میں پھھٹ رنبیں ہے اور کھانے کو کھانے کے عوض اسی کی جنس یا اس کے خلا ف جنس کے ساتھ بیچنے میں دونوں کا ای مجلس میں باہم قبضہ کرلینا ہمارے نز دیک شرطنیں ہے بیمیسوط میں لکھا ہے اگر گیہوں کو جو کے پوش زیادتی کے ساتھ باتھوں ہاتھ لے کر فروخت کیا تو جائز ہے اگر چہ جو کہ اندر گیہوں کے دانداس قد رہوں کہ جتنے جو میں ہوا کرتے ہیںا یہے ہی اگر گیہوں کو گیہوں کے عوض فروخت کیاتو جائز نہیں ہے مگر جب دونوں برابر ہوں تو جائز ہے اگر چہ ہرا یک میں جو کے دانہ موجو ہوں بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کس نے کچھ کیہوں جو بالیوں کے اندر ہیں بعوض صاف کیے ہوئے گیہوں کے خریدے نو ہمارے نز دیک جائز نہیں ہے لیکن اگر بیمعلوم ہو کہ صاف کیے ہوئے گیہوں اس سے زائد ہیں نو جائز ہے بیظہبر یہ میں لکھا ہا کر گیہوں کی چری ہی گیہوں کے عوض بیانہ یا انکل سے فروخت کیا تو جا تزہے بشرطیکہ اس نے جھوڑ رکھنے کی شرط نہ کی ہویہ بحرالرائن مں لکھا ہے اصل میں نہ کور ہے کہ اگر زینون کا تیل بعوض زینون کے تاتلوں کا تیل بعوض تلوں کے یا ایسی بجری جس کی پیٹھ پر پیٹم تھی بعوض پیٹم کے باالیک مکری کوکہ جس کے تھنوں میں دو دھ تھا بعوض دود ھے باشیر ہ انگور کو بعوض انگور کے باتر خر ما کو بعوض دوشاب کے با دود ھاکو بعوض روغن کے بیاروئی کو بعوض روئی کے نیچ کے بیاخر ماکی گھلیوں کو بعوض چھوارے کے بیاایسا گھر کہ جس میں سونے کے پتر تھے بعوض سونے کے یا ایس تلوار کہ جس میں جاندی لگی تھی بعوض جاندی کے باصاف کیے ہوئے گیہوں بعوض ایسے گیہوں کے جو بالیوں میں ہیں فروخت کیا ہیں اگر حالص بیاجد اکیا ہوا پوشیدہ یا ملے ہوئے سے زائد ہوتو ہیج جائز ہے اور جو چیز علیحد و دی جاتی ہے اگر و ولمی ہوئی ہے کم بااس کے برابر ہویا کی اور برابری معلوم نہ ہوتو بالا جماع سے جائز نہیں ہے اور میتھم بعنی خالص کا زائد ہونا اس وقت ہے کہ جب د دسرے بیل کا فضلہ ' کچھ قیمت رکھتا ہواورا گراس کی بچھ قیمت نہ ہوتو تھے جائز نہ ہوگی جیسا کہا گرگھی کومسکہ کے موض فروخت کیا تو جائز نہیں ہے لیکن جب کدیہ بات معلوم ہوجائے کہ خالص تھی اس تھی کے برابر ہے جومسکہ میں نکلے گانو رہیج جائز ہوگی اور بیرقید لیعنی فضلہ کا قیمت دار ہوناا مام ابوحنیفہ سے صراحثاً روایت کیا گیا ہے بیمیط سزنسی میں لکھا ہے۔اگر کیاس کو بعوض اس کے سوت کے فروخت کیا تو امام محر کے بزویک جائز ہے اور بیاظہرہے اور اگراوٹی ہوئی روئی کو ہے اوٹی ہوئی روئی کے بیچا تو جائز ہے بشرطیکہ بیہ بات معلوم ہوجائے کہ خالص روئی اس سےزائدہے جو بے اوٹی ہوئی میں نکلے گی اور اگر بے اوٹی ہوئی بعوض کیاس کے فروخت کی تو ضروری ہے کہ خالص اس ے زیادہ ہو جو کیاس میں نکلے گی رینبرالرائق میں لکھا ہے اور کیاس کوروئی کے موض بالا جماع ہرطرح بیچنا جائز ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ ا گرخوشبو کی چیز ملانے ہے تیلوں میں فرق ہو گیا توان کو دوجس شار کریں گے 🏠

ا قولہ قاعدہ کلیہ یعنی جہال تھے جائز ہونے کے بعد شرع نے میشرط لگائی ہو کہ مید دونوں چیزیں بیانہ یا درن میں برابر ہونی چاہیے ہیں بنو بہاں برابری معلوم ہونا تھے کے دفت شرط ہے تی کہا گرمیعلم نہ ہونو تھے باطل ہے اگر چہاتفاق ہے دونوں برابرتکلیں ۱۱۔ سے قولہ جری وبیعنی گیہوؤں کا کھیت جس میں دانہ دار ہالیان نہوں ۱۱۔ سے لیمنی دوسرے میں جواورا یک چیز ہے جیسے گیہوؤں میں بھوسراورتل میں کھلی وغیر ۱۱۵۔

روئی کے سوت کوروئی کے کپڑے کے عوض ہاتھوں ہاتھ فروخت کرنے میں بچھ ڈرٹبیں ہاس طرح ہرجنس کا سوت ای جنس

ل ينانه مروف الد ع مسلوت ماف كي مولى اور سقط مراوسوائ كوشت كهال واوجه وغيره ١١١٠ س يعنى جس كاكوشت مواار

اگر کے ہوئے گوشت میں کچے مصالحہ پڑا ہوتو زیادتی حرام نہ ہوگی بیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔اونٹ اور گائے اور بکری کے گوشت اوران کے دور دی مختلف جنسیں میں کداس میں بعض کو بعوض لیعض کے زیادتی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ بیجنا جائز ہےاور ادھار میں خبر کے نہیں ہے اور ا یسے بی چکتی اور گوشت اور پیپ کی چربی مختلف جنسیں ہیں کہ بعض کوبعض کے ساتھ زیادتی سے ہاتھوں ہاتھ بیجنا جائز ہے اور اس کے ادھار میں بہتری نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے۔ بہلو وغیرہ کے مانند کی چربی کوشت کے تابع ہے اوروہ پید کی چربی اور چکتی کے ساتھ دوجنسیں ہیں اور ہاں سب میں ادھار جا ترتبیں ہے اور سری اور پانے اور چمڑے کو ہاتھوں ہاتھ ہرطرح بیچنا جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے می<sup>رفت</sup>ے القدیر میں لکھاہے۔شراب کا سر کہ بعوض شکر کے سر کہ کے زیادتی ہے بیچنا جائز ہے۔ کندانی الحاوی اور بھی خریائے <sup>کے</sup> قل کا سرکہ انگور کے سرکہ کے موض زیادتی ہے بیجنا جائز ہے۔ بہنبرالفائق میں لکھاہے۔ اگر سرکہ شیرہ انگور کے موض زیادتی ہے فروخت کیا تو جائز نبیں ہے کیونکہ شیرہ انگورٹانی الحال میں سرکہ ہوجا تاہے یہ مہیریہ میں لکھاہے۔

نوادرابن ماندميں امام ابو يوسف ہے روايت ہے كہ چماچ كوتا زه دودھ كے كوش بيخ ابشر طبيكہ چماچ دوحصہ ہواور تا زه دودھ ایک حصد بوز جائز ہاوراگر جماج ایک حصر جواورتاز ورود ورد حصد جوز اس من بہتری تبیں ہاس جہت سے کہ تاز ورود و من مسکد زیادہ ہوتا ہے اور بھی کہا تھیا ہے کہ اگر تازہ دو دھ دو حصہ ہو ہیں اگر ایسا ہو کہ اس کا مسکہ نکا لئے ہے وہ ایک طل سے گھٹ جائے گاتو جائز ہے اور اگر کم نہ ہوگا تو اس میں بہتری نہیں ہے بیر پیط میں لکھاہے اور پر ندوں کا کوشت ایک کودو کے موض ہاتھوں ہاتھ بیچنے میں پھے ڈرتیس ہادراس کے ادھار میں پہتری میں ہے بیفاوی قاضی خان میں اکھا ہے اور امام ابوطنیفہ سے روایت کیا حمیا ہے کہ انہوں نے پر ندکو بعوض پرند کے گوشت کے اگر چہدونوں ایک تسم کے ہوں زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز رکھا ہے۔ بیدحاوی میں لکھا ہے اور ایک مرغی کو دو مرغيوں كوش ييخ من كه جوزئ كي كئي موں خواه وه محوني موئى موں بانه موں كھرد رئيس ہے بدعتار الفتاوي من لكھا ہے اور تيملى ميں ایک کودو کے عوض بینا جائز ہے کیونکہ مچھلی وزن نہیں کی جاتی تھ ہاورا گر کسی جنس کی مجھلی وزن کی جاتی ہوتو اس میں سوائے برابر برابر لینے کے بہتری نہیں ہے مقبیر میش لکھا ہے۔ جس شہر میں گوشت وزن سے نہ بکتا ہو وہاں ایک تاب سے دو تا بوں کے وض بیجنے میں کچھ ڈرٹبیں ہےاوراس باب میں اہل شہر کا حال دیکھا جائے گا یہ قبا وی قاضی خان میں ہے۔

کپڑے کی جنس اینے اصول اور صفات کی وجہ ہے مختلف ہو جاتی ہے اگر چہان کا نام ایک ہی رہے اگرایک کوزہ پائی کودوکوزہ پائی کے عوض بیچاتو امام اعظم اور ابو پوسٹ کے مزد یک جائز ہے کیونکہ پائی ان دونوں کے مزد یک کیلی یا در نی نہیں ہےتو زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہوگا اور برف اگر وزن ہے ریکنا ہوتو اس کو برف کے بوش بیچنا جائز ہے تمر برابری شرط ے بیظہیریہ میں لکھاہے اور لو ہا اور را نگا اور کا نسه سب مختلف جنسیں نہر الغائق ہیں نہر الغائق میں لکھاہے۔ اگر کوئی کپڑا سونے کے تاروں سے بتا ہوا خالص سونے کے عوض فروخت کیاتو اس میں جواز کے واسطے پیا متبار کرنا ضروری ہے کہ خالص سونا زائد ہو برجیط مں لکھاہے۔ کیڑے کی جنسیں اپنے اصول اور صفات کی وجہ سے مختلف ہوجاتی ہا اگر چہان کا نام ایک ہی رہے جیسے ہروی ومروی 🖰 او رجومری بغدادیں بناجاتا ہے وہ اور ہے اور جوخراسان میں بناجاتا ہے وہ دوسراہے بیرحادی میں لکھاہے اور ایسے ہی کمان ہے بنا ہوا روئی ہے بُنا ہوااور دو ہیں بھی اورایسے ہی زندنجی اوروذ اری دوجنس مختلف ہیں ریفلا صدمیں لکھاہے اور اراضی نمدہ تھے اور طالقانی دوجنس یں مینبرالغائق میں لکھاہے۔

ا ناجائزے اور سے خراب مم خرما ۱۳ سے میاں سے فاہر ہوا کہ ہندوستان میں بحساب وزن کے بیٹے میں ہونا جا ہے اا۔ س قولة اليطباق وغيره اورا كرموافق عرف كے جما بے ساتھ تغيري جائے تو صخبائش سے الله على الامل كالبروي مع الروى متحمل ان براد كا لبروی الذی بیاع بالمروی دانشداعلم ۱۲ 🔻 نمد و ترجمه لبدست وجاء نی الحدیث علیه کسارالبدائے فعن والمرادلهنا ماذ کر۱۲ 🗕

رونی کا سوت کمان کے موض یا صوف کو بالوں کے موض ایک حصد کو و قصول کے ساتھ بیخے بھی بچھ ڈرٹییں ہے اور اگر کوئی ان بھی کا ادھار ہوگا تو جائز نہ ہوگا کیونکہ بیو فرن سے بلتے ہیں بیظ ہیر بیش لکھا ہے اور اس طرح رہیم کا تاگاروئی کے تاکے کے موض فقط اور ایر برابر بیچنا بیچنا جائز ہے بید خیر ہیں لکھا ہے۔ جس چھوا رے میں سے تھٹی نکال ڈائی ٹی ہوائی کو بے تھٹی نکا لے ہوئے کے ساتھ فقط برابر برابر بیچنا جائز ہے بیظ ہیر بیش لکھا ہے۔ جس چھوا رے میں سے تھٹی نکال ڈائی ٹی ہوائی کو بے تھٹی نکا لے ہوئے کے ساتھ فقط برابر برابر بیچنا جائز ہے بیٹے ہیں لکھا ہے۔ آئر تمد سے کوصوف کے موش فروخت کیا لیس اگر تمد البیا ہے کہ ریختہ ہوجانے کا تو ہائز ہے بیٹے ہیں لکھا ہے۔ آئر تمد سے کو اعتبار نہوگا بیڈنا دئی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سابون کو صابون کے موش برابر برابر بیچنا جائز ہے بیٹھیے جس کھا ہے۔ خاام اور آ تا کے درمیان سوڈیس ہوتا ہے اور ایک میں ہوتا ہے اگر جائی خود ہے اور اگر ایسا قرضہ ہوگا تو جائز نہ ہوگا اور محیط کی کا ہا العرف میں لکھا ہے کہ غلام اور اس کے آقا میں سوڈیس ہوتا ہے اگر جائی خود ہے اور اگر ایسا قرضہ ہوگا تو جائز نہ ہوگا اور محیط کی کا ب العرف میں لکھا ہے کہ غلام اور اس کے آقا میں سوڈیس ہو تاہم اور آئی میں ہوئیس ہوئیں ہوتا ہے اور ایسے بی دوئر کے عنان اگر مال شرکت میں باہم خرید وفروخت کریں تو بھی سوڈیس ہے اور آئر ایس کے اند بیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہے کہ ان ان کیس سوڈیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہے کہ ان کہ ہوئیس ہوئیں ہوئیس ہ

مسلمان اور تربی کے درمیان دارالحرب میں رہا آئیں ہے اور یہ ام اعظم اورا مام محمد کا قول ہے اورا مام ابو بوسف نے فر مایا کہ ان دونوں میں دارالحرب میں بھی رہا اتا ہت ہوتا ہے اور اس طرح اگر کوئی مسلمان دارلحرب میں امان لے کر گیا اور دہاں اس نے کسی امان کے ساتھ سود ایسے مسلمان کے ساتھ کے جو دارالحرب میں ایمان لایا ہے اور دارالاسلام کی طرف جمرت نہیں کی ہے فرید فروخت کی قواس کے ساتھ سود لینا امام عظم کے فرد دیک جائز ہے اور امام محمد آور امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ مسلمان دارالاسلام میں جمرت کر آیا اور پیمان الم المحمد کی تو اس سے سود لینا جائز نہ ہوگا کر اتی الجو ہرة الیز قال الم وار الحرب میں دو خص ایمان لائے اور دارالا سلام کی طرف جمرت نہیں اگر وارالحرب میں دو خص ایمان لائے اور دارالا سلام کی طرف جمرت نہیں تو اس سے سود لینا جائز ہے ہے ہے ہم الفائق میں لکھا ہے۔ اگر ایسے دوسلمانوں نے دارالحرب میں باہم ور المحمد کے این جائز ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے تیجین میں لکھا ہے۔

فصل مفتر:

## یانی اور برف کی بیچ کے بیان میں

جو پانی کنویں اور نہر میں ہے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے کذائی الحاوی۔ اس کا حیلہ یہ ہے کہ ڈول اور ری کو اجرت پر وے یہ بینے کو نکال کرا بنی مشک جم یا اور کئی بر تن تی میں جرابیا تو بیاس کا حقدار ہوگیا تو مشل پکڑے ہوئے شکار کے اس میں تصرف اور اس کوفروخت کر سکتا ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اس طرح مینہ کے پانی کو اپنے برتن میں بحر فر میں کہ ہوجا تا ہے یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور ایسے پانی کا فروخت کرنا جس کو کسی محتم کر لیا ہے تو شخص نے اپنے حوض میں جمع کر لیا ہے تو شخص کے ابرز اور نے جرحال میں جائز ہیں کا الرحان معروف بخواہر اور کے اس میں جائز ہیں کا گروفت کرنا جس کو کہ بیشل کا ہوتو ہے ہر حال میں جائز ہے پس

ا شریکین بالمغاوضاً است مینی بالاتفاق ۱۱ سے عندالا مام اعظم ۱۱ سے خریدار کے ہاتھ اس کا پائی فروخت ندکرے بلکہ ؤول ری وس کواجرت پردے اوراجرت اس قدر بردھائے کہ پانی کی بھی قیت آجائے ۱۱۔ ہے قال نی الاصل جرق یعنی گھڑا وغیرہ ووانماعدل تفیما ۱۱۔ سے اس کواجرت پردے اوراجرت اس اور کہ زیادہ اس میں پانی جذب نہ ہوجاتا ہوا۔ ۔ ۔ اس میں پانی جذب نہ ہوجاتا ہوا۔ ۔

شخ الاسلام نے گویاصا حب دوش کو پانی اپنے دوش میں کر لینے کی وجہ سے پانی کا نگام ارگر دانا ہے کین شرط میہ ہے کہ پانی کا جاری رہا بند ہوجائے تا کہ نمج غیر نمج کے ساتھ مختلط نہ ہوجائے اورا گر دوش تا نبے یا پیشل کا یا تھے کیا ہوا نہ ہوتو اس میں مشائخ نے ایسا ہے اختلاف کیا ہی جیسا کہ گرمیوں میں برف کے مجمدہ کے اندر برف کے بیچنے میں اختلاف ہے اورا مام محتر نے فر مایا کہ مختاراس مسئلہ میں ہیہ ہے کہ اگر باکٹا نے اس کو چکانے کے طور پر پہلے میر دکر دیا بھراس کے بعد بھ قرار پائی تو جائز ہے اورا گر پہلے فروخت کر کے بھر بیروکیا تو جائز نہیں ہے۔ کذائی الحیط ۔

سیح یہ ہے کہ سپر دکرنے ہے پہلے اس کا بیچنا جا تر ہے بشرطیکہ تین دن تک سپر دکر و ہے اور اگر بعد تین دن کے سپر دکیا تو بیج جائزند ہوگی دیجیوا سرحسی میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک برف کا چہ بچے بیچا تو اسے میہ ہے کہ تنتا جائز ہے خواہ پہلے سپر دکر کے پھر فروخت کیا یا تنتا کر کے پھرسپرد کیا ہواورای کوفقیہ ابوجعفم نے اختیار کیا ہے۔ پہلے سپر دکر کے پھر فروخت کرنے میں زیادہ احتیاط ہے بیفآوی قاضی غان میں لکھا ہے۔ فقیمہ ایونصر محمد بن سلام البخی سپر دکر نے سے پہلے اور پیچھے تھے کوچائز رکھتے تھے جبکہ بہج کرنے اور سپر دکر نے میں زیادہ مدت نہ ہوجائے اس طرح کہ تھے کے ایک یا دو دن بعد سپر دکر دے اور اگر تین دن بعد سپر دکیا تو جائز نہیں کہتے تھے اور یہی ندہب اکثر مشائخ مادراءالنبر کا ہے پھر جب بھے جائز ہوئی تومشتری کوسپر دکرنے میں ویکھنے کے وقت خیاررویت ٹابت ہوگا پس اگراس نے سپردگی واقع ہونے کے بعدد یکھاپی اگرسپردگی بورے تین دن گزرنے پرواقع ہوئی تواس کوخیارروبیت عاصل نہ ہوگا اورا گرتین دن سے پہلے واقع ہوئی تو عقد ہے میں دن تک اس کو خیار ویت حاصل ہے کہ محیط میں لکھاہے۔ اگر صرف سینچنے کا پانی فروخت کیا تو جائز نہیں کہے اوراگر بانی مع زمین فروخت کیاتو جائز ہے اوراگرایک زمین کومع دوسری زمین کے بانی کے فروخت کیاتو امام محمد نے اس صورت کوذکر تبین فرمایا ہے اور فقیبہ ابونصر بن میلام نے کہا کہ میہ جائز ہا ورفقیہ ابوجعفر کہتے ہیں کہ ای کی طرف امام محد نے اشارہ کیا ہے مید ذخیرہ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک سے سے کسی قدر مشکین آب فرات ملکی خریدیں پس اگر مشک معین تھی تو امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے کیونکہ لوگوں کا تعامل ہے اور پکھال و گھڑے وغیر ہ کا بھی بھی صال ہے اور یہ جواز استحسا نااور قیاس کی دلیل ہے ہے اور اگر اس مشک کی مقدار نہ ہوتو رہے جائز نہیں ہے اور میں تول امام ابوصنیفہ کا ہے بیافقادی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ مجھ سے ایک درہم لے کرتومیرے چو یاؤن کواتے مہینہ بانی بلائے تو جائز تبیں ہادراگر کہا کہ ہرمہینداتی مشکیس بلاد سے قوجائزے بشرطیکاس کومٹک دکھلادے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں بھتے تیری زمین قراح سم یانی سے سیراب کروں گا پھراس کے لیے نہر کھول کراس کوسبراب کیا تو اس مخض کو پھھ نہ ملے گا اور اگر کہا کہ اپنے چو پایوں کومیری نہریا میرے فلاں حوض سے پانی پلا لے تو یہ جائز ہے كذافي الذخيروبه

فعيل مشر:

مبیع یاشن کے نامعلوم ہونے کے بیان میں

جس مخص نے بیج میں ثمن کومطلق جھوڑ دیا اس طرح کہ مقدار ذکر کی اور صفت ذکر نہ کی تو اس شہر میں جونفقدی زیادہ چلتی ہوگ ای پر بیج واقع ہوگی اور اگر شہر میں نقو دمختلف رائج ہوں تو بیج فاسد ہوجائے گی لیکن اگر ان میں سے ایک بیان کردی تو یا کوئی زیادہ رائج

ا مجمده جائے اجتماع پرف وسیانی فی کتاب الفصب اسم اختلفوا انبیاعلی ثلثته صور ۱۳ برائے نوات بمعنے آب خالص وشرین و نام دریائے معروف زیر کوفیاور بھی پہال مراد ہے ۱۴۔ سے قراح بافتح زمینے کہ آب و در خت نداشتہ باشد ۱۲۔

مع یا تمن کا نامعلوم ہونا تھ کے جائز ہونے کا بالغ ہے جبداس نامعلوم ہونے کے ساتھ سپرد کرناسعدر ہواورا گرسپرد کرنا
معدار نہ ہوتو عقد تھ فاسد نہ ہوگا جیسے کہ کی ڈھیری کے بیانوں کی تعداد معلوم نہ ہوشانا ایک معین ڈھیری قروخت کی اور بیمعلوم نہ ہوکہ یہ کتنے بیانہ کی اور جبھے کہ معین کپڑے فیاسد نہ کہ کتنے بیانہ کی اور جبھے کہ معین کپڑوں کی گئی نہ معلوم ہوائی طرح کہ کھی معین کپڑے فروخت کیا دران کی گئی نہ معلوم ہوئی تو تیج ما ہم تھیں گئے اس سے کہ ایک قفیر اس کی ایک درہم کو تو اما ابو طنیہ نے فرمایا کہ اس سے ایک تفیر کی تھا ایک درہم کے عوض جائز ہواور باتی کی تھے جائز نہیں ہے لیکن اس وقت جائز ہو عمی ہو مشتری کو جدا ہونے ہوئی تو ایک درہم کے عوض اس کو خیار حاصل ہوگا کہ اگر چا ہے تو ہر تفیر کو ایک درہم کے عوض سب مشتری کو جدا ہوئے ہوئی اورانام ابو یوسٹ اورانام جو گرفیز کو ایک درہم کے عوض سب خرید کے درنہ سب کورک کردے اور اس کو تھا ایک درہم کے عوض لازم ہوگی اورانام ابو یوسٹ اورانام مجمد نے فرمایا کہ بوری ڈھیری کی تھے ہر تفیز ایک درہم کے حساب سے جائز ہے خواہ مشتری کو تمار میں ہوئی یا نہ معلوم ہوں اورا گراس نے کہا کہ میں نے تیرے ہو تھیر ایک درہم کے حساب سے جائز ہے خواہ مشتری کو تا ہم تھیر اس کے تین درہم کے حساب سے باہر تین تفیز اس کے تین درہم کے حساب سے فروخت کردی تو اس میں بھی اس اس ایک تین درہم کے حساب سے باہر تین تفیز اس کے تین درہم کے حساب سے فروخت کردی تو اس میں بھی اس ایک تین درہم کے حساب سے فروخت کردی تو اس میں بھی

پس اگرمشتری اور بائع میں جھڑ اند ہوا یہاں تک کہ بائع نے سب کو یا بعض کو ناپ کرمشتری کے سپر دکر دیا تو جس قد رسپر و کیا ہوہ سب اما ماعظم کے نزویک مشتری کولازم ہوگا اور باتی کی تھی باطل ہوگی اور ایسانتی اختلاف ہروز تی چیز میں ہے کہ جس کے گڑے کہ جس کے گڑے میں اند بین اس بھی خرر نہ ہو جسے شہد یا زیخون کا تیل وغیرہ پی شعرات میں لکھا ہے اور گڑے تا ہے کی چیز وں میں اگر بائع نے کہا کہ میں نے بیسب زمین اس میں سے ہرگز ایک ورہم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کر دی تو امام ابوطنیقہ نے فر مایا کہ لک کی بھی جائز میں ہے لیعن نہ ایک گڑ کی تھے جائز ہوں اور نہ باتی کی جائز ہے اور نہ ہوتا ہوگا اور اگر ای جسل میں معلوم ہوجا کی تھے جائز ایس کو خیار حاصل ہوگا اور اگر ای جسل میں معلوم ہوجا کی تھے جائز ایس کی ایک گڑ ایک درہم کے جائے ہو اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے بیسب کیڑا اس کے ہر دوگر حساب سے سب کی تھے جائز ہے اور مشتری کو کی جھے خیار نہیں ہے اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے بیسب کیڑا اس کے تین ورہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کر دیا تو اس میں بھی ایسانی اختلاف ہاور درہموں کے حساب سے یہ ہو کہ درہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کر دیا تو اس میں بھی ایسانی اختلاف ہاور

ل نعنیاس کے بعد پر قرض خواہ نے کہا کہ میں نے قبول کیا ۱۲۔

ہی تھم ان دزنی چیز وں کا بھی ہے کہ جن کے تکڑے کرنے بی بائع کومعزت پینی ہولیکن جو چیز یں گنتی کی جیں ان جس کھا ظاکیا جا ہے گااگر
وہ چیزیں باہم قریب قریب برابر کے ہوں تو ان کا تھم وہی ہے جو کیلی اور وزنی بی فہ کور ہواا وراگرالی گنتی کی چیز وں بی باہم تفاوت ہو
مثلاً بائع نے کہا کہ بی نے پیگلہ بکر یوں کا ہر بکری اس کی دی درہم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو اس بی ایسا ہی اختلاف
ہے جیسا کہ گروں کے تاہیخ کی چیز وں بی فہ کور ہوااوراگر بائع نے بیکھا کہ اس گلہ کو ہردو بکریاں اس کی بیس ورہم کے حساب سے بی نے تیرے ہاتھ فرو خست کیا تو سب کے قول میں بالا تفاق پورے گلہ میں ترج جائز نہیں ہواوراگر مشتری کو ای مجلس میں سب کی گنتی معلوم ہوگئی اوراس نے بچے کو افتیار کرلیا تو بھی جائز نہیں ہے بیٹر ح طحاوی بیں لکھا ہے۔

ا گرکسی نے کہا کہ میں نے مید گیہوں اور مدجو ہرقفیز ایک درجم کے حساب سے فروخت کیے اور سب

قفیزوں کی گنتی نہ بتلائی تو امام اعظم میں اللہ کے نزد یک سب کی بیج فاسد ہے کہ

ا گرمعین و هری می سے سوائے ایک قفیز کے سب و هری کو جہا تو سب کی بیج سوائے ایک تفیز کے جائز ہوگی بخلاف اس صورت کے کہ کہا کہ میں نے اس میری کے گلہ کواس میں سے ایک بھری غیر معین کے سوافرو خت کیا تو تیج فاسد ہے میسران الوہائ میں کھا ہے۔اگرایک موتی اس شرط پر پیچا کہ بیا یک مثقال وزن میں ہے بھرمشتری نے اس کواس سے زیادہ پایا تو وہ مشتری کے سپر دیمر دیا جائے گا بناوی قاضی خان میں لکھائے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے بدیجوں اور بدجو برقفیز ایک درجم کے حساب سے فروخت کے اور سب تفیزوں کی گفتی نہ بتلائی تو امام اعظم کے نزویک سب کی جے فاسد ہے پہاں تک کہ کل قفیزی معلوم ہوں اور جب معلوم ہو کئیں تو اس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہیے تو ہر تفیر گیہوں کی ایک درہم سے حساب سے جرید لے اور صاحبین کے مزد یک کل کی بی جائز ہے اور اگر بالع نے کہا کہ دونوں میں سے ایک تفیر ایک درہم کو ہے تو ایک تفیر کی تیج جائز ہوگی کہ حس میں آ دھے گیہوں اور آ دھے جوہوں گے اور باقی کی تع جائز ندہو کی اور جب مشتری کوسب تفیر معلوم ہو گئیں وامام اعظم کے زویک اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر بالع نے اس کواس شرط بر فروخت کیا که جرایک دی قفیز ہے اور برقفیز ایک درہم کو ہے تو ہرایک آ دھے تمن میں مشتری کولا زم ہوگی بہاں تک کداگر بعد قبضه كرنے كے ايك ميں عيب يائے تو فقط اس كو آ و سے شمن ميں واپس كرسكتا ہے۔ اگر اس ميں حساب سے بيچا كدونوں ميں سے ايك قفیز ایک درہم کو ہے پھرایک میں عیب بایا تو خاص اس عیب دارکواس کے حصر ثمن کے عوض و اپس کرسکتا ہے پس اگر تیہوں کی قیمت جو کی قیت ہے دو چند ہوتو جوکوایک تہائی تمن میں اور گیہوں کو دو تہائی تمن میں واپس کرے گااور اگریا کتے سنے کہا کہ قفیز دونوں میں سے ایک درہم کو ہے لیں کو یا کداس نے بیکھا کہ ہرقفیز ان دونوں میں سے ایک درہم کو ہے اور اگر کسی نے ایک ڈ میری گیہوں کی اور ایک گلہ مکریوں کا اس شرط پر بیچا کہ ڈھیری دس قفیز ہے اور گلہ میں دس بکریاں ہیں اس حساب سے کدایک بکری اور ایک قفیز دس درہم کو ہے ہیں اگرمشتری نے ہرایک کووس پایا تو تھ جائز ہے اور جو گلہ میں گیار و بھریاں پائیں تو سب کی تھ فاسد ہے اور اگر گلہ میں وس بكرياں پائيں اور ڈھیری میں گیارہ قفیزیں یا کمیں تو بھے سے اور اگر اس نے ہرا یک کونو پایا تو بھے جائز<sup>ے</sup> ہوگی اور ہروس کو ایک بکری اور ایک قفیز پر تقتیم کیا جائے اور جو کمری کہ زائد ہے اس کے ساتھ ان کیہوں میں سے ایک تفیز ملائی جائے بس جب سب گیہوں کا حصہ معلوم ہو جائے تو اس میں سے دسواں نکال ڈالا جائے اور بقیہ تمن کے عوض سب کو لینے یا ترک کرنے کا وہ مختار ہو گا اور اگر اس نے گلہ کونو اور ڈ جیری کودس بایا تو ڈ جیری کی ایک قفیز کی تھ فاسد ہوگی کیونکہ آس کا ثمن معلوم نہیں ہے کس واسطے کہ اس کا ثمن نہیں پہنچا تا جاسکتا مگر اس

ل قوله بردكرديا آخ مناخرين نے كہا كه يہاں قياس چھوژ كرفتونى ہونا جاہے كەئتى ردى جائے ١١ سے ندكہا كه گيہوں كى ايك تقيز يا جوكى ايك تقيز ١١ ـ ٣ قوله زخ جائز قول شخ موجوده ميں بمي موجود ہے كہ برايك كونو پايا حالانكہ بكر يوں ميں اشكال ہے ادر شايد سمجے بيہ كہ بكرياں دس اور فقط كيہوں كونو پايا ١١ ـ

کے کہ بعد ثمن اس پر اوراس بکری پر کہ جو کم ہے تقسیم کیا جائے اور امام اعظم ٹے بڑ دیک جب بعض مینے میں صفقہ فاسد ہو جائے تو کل میں فاسد ہو جاتا ہے اور صاحبین کے نز دیک کل میں فاسد نہیں ہوتا ہے اس لیے نو بکریوں اور نوقفیز وں میں ان کے نز دیک زیج جائز ہوگی اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا میرمجیط سرحتی میں لکھا ہے۔

الرکسی نے تاک کے انگوراک شرط برخرید ہے کہ وہ ایک بزار من بین پھر معلوم ہوا کہ نوسومن بین تو بالع کوسومن کی حصہ شمی حال ہے اورا مام عظم کے تیاس کے موافق باتی کاعقد فاسد ہوجائے گایہ برا النق میں لکھا ہے۔ اگریج کیلی ہواور سب بیا توں کا ثار مناف ہو جس قدر بیا نوں کا ذکر کیا ہے انہی کے ساتھ عقد متعلق ہوگا مثلاً کی نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بدڑ جیری اس شرط پر فروخت کی کہ یہ وقفیز ہے کہ برقفیز اس میں کی ایک درہم کو ہیا ہوں کہا کہ سوتفیز سودرہم کو ہا اور وہ مشتری کو ہا اور مرقفیز کا شمن بھی علیمد و بیان کیا یانہ بیان کیا ہوجائے گا اور اس کوخیار نہ ہوگا اور اگر مشتری کو جس قدر بائع نے بیان کیا ہوا ہوا وہ سرت میں بھورت میں ہوگا اور اگر اس کو مشتری کو خیار ہوگا کہ جس قدر بائع نے بیان کیا ہوا ہوا مشتری کوخیار ہوگا کہ جس قدر بائع نے بیان کیا ہوا ہوا مسلم محد میں اس کوخیار ہوگا کہ جس قدر بائع نے بیان کیا ہوا ہوا کہ مسلم کی ہوئی اس کوخیار مواج کیا اور اگر اس کومشتری کے موفق اس قدر ملے گا کہ جس قدر بائع نے بیان کیا ہوئی دھر تمن محد میں اس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہو ہر طرح دے دے گا مورت میں بھی اس کوخیار حاصل نہ ہوگا اور جواس کے بعد ہیں ان کا اختیار میں کا ایک ہی جن میں اور میں اور سب وزنی چیز وں میں کورسب وزنی چیز وں میں اور سب وزنی چیز وں میں ہوجائے گا اور جواس کے بعد ہیں ان کا اختیار میں تھم سب کیلی چیز وں میں اور سب وزنی چیز وں میں ہوجائے گا اور جواس کے بعد ہیں ان کا اختیار میں تھم سب کیلی چیز وں میں اور سب وزنی چیز وں میں ہوجائے گا

سن ہے میں سے دیسے دیسے میں رہے۔ دیپے رہی ماہوں ہے۔ اگر کسی نے ایک کپڑ ادس درہم کے عوض اس شرط پرخر بدا کہ وہ دس گزیے یا کوئی زمین سو درہم کے عوض اس شرط پرخر بدی کہ وہ سوگڑ ہے پھرمشتری نے اس کو کم بایا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو اس کو پورے ٹمن میں لیے لیے در نہ ترک کر دے اور اگرمشتری نے ای کوزیادہ الماقیہ ومشتہ کی نکام دگادہ ایک کو خیار نرموگادہ کم ایسانی کا صوری میں مصفہ موقعہ کو فیدہ میں اس نے

اس کوزیادہ پایا تو وہ شتری کا ہوگا اور بائع کوخیار نہ ہوگا اور کم بانے کی صورت میں وصف مرغوب نوت ہوجانے ہے بسبب اختلال رضا مندی کے مشتری کوخیار حاصل ہوتا ہے مگر تن جس سے پچھ کم نہ کیا جائے گا رہے کا فی میں لکھا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے رہے کپڑایا یہ

بی سے گروں سے نامینے کی سب چیزوں میں ہے جیسے لکڑی وغیرہ اور بی سے مروزنی چیز کا ہے کہ جس کے مکڑے کرنے میں ضرر ہوتا ہے جیسے پیٹل یا تانے وغیرہ کا ڈھلا ہوا برتن مثلا یوں کہے کہ میں نے یہ برتن تیرے ہاتھ سو درہم کے عوض اس شرط پر فروخت کیا کہ بیدی من ہے پھرمشتری نے اس کوناقص یازائد پایاتو اس کاوہی تھم ہےخواہ بائع نے ہرمن کائمن بیان کیا ہو پانہ کیا ہو پیمضرات میں کھا ہے۔ کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیرے ہاتھ ریکٹر اس کنارے ہے اس کنارہ تک بیتیا ہوں اور وہ تیرہ (۱۳) گڑ ہے اور ناگاہ وہ پندرہ گز نکلا اور بائع نے کہا کہ میں نے غلطی کی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گا اور یہ کپڑ اای تمن کے عوض جواس نے بیان کیا ہے قاضی کے حکم میں مشتری کو ملے گا اور دیانت کی راہ سے زیادتی مشتری کے سپر دنہ جمونی جا ہے بیظہیر رید میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے جاندی کی ڈھلی ہوئی کوئی چیز اس شرط پر کہ اس کا وز ن سومنقال ہے دس دینار کوخریدی اور دونوں قبضہ کر کے جدا ہو گئے پھرمشتری نے اس کا وزن دوسومثقال پایا توبیسب دس دینار کے عوض مشتری کو ملے گا اور ثمن میں تجمیز باوتی ندکی جائے گی اور اگراس کومشتری نے اس (۸۰) یا نوے (۹۰) مثقال پایا تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا ادراگر ہر دس مثقال کے واسطے کوئی ٹمن علیحد ہ بیان کر دیا ادر کہا کہ میں نے اس کوتیرے ہاتھ اس شرط پر بیچا کہ میسوم شقال دی وینار کو ہے پر دس مثقال ایک دینار کے حساب سے ہے اور دونوں نے قبعنہ کرلیا بھر مشتری نے اس کاوزن ایک سو بچاس مثقال پایا ہیں اگر جدا ہونے سے پہلے یہ بات مشتری کومعلوم ہوئی تو اس کوا ختیار ہوگا کہا گر جا ہے تو تمن میں یاتج وینارزیادہ کر کے سب کو پندرہ وینار کے بوض لے لےور نہ ترک کردے اورا گرجدا ہونے کے بعداس کویہ بات معلوم ہوئی تو اس ذھلی ہوئی چیز کی ایک تہائی کی تیج باطل ہوجائے گی اور باقی میں مشتری کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو وس (۱۰) دینار کے عوض اس کا دونتہائی حصہ لینے پرراضی ہوجائے ورنہ سب کوواپس کر کے اپنے دینار پھیر لےاور اگرمشتری نے اس کو پیچاس مثقال پایااور جدا ہونے سے پہلے یابعد بیمعلوم ہوگیا تو اس کو بیاختیار ہوگا کہا گر جا ہے تو وہ چیز واپس کر کے اپنے سب دینار پھیر لے یاراضی ہوجائے اور حمن میں سے یانچ دیناروالیں کر لےاورای طرح اگر سونے کی ڈھلی ہوئی کوئی چیز بعوض درہموں کے خریدی تو اس کا تھم بھی ای تفصیل کے ساتھ ہے میشرح طحاوی میں تکھاہے۔

اگر ڈھلی ہوئی چیز کواسی کی جنس کے عوض برابر وزن ہے فروخت کیااورمشتری نے اس کوزائد بایا پس اگر جدا ہوئے سے پہلے اس

اگر کیلی چیز کواس شرط پر خریدا که ده دی تغییز سے زیادہ ہے پھراس کودی (۱۰) تغییز سے زیادہ پایا تو جائز ہے اوراگردی یا دی ہے کہ پایا تو جائز ہیں ہے امام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کہ جائز ہے اوراگر کی دارکواس شرط پر خریدا کہ ده وی (۱۰) گز ہے تو سب نیادہ پایا تو جائز ہیں ہے کہ جائز ہے اوراگر کی دارکواس شرط پر خریدا کہ ده وی (۱۰) گز ہے تو سب صورتوں میں پیچ نیا کر ہے کہ جائز ہے۔ اگر گیبوں کواس شرط پر بیچا کہ وہ ایک گرے کہ جائز ہے اوراگر پایا تو جائز ہے اوراگر پایا کہ دہ گریاای سے زیادہ ہیں پھر اس کو کم یا زیادہ پایا تو جائز ہے اوراگر پایا تو بیچ فاسد ہوجائے گا اوراگر گیبوں کواس شرط پر فروخت کیا کہ دہ گریاای ہے کم ہیں تو بیل پھر حرح جائز ہے اوراگر پایا ہے کہ بیات تو بھی مقدار بیان کی ہوئی تھی اوراگر زیادہ بیل تو نوعی میں داخل نہ ہوگی اوراگر بیات کے کہ بیل تو نوعی ہوگا اورائی ہوئی تھی اوراگر زیادہ بیل تو بیل کے دہ ہوں کواس شرط پر فروخت کیا کہ وہ کہ بیل تو بیل کے دہ بیل تو بیل کے دہ ہوں کواس شرط پر فروخت کیا کہ وہ کہ بیل تو بیل تو بیل کے دہ بیل تو بیل کے دہ بیل کے دہ بیل کی دہ بیل تو بیل کو اورائی کو ایس خرال کو دہ بیل کے دہ بیل بیل ان کا عقد امام اعظم کے دیا تو ایک تفید کم پایا تو بیل تو بیل کے حساب سے فرید کے دورائی میان کو بیل کے دہ بیل بیل کو دہ بیل کے دہ کے دہ بیل کے دہ کے دہ بیل کے دہ ک

ل يعنى كى برفروشت كيايانياد تى برفروشت كيالار ع ايك دفوكها كويك كرياكم بين السرع محمكى بريقين ندكياجاتيكا كينك ذاكر بالتي الدار الله المعالمة بالمعالمة المعالمة الم

ا گرکسی نے ایک کیٹروں کی تشوری اس شرط پر کہ بیدن (۱۰) کیٹرے ہیں فروخت کی مجرایک کیٹر انگھٹایا برو حایایا تو تیج فاسد ہو تحمّی کذا فی الکانی اور اگر ہر کپڑے کائمن بیان کر دیا تمیا تھا اور پھر گھٹا تو باقی کی بچے تھے ہے اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا ( با ہے نے یا جہوز دے ۱۱) اور اگر برد حالتو تھے فاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا کہ امام اعظم کے بزد دیک مجھنے کی صورت میں بھی تھے فاسد ہوجائے گی اور سے یہ ہے کہ اس صورت میں جائز ہو کی سیمبین میں تکھا ہے۔ کسی مخص کے پاس کیبوں یا کوئی ناپ کی دوسری چیز تھی یا تول کی چیز تھی کہ اس قنص کے نزویک وہ جار ہزار من بھی اور اس نے اس کو جا دھنھوں کے ہاتھ ہرایک کے ہاتھ اس میں سے ایک ہزار من بعوض تمن معلوم کے فروخت کی پھراس میں کی پائی تو بعضوں نے کہا کہ جاروں مشتریوں کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہیں تو موجودہ کو بعوض حصہ تمن کے لیے لیں ور نہ ترک کر دیں تو نھیک جواب وہ ہے جوبعضول نے دیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر با نع نے ان سب کے ہاتھ ایک بار**ی** ہیجا تفاتوالبتہ یک حکم ہے جوندکور ہوااور اگراس نے آگے بیچے بیچا تھاتو تھٹی بیچیلے مشتری پر پڑے گی پہلوں پرنہ پڑے گی اوراس کو اختیار ہوگا كاركر جائية جس قدرياتا باس كول لورندترك كروب ياقاوي قاضى خان بس كلصاب الم محرة في جامع من فرمايا كالركس نے دوسرے مخص سے ایک مشک کے زینون کا تیل سو درہم کے عوض اس شرط پرخریدا کہ مشک اور جو پچھاس میں تیل ہے سب اس کا ہوگا بشر طمیکہ اس سب کا وزن سور طل ہو پھرمشتری نے اس کو وزن کیا تو سب نوے (۹۰) رطل نکلا کہ جس میں ہیں (۲۰) رطل کی مشک اورستر (۷۰) رطل تیل تھا تو نقصان خاص کرتیل میں شار ہوگا ہیں جمن کو مشک کی قیمت اور اسی (۸۰) رطل تیل کی قیمت رتعشیم کریں گے ہیں جو ترجمة تبل كے بزية من بزے كااس من سے نقصان طرح دے كرياتى مشترى برواجب بوكاليكن مشترى كوياتى ميں اختيار ہوگا كداكر جا ہے تو اس کواس تمن پر جوہم نے ہتلا یا ہے خرید ہے ور نہ ترک کردے اور اکثر مشارکنے نے فرمایا کہ امام اعظمیم کے فرد کیک سب کا عقد فاسد ہوجانا جا ہے اور اگرمشتری نے مشک کوساٹھ رطل افاتیل کو جالیس رطل یا یا پس اگر لوگوں کی آبس کی خرید وفروشت میں مشک اس مقدار کوئیس پہنچا کرتی ہوتو مشتری کوافقیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو سب کو پورے تمن میں لے لےورند ترک کردے اور اگرمشتری نے مشک کوسو (۱۰۰) رطل اور تیل کو پیچاس (۵۰) رطل پایا تو نیج فاسد ہوگی اور اگر مشک کاوزن میں رطل اور تیل کاوزن سو (۱۰۰) رطل پایا تو مشک اور ای (۸۰) رطل تیل بعوض پور ہے تمن کے مشتری کے ذمہ لازم ہوگا اور باتی بالغ کو واپس کر دیے گا اور اس طرح اگر مشک علیحد وہمی اور تیل علیحدہ تھا پھرمشتری نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کرخریدا تو اس کا تھم بھی ای تفصیل کے ساتھ ہوگا جو نہ کور ہوئی ہے میچیط میں

اگر کی نے زینون کا تیل اس شرط پرخریدا کہ اس کومیرے برتن تعیمی وزن کرے گا اور برتن کے ہروزن کے بدلے پہاس مطل کم لگا تا جائے گا تو جا کڑے بید جا کہ جو پچھاس برتن کا وزن ہے اس قد رکم لگائے گا تو جا کڑے بید جا کہ صغیر میں کھھا ہے۔ اگر کس برتن میں سے تھی خریدا اور دو توں کو بدوں برتن کے اس شرط پرخریدا کہ بیسب سو (۱۰۰) مطل ہیں بھر تھی کو چا لیس مطل اور تیل کوسانھ رطل پایا تو تیل میں سے دس مطل بائع کو واپس کرد سے گا اور تھی کے تمن میں سے دس مطل کا تمن کم کرے گا اور اس طرح اگر ایک کون کے گہوں اور دوسری گون کے بخو بغیر گون کے اس شرط پرخرید سے کہ بیسب سو دس مال کا تمن کم کرے گا اور اس طرح اگر ایک کون کے گیہوں اور دوسری گون کے بخو بغیر گون کے اس شرط پرخرید سے کہ بیسب سو دس کا میں جو تھی کہتے میں ہرتم کی چیز سوکی اور دوسری کھی خیز وں کی طرف نسبت کیا تو عقد ہے میں ہرتم کی چیز سوکی

ا بجائے مثل کا گرکیا کہا جائے تو اظہراور تریب الفہم ہے، گر بخوف جدال کے اثر متر جم نے ترک کیا گر تنبیہ کردی مشک وہاں کا محاورہ ترف ہے اا۔ ع صورت یہ ہے کہا کی مرتبان ویا کہ اس بھی تیل قول جائے اور جرتول بھی بچپاس طل اس مرتبان کا وزن مجھ کرکم کرتا جائے ہیں اگرا کی تول بھی سودطل ج معاقر کو یا پچپاس طل تیل اور پچپاس طل برتن کا وزن ہوا اور طوئکہ تخدید ہے اس واسطے تھے فاسد ہے اا۔

ایک تہائی واجب ہوگی میں جیط میں لکھا ہے۔ ایک معین اس برت کہ جس کی مقدار نه معلوم ہویا ایک معین چرکہ جس کی مقدار معلوم نہ ہود وٹوں کے اندازہ پر بڑج کرنا جائز ہا اور حس نے امام اعظم سے روایت کی کہ جائز نہیں ہے اور اوّل اس بے کہ اُل الکانی ۔ یہ میماس صورت میں ہے کہ وہ برت مکلس اس معین منظر نہ ہوتا ہوجی نے نہیں اور اور کری و فیر و تو جائز نہیں ہے کہ وہ برت مکلس اس سے سانا بسبب لوگوں کے تعامل کے جائز ہے اور ای طرح اگر پھر کے دیزہ دیزہ نوٹ کر چھڑتے ہوں تو بھی جائز نہیں ہے۔ ای طرح اگر ایس جیسے خریزہ کری و فیر و تو بھی جائز نہیں ہے۔ ای طرح اگر ایس جیسے خریزہ کری و فیر و تو بھی جائز نہیں ہے تہین میں لکھا ہے۔ ایس عقد تیج کے وزن کے انداز سے نیچا کہ جو خشک ہو کر کم ہوجاتی ہے جسے خریزہ کری و فیر و تو بھی جائز نہیں ہے تہیں میں لکھا ہے۔ ایس عقد تیج کے صحت پر باتی رہنے کے وائے اور اس میں کھا ہے اور منتی میں نہ کور ہے کہ کی شخص کے پاس ایک در جم موجود تھا اور اس نے وہ تلف ہوگیا تو تیج فاسد ہوجائے گی یہ بحرارائن میں کھا ہے اور منتی میں نہ کور ہے کہ کی شخص کے پاس ایک در جم موجود تھا اور اس نے وہ تو تی فاسد ہوگی یہ محیط میں کھا ہے۔

ا گرکسی نے کوئی چیزاس کی رقم کے ساتھ خریدی اوراس رقم ہے مشتری کو آگا ہی نہھی تو عقد فاسد ہوگا 🖈

کسی نے ایک باندی خرید تا چاہی اور ایک ہیمانی لا یا اور کہا کہ میں نے یہ باندی بعوض اس ہیمانی کے یا بعوض اس ہیمانی کے جو ہیں ہیں ہیں جو بیدا نی ہیں ہے اس کواں شہر کے نقلہ کے بر خلاف پایا قو بائع کو اختیار ہے کہا کہ وہ ایس کرے جو نقد اس شہر ہیں جاری ہے لے اور اگر اس نے اس میں اس شہر کا نقد اس کوا ختیار نہ وگا اور یہ صورت بر خلاف اس صورت کے ہو کہا گرمشتری نے کہا کہ بیس نے یہ باندی بعوض اس چیز کے جو اس ٹم میں ہے خرید کی پھر بائع نے وہ درہم جو اس ٹم میں ہے خرید کی پھر بائع نے وہ درہم جو اس ٹم میں ہے دیکھو اس کو خیار حاصل ہوگا اور یہ خیار کہ بیت کہ لا تا ہے نہ خیار رویت کھو دہ میں خابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ فاوی گافی خان میں کھھا ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز اس کی ترقم کے ساتھ خرید کا اس میں معلوم ہو جائے تو عقد جائز ہوجائے گا اور امام شمل الائم طوائی فر مائی تھے کہا گرا اس کہ میں اس کہ میں ہوتا ہے گا اور امام شمل الائم طوائی فر مائی تھے کہا گرا تی اس کے ساتھ راضی میں اس کے ساتھ راضی ہوجائے تو عقد جائز بوجائے گا کہ افی الذخیرہ۔ اگر آگا ہی ہے میں ہوتا ہے کہا سیس اس کے ساتھ راضی ہوگا اور اس کے میں خور سے تھا ہو گا ہوگی ہو اس کے ساتھ دوجائے گو فلا نے نے بیچا ہو اور بائع اس کہ جائی ہو اس کے ساتھ دوجائے گو فلا نے نے بیچا ہو اور بائع اس کہ جائی کہ اس کے ساتھ دوجائے گو فلا نے نے بیچا ہو اور بائع اس کہ جائی کہ ہو اس کہ ہوگی ہو اس کے اس کو دوسرے کے باتھ دی گو ڈالا تو سیل میں گو جائی ہو اس کے باتھ دی گو ڈالا تو سیس کو درسرے کے باتھ دی گو ڈالا تو کہا ہو نے بائع کو درسرے کے باتھ دی بائے کے دائل کے دوسرے کے باتھ دی پڑے گو ڈالا تو کہا ہو کے باتھ دی بائے گو ڈالا تو دوسرے کے باتھ دی بائے گو ڈالا تو کہا ہو کہو کے باتھ دی بائے کے باتھ دی بائے کے دائوں کو تھیت کردیا تو دوسرے کے باتھ دی بائے کو ڈالا تو دوسرے کے باتھ دی بائی کے دوسرے کے باتھ دی بائے کے دائوں کو تھیت دون کے باتھ دی بائی کے دوسرے کے باتھ دی بائی کے دوسرے کے باتھ دی بائی کے دوسرے کے باتھ دی بائی ہو کے دوسرے کے باتھ دی بائی ہو کے دوسرے کے باتھ دی بائی کے دوسرے کے بائی کے دوسرے کے باتھ دی بائی کے دوسر کے بائی بائ

یے صورت اولی یوں ہے کہ ایک روپیہ کے بوض میں معین بیالہ بھر کے دیں بیا لے اور دوسرے کی صورت ایک روپیہ کا اس معین پھر کے وزن تھر ہے اور سے منکیس بعنی کھڑا دیائے ہے اس کا ممق کم نہ ہو جا ہا ہو بدوں زیادت قطرعرضی یا طولی اورابقاض کی یا عنبار قطرین عرضی وطولی و انبساط زیادت باعتبار قطریں عرضی وطولی فافہم ۱ا۔ سے رقم بسکون قاف ایسی علامت کہ جس سے مقد ارٹمن معلوم ہو جیسے کپڑے وغیر ہ پرتشان ڈالاد بے ہیں جس کوآ نکھ کہتے ہیں ۱۲۔

کسی داریا جمام کے دل (۱۰) گرکا بیٹا ام اعظم کے نزدیک فاسد ہادر صاحبین نے کہا کہ جائز ہے جبکہ دار جسو (۱۰۰) گر اور امام صاحب کے نزدیک اس طرح کہنا کر دولوں پر ایر جی بین پر بہر الفائق میں کھا جب صاحبین کے قول کے موافق اگر با تع نے تمام گر نہ بیان کیے ہوں تو مشائح کا اختاا ف ہادر سے کہ ہوئز ہیں بہر الفائق میں کھا ہے اور شیخ السلام فے فر بایا کہ اگر کسی فاص کے دار کے دی (۱۰) حصوں میں کا ایک حصد فروخت کیا تو اس کے جائز ہوئے کا اختاا ف ہے اور شیخ السلام فی فر بایا کہ اگر کسی فاص کے دار کے دی (۱۰) حصوں میں کا ایک حصد فروخت کیا تو اس کے جائز کر بایک ہوئے کا احتاا کہ اس طرف سے کیمن نہوز بہد بنالیا کہ وہ کسی جائز ہوئی گئی کہ باکھ پر بہر دکر نے کے واسطے جرند کیا جائے گا اور اگر اس گرکا موضع کی طرف سے میں نہ کیا تو اس کر کا موضع کی طرف سے میں نہ کیا تو اس کر کا موضع کی طرف سے میں نہ کیا تو اس کر کا موضع کی طرف سے میں نہ کیا تو اس کر کا موضع کسی خول پر جائز ہوئی تو اس کی اور اگر اس گرکا موضع کسی طرف سے میں نہ کیا تو اس کی انہ کیا ہو جائے گا اور اگر اس گرکا موضع کسی طرف سے میں نہ کیا تو اس کی اور اگر کیا کہ میں نہ کیا تو کر کیا کہ صدفر وخت کیا اور اس کا موضع معین نہ کیا یا بہا کہ ہو جائز ہیں ہو جائے گیا اور اس کا موضع معین نہ کیا یا بہا کہ ہو جائز ہیں ہو جائز ہیں ہے دیکھ میں نہ کیا اور اس کا موضع معین نہ کیا یا بہا کہ ہو جائز ہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ میہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ میہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ میہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ میہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ کہ میں اس کے میں کھا ہے کہا کہ میہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ کہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ کہا کہ میہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ کہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ کہ بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھا ہے کہا کہ کہا کہ میں خوائن نے کہا کہ دو بالا جماع جائز نہیں ہے دیکھ میں کھوں کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کھی کھا ہے کہا کہ کہ بالا جماع جائز نہیں کے دیکھ کی کھوں کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو کو کھا کے کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کھوں کو کے کہا کہ کو کہا کہ کو کی

ا ال مقام پر یارت بھی ذکور ہوارتم بسکون القاف علامت یعظم بہامقدار ماوقع بالمجے یعنی رسم بسکون وہ علامت جس معلوم ہو کہ بڑے کہ وہ اقع ہوتی ہو ہوتی کئے پر واقع ہوتی ہو ہائی پر ایک ہے اور مترجم نے پہلے تکھدی ہے اا۔ اس جو پھوائ کی قیمت فلال مختص انداز و کرے یا فیصلہ کردے اا۔ اس وی کے گیارہ مع نفع یعنی ہر وہ ہائی پر ایک نفع اا۔ اس مشتری کی اجازت اا۔ اور قولہ جب کہ دارسوگر ہومتر جم کہتا ہے کہ بیمراؤیس ہے کہ صاحبین کے زدیک جوازی کے واسطے بیشر طے کہ دارسوگر ہومتر جم کہتا ہے کہ بیمراؤیس ہے کہ صاحبین کے زدیک جوازی کے واسطے بیشر طے کہ دارسوگر ہومتر کی ایکن مقدار معلوم ہونا جا ہے ہے کہ جس کا حصد نکانا ہواا۔ اس جا اُرنہیں ہے اا۔

ے ایک گزشی جانب معلوم سے خریدا تو جائز نہیں ہے اور اگر بائع نے اس کوکاٹ کرمشتری کے پیر دکر دیا تو تی بھی جائز نہیں ' ہے لیکن اگر مشتری اس کو تیون کر سے تو جائز ہے اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ بیجائز ہے اور امام محمد ہے کہ بیفا سد ہے لیکن اگر کا سے کہ اس نے مشتری کے پیر دکر دیا تو اس کو بیا ضیار نہ ہوگا کہ اسکے لینے ہے انکاد کر سے بیقیہ میں تکھا ہے۔ اگر نسی نے کہا کہ میں نے اس کھر میں ہے جانا ہو اس کھر میں سے جانا ہو اس کھر میں سے جانا ہو اس کو جسہ کی مقد ارکواس کھر میں سے جانا ہو اگر چہ بائع اس کو نہ جانتا ہوئی مشتری کے تو ل کی تقد لی گئے کرنا شرط ہے اور اگر مشتری اس کے حصہ کو نہ جانتا ہوئو امام اعظم اور امام محمد کی مقد ارکواس کا علم ہو یا نہ ہو یہ قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کے زو کہ جائز ہوں کہ جائز ہے کہ اور امام محمد کا سے خوا وہا کئے کواس کا علم ہو یا نہ ہو یہ قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر کی نے دوسر ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ غلام استے کو پیچا اور اس کا نام نہ لیا اور اس کو مشتری نے ہیں دیکھا ہے تو تیج باطل ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام بیچا تو تیج قاسد ہے بشرطیکہ بائع کا دوسرا غلام بھی ہولیں اگر با تع اور مشتری دونوں اس بات پر مشفق ہو گئے کہ میچ بین غلام ہے تو تیج جائز ہوگی اور تولد تیج جائز ہوگی اس کے معنی میں مشارکے کا اس طرح اختلاف ہے کہ بعضوں نے کہا کہ ہیں مشارکے کا اس طرح اختلاف ہے کہ بعضوں نے کہا کہ ہیں بلکہ دوسری تیج دست بدست معقد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا کہ ہیں بلکہ دوسری تیج دست بدست منعقد ہوجائے گی نہ یہ کہ پہلی مطلب ہو کر جائز ہوجائے گی بید فیرہ میں کھا ہے۔ شرح کا ب العماق میں ہے کہا گر دوسرے سے کہا کہ معقد ہوجائے گی نہ یہ کہ پہلی مطلب ہو کر جائز ہوجائے گی بید فیرہ میں کھا ہے۔ شرح کا ب العماق میں ہو فلال مکان کے میں موجود میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام جوفلال مکان کے میں موجود

ا لازم نبیں ہے اا۔ میں جس قد رمشتری مقدار بیان کرتا ہے اا۔ میں قول سموں ہم ونصیب وایک تصدیر ف بھی چھٹے تھے کو ا میں دانہ نند بھن سے اا۔ ہے کہون لوگ ہیں اا۔ ہی ریکھا اس حال میں قبا کہ گائے زندہ تھی اا۔ بی منظ فاسد ہے ہیں منظ کا ضامن ہوگا اا۔ بی تمام بکری بوزن اس کے جدہ کے اا۔ ہے بینی مقام اا۔

ہے فروخت کیا تو بیچ جائز ہوگی اوراگرمکان کا پنۃ نہ دیا تو شمس الائد حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ عامہ مشائ کے نز دیک بیچ جائز نہیں ہے ہے۔
نے فرمایا کہ یہی سیح ہے کمذانی الحیط کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سب جو پچھاس دار میں ہے غلام اور جو پائے اور
کیڑے سب فروخت کر دیئے اور مشتری نہیں جانتا کہ دار کے اندر کیا کیا جیز ہے تو تیج فاسمہ ہوگی اور بجائے دار کے (کہ جس کا ترجہ جا بجا
محرکیا گیا ہے) بیت کا لفظ ذکر کیا اور باتی اپنے حال پر دہتو تیج جائز ہوگی اور ای طرح اگر بیصندوق یا بیتھیلا ذکر کیا تو بھی جائز ہے کذا
فی انظہیر ہیں۔

نویں فصل 🌣

# ان چیزوں کی بیچے کے بیان میں جودوسری چیز ہے متصل ہوں اور الیبی بیچے کے بیان میں جس میں اشتناء ہو

گیہوؤں کا درخت بدوں گیہوؤں کے فروخت کرناجائز ہے بظہیر یہ بین لکھا ہے۔ اگرسیپ فروخت کی اورموتی کانام نہ لیا تو جائز ہے اورموتی مشتری کا ہوگا۔ یہ ظلاصہ بین لکھا ہے۔ اگر خریوز ہے کا بحد کردیتے اور موتی مشتری کا ہوگا۔ یہ ظلاصہ بین لکھا ہے۔ اگر خریوز ہونا کے اندر کے جائز بین ہے اور بہی بین ہے کذا فی جواہر الاخلاطی اور اسی طرح اگر چھوار ہے کے اندر کی تشکی اور تی کی کہ ندر کا تیل اور نیون کے اندر کے تیل کا بھی بہی تھی ہے اور آگر بالع نے اس کو مشتری کا اسی طرح اگر چھوار ہے کے اندر کے تیل کا بھی بہی تھی ہے اور اگر بالع نے اس کو مشتری کے سپر دکر دیا تو بھی جائز جنہ بیس ہے بیرحاوی میں لکھا ہے۔ اگر کسی جولا ہے کو ابناسوت دیا کہتو میر ہے واسطے تمامہ اپنے رہتی تار نے ڈال کر بین و سے اور اس نے بین دیا چھراس سے وہ اہریشی جواس نے عمامہ میں بنا ہے خرید کیا تو جائز ہے بی قدید میں لکھا ہے اور عیون میں الکھا ہے اور عیون میں لکھا ہے اور عیون میں الکھا ہے اور عیون میں لکھا ہے اور عیون میں الکھا ہے اور عیون میں الکھا ہے اور اس نے بین دیا چھراس ہے دور میں اللہ ہے تو کہا ہے اور اس بیار یعنی چینکا اس منی میں میں اللہ ہے اور اس نے بین دیا چھراس ہے دور میں اللہ ہے اور اس بیار یعنی چینکا اس منی میں میں ہیں اللہ ہے اور اس بیار یعنی چینکا اس منی میں میں ہوں اس کے دور کی کی کی تو کہا میں بیار یعنی چینکا اس منی میں میں ہوا کے لیکٹر کی کھور کے اور اس کی کھور کی کھور کی کھور کیا گھور کی کھور کے کہ کردیا تو کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے کھو

کے میں کا بھن کرای بھورنے نے تا جائز ہے وقد مرت المسئلہ ۱۴۔ کل مسلم کیا جا کہ مسلم کا درائی بھارتے ہی چیلنا اس می میں ۔ میں محمل ست کہ مراد بختم ہر کہ باشد بعن پھل کے اندر کے بچ ۱۲۔ ہے۔ بچ منقلب ہو کر جائز نہ ہو جائے گیاا۔ کے کولہ تاریا تا نہاا۔ ہے کہ اگر مفکا جو بیت کے اندر دکھا ہوا ہے کہ جس کا نکالٹا بدوں دروازہ تو ٹرنے کے مکن ٹیس ہے فروخت کیا تو جا تزہوا کا پر جرکیا جائے گا کہ بیت ہے ابر لاکر پر دکرے اور اگر مشتری نے جا ہر لاکر پر دکرے اور اگر مشتری نے جا ہر لاکر پر دکرے کی قد رہ نہیں رکھتا ہے لیہ اگر بدوں تو ٹرنے کے قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کو تو ٹرے گا اور نکالے گا اور بعضوں نے کہا کہ بھی پاطل ہے بیر مختار الفتاوی ہیں کھا ہے۔ اگر اس فاص کہا س کے جبوب نفروخت کئے تو جا تر نہیں ہوا ہو مشتی میں کھا ہے کہ فقیہد ابواللیث نے بیا تھیار کیا ہے کہ جا کہ نہیں کھا ہے۔ اگر کھال اور او جھ ذرح کی تو جا تر نہیں ہے اس اگر اس کے بعد با لئع نے ذرح کیا اور کھال اور او جھ دبا کر نے ہے پہلے فروخت کیا تو جا تر نہیں ہے ہیں اگر اس کے بعد با لئع نے ذرح کیا اور کھال اور او جھ جدا کرے وے دیا تو عقد جا تر نہ ہو جو اے گا ۔ یہ ذخیرہ میں کھا ہے۔ اگر کس نے شہیر جو چہت میں پڑا ہوا ہے یا ایک گر اور کھال اور او جھ جدا کر کے وے دیا تو عقد جا تر نہ ہو جا ہے گر کے دیا تھا ہو کہا گر کہ جو باخر فروخت کیا تو بیس ہو گیا کہ تھی ہو گیا گر کے ایک تھی ہو گیا کہ جو بھی کی نہ تھی یا دو خود کی کس جا تھا دیا ہو کہ بیا تو ایک کہ جو باتھ کر دو جو تھی تو ہو ہو کہ کی کہ جو باتھ کر دے باتھ اور میں ہو گیا کہ و ہے تو مشتری کی اس جو باتھ کر دے بیا تو ارس سے پہلے کہ کوئی بائع ایس ہو جو ایک گا اور اس کو خیا دیا جو بیس کھا دی میں کھا ہے۔ اس بات کی تھی کا در نے گا اور اس کو خیا دیا تو عقد مشتری کے ذمہ لازم ہو جائے گا اور اس کو خیا دیا جو ایس کھا کہ کوئی بائع کی کوئی بوجائے گا اور اس کو خیا دیا جو ایس کھا کہ کوئی بائع ہے۔

این د بوار میں شهتیر (لینٹر)وغیره رکھنے دینے کا مسکلہ ہی

پی اگر وہ و مکیر کر داختی ہوگیا تو ہاتی اُدھیڑنے کے واسطے ہائع پر جبر کیا جائے گا اور ای طرح زمین کے اندرگا جرکی بھے کا بھی مہی تھم ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ دکان کے اندر کی محارت کے اور زمین کے درختوں کی بھے کے جائز ہونے کے واسطے بیشرط ہے کہاس کے جدا کرنے میں ہائع کی ملک کوشررنہ پہنچتا ہو بیرقدیہ میں لکھا ہے۔

ابن ساعہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محر سے کہا کہ اگر بالفرض میں نے ایک شہتیر غصب کرلیا اور اس کوایک بہت کی حجبت میں ڈالا یا میں نے کچھ پختہ اپنٹیں غصب کرلیں اور اس ہے ایک دار بنایا یا میں نے ایک چوکھٹ غصب کر لی اور اس کوایک درواز ہ میں لگایا مجريس نے وہ بيت يا درواز ويا دارفروخت كرديا تو كياالي تي كوآپ جائز يجھتے بي اور جب مشترى اس غصب سے آم كاو بيوتو كيااس كو والیس کرنے کا اختیار ہوگا تو امام محدٌ نے فر مایا کہ ہے جا مز ہے اورمشتری کواختیار نہ ہوگا میر بھیط میں تکھا ہے۔ کسی کا شنکار کی کسی مخص کی زمین ( کمیت،۱۱) میں عمارت تھی پس اگر وہ عمارت کوئی بنایا درخت تھا تو جائز ہے بشرطیکہ زمین میں چپوڑ رکھنے کی شرط نہ کی ہواور اگر کھیت کی سکوڑ ائی یا نہر کا اُ گار نایا اس کے مثل ہوتو جا تزنہیں ہے ۔ ظمہیر ہیے میں لکھا ہے۔ اگر بین کو کی داریاز مین ہوکہ جودو شخصوں میں بلائقتیم مشترک ہو پھرایک ان میں سے ایک بیت معین یا ایک قطعہ زمین معین تقلیم ہونے سے پہلے فروخت کر دیا تو تھ جائز نہیں ہے نہاس کے حصہ کی اور نداس کے شریک کے حصد کی بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس نے داریا زمین میں سے اپنا پورا حصد قرو خت کرویا تو جج جائز ہے بیا شرے طیادی میں لکھاہے۔ پانی بہنے کے راستہ کو بیخااور ہیہ کرنا جائز نہیں ہے اور گر رگاہ کی بیخیا اور ہیہ کرنا جائز ہے بیمینین میں لکھاہے۔ ا گرکس<sup>ی</sup> نے ایک الیم باندی کہ جس کے پیٹ میں بچیرتھا کہ جس کے حق میں بید صیت کی تھی کہ بیہ بچیدفلاں مخص کودیا جائے فروخت کر دی پھرجس مخفس کووے دینے کے واسطے وصیت کی گئی تھی اس نے بیچ کی اجازت دے دی پھرمشتری کے قبضہ کرنے کے بعد باندی بچہ جی تو اس مخص کوئمن میں سے پچھونہ ملے گا اور اگر قبطنہ سے پہلے جی تو ثمن میں سے اس کا حصیہ ہو گالیکن اگر قبطنہ سے پہلے وہ بچہ مر گیا تو کی حصہ ند ہوگا اورا گر قبصنہ سے پہلے جنی اور اس مخص نے کہ جس کے داسطے بچہ کی وصیت کی گئی تھی تھے کی آجازت ندی پانچہ کو آزاد کر دیا تو اب مشتری با ندی کواس کے حصہ بھن کے عوض لے لے گا اور بچہ جننے کے بعد اس مخض کا اجازت دینا کسی حال میں سیخ نہیں ہے۔ یہ تا تارخانيه من لكعاب\_اگرميع من سهالسي چيز كواستناء كيا كه جس كاجدا بيچنا جائز ٻوتو استناء جائز ہوگا چنانچه اگرايك و عيري قروخت ک گرایک صاح اس میں ہے بعنی ایک صاع کا استثناء کیا یا یوں کہا کہ میں نے میر مٹکا سرکہ یا تیل کا فروخت کیا گر دس (۱۰)سیر۔ای طرح اگر کوئی عددی چیزیں ہوں کہ جو باہم قریب قریب ہیں اور ان میں ہے استثناء کیا تو بھے جائز ہوگی اور اگر مہیج میں ہے ایسی چیز کا استناء کیا کہ جس کا الگ بیچنا جائز نہیں ہے تو استناء بھیجے نہ ہوگا جیسے کوئی با ندی بدوں اس کے مل کے یا کوئی بکری بدوں اس کے کمی عضو کے یا ایک گلہ بریوں کا بدوں ایک بری کے یا جا ندی جڑھی ہوئی تکوار بدوں اس کے جا ندی کے فروخت کی تو بہتے جا مزنہ ہوگی یہ محیط

سرهی میں کھاہے۔ اگر کوئی عمارت یا دار فروخت کرنے میں اس میں کی لکڑی کو استثناء کیا یا ہی اور پکی افیش اور مٹی کو استثناء کیا تو جائز ہے بشرطیکہ مشتری نے اس کوتو ڑو النے کے واسطے خرید اہمو بیقتیہ میں لکھا ہے اگر درخت پر لگے ہوئے پھل فروخت کرنے میں اس میں سے چندرطل معلومہ کا استثناء کیا تو جا ترجیں ہے اور اگر پھل ٹو نے ہوئے ہوں اور سب کوفروخت کرنے میں اس میں سے ایک صاع کا استثناء کیا تو جا ترجی اور مشائخ نے کہا کہ بیروایت میں امام حس بن زیاد کی ہے اور پی قول طحادی کا ہے اور طاہر الروایت کے موافق جا ترجی وائے اور اگر ایک خروخت کیا اور اس میں سے ایک درخت معلوم استثناء کیا تو جا ترجی بیراج الو باج میں لکھا ہے۔ اگر ایک

لے سمی تعمیر ہو کہ جس سے آبادانی مقصود ہوتی ہے اور میراد نہیں ہے کہ کھر ہوتا ا۔ مع بعنی خاص راستہ جو مملوک اا۔ نے ۱۲۔ مع قولہ جبکہ جا بمدی ملاضرر جبوٹ سمتی ہوتا ا۔ ہے میعنی عدم جواز کی ۱۲۔

د میزی سودر ہم کے عوض سوائے اس کے دسویں حصہ کے فروخت کی تو مشتری کو پورے تمن میں اس کا نو دسواں حصہ ملے گا اور اگر با لَغ نے کہا کہا س شرط پر فروخت کرتا ہوں کہاس کا وسواں حصہ میر ارہے گا تو مشتری کواس کا نو وسواں حصہ بعوض تمن کے نو وسویں حصہ کے لے گا اور امام محمد ہے اس کے ہر خلاف روابیت کیا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں بعوض پورے تمن کے ملے گا اور امام ابو پوسف ہے روایت ہے کدا گرکسی نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ بیہو بکریاں بعوض سودر ہموں کے اس شرط پر بیتیا ہوں بید بیکری میری رہے یا میرے واسطے ریکری رہے تو تھے قاسد ہے اور اگر کہا کہ بدوں اس مکری کے بیتیا ہوں تو ننا نوے (۹۹) مکریاں بعوض سودرہم کے مشتری کولمیں گی کذا فی فتح القدیراوراگر کہا کہ بیسو بکریاں تیرے لیے بعوض سودرہم کے بدوں اس کے آد ھے کے ہیں تو آدھی بکریاں بعوض سودرہم ے ہوں گی ادراگر کیما کہ میرے واسطے اس کی آ دھی رہیں گی تو مشتری کواس کی آ دھی پیچاس درہم کولمیں گی بیمحیط میں لکھا ہے۔اگر پچھ تجریاں یا کیڑے کی تھڑی بعوض سودرہم سے فروخت کی اوراس میں ہے ایک غیر معین کواشٹنا ، کیاتو بیج فاسد ہے اورا گرمعین کااشٹنا ، کیا تو جائز ہے کذافی الخلاصہ۔ یہی تھم ہرالیں عددی چیزوں کا ہے جو باہم متفاوت ہوں میں فتح القدیر میں لکھاہے۔الی باندی کی نتا کہ جس کے بیٹ کا بچہآ زاوکر دیا گیا ہوجا تر نہیں ہے اور اس مسئلہ کی نظیر گیارہ مسئلہ اور ہیں بیک وہ ہے کہ عقداورانشٹناء دونوں جائز ہوں اور وہ یہ ے کہ باندی کے دے دینے کی کسی کو وصیت کی اور اس کے بیٹ کا بچہ اشٹناء کیایا بیٹ کے بچہ کو دے دینے کی وصیت کی اور باندی کا استناء کیاتو استناء میچ ہے اور جارمسکلے اس میں ہے وہ بین کہ جن میں عقد اور استناء دونوں فاسد ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آگر باندی کو فروخت کیایاس کومکا تب کیایا اجرت بردیایا قرضہ ہے اس کے دینے پرصلح کی اوراس کے پیٹ کے بچپکا استثناء کیاتو بیسب عقو د فاسد جیں اور چھ (۲) صورتیں اس میں ہے وہ بیں کہ جس میں عقد جائز ہے اور استثناء باطل ہے اور وہ یہ کہ اگر باندی کو ہبہ یا صدقہ کر کے سپر و کر دیا یا اس کومبر میں دے دیا یا عمد آخون کرنے کی صلح میں اس کو دیا یاعورت نے اپنے خاوند ہے خلع کرانے میں دے دیایا اس با ندی کو آزاد کر دیایاان سیصورتوں میں اس کے پیٹ کے بچہ کا استثناء کیاتو ان سب عقو دمیں استثناء باطل ہے اور عقو دیافتہ ہوجائمیں سے بیمیط مرضی مں لکھا ہے اور امالی میں امام محد ہے روایت ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا بیغلام برار در ہم کو گرنصف اس کا یا نچے سودرہم کوتو پورے غلام کی تیج ایک ہزاریا نچے سو( ۵۰۰) درہم کوجائز ہےاورای طرح اگر کہا کہ گرنصف اس کا سودرہم کو پیچا تو بوراغلام مشتری کو ایک ہزارا یک سودرہم کو مطے گا اور بھی امانی میں امام محد سے مروی ہے کہ اگر کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کواس شرط پر بیجا کہ میرے واسطے اس کا آ دھابعوض تبن مودرہم یا تہائی شن یا سودینار کے رہے گاتو ان سب صورتوں من سع فاسد بي محيط من لكعاب-

اگرکسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیددار تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کوسوائے سوگز کے فروخت کیا توامام اعظم میں کیے کن دیک نتج فاسد ہے کہ

سی نے خاص راستہ کار قبدائ شرط پر فروخت کیا کہ باقع کواس میں آمدورفت کاحق رہوگا تو تیج جائز ہاورائ طرح اگر وارے مالک نے بینچ کام کان اس شرط پر فروخت کیا کہ اس کو بالا خاندائ پر برقر ادر کھنے کاحق رہ ہو جائز ہے بیظ ہیر بدمیں لکھا ہے۔ ابن سائے نے اپنے نواور میں امام مجھے ہے روایت کی کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے بیدار تیرے ہاتھ فروخت کیا گراس میں کا ایک راستہ اس جگہ سے اور دار کے درواز و تک استفاء کیا اور اس کا طول وعرض بیان کر دیا اور اس کوا ہے یا غیر کے واسطے شرط کر لیا تو تی جائز ہاور جو تھی کہ اس میں ایک راستہ ہائی دار کا ہوگا اور اگر دارگی فروخت میں بیشرط کی کہ اس میں ایک راستہ بائع کا جوگا اور اس کا طول وعرض بیان کر دیا تو بیچا شرار درہم کواس شرط پر میں ایک راستہ بائع کا جوگا اور اس کا طول وعرض بیان کر دیا تو بیچا خرار درہم کواس شرط پر

بیتا ہوں کہ معین بیت مرارے گاتو سیح نمیں ہاوراگر کہا کہ سوائے اس بیت کے بیتا ہوں تو بیچ چائز ہاوراگر کہا کہ می نے بیدار تیرے ہاتھ سوائے اس کی محارت کے فروخت کیا تو بیچ جائز ہاور بنائیج میں داخل نہ ہوگی اوراگر کوئی زمین فروخت کی اوراس میں سے ایک درخت معین کوم اس کے جائے آر ارکے استفاء کیا تو بیچ جائز ہاور مشتری کو بیا تھیار ہوگا کہ اس درخت کی شاخوں کواپی ملک میں لیکنے ندوے یہ بخوالرائق میں کھھا ہے۔ حسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف میں ابو یوسف وز فر میں کھھا ہے کہ اگر کی نے دوسرے نے کہا گئے ندوے یہ بخوالرائق میں کھھا ہے۔ حسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف میں ابو یوسف وز فر میں کھھا ہے کہ اگر کس نے دوسرے نے کہا کہ میں کہ میں نے بیدوار تیرے ہاتھ ایک بڑار درہم کوسوائے سو (۱۰۰) گز کے فروخت کیا تو امام اعظم کے نز ویک بچے فاسد ہے اورامام ابو ہوتو باتھ باتھ وار میں سوگڑ کا تر یک ہوگا اوراگر میں اور بھی ہوتو بچے کو ترک کروے یہ بچیط میں کھھا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درہم کو بیطعام سوائے دیں (۱۰) تغیر کے اس میں نے فروخت کیا تو امام اعظم کے نز دیک بچے فاسد ہوگی اورامام ابو یوسف کے نزد میک بچے جائز ہے اور جب اس میں سے دی (۱۰) تغیر نکالی جائیں قو مشتری کو خیار ہوگا اوراگر کی چیز کو بعوض سود بیار کے اس میں سے دور (۱۰) تغیر نکالی جائیں قرار پائے گی کذائی البحرالرائق۔ باسٹن عالیک دینار کے ان سود بیناروں میں سے فروخت کیا تو بھی کے کہا دینار کے الائوں البحرالرائق۔ باسٹن عالیک دینار کے ان سود بیناروں میں سے فروخت کیا تو بینار پر قرار بائے گی کذائی البحرالرائق۔

الیی دو چیز وں کے فروخت کرنے کے بیان میں کہ جن میں ایک کی ہیچ جائز ہی نہ

ہواور فروخت کی ہوئی چیز کو جتنے کو بیچاہے اس سے کم پرخریدنے کے بیان میں

ل قال المترجم وفي الاصل اذاباع بملية الأويناز المرحمة عن مورسوائة اليك دينار كفبذ الحمل ان يقصد بابرا وه ان ذكرائتميز في التعشير بهذا الوجه معروف المستشيخ منه بعين ماذكر في العصف وبذافعل اختلف فيدوقد ذكره في باب الاستشناء في مواضع من الكتاب وعلى بذافيتعلق الحكم بدنيوع اسلوب العربينة ولامجال الترجمية في ذلك ومحتمل ان براد به كماذكر والمحرجم فالمراوحياتين ولما كان بذافي صورة واحدة ووضع واحدلم يذكره في العنوان فليما مل المراوحياتين ولما كان بذافي صورة واحدة ووضع واحدلم يذكره في العنوان فليما مل المراوحياتين وقيل المحرجم فالمراوحياتين ولما كان بذافي صورة واحدة ووضع واحد لم يذكره في العنوان المراوحية المحتم بوقت العقد ١٣ سي الكيمن شراب مي المدينة من الكتاب الملك يكون بكل التمال ويخيراذ الم يعلم بدوقت العقد ١٣ سي الكيمن شراب مي الدينة المواقعة المراوحية العقد ١٣ سي الملك المالين الملك يكون بكل التمال ويخيراذ الم يعلم بدوقت العقد ١٣ سي الكيمن شراب مي المالية المواقعة المراوحية المواقعة العقد ١٣ سي الملك المواقعة المراوحية المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المراوحية المواقعة المواقعة

ہارے بتنوں اماموں کے نزویک فقط اس کے غلام کی تیج جائز ہوگی بیفلا مدیش لکھا ہے اگر کسی ایک مختص نے کسی باکع سے ایک غلام ہزار ورہم کوخر بدااوراس پر قبضہ کرلیااور قیمت شاوا کی بہال تک کہاس غلام کواسے ایک غلام کے ساتھ ملاکراس باکع کے ہاتھ بزارورہم کواس تنصیل ہے کہ ہرایک یا چے سودرہم کا ہے قروخت کردیا تو اس کے غلام کی بیج جائز ہوگی اور جوخریدا ہے اس کی بیج جائز نہ ہوگی بدذ خمرہ

تحی میں ہے کہ سی مختص نے ایک دار اور ایک مسلمانوں کا راستہ جومحدود معلوم تھا جمع کر کے خرید انچر مشتری کے قبضہ کرنے کے بعدراستہ کا استحقاق ثابت کیا گیا ہی اگروہ راستہ وار کے ساتھ خلط تھا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اگر جاہے تو وارکوواہی کروے ورنہ اس کے حصد تمن کے عوض لے لیے اور اگر ، سنداس ہے جدا ہوتو مشتری کوا ختیار ندہوگا اور دارا ہے حصر ثمن کے عوض مشتری کے ذمہ پڑے گا اورا گرراسته اس طرح محدود نه ہو که اس کی مقدار وریافت نه ہو جائے تو بیج فاسد ہو جائے گی اورا گر بجائے راستہ کے مجد خاص کو ملا کرخرید بے تو اس کا تھم راستہ معلومہ کا تھم ہے اور اگر مجد جماعت ہوتو سب کی تنج فاسد ہوجائے گی اس لئے علی کہ جامع مسجد کی تنج جائز وحلال نہیں ہے ای طرح اگر وہ گری ہوئی پڑی ہو یا میدان ہو کہ جس میں پھے تلارت تو نہیں موجود ہے مگر دراصل وہ جامع مجد ہوتو بھی بہی تھم ہاور اگرز مین دو مخصوں میں مشترک ہو کہ دونوں میں سے ایک نے پوری زمین اپنے شریک کے ہاتھ فروخت کر دی تو امام ظہیر الدین مرغینا تی فرماتے تھے کہ تھ فاسد ہے اور ای طرح اگر مدعا علیہ نے مدی کے دعویٰ ہے ایک ایسے وار <sup>سے</sup> برصلح کی جو دونوں میں مشترک تعاقواس صورت میں بھی بہی قرماتے تھے کہ ملح فاسد ہاورا کرکسی نے ایک غلام خرید کریا نچے سورو پر یفقد دیئے تویا نچے سووہ جواس کے فلاں مخص پر قرض شے تمن میں تفہرائے یا یا نچ سوکی یوں معیاد تھہرائی کہ جبعطا ہوں عودوں کا تو قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ سب کی بیج فاسد ہے بیرمحیط میں اکھا ہے۔ کی نے دوسرے سے ایک محدود زمین دس (۱۰) درہم اور ہزارمن گیہوؤں کے عوض کہ جس کا وصف بیان کر دیا تھا خریری لیکن گیہوں اوا کرنے کی جگد بیان نہ کرنے کی وجہ سے گیہوؤں کے حصد کی بیچ ا ام اعظم سے زور یک فاسد ہوگئ ہیں آیا بی فساد باتی کی طرف امام اعظم کے قول کے موافق متعدی ہوگا یانبیں تو امام اعظم کے قول کے موافق سی فے فرمایا کہ باتی کی طرف فسادمتعدی نہ ہونا چاہتے بید خیرہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ خود کوئی چیز فروخت کی یااس کی طرف ہے اس کے وکیل نے بیچی اور مشتر ی نے ہنوز تمن ہیں ادا کیا ہے اور میج کی ذات میں کچھ نقصان بھی نہیں آیا ہے توالی عالت مں اس مشتری یا اس کے دارث سے نداس مخص ہے جس کو بہدگی تی یا اس کے لئے وصیت کردی می ہو باکع کو بہ جا زنہیں ہے اور نداس کی طرف ہے اس کے لئے ایسے مخص کو جائز ہے کہ جس کی گوائی اس سے حق میں مقبول نہ ہو کہ جتنے کو پیچی ہے اس کی جنس ہے اس ے کم تمن پراپنے واسطے یا غیر کے واسطے مشتری کے تمن اواکر نے سے پہلے خرید کرے اور اس مقام پراور شفعہ میں درہم ووینارا یک جنس شار کئے جاتے ہیں کذانی الکافی۔اگرمشتری پڑتمن اداکرنے میں کچھ باتی رہ جائے تو بھی کئے بہی تھم ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔ فآوی عمابیہ میں تکھاہے کہ اگر پہلے اس کودیناروں کے وض بچا پھر درہموں کے وض کم پرخزید کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر پہلے

اس کودیناروں کے عوض بیچا پھر جاندی کے بیتر وں سے کے عوض کی ہے خربیدا تو جائز ہے اورا گر پیپوں کے عوض کی پرخربیدا تو امام محمد کے قول برناجائز ہے اور امام اغظم اور امام ابو یوسف کے قول برجائز ہے میا تار خانید میں لکھا ہے۔ اگر دوسری جنس تمن کے عوض خریدی یا

ا قوار مبعد خاص جوعام جماعت کے لیے نہ ہوتا ۔ س اصل عربی فرمودہ کداین عبارت اور بعض سخ منتی یافتہ شداتا۔ سے معنی پورے داریرا ا۔ سے اس لیے کہ وعدہ عطاء وعدہ جمہول ہے و کذالا ول ۱۱۔ ہے۔ تولیمن قال المتر جم من سے مراد من شرکی جوتر بیب سیر کے ہوتا ہے اور ہم خطبہ بیل تفصیل كر بيكا السال الفنيكر بوراش ادان موجائ تب مك يمي عم باال بي العني مكرن ماال

عیب دار ہوجانے کے بعد خریدی او جائز ہے۔ بیتھذیب میں اکھاہے۔ اسی صورت میں اگر تمن اوّل اداکرنے سے پہلے یابعد کوزیادتی ك ساته فريدى توجائز ب اور الرزخ محمث كيا اورجي عن اس زخ كى وجد ي تمنى آئى بمربائع في اس كوجينيكو بياتها اس ي مرجريد كيا توجا ئزنبيں ہےاورزخ كا اعتبار نه ہوگا۔ بي خلاصہ بي لكھا ہے۔اگر باكع نے آو ھے تمن پر قبضه كرليا بھرآ دھے كوآ و ھے تمن سے كم پر خریدا تو جائز نہیں ہے اور اگر باقع نے مشتری پرحوالہ کو کردیا پھراس کو کی کے ساتھ خریدا تو بھی بھی تھی ہے بیقیہ جس لکھا ہے۔ اگر مشتری نے اس کوسی کے ہاتھ فرو دخت کر دیا چر ہائع اوّل نے دوسرے مشتری ہے جتنے کو بچاتھا اس سے تم پرخر بداتو جائز ہےاورا گروہ چیز (میع ۱۱) پہلے مشتری کے پاس کسی ایسے سبب سے واپس ہوگئ کہ جس سے وہ تیج سب لوگوں کے حق میں سیخ شار ہوتو پہلے بائع کی خرید کمی کے ساتھ جائز نہ ہوگی اور اگر کسی ایسے سبب ہے واپس ہوئی کہ جس ہے بیچے صرف ان دونوں کے حق میں منتخ کا اور تیسر ہے ہے جن من فی بیج کا تھم رکھے تو بہلا بالع اس کواسیے فروخت کئے ہوئے داموں ہے کی کے ساتھ خریدسکتا ہے۔ بیجید میں لکھا ہے۔ فراوی عما بید میں لکھا ہے کہ اگر یا لئع نے تمن پر قبضہ کرلیا چراس کواس تمن ہے کم پرخر بدانو جائز ہے اور اگران در ہموں کوزیوف پایا (بائع نے ۱۲)اور والبس كردياتوجواز باطل ند ہوجائے كاوراى طرح اگر بائع نے مشترى ہے ايك كبڑے برشن مے سلح كرنى اور بائع نے اس پر قبضة بعي کرلیا پھراس چیز کو کی سے خریدا پھر کپڑے میں کوئی عیب پایا اور اس کوواپس کردیا تو خرید فاسد نہ ہوگی اور اگر بائع نے درہموں کوستوق کے پایا ہوتو خرید فاسد ہوجائے گی اور اگراس چیز کوجس کو باقع نے فروخت کیا ہے باقع کے باپ یا جیٹے نے کی کے ساتھ اپنے لیئے خرید لیا تو یہ با نع کی زندگی اورموت کے بعد دونوں حالتوں میں جائز ہے اور اگر مضارب نے فروخت کیا پھررب المال نے کی سے خرید لیا تو جائز تبیں ہے اگر چاس میں نفع بھی ہوا گر کسی نے ایک غلام سوورہم کوخر بدااوراس پر قبضہ کرلیا بھر بائع کے ہاتھ ایک بایندی تمن سودرہم کو فرو خت کی پھراس باندی کوغلام اور سودرہم کے موض خریداتو آدمی باندی کی تنا جائز ہے بیتا تارخانید میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام کوایک ہزار درہم اُدھار پر فروخت کیااور کسی اجنی کے واسطے خیار کی شرط کی پھراس اجنی نے بچے کی اجازت دے دی پھراس اجنبی نے اس کو یا بچے سو در ہم کونمن اوا کرنے ہے پہلے علی خرید لیا تو جا نزے اور اگر جوخص با نع ہے وہی خریدے تو جا نزنہیں ہے بیسراجیہ میں لکھا

اگرمشتری نے خریدی ہوئی چیز کمی مخف کو ہیہ کردی پھراس کے بعد جس کو ہیدی ہے اس نے ہیہ کرنے والے یعنی مشترِی کو ہدکروی پھراس مشتری سے اس کے بائع نے کی پرخریدی تو جائز ہے اور ای طرح اگر مشتری نے کسی دوسرے کے ہاتھ فروحت کردیا اور پھراس سے خریدلیا بھراہیے بائع کے ہاتھ جینے کواس نے بیچا تھا اس سے کم پر فروخت کیا تو جائز ہے اور اگرمشتری نے زید کومثلاً مبعی ببركر كے اس كے سپر دكر دى چرايتے بيدے وجوع كرليا بغرائے بائع كے باتھ كى بے قروخت كيا تو جائز نبيس ہے اگر كسى نے اپنا غلام ایک ہزار درہم کو بینے کے واسطے سی کووکیل کیا اور وکیل نے اس کوفرو شت کردیا پھرشن ادا ہونے سے پہلے وکیل نے بیقصد کیا کہ اس غلام كوابية واسطع يا دومر ، يحواسطاس كي حكم ، جنة كو يتياب اس كى برخريد ين قو جائز نبيس ب اورا كريد بريامكا تب ياغلام نے فروخت کیا ہوتو اس سے مولی کو کی سے ساتھ خرید کرنا جا ئزنہیں ہے بیچیط میں لکھا ہے۔اگر اس نے خود فروخت کیا مجرد وسرے مخص کو

ا مین مثلاً بائع نے این قرض خواہ زیر کومشتری برحوالد کر دیا یعنی امرادیا کہ اس سے تواس قدر لے لے اور مشتری نے قبول کیا تو بھی بھی تھم ہے اور حوالہ ك شرائط كتاب الحواله بين آتے بين انشا مالله تعالى ١٠ - ٢ ستوق كيونكه ستوق بين بتيل عالب جوتا ہے اور وہ جنس درہم بين شارنبين بين اس واسطيم جي متحقق ندمونے سے خرید تانی باطل قرار دی جائے گی بخلاف زیوف کے کہ زیوف میں اس کے برعکس ہےاد رخجار لوگ اپنے معاملات میں ان کوروٹیس کرتے بیں بخلاف بیت المال کے وقد فصلنا کل ذلک فی المقدمتہ ا۔ سے لیعنی مشتری ہے خریدا ۱۲۔

وکیل کیا تا کہ وہ کی کے ساتھ فرید ہے تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے بی خلاصین لکھا ہے۔ جو چیز فروخت کی ہے اس کے ساتھ طاکر دوسری چیز ٹن ادا ہونے سے پہلے کی کے ساتھ فرید نے بیسلے میں اس دوسری چیز کی تھے تھے ہوتی ہے مثلاً ایک با ندی بیائی سود رہم کو جیا تو جس با ندی کوئیں فریدا تھا اس کی تھے جائز اس کے ساتھ طاکر دوسری کو با لئے کے باتھ ٹمن اداکر نے سے پہلے پانچے سود رہم کو بیا تو جس با ندی کوئیں فریدا تھا اس کی تھے جائز ہوگ اور فریدی ہوئی کی تھے فاسد ہوگی یہ بخرالرائن بیس لکھا ہے۔ قد وری بیس لکھا ہے کہ کسی چیز کو بعوض ایسے ٹمن کے جوئی الحال اداکیا جائز نہیں ہے اور اگر ایک بزار درہم کو ایک سال کے وعدہ پر جائے فروخت کر اور پر سال کے دوسری پر میں ایک درہم یازیادہ بڑا اور ہم کو ایک سال کے وعدہ پر فروخت کیا اور پھراس کو ایک بزار کو دو ہرس کے وعدہ پر فریدا تو جائز نہیں ہے اور اگر ٹمن میں ایک درہم یازیادہ بڑھا ۔ فروخت کیا اور پر سے نے برت ہوگئ ہے کذائی الحیط۔

بارې وا**ر** :

ان شرطوں کے بیان میں جن سے بیع فاسد ہوئی ہےاور جن سے بیع فاسد ہمیں ہوئی ہے جا نناحیا ہے کہ تن میں جوشرط کی تنی یاوہ ایس شرط ہوگی کہ جس کوعقد تج جا ہتا ہے بعنی وہ عقد کے ساتھ بلاشرط واجب ہو جاتی ہے ہیں اسی چیز کی شرط کرنے سے عقد میں فسادنہیں آتا ہے جیسے کہ باکع کے ذمہ بیشرط لگانا کہ بیجے مشتری کے سپر دکرے یامشتری کے ذمه پرشرط نگانا كه تمن بالغ كے سپر دكر سے اور ياو واليي شرط ہوگى كه جس كوعقد نه جا بهتا ہو يعنی بلاشرط عقد کے ساتھ واجب نه ہوليكن ميشرط اس عقد سے مناسب ہے بینی اس عقد کا استحکام کرتی ہے مثلاً اس شرط کے ساتھ ہے کرنا کہ مشتری ثمن کا کوئی کفیل دیے اور کفیل اشارہ کرنے بانام لیتے ہے معلوم ہواورو ہ اس مجلس میں موجود ہواور کفالت قبول کرلے باموجود نہ ہواور دونوں کے جدا ہونے سے پہلے حاضر ہو کر کفالت قبول کر لے تو استحسانا بیچ جائز ہوگی اور ای طرح اس شرط کے ساتھ بیچ کرنا کہ مشتری ثمن کے یوض کیچھ رہن دے اور وہ رہن اشاره کرنے یا نام لینے ہے معلوم ہوتو بھی بچے استحسانا جائز ہے کیونکہ رہن اگر چے مقتضیات عقد میں ہے ہیں ہے تگرمو جب عقد کا موکد ہے اورمنتی سی تکھا ہے کہ اگروہ رہن معین نہ ہوئیکن اس کا نام لے دیا گیا ہو ہی اگروہ اسباب ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر ناپ یا تول کی چیز ہوکہ جس کا وصف بیان کر دیا گیا ہے تو جائز ہے اورا گر رہن معین نہ ہواو راس کا نام بھی نہلیا گیا ہواور صرف دونوں میں بیشر طقر ارپائی ہو کہ مشتری شن کے عوض کچھ رہن کرے تو بھے فاسد ہو کی لیکن اگر دونوں رضامندی کے ساتھ ای مجلس میں وہ رہن معین کردیں اور مشتری جدا ہونے ہے پہلے اس کو باکع کے سپر دکر دے یا ہے کہ مشتری تمن کونی الحال ادا کر دے اور معیا دکو باطل کر دے تو بیج استحسانا جائز ہوجائے گی بیر پیط میں لکھا ہے۔اگر تفیل معین نہ ہواور نہ اس کا نام لیا تمیا ہوتو عقد فاسد ہو گا اور اگر تفیل اس مجلس عقد میں موجود ہوخوا ہ اس نے کفالت ہے انکار کیا ہویانہ کیا ہولیکن کفالت قبول نہ کی یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے یااس نے کوئی اور کام شروع کر دیا تو تیج استحسانا فاسد ہو جائے گی خواہ اس کے بعدوہ تبول کرے یا نہ تبول کرے بیذ خیرہ میں تکھا ہے۔اگر بیٹر ط کی کہ جنید گیہوؤں کا ایک عمر رہن کرے تو جائز ہے کیونکہ ریہ جہالت مفسد تھ نہیں ہے اور اگر نہ میں کسی رہن معین کی شرط کی پھرمشتری نے رہن کے سپر دکرنے ہے انکار کیا تو اس پر جبرنه کیا جائے گالیکن اس ہے کہا جائے گا کہ یا تو رہن یااس کی قیمت یانٹمن ادا کردیا عقد فنخ کردیا جائے گا بیرمحیط سزحسی میں

ا گرمشتری نے ان سب صورتوں ہے انکار کیا تو بائع کو پہنچتا ہے کہ بچے کوشخ کراد ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیز اس

شِرط پرخریدی کہ فلاں شخص گفیل بالدرک مے ہو یہ بمزلہ ایسے شرطیہ خرید نے کے ہے کہ مشتری تمن کے عوض ربن و سے یا اپنی وات پر تغیل دے یہ بی<del>ریج سیج</del>ے ہوگی اگر کفیل اس مجلس میں حاضر ہواور کفالت کر لے بیفا وی صغریٰ میں لکھاہے۔اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ بالعُ كسى فخص كومشترى يرحواله كروے كاكم ثمن اس سے لے ليون على قياساً واستحسانا فاسد ہادراگر ميشرط ہوئي كومشترى بائع كواپنے سوا دوسرے برخمن لینے کا حوالہ کردے گاتو قیاسافاسد ہاوراستسافا جائز ہے بیٹم ہیریہ میں لکھا ہاور بعض مشائخ نے حوالہ کی صورت میں یہ کہا ہے کہ اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری بورانمن اپنے قرضدار پراتر اوے تو بیج فاسد ہوگی اور اگر آ دھائمن اپنے قرضدار پر اتر ا دینے کی شرط کی تو جائز ہے اور حاکم نے اپنے مختصر میں ذکر کیا ہے کہ یہ برطرح جائز ہے اور یہی سیجے ہے بیمجیط سزھی میں لکھا ہے۔اگر وہ شرطالیی شرط ہو کہ عقد کے مناسب تبین ہے لیکن شرع میں اس کا جواز وار د ہوا جیسے شرط خیاراور میعادیا شرع میں اس کاورود نبیس ہوالیکن لوگوں میں متعارف ہے مثلاً کوئی تعل<sup>ع</sup> اوراس کا تسمہ اس شرط برخرید اکہ بائع اس کوی دیے تو تیج استحسا ناجا تزیبے بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر چمڑااس شرط پرخریدا کہ بائع اس کا موز ہ یا قلنو ہ بنا دے بشرطیکہ اس کا استراپنے پاس سے نگا دے تو اس شرط کے ساتھ ہے جائز ہے کیونکہ لوگوں کا تعامل پایاجا تاہے میتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ اس طرح اگر ایک موز ہ کہ جس میں شکاف تھا اس تشرط پرخر پیرا کہ یا تکع اس کو ی دیے یا کوئی کپڑا کہ جس میں چھیدتھا کس گدڑی فروش ہےا ک شرط پرخریدا کہ بائع اس کوی دےاور اس پر بیوندنگا دیے تو جائز ہے به محیط سرحتی میں تکھا ہے۔ اگر کر باس اس شرط پرخریدا کہ اس کوقطع کر کے تی دے توجا تزنیس ہے کیونکہ ایسا عرف نہیں ہے بیٹلہ برید میں لکھا ہے۔اگروہ شرط ایسی شرط ہو کہ جس کا شرع میں جائز ہونا کسی صورت میں وارد نہ ہوااور نہ و لوگوں میں متعارف ہے ہیں ایسی شرط میں اگر دونو ب عقد کرنے والوں میں ہے کسی کا نفع یا جس پر عقد قرار پایا ہے اس کا نفع ہواور وہ غیر جس کے استحقاق کی المیت رکھتا ہوتو عقد فاسد ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر کوئی غلام اس شرط پر بیچا کہ ٹن اداکرنے سے پہلے وہ مشتری کے سپر دکروے تو بیج فاسد ہوگی میظمیر مدین لکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنا غلام تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کواس شرط پر بیجا کہ تو اپنا میرفاام مجھے عطا كرے ياكہاكداس شرط پركدتو اينابيفلام ميرى ملك كردے توسي فاسد موكى كيونكداس في التي كرفي ميرى شرط كى اور اگركها كديس نے پیغلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا کہ تو اپناغلام مجھے بطورزیادت <sup>ہے</sup> کے عطا کرتو یہ جائز ہے اور بیشن کے اندر زیادتی می شارموگات بیفآوی قاضی نان می لکھاہے۔

اگر کسی غلام کواس شرط پر بیچا که مشتری جب اس کوفروخت کری قوبائع اس کے شن کا ذیادہ حقد او ہے تو تیج فاسد ہوگی میرائ الوہان میں لکھا ہے۔اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ میا کہ حصااس شرط پر فروخت کیا کہ جب تک تواس کو لے کراس نہر ہے تجاوز نہ کر ہے گا اور جھے کو بھیر دے گاتو میں اس کوقبول کرلوں گاور نہیں بھیروں گاتو یہ بچے تھیں ہے اورائی طرح اگر کہا کہ تاوقتیک تواس کو لے کرکل تک تجاوز نہ کرے گاتو بھی بہی تھم ہے میقدیہ میں لکھا ہے اوراگر کوئی چیز اس واسطے خریدی کہ بائع کے ہاتھ فروخت کرے تو تیج فاسد ہاور اگر بچھ پھل اس واسطے فرید سے تاکہ بائع اس کوتو زوے یا بائع ایک ہزار ورہم مشتری کوقر ض وے تو تیج فاسد ہے میں لکھا ہے۔ اگر بچھ پھل اس واسطے فرید سے تاکہ بائع اس کوتو زوے یا بائع ایک ہزار ورہم مشتری کوتر ض وے تو تیج فاسد ہے میں فلاصہ میں لکھا ہے۔

ا کفیل بالدرک الخ انچے بعدیج هاوت شود بران کفالت کندیجی اگر پیج میں شاؤا استحقاق وغیر ہ پیدا ہوتو میض شمن کا ضامن رہے ا۔ ہے کینی قرض وارمشتری اا۔ ہے فعل عمر بدی بخیرہ بیں آمہ ہوفلوقا امن بنی آدم کما قال اسے فعل عمر بدوغیرہ بیں تسمیدوار چوتیاں ہوتی ہیں ، چنانچہ اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں اا۔ ہے تولہ غیر پر کسی حق آہ بعنی بنی آدم ہوفلوقا امن بنی آدم کما قال اہل التون کان افعر والکن آمنیم مندالعبد الحقید افرام اللہ میں اس میں میں میں میں اس فقد راور بروحا دیں اور ہوفلوقا امن بنی آدم جو فعلی بندا والدی میں اس فقد راور بروحا دیں اس میں اس فقد راور بروحا دیں اس میں اس فقد راور بروحا دیں اور بواقع اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اس فقد اللہ میں اس فقد راور بروحا دیں اس فی اس کی اللہ میں اللہ میں

فاسد ہاوراگرفلاں تفس اجنبی کے قرض دینے کی شرط کی تو تی جائز ہوگی بدفاوی قاض خان میں لکھا ہے۔ پھر جب اس تریدی ہوئی چیز کے نقع کی شرط کی تو عقد کا فاسد ہوجانا صرف ای صورت میں ہے کہ وہ چیز بدلیا قت رکھتی ہو کہ دوسرے پر اس کا استحقاق حاصل ہوا ور اس کے فیح کی شرط کر تریدی لین الے شرط کی خرج بدی لین الے شرط کی خرج بدی لین الے شرط کے ساتھ کہ جس میں اس کا نفع ہے تو عقد فاسد نہ ہوگا یہاں تک کہ اگر کوئی چیز سوائے رقیق کے حیوان میں سے اس شرط پر فرج بدی کہ اس کو قروفت نہ کرے گایا ہمید کر سے گا تو تی جائز ہوگی اگر چہ اس میں معقود علیہ کا نفع مشروط ہے بدیجیط میں تکھا ہے۔ اگر کوئی غلام یا بائدی اس شرط پر فروفت کی کہ تو اس کو ضد بھی تا اور نہ اس کو جہ کہ قال میں کہ تاہم کہ بائدی اس شرط پر فروفت کی کہ شرخ میں اس کو خوشت کی کہ تو اس کو شدیکا اور نہ اس کو گا ہم اس شرط پر فروفت کی کہ شرخ میں اس کو شدیک کہ اس کو تک کہ تاہم کہ تاہم کہ تاہم کہ تاہم کہ تاہم کہ تو تک خواس کو تک کہ تاہم کہ

ا مام محمد عملی نے قرمایا کہ ہرائیں شرط جس کو ہائع پرشرط کرنے سے عقد فاسد ہوجا تا تھا جب اجنبی ہرِ شرط کی جائے گی تو عقد باطل ہوگا ہے

اس بات پراجماع ہے کہ اگروہ غلام مشتری کے پاس آزاد کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کو قیمت دین پڑے گی اور ای طرح اگرمشتری نے کسی کے ہاتھ فروخت کیا یا اس کو بہرکرد یا تو بھی اس پر قیمت واجب ہوگی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اگر کوئی با ندی اس شرط ر خریدی کدمشتری اس کودیا کے (ریش ۱۱) کیڑے بہنائے گایا یہ کہ اس کوئیس مارے گایا بید کہ اس کوایذ اند پہنچائے گاتو بھے فاسد ہوگی ب فآوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی باندی اس شرط پر فروخت کی کہ مشتری اس کومد بربتائے باام ولد بنائے تو تھے قاسد ہے بید بدائع میں لکھاہے اور اگر منفعت کی شرط دونوں عقد کرنے والوں میں ہے ایک اور دوسرے اجنبی کے درمیان جاری ہوئی بایں طور کہ مشتری نے اس شرط برخرید کیا کہ بائع کوانے درہم فلاں اجنبی قرض دے اور مشتری نے اس کوقبول کرلیا تو صدرالشہید ہے شرح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ عقد فاسد نہ ہوگا اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ عقد فاسد ہوجائے گا اور جوقد وری نے ذکر کیا ہے اس کی صورت سے ہے کہ اگر مشتری نے بائع سے کہا کہ میں نے تھوے یہ جیز اس شرط پرخریدی کہتو مجھ کو یا فلاں مخص کو قرض دے اور اس صورت میں قد وریّ نے ذكركيا ہے كەعقد فاسد ہے بيد فرخره ميں لكھا ہے منتقى ميں ہے كدامام محرّ نے فرمايا كه ہرالى شرط جس كوبا نع پرشرط كرنے سے عقد فاسد ہوجاتا تعاجب اجنبی پرشرط کی جائے گی تو عقد باطل ہوگا یعن قاعدہ بیر کہ جوشرط باکنے پرلگانی نہیں جائز ہے اگر غیر باکنے پرعقد میں مشروط ہوتو عقد باطل ہوگا از انجملہ مثلاً اگر کسی مخص نے ایک کھوڑ اس شرط پرخر بدا کہ بالع مشتری کوئیں (۲۰) درہم ہبدکرے تو یہ باطل ہاور ای طرح اگر بیشرط کی که فلال محض مجھ کوہیں (۲۰) درہم ہبہ کرے تو بھی باطل ہے اور ہرامی شرط کہ جس کو باکع پرشرط کرنے سے عقد فاسدنه ہوتا تھا جب اجنبی پرشرط کی جائے گی تو عقد فاسدنه ہوگا (جائز ہوگا) اوراس کوخیار حاصل ہوگا پیفلا صد میں لکھا ہے۔اگر کوئی چیز اس شرط برخریدی که فلال مخف اجنبی مجھے سے اس قد ر گھٹائے تو تھ جا مُزہ اور اس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے شن میں لے لے ورندترک کردے اور ابن ساعة نے امام ابو حنیفة سے روایت کی ہے کہ اگر دوسر مے مخص سے کوئی چیز اس شرط پرخریدی کہ بالک مشتری کے ل صيص ايك مم كاحلوا بوزاية السيرة وتكت نهذه وتممل الشرط بالمغهوم المراد فاحمل ان يكون الحكم بالقساد بهذ الوجه دلذ لك ذكره صاحب الذخيره فاقبم ال

تحمی نے کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کہ مشتری اس کواپنی ذات کے واسطے خریدے تو بھتے جائز نہ ہوگی اور اگر کہا کہ یہ چیز یں نے تیرے ہاتھ بعوض سودرہم کے حرام کمائی اور رشوت کی راہ سے فروخت کی تو بچ جائز ہوگی یہ فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیزاس شرط پرخریدی که میں اس کانٹمن اس کے قروخت ہے ادا کروں گا تو تنج فاسد ہوگی بید بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر کوئی داراس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری اس کومسلمانوں کے لئے مسجد بنا دے تو تع فاسد ہاورای طرح اگر بچے طعام اس شرط پر بیا کہ اس کو نقیروں پرصدقه کردے تو بھی فاسد ہے اور اس طرح اگر بیشرط کی کہاں دار کوسقا سی<sup>س</sup> یامسلمانوں کامقبرہ بنائے تو بھی بھے فاسد ہے بیہ فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔فآویٰ عمّا ہیمٹ ہےاگر شیرہُ انگور میں بیشر ط کی کہاس کوشراب بنا دیے ت<sup>ج ہے</sup> جائز ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اگر کہا کہ میں بیفلام تیرے ہاتھ تین سودرہم کواس شرط پر بیتیا ہوں کہ بیابک سال میری خدمت کرے یا تین سودرہم کو بیتیا ہوں اورشرط بدہے کہ بدایک سال میری خدمت کرے گایا تین سودرہم میں لیتا ہوں اور ایک سال تیری خدمت کرے گاتو بدئے فاسد ہے کیونکہ اس تج ٹس اجارہ کی شرط ہے اور ای طرح اگر کہا کہ بیس اپنا پیفلام تیرے ہاتھ ایک برس تیری خدمت کے واسطے پیچا ہوں تو بحی بچے فاسد ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر کوئی کیڑااس شرط پر بیچا کہ مشتری اس کوجلا دے یا کوئی داراس شرط پر بیچا کہ اس کو ڈ ھائے تو ت<sup>ہے</sup> جائز ہے اورشرط باطل ہے یہ بدائع میں لکھاہے۔اگرالی شرط ہو کہ جس میں ندفع ہواور نہ منزر ہے مثلاً کچھ کھانا اس شرط پر یجا کہ مشتری اس کو کھا لے یا کوئی کپڑ ااس شرط پر کہ اس کو ٹائٹ جا تزہے میں تکھاہے۔اگر کوئی بائٹری اس شرط پرخریدی کہ اس سے وطی کرے یا بیر کہ وطی نہ کرے تو امام محمد کے نزویک دونو س صورتوں میں جائز ہے اور یہی سیجے ہے بیر محیط سزھسی میں لکھا ہے۔منتقی میں ہے کہ اگر باقع نے کہا کہ میں اپنا پیفلام تیرے ہاتھوا ہے ہزار درہم کوجو تیرے فلال شخص پر قرض ہیں وہ تھھ کواس کی طرف سے ادا كرنے كى غرض سے بيتيا ہوں تو جائز ہوكى اور بائع اس قلال مخض كى طرف سے اداكرنے میں معلوع قرار دیا جائے كا اور نوادراين ساعد مس امام محر سے روایت کی ہے کہ اگر کمی نے اپنا غلام کسی کے ہاتھ بعوض اس قرضہ کے جواس مشتری کا فلال پر ہے اوروہ ایک ہزار

ا قولهای قدرد یوے مثلاً تمن باره درجم بی سے جارور بم دے اور اس سے لکلات تلورو پیدہ غیره وستوری جومعروف ہے وہ بمتر لد مشروط ہوتی ہا اور اس سے تاجم تاجم سے ت

درہم ہیں فروخت کیااور فلاں شخص بھی راضی ہوا تو تھے جائز ہوگی اور وہ ہال اس قر ضدار پرجس پرقر ضدتھا ہا کئے کا ہو جائے گا۔ یہ بحیط میں لکھا ہے۔اگر کوئی غلام کی شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری اس کا ثمن ہائع کے قرض خواہ کوادا کر بے تو تھ فاسمہ ہوگی اور اس طرح اگر غلام کسی شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری اس کی طرف ہے اس کے قرض خواہ کے واسطے ایک ہزار کا ضامن ہوتو تھے فاسد ہے بیدذ خیرہ میں فکھا ہے۔

ا گرتسی نے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنا پیغلام فلا لیمن کے ہاتھ فرو خت کرد ہے! س شرط پر کہ میں تجھے کوسو<sup>1</sup> درہم اس کا م کے دوں گا ہیں اس شخص نے اس فلال مخض کے ہاتھ ہزار ورہم کوئے کیا اور بیج میں وہ شرط ذکر نہ کی تو بیج جائز ہوگی اوراس شخص کوسوور ہم دینا لازم نہ ہوں گے اور اگراس نے دے دیے ہوں تو اس کواف یار ہوگا کہ اس سے رجوع کرے (واپس کرے ۱۱) اور ای طرح اگر کہا کہ تو اپنا غلام فلاں شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کر دے کہ میں تجھ کومو درہم ہبہ کروں گاتو بھی یہی تھم ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ منتقی میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرا یہ غلام ان سوور ہموں کے عوض خرید تا ہوں جوفلال محض پر ہیں تو یہ بیج فاسیر ہے اوراگر کہا کہ میں اپنا کیڑا تیرے ہاتھ بعوض ان سو ( ۱۰۰ ) ورہموں کے جو تیرے فلاں مخص پر آتے ہیں اس شرط پر بیتیا ہوں کہ و مخف اس سے جو تیرااس پر آتا ہے بری ہوجائے تو بیجائز ہے میرمیط میں لکھاہے۔ کسی نے کوئی چیز فروخت کی اور کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ا نے اس کوشرط پرفروخت کی کہ میں اس کے تمن سے اس قدر کم کروں گا تو بیٹیج جائز ہے اور اگر کہا کہ اس شرط پر کہ میں اس کے ثمن سے اس قدر تھے کو ہبہ کردوں گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اٹنے کوایس شرط پر فرد خت کی کہ میں نے تیرے ذمہ سے اتنا تم كرويايا كهاكداس شرط بركداس قدر من في تحري بهدكياتو تع جائز هوكى كيونكه به قبل واجب مون يح كم كرف كالحكم ركه اب اور مہلی صورت میں ہبدی شرط بعدوا جب ہونے کے تھی بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی غلام اپنی ذات کے واسطے آیک مہینہ کی شرط خیار کر کے اس شرط برخر بیدا کدا گرمشنزی اس کوئیج کے واسطے چیش کرے یا اس سے خدمت لے تو بھی و واپنے خیار پر باتی رہے گا توریج عنظم فاسد ہوگی اور اگر کمسی کا دوسر ہے مخص پر ایک دینارتھا اور اس نے اس ہے ایک کیٹر ااس شرط پرخریدا کہ اس وینار کا مقاصہ نہ ' کرے تو ظاہرالروامیہ کے موافق نے فاسد ہوگی بہاں تک کہ اگر بجائے کپڑے کے کوئی غلام ہواوراس کومشنزی نے قبضہ ہے پہلے آزاد کر دیا تو اس کا محتق نافذ نه ہوگااورا گر قبضہ کے بعد آزاد کیا تو امام اعظم کے نز دیک استحساناً وہ عقد جائز ہوجائے گایہاں تک کہ مشتری کواس کا تمن دینا پڑے گا اور صاحبین کے نز دیک جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کو قیمت دینی پڑے گی۔ بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے انگور کے خوشے اس شرط پر خریدے کہ بائع باغ کی دیواریں بنواو ہے تو تیج فاسد ہوگی اور اگر بائع نے کہا کہ تو خریداور میں اس کی دیواریں بنوا دوں گا تو تتے جائز ہوگی اور دیواریں بتوانے کے واسطے ہائع پر جبر نہ کیا جائے گالیکن اگر اس نے نہ بنوائیں تو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اگر عاہے والے لےورندوائیس کردے مظمیر سیمیں لکھاہے۔

ا قولہ سورہ میشر طامف ہے ہیں جب تھ کے وقت ندکور ندہوئی تو تھ جائز رہی اا۔ ع لیعن گھٹادیے کے تھم بھی ہے اا۔ سے قول فاسد لیعنی خدمت یعنی بانخاس میں پیش کرنے کی شرط مفسد ہے اا۔

انھوادیے کی شرطی تو بالا جماع جائز نہیں ہے۔ بیشر حطوادی میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے ایند هن کسی گاؤں میں سے خور پر قرید ااور الفاظ بھے کے ساتھ طاکر کہا کہ میرے گر بخر آب کو انھوا و سے تو کے جائز ہوگی کیونکہ یہ شورہ کے طور پر ہے اور شرخ نمیں ہے ہیں بائے کا تی جا ہے تو اٹھا و سے ور نہ نہ اٹھا گر تیم اس کے جائز ہوگی کو نکہ ہے ایک داراس شرط پر تربیدا کہ فلال شخص اس بھے کواس کے پر دکرے نواہ اس کو بیم معلوم ہواتو تیج فا سد ہوگی اور حسن نے کہا کہ اس کو بیم معلوم ہواتو تیج فا سد ہوگی اور حسن نے کہا کہ اس کو بیم معلوم ہواتو تیج فا سد ہوگی اور دستر تی کو بائد کے حصد میں اختیار ہوگا کہ اگر کہ فال شخص کی اس میں بھی چر ہے یا نہ معلوم ہواتو تیج فا سد ہوگی اور دستر تی کو بائع کے حصد میں اختیار ہوگا کہ اگر و کے بشرطیکہ تو اس میں ہوئے ہوئے اس کی اگر اس نے بیچ اس کی اس میں ہوئی اور ایک تیر اور کی کہ بائدہ کر دیا تھوا کہ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ ور کہ بیٹ کی معلوم ہواتو تی جائز ہوگی اور ایک تیر ادر بایا ہواور اگر ایک مجبیت کی معاور پر ایک کہ مشتری اس کو تیر کے ایک مشتری اور کہ بیٹ کر دو سرے شہر میں ادا کر کے گاتو ایک بھر ادا کر نے کی شرط باطل ہوگی کیونکہ اس نے ایک بڑار دو کہ بیٹ مور کی اس کی اور کہ بیٹ معلوم (مدت معاور ایک بھراد در ایک اور کوئی کے دو سرے شہر میں اور دوسرے شہر میں ادا کر نے کی شرط بادا کر دو کی جو مور تی تیں ہوئی ہے اور تی بھی ہوئی ہوئی اور کہ بیٹ کی جو تی تی بھر ادا کرنے کی جگر میں کر اور خوت کیا اور خوت کیا کہ میں بار برداری اور مشقت ہوئی ہے تو اس کے ادا کرنے کی جگر میں کرنا میں کھون تی جادر اگر کوئی تات کی جگر میں کہ کہ میں بار برداری اور مشقت ہوئی ہے تو اس کے ادا کرنے کی جگر میں کرنا میں کھون تی جگر ہوں میں جن میں بار برداری اور مشقت ہوئی ہوئی اس کے ادا کرنے کی جگر میں کرنا ہوئی کی حصور کے گوئی تھر کہ جس میں بار برداری اور مشقت ہوئی ہوئی اس کے ادا کرنے کی جگر میں میں کھوئی تھے ہوئی کھوئی تھے ہوئی تھر کہ کہ بھر کہ جس میں بار برداری اور مشقت ہوئی ہوئی ہے تو اس کے دو کر کی جگر میں کہ دو سرح کے دو اس کے دو اس کے دو اگر نے کی جگر میں کہ کہ برا کی دو کر برائی کے دو اس کے دو کر کی جگر کی تھر کی گوئی تھر کی کوئی تھر کے دو کر کر کر کے دو

اگر کوئی با ندی اس شرط پرخریدی کدہ ہ بہیت ہے۔ ہو فقیہہ ابو بکر بلخی نے ذکر کیا ہے کہ مشاکخ نے اس بھے کے جائز ہونے میں اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ یہ بھی ماتند چو پایوں میں حمل کی شرط کرنے کے جائز نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ بھے جائز ہے اور فقیہہ ابو بکر نے قرمایا کہ بھی تول میرے نز دیک اصح ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ فقیہہ ابوجعفر ہندوانی نے کہا کہ بیشرط اگر بائع کی طرف

ل قوله رئيث سيعني حامله إورا گربطور براءت عيب موتو جائز عالم

ے ہوتو ہے جائز ہوگی اور اگر مشتری کی طرف ہے ہوتو جائز نہ ہوگی پیشر حلی اوی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی با ندی دودہ پانے کے واسطے

اس شرط پر خریدی کہ دہ ہیٹ ہے ہوتو ہے جائز نہ ہوگی پی فاوی خان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی با ندی فرو دخت کی اور اس کے حاملہ ہونے

ہراء تکر کی خواہ اس کوشل تھایا نہ تھا تو تھے جائز ہے۔ پیمب وطش لکھا ہے۔ اگر کوئی گائے اس شرط پر خریدی کہ دہ حلوب یا بیان ہے

تو محاوی نے کہا کہ جائز ہیں ہے۔ ہے امام استادای پر فتو تی دیتے تھا اور کرٹی نے کہا کہ جائز ہے اور ای کوفتیہ نے لیا ہے اور اس پر محصور الشہید کے فتو تی دیا ہے اور اس پر فتو تی دیا جائے میں لکھا ہے۔ اگر کوئی با ندی دودھ پلانے کے واسط اس شرط پر خریدی کہ

وہ دود ہو الی ہے قو ابو بر محمد بن الفضل نے ذکر کیا کہ بھی فاسد ہے اور فقیمہ ابوجھ نرے ذکر کیا گیا کہ جائز ہے کہ وقت سیم بر کہ ترکی کہ پہر انہ ہوگی ہو ایس ہو اور اس صورت میں تھے جائز ہے ہیں و لیے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہیں و لیے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہیں و لیے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہیں و لیے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہیں و لیے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہی والے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہی والے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہی والے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے ہی اس محورت میں تھے جائز ہے تھا ہوں کہ میں استعمل کو تو تو ان تعلی ہوتے ہو اس تعروب کی تھے فاسد ہے کیونکہ شروط پر خریدا کہ اس میں استعمل کو تھا تھا میں تھا ہوں گو عقد فاسد ہوگا ہو ذہر وہ میں کھا ہے۔ کی تو عقد فاسد ہوگا ہو ذہر وہ ہوں ہور دورہ دی تھی ہوں کہ ہو تھی ہوں کہ ہو تھی ہوں کہ ہور ای کو اون کی اور اس محرک کے فاضیار نہ ہوگا ہو تو ہی ہوں کہ ہور کی اس کرتے کہا کہ میں بھی ای کوگا ہو تیا ہو کہ اس کی تھا ہوں گوگا ہو تھیں ہو تھی ہور ہورہ کی کہا ہو تھی ہو تھیں ہوگا ہوتھ ہوگا ہوتھ ہوگا ہوتھ ہوں کہ دورہ دورہ کی ہور ہورہ کی کہا گوئی کو ان کہا کہ میں بھی اس محرک کے کہا ہوتیا رہے کہا ہوگا ہوتھ ہیں کہا ہوگا ہوتھ ہوگا ہوتھ ہیں کہا ہوگا ہوتھ ہوگا ہوتھ ہوگا ہوتھ ہیں کہا ہوگا ہوتھ ہوگا ہوت

ا گرکونی دارخر بدااوراس دار کے ساتھ فناء دار کی شرط کرلی تو بیچ جائز نہ ہوگی 🏠

اگرکوئی باندی اس شرط پرخریدی کدو والیا ایساراگ گاتی ہے پھروہ ناگاہ ایس نگل کہ گانا بھی نیس جائی تو بھے جائز ہاور مشتری کوخیار نہ ہوگا اور مشارکنے نے فر مایا کہ بیتھ ماس وقت ہے کہ جب اس صفت کوعیب ہے براء ت جا ہے کے طور پر ذکر کیا ہو بعنی گانا عیب ہے اور بالکع نے جب یہ ذکر کیا تو یہ ذکر کرنا اس کا بطور اظہار عیب کے تعااور فاتوئی میں ندکور ہے کہ امام اعظم کے تول پر اور دو تو لوں میں سے ادام محد کے آیک تول پر اس شرط کے ساتھ تھے فاسد ہے اور پہلاتھ اختیار کیا گیا ہے بعنی جواز اور اس بتا پر لڑنے والے مینڈ سے اور پلاتھ اختیار کیا گیا ہے بعنی جواز اور اس بتا پر لڑنے والے مینڈ سے اور لڑنے والے مین نے ہوں جائز نہ ہوگی جب یہ میں بطور عیب کے براء ت جا ہے کے ذکر کی ہو یہ غیا ثیہ میں کھھا ہے اگروٹ سائر طریخ بیدا کہ وہ انہ کی آواز میں بولنا ہو تی خاسد ہوگی کہوتر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ انہی آواز میں بولنا ہو تی خاسد ہوگی کہوتر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ انہی آواز میں بولنا ہو تی خاسد ہوگی کہوتر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ انہی آواز میں بولنا ہو تی خاسد ہوگی کہوتر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ انہیں سے تو بی جائز نہ ہوگی ہوئی سے اور اصل میں کہوئی تاکہ کہوتر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ گردان ہو تی جائز نہ ہوگی کین اگر میشرط بیرخر بیدا کہ وہ گردان ہو تو تاکہ بائر نہ ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی کہوتر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ گردان ہوگی ہوئر وخت کیا کہ وہ گردان ہوئی ہوئر وخت کیا اس خراد کر ہوئی ہوئی ہوئر وخت کیا اور پھراس نے کہ اگر کوئی دین فروخت کیا اور پھراس نے می کوئی تی بات پیدا کرے گا اور پھراس نے میں کوئی تی بات پیدا کرے گا اور پھراس نے میں کوئی تی بات پیدا کرے گا اور پھراس نے میں کوئی تی بات پیدا کرے گا اور پھراس نے میں کوئی حقد ال

ے تولہ طوب بینی نی الحال اس نے بچہ دیا ہے یا لیون بینی قریب سال کے گزار چکا ہے کہ وہ گا بھن ہونے والی ہے اا۔ ع ابواللیٹ اا۔ ع حسام الدین اا۔ سے قولہ بینی ہرسوس میں استے من اا۔ ھے قول نہیں بینی ریام کہ ان کون میں اتنا تیل ہے بدوں تیل نکالنے کے تیجے نہیں معلوم ہوسکتا ہے ملی ہذاباتی میں بھی بھی بیں بات ہے اا۔ ای سینی عقدے پہلے اا۔

ا توله سا كالكيتي يعنى بنوزاس ميس بليال نبيس آئي بيس اار ير يعنى جانت اليسال العينى الله الله يعنى وهم ولاسكا باار

اضا میں تو بھے فاسد ہےاورای طرح اگراس شرط پر فروخت کی کہ مشتری سے اس کی جہایت نہ کی جائے تو بھی بہی تھم ہے اورا کراں شرط پر فریدی کہ جہایت نہ کہ جائز ہوگی بی فلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی زین پر فریدی کہ جہایت اقل مشتری کھا ہے۔ اگر کوئی زین فروخت کی اوراس کا فرائ ذکر نہ کیا اوراس کوئٹ میں شرط نہ گردا نا تو بھے جائز ہے پھر لحاظ کیا جائے گا کہ اس کا فرائ اگراس قد رزیادہ ہے کہ جولوگوں میں عیب گنا جاتا ہے تو مشتری کو بسبب عیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار نہ ہوگا ہوئی قاضی خان میں کہ جولوگوں میں عیب گنا جاتا ہے تو مشتری کو بسبب عیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار نہ ہوگا ہوئی قاضی خان میں کہ محالے۔

اگر کوئی زمین بیچی اور کہا کہاس کا خراج اس قدر ہے پھراس ہے زیادہ معلوم ہوا پس اگرو ہ زیادتی اس قدر ہو کہ جس کولوگ عیب سینتے ہیں تو مشتری واپس کرسکتا ہے اور اگر کوئی داراس شرط پرخریدا کہ اس پر نوائب نہیں بندھے ہیں پھرمشتری ہے نوائب طلب کئے گئے تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا اگر با کع زندہ ہوتو اس کواور اگر مرکمیا ہوتو اس کے وارثوں کو واپس کر دےاورای طرح اگر دار کو اس شرط پرخریدا کهاس کا قانون آ دهادا نگ ہے پھروہ زیادہ نکااتومشتری کوواپس کرنے کا اختیار ہوگا اورا گرکوئی دکان اس شرط پرخریدی که اس میں میں درہم کرایہ آتا ہے بھرمعلوم ہوا کہ پندہ درہم آتا ہے ہیں اگر اس ہے اس کی مراد میتھی کہ پیلے زمانہ میں اس میں میں درہم کرایہ تا تھا تو عقد ﷺ فاسدنہ ہوگا اور اگریمرادھی کہ آئند وبھی اس میں ای قدر آتار ہے گا تو عقد فاسد جمہوگا اور اگرمطلق جمپوڑ دیا اوراس لفظ کی تغییراوراس ہے چھوارادہ نہ کیا تو عقد فاسد ہوگا ہیجیط میں لکھاہے۔کوئی زمین اس شرط پر بیچی کہاں میں اس قدر در خت ہیں اور مشتری نے ان کو کم پایا تو تھے جائز ہے اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے ٹمن میں خرید لے ور ندترک کر دے اور اگر کوئی داراس شرط پر بیچا کداس میں اس قدر بیت ہیں اور مشتری نے ان کو کم پایا تو بھے جائز ہے اور مشتری کواسی طرح خیار حاصل ہوگا اورا گر کوئی ز مین اس شرط برفروخت کی کهاس میں اس قدر درخت ہیں کهان پر پھل آگئے ہیں اورسب کومع تھلوں کے فروخت کیا اوراس میں ایک درخت ایساتھا کہ جس پر پھل نہیں آئے تھے تو تیج فاسد ہوگی جیسا کہ اگرا یک بھری ذرج کی ہوئی فروخت کی پھر نا گاہ اس کا ایک یاؤں ران ے کٹا ہوا تکلاتو تھے فاسد ہوگی ریفاوی قاضی خان میں تکھاہے۔اگر کوئی زمین اس شرط پر فرو حست کی کہ اس میں خرما کا در خست اور اس کے علاوه اور درخت بین پھراس میں کوئی درخت نه نکااتو نیچ جا ئزیہاورمشتری کوخیار ہوگا اوراگراس زمین کومعہ درختوں اورخر ما کے درخت کے بچایااک شرط پر بچا کہاس میں خرما کے درخت یا اور درخت بیں دونوں برابرے بیں اورای طرح اگر ایک دارم ینچے کے مکان اور بالا خانہ کے پیچا پھرو یکھا گیا کہ اس میں بالا خانہیں ہے تو مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے بید ارمع اس کے شہتر وں اور درواز وں اورلکڑیوں کے تیرے ہاتھ فروخت کیا پھرمعلوم ہوا کہ اس میں شہبترے ہے اور نہ دروازے اور نہ لکڑی تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا اورا گراس کے اندر دودرواز ہے اور دوشہتر ہوں تو اس کوخیار نہ ہوگا اور چھ اگر ایک درواز دیا ایک شہتر ہوتو خیار ہوگا اورا گریوں کہا کہ میں نے اس دارکو تیرے ہاتھ جو بچھاس میں شہیر وں اور دروازوں اور لکڑیوں اور درختوں ہے بوفروخت کیا محرمتر ی نے ان چیزوں میں ہے کچھنہ پایا تو اس کو خیار نہ ہو گااورا گر کوئی تلواراس شرط پرخریدی کہ وہ بقدر سودرہم جاندی کے کلی 'ہے یا کوئی جوتا اس شرط پر کہ اس میں تسمہ لگاہے یا کوئی انگوشی اس شرط پر کہ اس کا تھینہ یا قوت ہے یا کوئی تھینہ اس شرط پر کہ اس میں سونے کا حلقہ ہزا ہے بھر ویکھا تو تسمہ وغیرہ نے بیایہ چیزیں شرط کے موافق تعیں لیکن قصنہ سے پہلے تلف ہو مشتری کوان صورتوں میں اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو باتی کو پورے تمن میں لےورندر کر وے لیکن مگیز کی صورت میں جب بیشر ط کی کداس میں سونے کا حلقہ ہے اور حلقہ نہ یایا گیا تو نہیج

ا قول جہارت جوسلطان اپنی رعیت ہے پر مانندنکس کے باند سے وفالوائی حرام ۱۱۔ ع کیونکہ سندہ نہیں معلوم ہوسکتا ہے کہ گئنے کرایہ پر اٹھے کی ۱۱۔ سے وونو بی صورتوں کا تکم یکسال ہے ۱۱۔ سے دھنیان وغیر ۱۱۵۔ ۵ تھے پوری ہوگی ۱۱۔ میں جاندی چرحی ہوئی تولہ مخلہ طیہ بعنی زیور سے آرا ستداور محقہ وطمع میں فرق میر کروسیے بندی یا سوت کے بیتر وال سے بروائی اور محلہ واللہ میں موسکتا ہے بخلاف اللہ سے بوکھن پانی ہے ۱۱۔

فاسد ہوگی اور قاعد واس باب علی سے کہ ہر شے جس کی تئے عمل اس کا غیر حبفا با انکر واضل ہوجا ہے۔ بہ جب ایسی شے فروخت کی جائے اور اس کے ساتھ اس غیر کی اور خال ہوجا ہے۔ بہ جب ایسی شے کو بور بے مثن عمل کے ورند کر کر دے اور جس شے کی تئے میں اس کا غیر جبا با اذکر داخل نہیں ہوتا ہے تو ایسی شے جب فروخت کی جائے اور اس خمن علی سے ورند کر دے اور جس شے کی تئے میں اس کا غیر جبا با اذکر داخل نہیں ہوتا ہے تو ایسی شے جب فروخت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کا غیر تبیع میں شرط کیا جائے گھر سے غیر نہ با باجا ہو تو مشتری اس شے کو اس کے حصد شمن کے فوض لے گا می میں اکسا ہما اور جب اس شے کا حصد شمن معلوم نہ ہوتو تھے فاسد ہوجائے کی جیسا کہ اور کے مسئلہ عمل نہ کور ہوا قافیم ۔ اگر کو فی کڑا اس شرط پر جبا کہ اس میں عمارت ہو اور اس کے مسئلہ علی اس میں عمارت ہو گا جب اور اس میں عمارت ہو گا جب اور اس میں عمارت ہو گا جب اور اس میں عمارت ہو گا جب کہ عمارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گا میں خوات کی جائے گا سد ہوجائے گا اس میں عمارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گا میں خوات کی قاضی خان میں تکارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گا میں خوات کی قاضی خان میں تکارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گا ہو تاخی خان میں تکارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گا تو تھی خان میں تکارت باقی خان میں تکھارت باقی تھی تکارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گا تھا تھی خان میں تکارت باقی گئی تو تھے فاسد ہوجائے گ

مکان سیمنٹ کی چنائی کا کہدکر پیچالیکن بعد میں پتہ جلا کہٹی اور چونے کی چنائی ہے 🖈

ا اگر کوئی داراس شرط ہے بیچا کہاس کی عمارت بختہ اینٹوں کی ہے اوروہ پٹن اینٹوں کی نگلی تو تجرید میں ندکور ہے کہ بہتے فاسد ہو جائے گی بیخلاصہ پس لکھا ہے اگر ایک کپڑااس شرط پر پیچا کدو وعصفر (عمم ۱۱) کا رنگا ہوا ہے اور وہ زعفران کا رنگا ہوا نکلاتو تھے فاسد ہوگی اورا گرایک کیران شرط پرخریدا که ای تانایک بزار ہے چروہ گیارہ سونکااتو کیرامشتری کے سپرد کیا جائے گااورا گراس شرط پرخریدا کہ و چھکا ہے اور پنجا نکلاتو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اگر جاہے تو اس کو پورے تمن میں لے ورند ترک کر وے بیرفاوی قاضی خان میں لکھاہے۔اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ کپڑا قز<sup>ل</sup> باخر کا فروخت کیااوراس کپڑے میں ملاؤ تھا پس اگر تا ناشر طےموافق تھااور بانا غیرتھا تو کتے باطل ہوگی اور اگر بانا شرط کے موافق تھا تو تھے جائز اور قز کی صورت میں مشتری کوخیار ہو گا اور فز کی صورت میں اختیار نہ ہوگا بشرقر ماتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسیف سے بوجھا کہ ایک نے دوسرے سے ایک کیز اس شرط پرلیا کہ وہ کتان کا ہے بھراس میں ایک تهائي سوف نكلاتو فرمايا كداس كوواليس في كرسكتا بإورا كرقطع كرلياتو بجهوالين نبيس اليسكتان الراس مي اكثر سوت بوتو زيج فاسد بوكي یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر سقو اس شرط پرخرید ہے کہاس میں ایک سیر مسکہ لتھ کیا ہےاور دونوں نے قبضہ کرلیا اور مشتری اس کو دیکھیا تھا بھر ظاہر ہوا کداس نے آ دھ سیر سے لتھ کیا ہے تو تع جائز ہوگی اور مشتری کوخیار نہ ہوگا جیسا کہ اگر صابوں اس شرط پرخریدا کہ اس میں است ئے تیل دیا ہے پھر طاہر ہوا کہ اس ہے کم دیا ہے اوعر مشتری صابون حرید نے کے وقت دیکھتا تھا تو بلا خیاری جائز ہوگی اور اس طرح اگر ا یک قمیع اس شرط پرخریدی که ده وی گزگی نی ہے اورمشتری اس کودیکمتا تھا پھر دہ نوگز کی بی ہوئی نکلی تو بھے بلا خیار جائز ہوگی اوراگر دوسرے تھ کے ماتھ کچھا بریشم فروخت کیااور باتع نے مشتری کوتول دیااورمشتری اس کو لے گیا بھرایک مدت کے بعد آیااور کہا کہ میں نے اس کو کم پایا پس اگریہ بات معلوم ہوجائے کہ ریکی ہوا کے سب سے آگئی ہویا ایسا نقصان ہو کہ دو دفعہ تو لئے سے آجا تا ہے تو با تع بر کچھلازم نہ ہوگااورا گرنقصان ہوا ہے نہ ہواوراس قدر نہ ہو کہ دو بار ہ تو لئے ہے واقع ہوتا ہے بیں اگرمشتری نے بیاقر ارنہیں کیاتھا کہ بیہ ا یخمن ہے بیعنی جس قند رتول دیا اس کا اقر ارتہیں کر چکا تھا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ حصہ نقصان کائٹن نیدد ہےاورا گرٹٹن ادا کر چکا ہوتو واپس لے اور اگر مشتری نے بیا قرار کیا تھا کہ اہنے من میرے قبضہ بی آگیا ہے بھر کہا کہ میں نے کم پایا تو اس کو کی کافنن نہ دینے یا واپس لینے کا ختیار نہ ہوگا اگر دانہ ہائے گندم کوخرید ابھراس میں آ دھا بھوسا پایا تو اس کو آ دھے تمن میں لے گا بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس نے ا کی کھنا گیہوں کا اس شرط برخر بدا کہ و ووس گز ہے پھراس نے تم پایا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر میاہے تو بورے ثن میں لے ور نہ ترک کر دے اس طرح اگر کوئی کتاب اس شرط برخر بدی کہ وہ کتاب النکاح امام محمد کی تصنیف ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ کتاب الطلاق یا کتاب الطلاب ہے یاوہ کتاب النکاح تھی محمد کی تصنیف نہ تھی تو مشارکنے نے فر مایا کہ تھے جائز ہوگی اس واسطے کہ سفید پر سیاہ تحریر یہی کتاب ہے اور یہ اس جنس واحد ہے باں اختلاف اس میں فقط انواع کا ہوتا ہے اور وہ مانع جواز تھے نہیں ہے اور اگر کوئی شاق ہم اس شرط برخر بدی کہ وہ بھی ہوا ہے جائز اور مشتری مختار ہوگا اور اگر کوئی اونٹ اس شرط برخر بدا کہ وہ چکی جلانے کا ہے پھر اس کوالیا نہ پایا تو واپس کرسکتا ہے یہ قاوی قان میں لکھا ہے۔

ایک شخص نے دوسرے ہے ایک طشت اس شرط پرخر بیدا کہوہ دس سیر کا ہے اور قبصنہ کرلیا پھروہ پانچ

سیر کا نکلاتواس کوخیار ہوگا کہا گرجا ہے تو پورے تمن میں لےورنہ ترک کردے ہ

آگرکوئی با ندی تیبہ اس شرط پرخربیدی کہ بائع نے اس سے تامیر دگی مشتری وطی نہیں کی ہے پھر ظاہر ہوا کہ بائع نے اس سے وطی کی تھی تو بھے لازم ہوگی اور مشتری والیس نہیں کرسکتا۔ یظہیریہ بیں لکھا ہے۔ اگر کوئی با ندی اس شرط پرخربیدی کہ وہ باکرہ ہی دہ وہ اگرہ وہ باکرہ ہیں اگر مشتری نے بید کہا کہ بیس اگر مشتری نے بید کہا کہ بیس نے فروخت کر کے تیر سے ہاتھ واس کو باکرہ میں دکیا ہے بھر اس کی دکارت جاتی وہ باکرہ ہوگا اور بائع یوں شم کھائے گا کہ بیس نے اس کو بیجا اور میر دکیا در حالیکہ وہ باکرہ ہمیں نے اس کو بیجا اور میر دکیا در حالیکہ وہ باکرہ

ے تولہ شاۃ بھیڑو بکری دونوں کوشال ہے گراس نے اپٹی مرغوب شرط کر گئی اا۔ سے آدی کی صورت نظر آئی تھی اور بیمیز نہتا کو مردہ بیا عورت مثلاً برقعہ پڑا ہوا تھایا اندھیرا تھایا دور تھا اا۔ سے شیہ جس عورت سے دطی کی تئی ہودہ ثیبہ ہوجاتی ہے گرکنواری آزادعورت سے اگرایک دفعہ نفیہ ذیا واقع ہوا تو کہا گیا ہے کہ دو کنواری کے تھم میں ہے اتول در حقیقت وہ ثیبہ ہے ہی ثیبہ دی ہے جس سے دطی کی ٹی ہواا۔

تھی اور بیہ ندکورنبیں کہ قاضی اس کودا ئیوں کود کھائے گا اور کتاب الاستحسان میں ندکور ہے کہ دا بیکود کھلائے گابیہ خلا میدمیں لکھا ہے۔ توادر ابن ساعد میں ہے کہ ایک مختص نے دوسرے سے ایک مچھلی اس شرط پرخریدی کہ وہ دی مطل ہے اور اس کوتول کرمشتری کو دے دیا چر مشتری نے اس کے پیپ میں ایک پھر بایا کہ اس کا وزن مثلاً تین رطل تھا اور مچھلی اپنے حال پر باقی ہے تو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اگر جاہے تو اس کو پورے تن میں لے ورند ترک کردے اور اگر اس کے معلوم کرنے سے پہلے اس نے مجملی کو بھون لیا تو مجمل کے دس رطل وزن کی قیمت اوراس کے سات رطل کے وزن کی قیمت دونوں کوانداز وکر کے جو پیچے فرق ہوااس قدر حصہ مشتری واپس لے اوراگر اس کے پیٹ میں مٹی یااس کے مانندائی چیزیں یائی جائیں کہ جس کو پھلی کھاتی ہے تو بچے بلا خیار مشتری کولا زم ہوگی امام محتر نے فرمایا کہ اگرایک مخف نے دومرے ہے ایک طشت اس شرط برخر بدا کہ وہ دس میر کا ہے اور قبضہ کرلیا بھروہ یا گئے میر کا نکلاتو اس کو خیار ہوگا کہ اگر ع ہے تو پورے تن میں لے ور ندترک کردے اور اگر مشتری کے پاس اس میں کے عیب آئیا اور باکع نے بسبب عیب کے لینے سے انکار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس طشت کے دس سیر ہونے پر اس کی قیت بیس در ہم تھی اور پانچ سیر ہونے پر دس در ہم تھی اور عیب ہے اس میں ایک درہم کا نقصان آھیا تو مشتری با کع ہے آ وھائمن بسبب نقصان وزن کے واپس فے اور بھی دسواں مصرفمن کا بسبب عیب کے واپس کے کہ جوایک عموم ہوتا ہے بیر پیط شل لکھا ہے۔ اگر کوئی اونٹ اس شرط برخریدا کہ وہ آواز نبیس کرتا بھراس کودیکھا کہ آواز کرتا ہے تو اس کوا غتیار ہے کہ واپس کر دے اور میہ جواب اس صورت میں گاہر ہوتا ہے کہ جب اس کا آ واز کرنا عادت سے زیا دہ ہو کہ جس کولوگ عیب شارکرتے ہوں بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔اگر کوئی باندی اس شرط پرخریدی کدوہ جی نہیں ہے پھرمعلوم ہوا کہ وہ بچہ جنی ہے تو اس کووائیں کرسکتا ہے بیظہ پیرید میں لکھا ہے۔ کسی نے دوسرے ہے کہا کداینا غلام فلا استخص کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کر دے کہ اس کانمن میرے ذمہ اور غلام قلا ل مشتری کا ہوگا تو ظاہر الروایت کے موافق ایسی بیچ جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ اپنا غلام قلال محض کے ہاتھ ایک ہزار درہم کو چے ڈال اس شرط پر کہ میں تیرے لئے تمن میں سے پانچے سودرہم کا ضامن ہوں تو چے جائز ہے بی فرآویٰ قاضی خان میں تکسا ہے۔

اگرکوئی کیڑااس شرط پر خریدا کہ یہ میٹا پوری (نام شہراا) ہے بھروہ بخارا کا نکلایا عماساس شرط پرلیا کہ وہ شہرستائی (نام شہراا) ہے بھروہ ہم قندی (نام شہراا) نکلاتو تھے قاسد ہوگی۔ بینظا صدیم لکھا ہے۔ اگر کوئی باندی اس شرط پر خریدی کہ کوف کی پیدائش ہے بھر معلوم ہوکہ بعروہ بخی نکلاتو ہمارے تینوں اماموں کے زویک تھے اسمہ ہوگی تو اور بشریدی کہ دوسا کھو کے ہیں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر کوئی کشتی اس شرط پر خریدی کہ وسا کھو کے ہیں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر کوئی کشتی اس شرط پر خریدی کہ وسا کھو کے ہیں اگراور کنڑی کا ہونا اس کی درتی کے واسطے ضروری تھا تو مشتری کو پورے شن میں لے لین پڑے گی اور خیارت ہوگا اور اگر پوری کشتی سا کھو کے سواد و سری کنٹری کا ہونا اس کی درتی کے واسطے ضروری تھا تو مشتری کو پورے شن میں لے لین پڑے گی اور خیارت ہوگا اور اگر پوری کشتی سا کھو کے سواد و سری کنٹری کی تھی تو ان دونوں کے در میان تھا واقع نہ ہوگی اور بشر نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر پوری کشتی سا کھو کے سواد و سری کی تھی تو ان دونوں کے در میان تھا اس نے کہا کہ است کا ہے بھر دونوں میں تھے ہوگی تو امام اعظم کی اس سے بیہ ہوگی تو امام اعظم کی اس سے بیہ کہا گرام میں تھا ہوگی تو خام ہو ہوگی تھی جائز ہوگی اور اگر میں تو تھی باطل ہوجائے گا اور اگر شمی کے میٹون میں بدت کی شرط لگائی تو عقد فاسد ہوجائے گا اور اگر شمی

ل تولہ حصہ بعنی تمام تمن اس سے دی رطل اور سات رطل کی قیت پر تعقیم کیا جائے گا پس جس قدر دونوں میں نفاوت ہوائی قدر حصر قمن واپس لے کا ۱۳۔ معرب میں میں میں ا

مہرگان کے وعدہ پرنتے کرنا بھی ہےاوراما م محدؓ نے نوروز اور مہرگان کا مسئلہ جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ بیٹے مطلقا فاسد ہوتی ہےاور سیج حکم یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری نے نوروز مجوس کا یا نوروز سلطان کا بیان نہ کیا تو بیٹے فاسد ہوگی اور اگر کوئی ایک بیان کر دیا اور دونوں اس کا وقت بہنچا نئے میں تو بیٹے فاسد نہ ہوگی رہمے طبی لکھا ہے۔

تے میں صاحبوں کے آنے تک یا تھی کا نے یا اس کے روند نے اور دوئی چنے اور چل جھاڑنے تک کی مدت مقر دکرنا جائز میں اس کے بیکائی میں انتھا ہے۔ اگر نصاری نے روز ور کھنا شروع کر دیا ہے تو بیکائی میں انتھا ہے۔ اگر نصاری نے روز ور کھنا شروع کر دیا ہے تو بینے جائز ہیں ہے ہیں اگر مدت فاسد و کواس کے گزر نے سے بہلے ساقط کر دیا تو استحانا عقد جائز ہوجائے گا اور اما م زفر '' کے بزد دیک جائز نہو گا اور ہمارا تو لی سے بہاں واسطے کہ ہمارے مشان نے فرمایا کہ عقد موقو ف رہتا عقد جائز ہوجائے گا اور اس کے کرخی نے امام اعظم سے مرت کروایت ہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر فاسد کرنے والی چیز نکال ڈالی جائے تو جائز ہوجائے گا اور اس کو کرفی نے امام اعظم سے مرت کروایت کیا ہور ہیں تھے ہوا تر ہوجائی گا اور اس کو کرفی نے امام اعظم سے مرت کروایت کیا ہور ہیں تھے ہوا تر ہوجائی ہور کی ہور ہوا تی ہور کہ ہور کرنے ہو جائز ہوجائی ہور کی ہور ہوا تی کہ ہور کہ ہور کرنے ہور ہور کرنے ہور ہور کرنے ہور ہور کہ کہ ہور کہ ہور ہور کہ ہور کہ کہ کہ

ایک دانہ موتی خریدااوراس میں وزن کی شرط کر کے دونوں نے قبضہ کرلیا پھراس کوئم پایا اورو واس کوتلف کر چکا ہے تو امام اعظمّ کے قیاس میں پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے لیکن امام نے اس کوتیج جان کر قیاس اپنا اس میں ترک کر دیا کیونکہ موتی کی سے شن میں سے بہت پچھ گھٹ جاتا ہے اور بیٹھم دیا کہ اس کواختیار ہے کہ نقصان واپس کر لے اور باب لا جار واور آخر کتاب الصرف میں لکھا ہے کہ اگر

ل والمنتج عندى اطلاق مُمَدًّا ذلن يوجد ميلا وعيسى عليه السلام في شفة من الازمنة الآسية فصلا عن معرفة ١٦-

موتی اس شرط پر پیچا کہ اس کاوزن ایک مشقال ہے پھر و ودومشقال نکا اتو زیادتی باہشن مشتری کے سپر دکی جائے گی اس لیے کہ جن چیزوں میں گڑے کرنا ضرر کرتا ہے ان میں وزن بمنز لہ دصف کے ہوتا ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے۔ ایک باغ خریدا کہ جس میں خرہ او غیرہ کے درخت ہیں اور بیشر طبی کہ وہ وس جریب ہے اور بدون تا ہے کے اس پر قبضہ کرلیا اور چند سال تک اس کے پھل کھائے پھراس کونو جریب پایا تو امام اعظم کے قیاس میں اس کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہ پھودا پس لے سکتا ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور امام محمد سے روایت ہے کہ کسی نے ایک زمین خریدی اس شرط پر کہ وہ دس جریب ہے اور اس میں انگور کے درخت ہیں اور چند سال تک اس کے پھل کھائے بھر معلوم ہوا کہ وہ پانچ جریب ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ اندازہ کیا جائے کہ بیز مین پانچ جریب ہونے میں کتنے کی ہوگی اور اگر دس جریب ہوتی تو کتنے کی ہوتی بھر ان دونوں کے درمیان میں جوفرق ہے اس قدر بائع سے داپس لے بیدذ خیرہ میں تکھا ہے۔

کسی نے ایک زمین مع اس کے پانی کے خریری پھر معلوم ہوا کہ اس کے سینیے کا پانی نہیں ہے اور مشتری نے جاپا کہ زمین کو اس کے حدیث کی اس کے حدیث کی اس کے حدیث کی کا حصر شن بائع سے والی کر لے اس کو بیا ختیار ہوگا ہے ذخرہ میں لکھا ہے۔ اگر پھے طعام کی بیانہ سے خرید کیا اور اس پر قبضہ کیا تو اس کا کھانا اور چینا اس سے نقع اٹھانا جا کر نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو دو بارہ بیانہ کر سے اور اس طرح آگر بائع نے اپنے بائع سے اپنے مشتری کے سامنے بیانہ کر کے خرید اتو بھی مشتری کو جا تر نہیں ہے اس بیانہ پر اقتصار کر سے اور اس کا بیچنا اور کھانا بدوں دو بارہ بیانہ کر نے بائن نے بیج سے بدوں دو بارہ بیانہ کرنے جا تر نہ ہوگا کذائی الحیط بھر عامہ مشائے نے اس تھم کو اس میں تصرف کرنا جا تر ہے آگر چہ بیا نداوروزن کا اعادہ پہلے اس کا بیانہ کیا اور مشتری اس کو دیارہ بیانہ کیا تو اس میں تصرف کرنا جا تر ہے آگر جہ بیانہ کیا تو اس میں تصرف کرنا جا تر ہے آگر جہ بیانہ کیا تو اس میں تصرف کرنا جا تر ہے آگر بیانہ کیا تو اس میں تصرف کرنا جا تر ہے آگر بائع نے کیا تو اس میں اس کا بیانہ کیا تو اس میں اختراف ہو دو ار دو بیانہ کرنا شرطے بیتا تار خانہ میں لکھا ہے۔

ل بہاں شراب یعنی سینینے کے پانی کو حکم مین دے دیافلیجینہ الہ ع قولہ طعام یعنی اناج دیل دگندم الہ

اگرکی نے دوسرے سے پھی کہوں اندازہ کے پرخریدے اور بعد قبضہ کرنے کان کو دوسرے کے ہاتھ پیانہ سے فروخت کیا تو ان میں ایک ہی بار پیانہ کرنا کائی ہے اوراس طرح اگرکی سے ایک کر گیہوں اس شرط پر کدو والیک کیا ہیں قرض لیے گھران کو بیانہ کے حساب سے فروخت کیا تو اس میں بھی ایک تی بار پیانہ کرنا کائی ہے خواہ پیشتری پیانہ کر نے ووسرے کے ہاتھ اندازہ سے فروخت کیا یا پی ساسنے پیانہ کر لے اوراگر پھی گیہوں اندازہ سے فروخت کیا یا پی سے کھی گیہوں اندازہ سے فروخت کیا یا بی سے کھی گیہوں ایل میں سے کھی گیہوں بیا ہیں ہے اوران کو دوسرے کے ہاتھ اندازہ سے فروخت کیا یا تھی گھر گیہوں اس شرط پر کہوہ ایک کر بیں اس کے قبضہ میں آئے اور پیانہ کرنے سے پہلے ان کو اندازہ سے فروخت کیا یا تھ اندازہ پر چھو ڈالا تو ایم ہوا کر جو الیا تو امام کھر سے دوایت کیا ہے اوراگر کی گیہوں بیانہ کرنے سے پہلے ان کو دوسرے کے ہاتھ اندازہ پر چھو ڈالا تو امام کھر سے دوایت کیا ہے اوراگر ان کو بیانہ کرنے سے پہلے بیانہ کو دوسرے کے ہاتھ اندازہ پر چھو ڈالا تو امام کھر سے بہلے بیانہ کے حساب سے فروخت کیا تو جا تر نہیں ہے بی اس مسئلہ میں دوروایتیں ہوگئیں اورواضی مو کہ جو کہ جو تھم کم کمی چیزوں میں مسئلہ میں دوروایتیں ہوگئیں اورواضی مو کہ جو کہ جو تھم کمی چیزوں میں مسئلہ میں دوروایتیں ہوگئیں اورواضی مو کہ جو تھم کمی چیزوں میں معلوم ہوادی وزنی چیزوں میں سے بہلے بیانہ کو اور خوائن کی بی کی اس مسئلہ میں دوروایتیں ہوگئیں اورواضی مو کہ چو تھم کمی چیزوں میں معلوم ہوادی وزنی چیزوں میں سے بیلے بیانہ کو اوران کی چیزوں میں سے سے بھولہ موادی وزنی چیزوں میں سے سے بیلے بیانہ کو دوسرے کے بیانہ کو کہو کہو کی کہو کی کو دوسرے کے معلوم ہوادی وزنی چیزوں میں سے سے بیلے کا سے دوروایتیں ہو کہو کی دوسرے کے بیانہ کو کہو کی کو دوسرے کے بیانہ کو کہو کو دوسرے کے بیانہ کو کہو کو دوسرے کے بیانہ کو کہو کی کو دوسرے کے بیانہ کو دوسرے کی کو دوسرے کے دوسرے کی کو دوسرے کے بیانہ کو دوسرے کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی کو دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کی کو دوسرے کو دوسرے کی کو دوسرے کی دوسرے کی کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی دوسرے کی کو دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی

سنتی کی چیز وں میں دوبارہ شار کرنا ایک روایت میں واجب ہے اور دوسری روایت میں واجب نہیں ہخ

اگر دوسر فی مشتری نے اس کوم با باتو اس کوافقیار ہوگا کہ پہلے مشتری سے حصہ نقصان کے خواہ بینقصان دوبارہ پاندکرنے
ہے آتا ہو یا نہ آتا ہو پس اگر بینقصان ایسا ہو کہ دوبارہ پیانہ کرنے ہے آتا ہو پان اپنے بائع ہے پھوا پس تیس کرسکتا ہے اور ایسانہ ہوا اور ایسانہ ہوتا گواہوں سے بابائع کی تصدیق سے تابت ہوگا اس نقصان کووا پس کے ساتھ اور بین تولید کا تھا اور اگر تھے اس ما ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ اگر پہلے مشتری نے اس معام میں سے ایک تفیر فروخت والی بیج مرا بحد ہوتو بھی بی تھم ہے اور اس مسئلہ میں اگر بیسورت واقع ہوئی کہ اگر پہلے مشتری نے اس معام میں سے ایک تفیر فروخت

ا قول اندازه بعنی بدول بیانه کے فریم میری خربیدی ۱۳ سی بعن کوئی چیز گیهدوک کے موض فروخت کی ۱۳ سی سینی انداز پر فروخت کرتے ہیں ۱۳ ۔ سی واضح قول محدًّا لیکان النص ۱۲ ہے لیعنی بطور قتا تولیہ کے ۱۲۔

کر کے مشتری کود ہے دی پھر ہاتی کوبطور کے تولید کے اس شرط پر فرد خت کیا کدوہ ایک کر ہے پھر مشتری ٹانی نے اس کا بیا نہ کیا اوراس کو بیا تو بیجا تزہوا کر جہ کا بیٹ کے حصد بیس پڑے گاوہ اپر آئر پایا تو بیجا تزہوا کی تغییر کے حصد بیس پڑے گاوہ دوسرے مشتری سے ساقط کیا جائے گا اور ہاتی اس کو دیتار پڑے گا اور امام محد کے نزدیک اس کو اختیار ہوگا کہ اگر چا ہے تو سب کو بورے مشتری سے ساقط کیا جائے گا اور امام محد کے نزدیک اس کو اختیار ہوگا کہ اگر چا ہے تو امام اعظم اور امام محد کے نوش میں مسئلہ ہے حال پرد ہے تو امام اعظم اور امام محد کے نودیک مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چا ہے تو بور سے تو امام اعظم اور امام محد کے نودیک مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چا ہے تو بور سے تن میں لے در ندو ایس کردے بیچیط میں کھوا ہے۔

ایک گرسودرہ کو اس خرا پر فریدا کہ وہ چاہی تغیر ہے اوراس کو پیانہ کرلیا اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا گھرتری پاکرو ہی اس تغیر ہوگیا اوراس کو پانی نے فاسد کردیا گھراس شتری نے اس کو بمراسحة یا بتولید فروخت کیا اور کھیان ندکیا تو جائز ہے اور اس شی سے چاہیں تغییر سلے گا اور دی قضیر اس کے پاس باتی رہ جائے گا اوراگراس نے ان دس زائد تغیر وں کومراسحتہ یا تولید فروخت کیا تو پائے ہی جھسٹن پر فروخت کرے گا اور میں اس کے پاس باتی ہو جائے گا اورا گراس نے ان دس زائد تغیر وں کومراسحتہ یا تولید فروخت کیا تو پائے ہی جھسٹن پر فروخت کرے گا اور بیصاحین کا تیاس ہواورا مام اعظم کے فرد کی مراسحتہ نہیں فروخت کر سکا ہو اور دس میں اگر دوسرے میں تھی ہوئے تو بائر چاہی تو سب کو پورے تمن میں لے اگر دوسرے میٹر ہی کے پیانہ کو پائے گیا تو پائے ہوں سو در تم کو اس میں تھی ہوئے تو پائے تو پائے تو پائے تو پائے تو پائے تو پائے ہوں ہوئے کہ میں اور دونوں لے پیکھ میں تو پائے تو پائے ہوئے ہوئے گا اور دونوں اس بائے کو بائے گا اور دونوں اس بائے کو بائے گا اور دونوں اس بائے کو بائے گا اور اس بائے کو بائے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے گا دونوں ہوئے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے گا ہوئے گا دونوں کو بائے گا ہوئے کی کو دونوں نے اقالہ کیا اور ایک نے کا اور ایک کے جو بائی کیا دونوں کے بائے کیا اور کو سے گا اور کیا گا دونوں کو گا دونوں کیا تھی ہوئے گا ہوئے کی دونوں نے اقالہ کیا اور کیا ہوئے کی دونوں نے کا میکھا دونوں کیا تھی ہوئے کی دونوں نے اقالہ کیا اور کی کی دونوں کے کہم کم نہ کیا اور کو گی گا دونوں کیا کہ دونوں کو کے گا دونوں کیا کہ دونوں نے کا دونوں کے کہم کم نہ کیا دونوں کو کیا دونوں کیا دونوں کیا کہ کے دونوں کو کہ کو دونوں کو کیا گا دونوں کی کی دونوں کو کہم کیا دونوں کو کیا دونوں کو کیا گا دونوں کیا کو کیا گا دونوں کیا کہ کو کھی کو دونوں کے تو کیا گا دونوں کیا کہ کو کھی کو کھی

قاعدہ یہ کہ اگر ہے معین مشارالیہ ہوکر جو بشرط کیل فروخت ہوتی ہے تو بیا نہ کرنے سے پہلے جوزیادتی اس میں بیدا ہووہ

ہائع کی ہوگی اور بیاند کرنے کے بعد مشتری کی ہوگی اور اگر ہے معین مشارالید نہ ہوتو بیاند کرنے کے بعد مشتری کے جند کرنے سے پہلے

جوزیادتی ہووہ ہائع کی ہاور تبعد کے بعد مشتری کی ہوگی اگر پھے طعام ایک در ہم کو اس شرط پر خریدا کہ وہ ایک تغیر ہے پھر بیاند کرنے

سے پہلے وہ تر ہوگیا پھر اس کو بیاند کیا پس وہ ہوا تغیر نظا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو اس میں سے ایک تغیر لے ور نہ ترک کر

دے اور اگر مشتری کے سمانے پیاند کرنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے ذاکد ہوگیا تو زیادتی مشتری کی اور بسبب تری کے اس کو خیار موگا

اور اگر بعد بیاند کرنے کے کم ہوگیا تو پورے تمن میں لے گا اور آئر اس سے پہلے کم ہوا تو حصہ تمن میں لے گا بیچھ اس میں کھا ہے۔ اگر

مشتری کے واسطے اس کی سامنے بیاند کر ویا اور وہ ایک تغیر نگا اور ہوز مشتری نے قبضہ نہ کیا کہ دو وہ ہر وہیا نہ کرنے ہوا تا جاتا ہو اگر کے اور کی نقصان اس قدر نہ ہوگا کے وکہ جود وہ ار وہیا نہ کرنے میں واقع ہواوہ بیاند کرنے میں آبا تا ہو اگر معن ہوگی اور پہلے بیانہ میں خطا ظاہر نہیں ہوئی حق کے اگر زیادتی یا ختصان اس قدر نہ ہوگا کے وزور بارہ بیانہ کرنے میں خطا ظاہر نہیں ہوئی حق کے اگر زیادتی یا ختصان اس قدر نہ ہوگہ جود وہ ارہ بیانہ کرنے میں خطا ظاہر نہیں ہوئی حق کے اگر زیادتی یا ختصان اس قدر نہ ہوگہ جود وہ ارہ بیانہ کرنے میں آباتا ہے تو اگر

ا معن ایک تغیر وایک چوتمال ۱۱-

فأون ما منيمة المناسبة المناسبة المناسبة والمستركة والمس

زیادتی ہوگی تو ہا کع کووا لیس کی جائے گی اورا گر کی ہو گی تو حصیرتن میں دونوں کا خانتوں میں لیے گار پیجیط میں لکھا ہے۔

اکرایک فرحری میں سے ایک قفیز ایک درہم میں فریدا اور بائع نے اس سے ایک قفیز نکال کرمشتری کونا پ دیا اور ہنوز اس
کے بردند کیا تھا کہ فرجری اور اس قفیز کو پانی پہنچا اور برقفیز ایک چوتھائی برھ گیا تو بائع کوا تھیار ہوگا کرمشتری کومرف ایک تفیز جس میں
سے بہد ہنا تھا کہ فرجری اور اس قفیز کو پانی پہنچا اور برقفیز ایک چوتھائی برھ گیا تو بائع کوا تھیار ہوگا کورٹ کے بہلے نمنا کرتھی پھر خشک ہو
سے باہد قفیز میں سے ایک قفیز میں ہے کی کو خیار ندہ وگا اور جو ایک فرجری میں سے ایک قفیز فریدا اور تم مین سے کی فرخیار ندہ وگا اور جو ایک فرجری میں سے ایک قفیز فریدا اور تم مین سے کوش باہم بھی کی ہو بیانہ کرنے نے بعد قبید سے بھیلے ایک ترہ واجو تھائی برھ گی تو بہد ہوگا اور اگر ایک قفیز مین دوسری تفیز معین سے بوش باہم بھی کی بھر بیانہ کرنے نے بہلے واقع ہوتو جس کا تھیز کو بائی بہنچا تو خشک تفیز کی بوگ اور اگر ایک قفیز اس میں سے بیانہ کرایا اور بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کرنے سے بہلے واقع ہوتو جس کا تھیز کو بائی بہنچا تو خشک تفیز کی ایک اور فرجر والے نے ایک قفیز اس میں سے بیانہ کرایا اور برد نہ کرا تھیز کو بائی بہنچا تو خشک تفیز والے کوا تھیز ہواتو اس پر ایک خشک تفیز کا سو بینا واجب ہوا و برد والے میں کرد کے بینا واجب ہوا واجب ہواتو اس پر ایک خشک تفیز کا سو بینا واجب ہوا و دونوں میں اور ایام می کھیز کا سو بینا واجب ہواتو اس پر ایک خشک تفیز کا سو بینا واجب ہوا و میں کو کونیار نہوگا گذائی الحمیا السرحی ۔

بارټگياره:

ہیع غیرجائز کے احکام میں

واضح ہوکہ تے دو تم کی ہے ایک باطل اور وہ ری فاسد پی باطل وہ ہے کہ جس کا کل تیج قیت دار مال نہ ہو جھے کہ شراب یا سور
یاحرم کا شکاریا سرداریادہ مسعوح فرید کیا اور ایک تی طفک کا فائد ہ نہیں دیتی اور فاسد وہ ہے کہ جس کے دونوں بدل مال ہوں مثلاً کوئی پیز
بوش شراب یا سوریا صید حرم بیامہ بر یا مکا تب یا ام ولد کے فریدی یا اس میں کوئی شرط فاسد لگائی یا شل اس کے والی تے بعوض قیت ہی بعوض قیت ہی کے منعقد ہوتی ہے اور قبضہ کے بعد ملکیت ثابت ہوجاتی ہے کہ ان محیط السرحی اور مشائح نے اختلاف کیا کہ ہی صاحت میں رہتی ہے یا امانت میں اور بعضوں نے کہا کہ خانت میں رہتی ہے امانت میں پر بحق ہوگا اور ہے کہ کہ انتقاب میں قبضہ اس کے قامد میں مشتری کی اجازت سے ہواور بلا اجازت بائع کے نتیج فاسد میں قبضہ پاتا قبضہ نہ نے کے تھم میں ہے اور زیادات میں لکھا ہے۔ شرط کہ برتیج فاسد میں مشتری نے برا اجازت اور بلا اجازت بائع کے بیج پر قبضہ کر لیا ہیں اگر یہ قبضہ اور ملک فارت میں لکھا ہے کہ برتیج فاسد میں مشتری نے برا اجازت اور بلا امانعت بائع کے بیج پر قبضہ کر لیا ہیں اگر یہ قبضہ اور ملک فار بات میں لکھا ہے کہ برتیج فاسد میں مشتری نے برا اجازت وی اور مشتری نے برائع نے تیج کی اور ملک فار ماندہ ہوئی ہے اور جو چیز مشتری نے بطور تیج فاسد کر بریدی اس میں تملیک یا فوج نامی میں ہوتو اس کی کی برائی ہو تی میں ہوتو اس میں تملیک یا فوج نامیدی نامیدی نے برنے کی لئی نامیدی نامیدی نامیدی نامیدی باطل ہوجائے کی لئی سیدی نامیدی نام

ا قولدونوں حالتوں میں آئے اوّل حالت جود ومسکلاول محیدا سرحسی میں آیا ہے کدا گراس سے پہلے کم ہوتو حصرتمن میں لے کااور دوسری حالت وہ جو یہاں ندکور ہے اا۔ ع قولدا کی قفیر آئے لینی ایک ذمیری میں سے ایک قفیز کے توش اا۔ سے سسمی دوسر سے کو مالک کروینا ۱۲۔

وغیرہ کین اجارہ اور نکا کی کا تصرف با تع ہے جی و اپنی کو باطرف نہیں کرتا ہے کذائی الحیط اورا گرمشتری نے غام کو آزاد یا مد ہر یا بیج کیا تو صحح کے اور دہ مشتری کی ام ولد ہوجائے گی اوراس پر با ندی کی مجتم ہے اور دہ مشتری کی ام ولد ہوجائے گی اوراس پر با ندی کی قیمت دین واجب ہوگی اورائی جی سے کہ وہ قیمت دین واجب ہوگی اور عقر کی نبست ہوئے میں کھا ہے کہ اس کا ڈائڈ شدو سے اور کتاب الشرب میں دوروایش ہیں آرغلام کا بت کا مالی اوا عقر کا ضام نہیں ہے اور مشتری پر قیمت واجب ہوگی ہیں آرغلام کا بت کا مالی اوا کر کے آزاد ہوگی اور ای ملز حالی کو مکا تب کر دیا تو بھی ہی تھم ہے اور مشتری پر قیمت واجب ہوگی ہیں آگر می مشتری پر قیمت کی طرف سے صادر ہوئی اور اگر مال اوا کرنے سے عاجز ہوا اور پھر تحض مملوک ہوگیا ہیں آگر می مشتری پر قیمت کی طرف سے صادر ہوئی اور اگر مالی اوا کرنے کا تعلم قاتو با گئی اس غلام کو وصیت سے جوگی پھراگر وصیت کرنے والا زندہ ہوتا ہوئی کو اور اگر مالی ہوگیا تو والی تبیس کر سکتا ہے اور اگر مرگیا تو والی تبیس کر سکتا ہے اور اگر مرگیا تو والی تبیس کر سکتا ہے کو تکہ جس محض کو وصیت کی اس کو اس غلام پر از مرثو ملکیت حاصل ہوئی ہوئی جا کہ اس کو اس غلام پر از مرثو ملکیت حاصل ہوئی ہوئی اور تو اس کے وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کے وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی والی کے وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی والی کے وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی وارثوں کو بھی والی کر حالی ہوگا ہے بھی والی کو میں کھی ہوئی کا سے کو ان کو بھی والی کو بھی والی کر کے کاختی حاصل ہوگا ہے بھی کھی میں کھی ہوئی کو بھی کو بھی کہ کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کہ کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کھی کو بھی کھی کو بھی کو بھ

کی نے ایک کیڑ ابطور ہے فاسد کے فریدااور قبند کر کے اس کو قطع کرایا اور ہنو زمیس سلایا تھا کہ باکع کے پاس وہ ایست رکھا اور اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہے فاق میں فلعا ہے اور اگر ہی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہے فاق میں فلعا ہے اور اگر ہی الک نہ میں خان میں فلعا ہے اور اگر ہی الک نہ میں خان میں مشتری نے کوئی گر بتایا در خت لگائے تو امام اعظم اور امام ابو بوسف کے بزودیک یا کا حق فنے باطل ہوگا اور امام میں کہ جا ہے اور ان میں سے ہواور سے میں فلعا ہے اور ان میں سے ہواور سے میں فلعا ہے اور ان میں سے ہواور سے ماس وقت ہے کہ جب می مشتری کے پاس تلف ہویا وہ اس کو تلف کر سے یا جب کر کے ہر و کھم اس وقت ہے کہ جب می مشتری کے پاس تلف ہویا وہ اس کو تلف کر دے یا جب کر کے ہیں کر دے اور بالغ کا واپس کر نے کا حق بھی جا تار ہے اور اس طرح آگر اس نے رہن کی یا دوسرے کے ہاتھ فرو خت کروئی تھی تو با لئے کا واپس کر نے کا حق بھی جا تار ہے اور اس طرح آگر اس نے رہن کی یا دوسرے کے ہاتھ فرو خت کروئی تھی تو با لئے کا اختیار ہوگا اور یہ واپس کر تا اس وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیمت ادا کرنے کا تھم نہ کیا ہواور اگر ایسا تھم ویا تو بالغ کا اختیار ہوگا اور یہ واپس کر تا اس وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیمت ادا کرنے کا تھم نہ کیا ہواور اگر ایسا تھم ویا تو بالغ کا واپس کر باتار ہا بی خلا صد میں فلکھا ہے۔

کا حق واپس کر ایسے خلا صد میں فلکھا ہے۔

پیدانہ ہوجیسے رنگ وغیرہ تو باکع کاحق والہی جاتارہے گا اور مشتری پر یا قیمت واجب ہوگی یااس کامثل اگر مثلی ہواورای طرح اگریجے روئی مخلی کہ اس کومشتری نے کا تا یاسوت تھا کہ اس کو بتایا یا گیبوں تھے کہ ان کو پیسا تو بائع کاحق جاتار ہا اور مشتری کو قیمت یامثل و بنا پڑے گی اور اگر زیادتی منفصلہ ہو پس اگر وہ اصل سے پیدا ہوتو فٹنے کی مائع نہیں اور مشتری دونوں کو واپس کرسکتا ہے اور اگر باندی میں بچہ جننے سے بچر نقصان آیا تو مشتری کو بچورد بنا نہ پڑے گا کیونکہ اس کا بچراس نقصان کو پورا کرتا ہے اور اگر بیزیادتی مشتری کے پاس تلف ہوگئ تو مشتری اس کا مشتری سے بیاس تلف ہوگئ تو مشتری سے باس تلف ہوگئ تو مشتری اس کا درے گا۔

اگرزیا دتی منفصلہ اصل سے پیدانہ ہوتو ہائع کواختیار نے کہنچ کومع زیادتی کے واپس کر لے

اورای طرح اگر کوئی غلام غیر کے مال سے اس کی بلاا جازت خریدا تو غلام کا خریداراس کا مالک ہوگا اور دومرااس مال پر قبضہ کرنے سے
مالک ند ہوگا تا وقتیکہ اس مال کا مالک تھے کی اجازت ندوے اوراس طرح اگر کسی نے کوئی غلام بعوض شرب سے یا نہ ایسے پانی کے جوجوض
یا نہر یا کنویں میں جو غیر محرز ہے خریدا یا بعوض واتوں کے جو ہنوز کا نے نہیں گئے جیں خریدا تو اس کا بھی بھی تھم ہے بیشرح طحاوی
میں لکھا ہے۔

اکرکی نے کوئی با ندی بعلوری فاسد ہے تریدی تو اس ہو دکی کرنا نہ جا ہیں اگراس نے دہی کرئی اوراس بھی نطفت نہ ڈالا
تو بائع اس کووا ہیں لے سکتا ہے اور جب ہیں کو اپس کرلیا تو مشتری اس کا عقر بائع کو دے گا اور اگراس بھی نطفت فال دیا تو اس کی قیمت کا
صامی ہوگا اور جب قیمت واجب ہوئی تو عمس الائم سرح سے قول پر عقر مشتری پر نہ ہوگا اور بنا ہر آ کلہ شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اس
مسئلہ بھی دوروا بیتی ہیں کتاب المبع علی روایت ہے اس پر عقر نہیں ہے اور کتاب الشرب کی روایت ہے اس پر عقر واجب ہے یہ علام کے قریدا اور تبنیہ مسئلہ بھی دوروا بیتی ہیں کتاب المبعوری فاسد کے تربیدی اور تبنیہ کی اجازت دی تو وہ باندی بائع کی طرف ہے آزاد ہوئی اور مشتری پر پچھردا جب نہ ہوگا اور اگر کوئی غلا بعلوری فاسد کے تربیدا اور تبنیہ کی اجازت دی تو اور ایک کے ایک کے اور ایک کے ایس کی اور تبنیہ کہ اور اگر کوئی غلا بعلوری فاسد کے تربیدا ور تبنیہ کی طرف ہے ہوگا اور اگر کوئی فلا بعلوری فی میں تکھا ہے۔ اگر ایک غلام مشتری کے بیاس تھا تو آزاد جو جائے گا یہ کو اور تبنی کی تعلیم ہوا دور ہوگا کو اور تبنی کی اور تبنیہ کی اور تبنیہ کی اور تبنیہ کی اور تبنیہ کا اور اس کے ایک کری ہوا ور بائع کو تبلیہ کی ہوا در اس کے تو تبنیہ کی ہوگا اور اس کے تربیہ کا اور اس کے اور بائع کی ہوا در اس کے ایس کو تربیہ کو گا اور اس کے ور بائع کی ہوا در اس کے ایس کو تربیہ کو گا کہ کا اور اس کے ور بائع کی ہوا در اس کے ایس کی تو تبنیہ کرنے جس شار ہو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ اس کی میں کہ کا دو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ اس کی میں کہ کا دو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ کہ کا دو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ کہ کا دو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ کہ کا دو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ اس کو میں سے داخل کر میں کو تو تبنی میں کہ سے در کا کہ کو گا دو گا اور اس پر واجب ہوگا کہ کہ کو گا دو گا در اس سے در تا کی میں کو میں کو گا کہ کو گا در اس سے در تا کہ کو گا کہ کو گا در اس سے در تا کہ کو گا در اس سے در تا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا در اس سے در تا کہ کی کو گا کہ ک

کسی نے ایک باعدی بطوری فاسد کے خریدی اور کسی قد رمیر مقرر کر کے اس کا نکاح کردیا اور اس کے شوہر نے اس مے وطی کی اور وہ با ندی باکر وقعی پھر بائع نے نالش کر کے وہ باعدی لے لو نکاح جائز اور مہر بائع کو سلے گا بھرا کر بیر مہرا تناہے جواس باعدی کی اور دنائل ہونے کے نقصان کو پورا کرتا ہے تو مشتری پر پھولازم نہ آئے گا اور اگر بینقسان مہر سے ذیادہ ہے تو بائع بقد رکی کے مشتری سے نے گا بیر پیلے جائز ہیں ہے اور اگر مشتری نے اس پر سے نے گا بیر پیلے جائز ہوں کے بور کے کہ مدت کے وعدہ پر ادھار بیچنا جائز ہیں ہے اور اگر مشتری نے اس پر تھند کیا اور اس کے پاس اس کی ایک آئھ جاتی رہی تو مشتری اس کو مفسف قیمت کے بائع کو وائیس کر سے اور اگر مشتری کے سوائے کسی دوسرے نے اس کی آئلے چوڑ دی تو بائع کو اختیار ہے کہ اس آئھ چوڑ نے والے سے ضان لے یا مشتری ہے اسکی قیمت کی بھر کی ہوئے تو مشتری ہے اس کی آئلے ہوئے در اگر وہ باغدی دو بیج جن اور ایک مرکمیا تو بائع باغدی اور باقی بچرکو لے گا اور مردہ بچرکی قیمت کی مشتری ہے جائو اور اگر ایک بچرم سے مراتو وہ اس کی قیمت کی قیمت کی قیمت کی گا اور اگر ایک بچرم سے مراتو وہ اس کی قیمت کی قیمت کی گیمت کا ضامن سے اور اگر فقط باغدی مرکن تو بائی کی قیمت کے گا اور اگر ایک بچرم سے مراتو وہ اس کی قیمت کی قیمت کے گا می تھرم سے دی گا می تو می کر اس کی تھرت کی تھرت کی گا ہورا گر دی تھرائی کی تھرت کی گا ہورا گر دی گر می کر تھرائی کی تھرت کی تام سے دی گا ہورا گردی میں کہ تام کا کہ کر تھرت کی تھرت کی گا ہورا گردی می کر تھر کی تھرت کی تھرت کی گا ہورا کی کر تھرت کی تھرت کے مشتری می کر تھرائی کی تھرت کے میں کر تھرائی کی تھرت کے میں کر تھر کی دو مسلم کی تھرت کی تھرت کی کر تام میں کر تام کر تھر کی کر تام کر کر تام کر کر تام کر تام کر تام کر کر تام کر دو تام کر تام کر

کسی نے ایک غلام بطور پہنچ فاسد کے فروخت کیا پھر قبضہ کے بعد دونوں نے بیچے تو ژوی پھر ہائع نے

ا سینچنا کامقرری حصراا یا مینی حمل ندر با ۱۱ س کذانی النخه الموجودة واست اصله فلتم اجع المقدمتدا ا سی کیونکه کیبول علی بین ۱۱ ید کیونک آنکه بچوز نے کاجر مان آدی عمل نصف قیمت سے ۱۱ د

مشتری کو قیمت ہے بری کیا پھرغلام مشتری کے پاس مرگیا تواس پرغلام کی قیمت واجب ہو گی ایک

کی نے ایک غلام پانچ سو کولیفور ہے فاسد کے قریدا اور اس کی قیت بھی پانچ سوتنی اور قبنہ کرلیا پھرز نے کی راہ ہاں کا قیمت برد ھر ایک بزار ہوگئ پھر مشتری نے اس کو نظا قرائر کے قدے دو ہزار ہوگئ پھراس کو فاصب نے اس کے مالک ہا بطور کئی اس ایسے غلام کوجس کی قیمت ایک ہزار ہوگئ پھراس کو فاصب نے اس کے مالک ہا بطور کئی اس ایسے غلام کوجس کی قیمت ایک ہزار ہوگئ پھراس کو فاصب نے اس کے مالک ہا بھی اس کے فاسد کے قرید یا پھر غلام ہم گیا ہی اگر قرید نے کے بعد وہ غلام عاصب کو ملا تھا تو اس پردو ہزار واجب ہوں گے اور اگر ہیں ملا بلکہ ہم گیا تو اس کے کہ بعد وہ غلام کے فصب کرنے والے نے جب اس کو اس کے ساتھ صائب ہو جاتی ہا اور تو یہ بیال نہیں بھیا گیا ہے گئی گئی ہو جاتی ہو جاتی ہو تو تو بہ بیال ہو سکے اور اگر ہیں گئی ہو جاتی ہا کہ کہ سر کے فرید کے جب اس کو اسکے مالک ہے بطور بھی فاسد کو یہ کرکے آزاد کر دیا تو اس کا آزاد کر دیا تو اس کا آزاد کر دیا تو اس کا آزاد کر دیا تو اس کو اس کے کو کئی خلاص کے فیمند میں بالے کو واپس کر دیا تو جس طرح وابس کیا ہو خواہ بلور تھا بہ باصد تھ یا میا دو سے کہ سب طرح تھے تھ جو جائے گا اور اس کو ہو جائے گیا اور اس کو ہم دو خت کیا تو جائے گا اور اس کو ہا تھر کے ہاتھ کہ ہو جائے گا اور میاں کو بائع کے وکل خرید کے ہاتھ بچا اور اس کو ہور دیت کیا تو باز نہیں ہے گئی اور اس کو بائع کے وکل خرید کیا تھا اور اس کو جو ارد سے کیا تو باز نہیں ہے گئی اور اس پر قرض تھا تو تو تھا تو باز نہو گی اور اس کے باتھ نے جائے گئی اور اس کے باتھ نے باز دوگی اور اس کے باتھ نے بری ہو گیا تو بری ہو گیا تو اس کے باتھ نے بری ہو گیا تو بری ہو گیا تو بری ہو گیا تو نہ کے باتھ نے گئی اور اس کے بالک کو واپس کے دو بری ہو گیا تھا تو سے کی ہو جائے گئی اور اس کے باتھ خرو خت کیا تو کھنا تو سے جائے گئی اور اس کے باتھ کی ہو بری ہو گیا تھا تو سے کی اور اس کے باتھ کر دخت کیا تو کو کھنا تو سے کی باتھ کی ہو کہ کے گئی تھا تو سے کی ہو گئی تھا تو سے کی ہو جائے گئی تھا تو سے کی ہو گئی تھا تو کے کہ کو ایس کو بری ہو گئی تھا تو سے کہ کو ایس کی کو ایس کی کو کے کہ کو ایس کی کو کے کہ کو کو کھنا تو سے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کے کہ کو کھنا تو سے کو کھنا تو س

بعظمی اور صانت لازم ہوجائے گی اور مہلی ہی تنظ نہ ہوگی اوراگر پہلابائع کی طرف سے خرید کاوکیل تھااور اس نے اپنے اس مشتری ہے ا ہے مؤکل کے سواسلے خرید کیا تو دومری تھے تھے ہے اورمشتری کانمن اس پر واجب ہوگا اور اس کی منان پہلے مشتری پر واجب ہوگی پس ا گردونوں میں برابری ہوتو دونوں برابر بدلا سمجھ لیں اور اگر کی میں زیادتی ہوتو و وروس کودے دے پیشرح طحادی میں تکھا ہے۔ ا گروچ کوئی کیٹر اتھا کہ اس کومشتری نے مثلاً سرخ یاز رور تگا کہ جس ہے جس زیادتی ہوگئی تو امام محلہ ہے مروی ہے کہ بالغ کو اختیار ہوگا کدا گر چاہے تو اس کیڑے کو لے اور رنگ کی وجہ سے جوزیادتی ہوئی ہے مشتری کودے اور اگر جا ہے تو اس سے اس کی قیمت کی ضان لے اور میں مجھے ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگر کوئی زمین بطور ہے قاسد کے بیٹی اور مشتری نے اس کومسجد گردانا تو ظاہر الروایت کے موافق تاوقتیکداس میں عمارت نه بناوے حق تشخ باطل نه ہوگا اور جب عمارت بنالی تو امام انظم کے مزد دیک تشخ کرنے کاحق باطل ہوگیا اور درختوں کا بودینا عمارت بنانے کے مانند ہے رہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔نوادراین عامہ میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ سن نے ایک غلام بطور بھے قاسد کے خرید الچرمشتری نے اس کو تجارت کی اجازت دی اور اس مر نرض ہو گیا بھر باقع نے غلام واپس کر لینے میں مشتری سے چھکڑا کیا تو غلام اس کووا ہیں ویا جائے گا اور قرض خوا ہوں کواس غلام سے لینے کی کوئی راہ ہیں ہے اور مشتری غلام کی قیت اور قرض میں سے جو کم ہووہ قرض خواہوں کودے گا بیریط میں لکھا ہے۔ کس نے ایک باندی بطور بھے فاسد کے فریدی اور بالغ کی ا جازت سے اس پر قبضه کیا بھر بھے فاسد ہونے کی وجہ سے بائع نے جا با کہ اس کومشتری سے واپس لے اورمشتری اس بات بر کوا ہ لا یا کہ میں نے اس کوفلاں مخص کے ہاتھ استے کوفرو شت کیا ہے ہیں اگر بائع نے اس کی تقید لیں کی تو مشتری ہے اس کی قیمت کی منان لے اور ا گر تکذیب کی تو اس کو پھیر لے سکتا ہے ہیں اگر با نکع نے باندی واپس بی پھروہ مختص جوغا ئب تھا حاضر ہوااور مشتری کے قول کی تقیدیت کی تو اس کوا ختیار ہے کہ باندی کوبائع سے پھیر لے اور اگر بائع اوّل بے مشتری کی تقدیق کر کے اس سے قیمت لے لی پھرو وقص حاضر ہوا تو بالغ كوبيا فتيار ند موكا كرمشترى سے باندى واپس كرے خوا واس مخص في مشترى اول كى تقيد يقى مويا مكذيب كى مواورا كرمشترى نے بیکہا کہ میں نے اس کوالیک مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور اس کا نام علی ندنیا اور بائع نے اس کی تکذیب کی تو بائع اس باندی کوواپس لے سکتا ہے بس اگراس نے واپس لی پھرا یک مخص آیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے اس مخص کو کہا تھا بس اگراس مخص نے مشتری کی تكذيب كي توواليس موجاتا سحيح ربااورا كرتصديق كي توجهي ايسابي بي يميط من لكهاب \_

اگردونو ل عقد تھے کرنے والے اختااف کریں اس طرح کہ ایک تھے تھے ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسرا تھے فاسد ہونے کا دعویٰ کرے ہیں اگر فاسد ہونے کا مدگی کسی شرط فاسد یا مت فاسد کی وجہ سے فساد کا دعویٰ کرتا ہے تو سب روا تنوں کے موافق صحت کے مدگی کا قول اور فساو کے مدعی کے گواہ معتبر ہوں گے اور اگر فساد کا دعویٰ کی ایسے سب سے کرتا ہے جونفس عقد میں ہے مثلاً کہتا ہے کہ اس نے اس چیز کو بعوض ایک ہزار درہم اور ایک مطل شراب کے خریدا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ صرف ایک ہزار درہم کو خریدا ہے تو بھی ظاہر الروایت کے موافق تھے تھے ہونے کے مدعی کا قول اور مدعی فساد کے گواہ جیسا کہ پہلی صورت میں ہے معتبر ہوں گے بیفاوی فان اگر ماہے۔

میں لکھا ہے۔

باس باره:

## ہیج موقوف کے احکام اور دوشریکوں میں ایک کے بیج کرنے کے بیان میں

اگرکی فقص نے غیر کا مال فروخت کیا تو ہمارے نزدیک بدیجے ما لک کی اجازت پر موقوف دہے گی اور اجازت کے سیح ہونے کے داسطے شرط بدہ کہ دونوں مقد کرنے والے اور جس چیز پر عقد ہوا ہے قائم ہوں اور شن اگر نقو دہیں سے ہے تو اس کا قائم ہونا شرط خیر ہوں ہوں ہوں اور شن اگر نقو دہیں سے ہے تو اس کا قائم ہونا شرط میں ہونے میں خان میں کھما ہے گھر جب اجازت الی صورت میں سیح ہوکہ جس میں شن معین کرنے میں ہوں ہون قائم ہوتو شن بائع کو ملے گا اجازت دینے والے کوئیں لے گا اور اجازت الی صورت میں ہونے والا بائع سے اپنے مال کی قیمت لے گا اگر مال فیمتی چیزوں میں ہو یا اس کا شمل لے گا گرش چیزوں میں سے ہو یہ جو کہ میں اگر شن ہوئی چیزوں میں ہوئی تو امانت میں تلف ہوئی تو اللہ کو ہوئی تو اللہ کو ہوئی تو اللہ کو اور کر تھی ہوئی تو اللہ کو اللہ کو اور کر تھی ہوئی تو اللہ کو ہوئی تو اللہ کو اگر شن کی ہوئی تو اللہ کو ہوئی تو کہ خان کہ ہوئی تو اللہ کو ہوئی کی کوئی تو الذہ ہو ہوئی کی اگر اس نے مشتری ہوئی تو تھی نافذ ہوجائے گی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہر دکی تو تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہر دکی تو تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر امان خوارث کی اجازت سے تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہر دکی تو تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہر دکی تو تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہر دکی تھی خوبھی کی افز نائی کی اسر میں اگر اس نے متان میں دیا ہوئی تو تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہر دکی تو تھی نافذ نہ ہوگی اور اگر پہلے تھی کی گھر ہو تھی کی بعد اجازت سے پہلے پیدا ہوئی ہو مالیک کی اجازت سے بھر تھی اور اگر کی جاند نے کہ بعد اجازت سے پہلے پیدا ہوئی ہوئی کی تو تھی خوبھی کی تو تھی کی بعد اجازت سے پہلے پیدا ہوئی ہوئی کی تو تھی خوبھی خوبھی کی تو تھی کی تو تھی کی تو تھی کی کی تو تھی کی تو تھی کی بعد اجازت سے پہلے پیدا ہوئی ہوئی کی تو تھی کی بعد اجازت سے پہلے پیدا ہوئی ہوئی کی تو تھی خوبھی کی تو تھی کی

اگر کی نے غیر محض کے واسطے خریدی تو یہ اس پر نافذ ہوگی کئن بیا گرمشتر کی اڑکا یا مجور عہد تھے موقوف رہے گی اور یہ کم اس وقت ہے کہ جب درمیانی نے غیر کی طرف نسبت نہ کی ہو پس اگر نسبت کردی اور ہوں کہا کہ یہ غلام فلاں محض کے واسطے فروخت کیا تو بھے موقوف رہے گی اور میج بیہ ہے کہ بھے موقوف ہونے کہ واسطے اس کو فلاں محض کے واسطے فروخت کیا تو بھے موقوف رہے گی اور محتی بیہ ہے کہ اگر مشتر کی نے کہا کہ میں واسطے اس قدر کافی ہے کہ ایجا ہی بیل فلاں محض کی طرف نسبت ہوا ور فروق کر ابیسی میں تکھا ہے کہ اگر مشتر کی نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں محض کے واسطے اسے کہ تار برائع کے خرید الور بائع کہتا ہے کہ میں نے تیم اس کے اس کے موافق عقد تھی باطل ہو جائے گا یہ نہر الفائق میں کھا ہے۔ اگر بائع نے ورمیانی آ دی ہے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ فلال محض کے واسطے بیچا اور درمیانی نے بیغلام تیرے ہاتھ فلال محض کے واسطے بیچا اور درمیانی نے بیغلام تیرے ہاتھ موقو کے درمیانی ہے کہا کہ میں نے بیچا تو ایسا خریدا اور ہائع کہا کہ میں نے بیچا ہو ایسا خریدا اور ہائع کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا قلام کے مالک نے درمیانی نے کہا کہ میں نے فلاں محض کے واسطے خریدا اور ہائع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور میانی پر نافذ نہ ہوگا میں محملے کیا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور ہائع کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور ہائع نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور ہائع نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور ہائع ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور کی کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح بیدا اور کیا گو تھی اور درمیانی پر نافذ نہ ہوگا میں محمد کے واسطے تی کہا کہ میں کے واسطے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صحح کے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو صححت کیا تو

کی دوسر کے فض سے کہ جس کا غلام نہ تھا کہ میں نے تیرا پی غلام اپنے واسطے ایک بزار درہم کو تریدا اور اس غلام کا مالک حاضر تھا اس نے کہا کہ میں نے اجازت وی اور سپر دکیا تو امام فیر آنے فر مایا کہ مالک کے کلام ہے اس وقت تھے ہوجائے گی کس نے دوسر کا غلام بدوں اس کی اجازت کے فروخت کیا اور اس کے مالک نے کہا کہ تو نے اچھا کیا اور کارصواب کیا اور تجھ کو اچھی تو فتی ملی تو بیاس کا غلام تھے کی اجازت میں شارنہ ہوگا اور مشتری سے اس کو واپس لے سکتا ہے اور اگر اس کے مالک نے فتی سے لیا تو بیا جازت ہوگی

ا اسباب ترجه عروض وموكن اصطلاح المحزعم كمانيه عليه في المقدمة المسال مجور جوتفر قات معمنوع موجيه علام مجود بالانفاق ومثلا آزاد سفيه مجوراز نب قاضي صاحبين كيز ديك فقلاا-

اورای طرح اگراس نے کہا کہ تو نے مجھ کوئیج کی مشقت سے بچایا اچھا کیا اللہ تھے جزائے فیر و ہے تو بیھی ہے کی اجازت نہیں ہے لین المام محمد نے فرمایا کہ اس کا بہ کہنا کہ تو نے اچھا کیا اور کا رصواب کیا اسحسانا اجازت ہے کذانی فاوی قاضی خان اور یہی اسح ہے بیم پیط سر خسی میں کھا ہے۔ کسی نے اپنے ہیئے کی زمین فرو فت کی اور جئے نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور بھے پر راضی ہوں یا جب تک زندہ ہوں اور بھے اپنے ہوئے ہو باجازت کی اجازت میں شار ہے اور اگر کہا کہ میں اس کونگاہ میں رکھوں گا جب تک زندہ ہوں تو بیا جازت فرید ہوں تو بیا جازت کی مشتقی میں لکھا ہے کہنا کہ تو نے بڑا کام کیا اجازت میں شار ہے بشر نے امام ابو بوسٹ سے مدیم کر دری میں لکھا ہے۔ مشتقی میں لکھا ہے کہا کہ میں نے ٹمن تھھ کو روایت کی ہے کہا کہ میں نے ٹمن تھھ کو جہد کہا کہ میں اور اس نے بائع سے کہا کہ میں نے ٹمن تھھ کو جہد کہایا بھی کو جہد کہ کے اور اس نے بائع سے کہا کہ میں نے ٹمن تھھ کو جہد کہایا بھی کو حد قد میں دیا تو بیا جازت میں شار ہے بشر طیکڑی موجود ہو بیظ بھر سے میں لکھا ہے۔

سن نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے ایک ہزار درہم کوخر بیداا در اس پر قبضہ کیا بھراس کو باکع کے ہاتھ سودینار کو نچ ڈالا پس اگر باکع نے اس پر قبضہ کیا تو یہ قبضہ بھے فاسد کے نسخ کرنے میں شار ہوگا 🏠

کسے نے دوسر ہے کا کیڑا اس کی بلا اجازت فروخت کیا اور مشتری نے اس کورنگا پھر کیڑے کے مالک نے تھے گی اجازت وی تو جائز ہے اور اگر اس کوقطع کرلیا اور سلالیا تو اجازت ہے بھی ہتے جائز نہ ہوگی کیونکہ جبع تلف ہوگئی یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے۔ اگر در میانی نے کوئی چیز دوسر ہے مختص کے واسطے خریدی اور دوسر ہے کی طرف اس کی نسبت ندگی یہاں تک کہ خریدای در میانی کے واسطے ہوگئی پھر مشتری اور جس محتف کے داسطے ہے جس کے لیخریدی ہوئی چیز مشتری مشتری اور جس محتف کے داسطے ہے جس کے لیخریدی ہے پھر مشتری نے تبعد کے بعدای شن کے واسطے خریدی ہے اس محتف کو خریدی ہے اس محتف کے تبعد کے بعدای شن کے واسطے خریدی ہے اس محتف کو خریدی ہے اس محتف کے بیر دکر دی اور جس محتف کے واسطے خریدی تعلی اس نے تبول کر لی پھر

مشتری نے جاہا کہ بدوں اس کی رضامندی کے اس سے واپس کر لے تو اس کوالیا اختیار نہیں پہنچتا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اس طرح کداں شخص نے کہا کہ بیس نے بچھ کوخرید نے کا تھم دیا تھا اور مشتری نے کہا کہ بیس نے بدوں تیر ہے تھم کے اس کو تیر ہے واسطیخرید کیا ہے تو اسطیخرید اسلیخرید اس کے تعلق کا مقتم دہی کا اقراد کرتا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے ۔ کسی نے ایک غلام ابلوری فاسد کے ایک ہزار درہم کوخرید اور اس پر قبضہ کیا بھراس کو بائع کے ہاتھ سودینار کوئی ڈالا پس اگر بائع نے اس پر قبضہ کیا تو سے قبضہ کی خاسد کے فیخ کرنے میں شار ہوگا اور جب تک قبضہ نہیں کیا بت تک تعقید نہیں فاسد کے فیخ کرنے میں شار ہوگا اور جب تک قبضہ نہیں کیا بت تک

اگر کی نے کہا کہ میں نے تیرابی قلام اپنے سے اور فلاں شخص سے کل کے دن ایک ہز آردرہم کوخریدا تھا ہیں اس کے مالک نے
کہا کہ میں راضی ہوں تو کچھ بچھ جائز تہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے تیرابی قلام کل کے دن خریدا آ دھا اپنے سے پانچ سو درہم کو اور آ دھا
فلاں شخص سے پانچ سو درہم کو پس اگر مالک کہے کہ میں نے اجازت دی تو اس آ دھے کی بچھ جس کو فلاں شخص سے خریدا ہے جائز ہوگ کذائی الحیط اور اجازت مالک سے پہلے مشتری کو فتح بچھ کا اختیار ہے اور ایسا ہی ورمیانی کوئیل اجازت مالک کے اختیار ہے بید دجین کردری میں لکھا ہے اور بچھ موتوف میں سے ایک اس مجور لڑے کی بچھ ہے کہ جوخرید و فروخت کو بچھتا ہے کہ اس کا خرید و فروخت کرنا اس

کسی نے دوسرے سے ایک کپڑا فریدااور ہائع نے اس کوکی دوسرے کے ہاتھ دی درہم کی زیادتی پر فروخت کیا گھر مشتری نے کا جانت دے دی تو اجازت سے بہتے جائز نہ ہوگی بیصاوئی شن کھیا ہے۔ ایک باندی دو تحصوں میں مشترک تھی کہ ایک شخص نے دی کے دوسرے شریک کی بالا اجازت اس کوفروخت کیا اور مشتری نے اس پر بیضہ کرلیا گھراس کوآزاد کرویا گھر دوسرے شریک نے دیج کی اجازت دی تو اس کے حصد کی تیج جائز بھی خان کی کھیا ہے۔ نوادراین ساعہ میں ہے کہ اگر دوشر کیوں نے آو حادار مشترک غیر مشتم فروخت کیا تو بیاں کے حصد کی تیج ہوگی اور اگر ایک درمیا نی شخص نے دو فضوں کی شرکت کا آو حادار فروخت کیا تو بیات دونوں کے حصول کی شرکت کا آو حادار فروخت کیا تو بیات دونوں میں سے اجازت دے دوفوضوں کی شرکت کا آو حادار فروخت کیا تو بیات دونوں کے مسام ایو پوسٹ کا ہے اور امام محمد اور فرا کے نے دونوں میں سے اجازت دے دونوں کے سے نوال کی دوشوں کی شرکت کا آو مادار فروخت کیا تو بیات کی دوشوں امام محمد اور فرا کے نورونی کی دوختوں اور کی بیکھ کیا ہے دولوں کی میں اگرا کیا ہے کہ چوتھائی دار کی تی جائز ہوگی بیکھ میں تھا ہے۔ ایک ڈو جری انان کی دوشوں اس کی موسل کی دوشوں کی اس کو کو گوئی دار کی تی کی دو تھی ہوگی اور اگر میں کی دوشوں کی جوائز ہوگی اور قراب کی دوئت کر کے مشتری کے ایک تفیر فروخت کیا گھر شریک نے اس کی تھی کی اجازت دی گھر اس نے دھاتھ ہوگی ہوگیا تو شریک کی اور اگر شریک نے ایک تفیر مشتری کی تو ہوگی اور اگر شریک نے ایک تفیر مشتری ڈو جری میں آدھا آدھ آتھ ہوگی اور اگر شریک نے ایک اور اگر شریک نے ایک اور اس کی تھی کی اجازت نے دی اور مشتری ہوگی اور اگر شریک نے ایک اور کوئی اور مشتری ہوگیا اور اگر شریک نے ایک تو تھا تھی مشتری در ایک کی تھی کی اجازت نے دی تو اسکو بیا تھیا رہوگی کی اور ایک کی اور کوئی اور مشتری ہوگی اور ایک کوئی دار کی تھی گوئی دار کی تھی گوئی دار کی تھی کی تھی تو اسکو بیا تھیا رہوگی کی اور دوسرے شریک کی اور کوئی دار کی تھی گوئی دار کی تھی کی تو اسکو بیا تھی کوئی دار کی تھی کی تھی تھی تھی کوئی کی تھی کی تھی تھی کی تو اسکو بیا تھی کوئی تھی کی تو اسکو بیا تھی کوئی تھی کی تو اسکو بیا تھی کوئی کی کوئی تھی کی تھی تھی کی تھی تھی کوئی کی تو اسکو بیا تھی کی تو کی تھی کی تھی کوئی کی تھی کوئی کی کوئی کوئی کی تھی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی تو کوئی کوئی کی کوئی کوئی کو

ایک گاؤں دو مخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے اس میں سے چند گھر اور دویا تمن قراح یک فروخت کیے تو نصف میں جائز ہے

ل اس واسطے کہ بیاجارہ ہے اا۔ مل کیونکہ تھے پوری ٹیس ہوئی اا۔ مل بی تغیر نصف باتی سے پورا کرالے اا۔ مل قراح کمائی ہوئی زمین جو کھیتی و باغ لگانے کے قابل ہو یا کمیت ہواا۔

اگر کپڑے یا بگریاں یااس کے مانند جو چیزیں کہ منقشہ ہوئی ہیں دوشخصوں میں مشترک تھیں 🛠

سمی نے ایک فیخص کا غلام بیچا اور مشتر کی نے غلام پھیردینا جا ہا اور کہا گرتو نے اس کے مالک کی بلا اجازت فروخت کیا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ بین نے اس کے مالک کے اس اقرار پر کہ اس نے انکار کیا اور کہا کہ بین نے اس کے مالک کے اس اقرار پر کہ اس نے ہائع کے خلام کے مالک کے اس اقرار پر کہ اس نے ہائع کو غلام کے بیجنے کی اجازت نہیں دی تھی گواہ چیش کیے بیاس ہات پر گواہ چیش کیے کہ ہائع نے ایسا اقرار کیا ہے تو اس کے گواہ مقبول ند ہوں گے اور اگر ہائع نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ غلام کے مالک نے اس کو تھے کی اجازت نہیں دی تو تھے باطل ہوجائے گ

بار نيره:

## ا قالہ کے بیان میں

اگر کسی نے کہا کہ تو بھے سے اقالہ کر لے اور میں تجھ کوٹمن میں ایک سال تک تا خبر دوں گایا کہا کہ جھے ہے اقالہ کر لے اور

ل قیت غلام کاضامن ہوگا ۱۱ ہے۔ تولید زیاد تی متصلا تو لی لفظ زیاد تی کا استعمال پرسیل غلط انعام ہے اور زیاد تی متصلہ جیسے حسن و جمال وغیرہ اور منفصلہ جیسے بچہ دغیرہ ۱۱۔

میں پیچاس درہم بھی وچھوڑ دوں گا تو ا قالہ سیح ہوگا اور تا نجر اور کم کردینا سیح نہیں ہواورا مام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ یہ بھی سیح ہوا اور اسل یہ ہو ہوں تا ہے مثلا ایک نے کہا کہ جھ ہے کہ امام ابو بوسٹ کے نزد یک اقالہ ایسے دو لفظوں کے ساتھ کہ ایک ماضی ہواور دوسر استعقبل ہوسی ہوجا تا ہے مثلا ایک نے کہا کہ جھ کے اقالہ کرا لے اور دوسر سے نے کہا کہ بی نے اقالہ کیا تو ان کے نزد یک بیجے ہوا ورامام مجھ نے فر مایا کہ جی ہوجا تا ہے مثلا ایک بیتی ہو ہو اور فاوی میں اور مام مجھ نے کہا کہ جھ کے لفظوں کے ساتھ ماندی کے کو فرق بین بھی اور فاوی میں اور فاوی میں اور فاوی کی بین ہوتا کہ مشتری کے لفظوں کے ساتھ کہا کہ بیس نے تھے سے اقالہ کیا تو فا ہرالروایت میں امام اعظم اور امام مجھ کے پر مشتری اقالہ ہوگا یہ فان میں اکھا ہے۔ اگر مشتری نے کہا کہ بیس نے تھے اقالہ ہوگا یہ فلان میں اکھا ہے۔ اگر مشتری نے کہا کہ بیس نے تھو نہ دی اور ای پر فتوی ہے یہ وجور کردری میں اکھا ہے۔ اس کہ جھور کردری میں اکھا ہے۔ اس کہ جھور کردری میں اکھا ہے۔ اگر ہائع نے شہول کی اور ای پر فتوی ہے یہ وجور کردری میں اکھا ہے۔ اگر ہائع نے مشتری سے اقالہ طلب کیا اور مشتری نے کہا کہ میں اور این پر فتوی ہے ہو کہ دری میں اکھا ہے۔ کہا کہ میں اور بی کو نے مشتری ہے اقالہ طلب کیا اور مشتری نے کہا کہ میں اور این پر فتوی ہو کے اس کہنے کے ہو کہوں کیا تو بھوں کیا تو بھوں کیا تو بہوں کیا تو بہوں کیا تو بھوں کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کیا کو اور اس کی کو کو کہوں کیا کہوں کیا کو کو کی کو ک

## ولآل بائع کے مطلق ہ

محکم ہے نچ والنے کے بعد تمن لے کر باکع کے پاس آیا اور باکع نے کہا کہ میں استے کوئیس دوں گا پھر واآل نے مشتری کو خردی اور اس نے کہا کہ میں استے کوئیس دوں گا پھر واآل نے مشتری طرف دی اور اس نے کہا کہ میں نے بھی تہیں جا ہتا ہوں تو تیج فٹے نہ ہوگی یہ تغییہ میں لکھا ہے۔ تعالمی سے اقالہ منعقد ہوتا ہے گر ان ہے پس بالکھ نے وہ بعض تمن کہ جس پر فیصنہ کہا گئی گراں ہے پس بالکھ نے وہ بعض تمن کہ جس پر فیصنہ کیا تھا والیس دیا ہیں اس محتم کے فیصلہ پر کہ جو کہتا ہے کہا کہ جانب کی تعالمی ہے تھے منعقد ہوجاتی ہے اقالہ ہے اور یہی سے جے بید دجیز کر دری میں لکھا ہے ۔ کو فی محتم ابریشم خرید کر لے گیا پھر باکع ہے کہا کہ میں ہے تو اس کے اس محتم کو لے اور میر اثمن واپس کر وے اور با لکھ نے افکار کیا مشتری نے کہا کہ میں نے ٹمن سے اس قدر تجھوکو چھوڑا باتی جھے پھیر دے اور اس کے ایسانی کیا تو بیا قالہ ہوگا نے ابنگر کے واپس کر دی تو میر کے کا فتح کرنا طلب کیا اور اس نے کہا کہ میر اثمن و سے دے بیل باکھ اس کو ایس کہ ایسانی کیا تو بیا اس نے جو ان کرنے واپس کر دی تو میر گھا ہے تو اس کی تھے قطع کرا لے اس نے دونوں کے جدا مشتری نے اس کے کہا کہ میں قطع کرا لے اس نے دونوں کے جدا مشتری نے اس سے کہا کہ میں نے اس کی تھے تا اللہ ہوجا کے گا بیر قادی گا تھی خان میں لکھا ہے۔

ا قالہ میں دونوں اور جیسی میں میں ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں اقالہ کرنے والے راضی ہوں اور جبل بھی متحد ہواور تیج صرف کے اقالہ میں دونوں بدل پر باہم قبضہ ہواور جیسے تمام اسباب فلخ کے ساتھ کی فلخ سے ہوجیے کہ خیار شرط یا رویت یا عیب کی وجہ سے والیس کرناممکن ہوااور اگراس میں الیسی زیادتی ہوجائے کہ ان سبوں کے ساتھ فلخ کرناممنوع ہوتو امام اعظم کے نزد یک اقالہ کے وقت میں ہوتا اور بیشرط ہے کہ اقالہ کے وقت میں ہوتے وائم ہولیس اگر اس وقت تائم ہولیا شرط ہولیس ہے اگر کسی معین کو بعوض دین کے شل وربام ودینار کے خواہ یہ دونوں معین کے جائیس یانہ کے جائیس اور فلوس اور کیلی اور وزنی اور عدوی کہ جو وصفاف کر کے اپنے ذمہ وربام ودینار کے خواہ یہ دونوں معین کے جائیس یانہ کے جائیس اور فلوس اور کیلی اور وزنی اور عدوی کہ جو وصفاف کر کے اپنے ذمہ کر میں ہوتے جائے ہیں جیسے بھی جاا۔ سے قرار مطلق تھم اس سے میراہ ہے کہ بالغ نے دلال کو تم دیا کہ اس میں مقدم کی جو اس کے بیاں کی ہوئی ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوس کا دونوں ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوں ہوسکتا ہوں کا اس میں ہوسکتا ہوں کا اس میں ہوسکتا ہوں کا اس کے بیاں کی ہوئی ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوں کا اس کے بیاں طاری ہوسکتا ہوں کا ا

رکھی گئی ہیں فروخت کیا پھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ معین مال مشتری کے پاس موجود ہے تو اقالہ سے ہوگا خواہ تن موجود ہو پالف ہو گیا ہوا اور اس معین مال کے تلف ہونے کے بعد اقالہ کیا توضیح نہ ہوگا اور اس طرح اگر مال میں اقالہ کے وقت موجود ہو پھر ہا کع کووا پس دینے نے پہلے تلف ہوجائے تو اقالہ باطل ہوجائے گا اور اس طرح اگر بھے دوغلام ہوں اور بالغ اور مشتری دونوں نے قضہ کرلیا پھر دونوں غلام مرکئے پھر دونوں نے اقالہ باطل ہوجائے گا اور اس طرح اگر ایک اقالہ کے وقت مرگیا تھا اور دومر اموجود تھا اور اقالہ بھے ہوگیا دونوں غلام مرکئے پھر دونوں نے اقالہ کیا تو تعلق ہوجوئے ہوگیا اور دونوں نے اقالہ کیا تو تو تا اللہ باطل ہوجائے گا اور اگر دونوں نے ایک معین مال کو دومر معین کے توش ہا ہم جائے کیا اور دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ کیا تو اقالہ کیا اور عود کا مشل دینا جا ہے۔ گروہ مین اس وقت موجود تھے پھر اقالہ کے بعد دائیں و سے سے پہلے ایک تلف ہوگیا تو اقالہ باطل نہ ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے۔ وقول مال معین اس وقت موجود تھے پھر اقالہ باطل ہوگا یہ بحیط میں لکھا ہے۔ اگر دونوں واپس و سے سے پہلے ایک تلف ہوگیا تو اقالہ باطل نہ ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے۔

کسی نے انگورکا باغ دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے پروکیا اور مضتری نے ایک سال اس کے پھل کھائے پھر دونوں نے اتالہ کیا توضیح نہ ہوگا وہ ای اور ای طرح آگر زیادتی خواہ متھ لہو یا منصلہ تلف ہوجائے یا اس کو کو آبا جبی تلف کر دی تو بھی اقالہ کیا توضیح ہم ایک غلام دیا اور اناج پر قبضہ کیا پھر دونوں نے اقالہ کیا توضیح ہم اور اس کو اس کو ان کا اختہ جا ندی یا چھر دونوں نے اقالہ کیا توضیح ہم اور دونوں نے ہاہم قبضہ کیا پھر غلام مشتری کی چیسے سمری پھر دونوں نے اقالہ کیا اور دونوں نے ہاہم قبضہ کیا پھر غلام مشتری کے پاس مرکیا پھر دونوں نے اقالہ کیا اور دونوں نے ہاہم قبضہ کیا پھر غلام مشتری کے پاس مرکیا تو ہوگا اور اور دونوں نے ہاہم قبضہ کیا پھر غلام مشتری کے پاس مرکیا تو ہوگا اور اور دونوں نے اقالہ کی دونت ہیں گور دونوں نے ہاہم قبضہ کی گئر ہوگا اور دونوں نے اقالہ کی دونوں نے ہاہم قبلہ کی دونوں نے ہاہم قبلہ کی دونوں نے ہاہم قبلہ کی دونوں ہوگا اور دونوں نے اس کو دونوں کو ہوئوں کے ہوئوں کو ہوئوں ہوئوں کو ہوئوں کو ہوئوں ہوئوں کو ہوئوں ہوئوں کو ہوئوں کو ہوئوں کو ہوئوں ہوئوں کو ہوئوں کو

اگرکوئی با ندی نیجی پھر سے سے انکار کیا اور مشتری سے کا دعوی کرتا ہے تو باکع کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے کہ اس کی نے ایک گدھا خرید کر قبضہ کیا پھر چارروز کے بعداس کولایا اور باکع کو واپس ویا اور باکع نے صریحا قبول نہ کیا اور باکع اس کو چندروزا ہے کام میں لایا پھر شمن واپس دینے سے اور اقالہ قبول کرنے سے انکار کیا تو اس کو بیافتیار ہوگا بیط ہیر یہ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک باندی نیجی اور مشتری نے ایک باندی نیجی اور مشتری نے سے انکار کیا تو باکع کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے جب تک کہ ترک خصومت پر عزم نہ کرے کیونکہ مشتری کے انکار سے تیج فیخ نہیں ہوتی میں ہوتی ہور اس میں کوئی باندی نیجی پھر سے سے انکار کیا اور مشتری ہے کا دوائی کرتا ہے تو بالکے کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے پھرا گرمشتری نے دعوی کرنا چھوڑ ااور بالکع نے من لیا کہ اس نے جھڑ اور چھوڑ دیا ہے تو بالکے کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے پھرا گرمشتری نے دعوی کرنا چھوڑ ااور بالکع نے من لیا کہ اس نے جھڑ اور چھوڑ دیا ہے دولی کرتا ہے تو بالکے کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے پھرا گرمشتری نے دعوی کرنا چھوڑ ااور بالکے نے من لیا کہ اس نے جھگڑ او چھوڑ دیا ہے

ا تا کددین ہوجا کمیں اور سے بعنی بالع نے شن پراور مشتری نے تھے پراا۔ سے بعنی سکددار نہیں ہے مثلا جائدی کا خاصدان دغیرہ ہے ا۔ سے تعنی مثلاً دیناراا۔ ۵ پھروگر بالع نے ترک خصوصیت پرعزم کرلیا تو اس کوطلال ہے کہ باندی سے دطی کرے اا۔

تو اس کود طی کرنا حلال ہوگیا بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کسی تحفی نے ایک غلام بعوض باندی کے خرید کیا اور دونوں نے بعنہ کرایا بھر مشتری نے آدھا غلام کس کے ہاتھ بیچا بعداز اس باندی کی بیٹے کا اقالہ جائز ہوگا اور اس پرواجب ہوگا کہ غلام بیچنے والے کو غلام کی تیم تے اوا کر ہے اور اس طرح اگر اس نے غلام فروخت نہ کیا لیکن اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور اس کے عوض کا مال اس نے لیا بھر باندی کی بیٹ کا اقالہ کیا تو بھی بہی تھم ہے بیظ میر رید میں لکھا ہے۔ کس نے ایک غلام ایک ہزار ور ایم کوخر پیرا اور تمن کا ہدکرنا تھے تھی بھر بائع نے اس سے ملاقات کے بعد کہا کہ میں میں نے تجھ کو غلام اور ثمن ہر کیا تو یہ کہنا تھے کا تو ڈرٹا ہے اور ٹمن کا ہدکرنا تھے نہیں ہے بیر فراوی

قاضی حان میں لکھا ہے۔

امام اعظم کے بزویک فاسد شرطوں ہے اقالہ باطل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ فتخ ہے بید پیط سرخسی میں لکھا ہے۔ جس کا کسی تحض پر معیادی قرض ہے اگر قرض دار ہے اس قرض کے عوض کوئی چیز خریدی اور قبضہ کرلیا بھر دونوں نے اقالہ کیا قرض کی معیاد تو دنہ کرے گا اور اگر اس کو بسبب عیب کے قاضی کے عظم ہے اس طرح والی کیا جو بر وجہ ہے فتح ہوا تو میعاد تا خود کر ہے گا اور قرض کا کوئی فیل ہوتو کفالت دونوں صورتوں میں جو تا نہ کرے گی بی فتا وائی کبری میں کھا ہے۔ ایک جائے بچی اور اپنے مشتر کی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ کھالت دونوں صورتوں میں جو تا نہ کہا کہ اگر سستی ہوتو اس کو بچا اور اپنے داسطے نقع اٹھا اور جھے کو میری اس گائے کا تمن ہوتو نے میں ہائے کہا کہ اس کو بچا اور نقع اٹھا پائیس اگر قبضہ ہے پہلے ہو یا بعد لیکن مشتر کی نے اس سے کہا ہو کہ اس کے در میاں گائے کا تمن اٹھا پائیس اگر قبضہ ہے پہلے ہو یا بعد لیکن مشتر کی کا ہوگا ور نہ بچا کے در میاں مشترک تھی فرو خت کی اور بیٹے نے بچے کی اجازت دی بھر اس کو در سے افتا کہ کی اجازت دی بھر اس کو در سے نے بچے کی بلا اجازت دی بھر اس کو در سے نے بچا کہ اور اس کے بائع بیشے کے در میاں مشترک تھی فرو خت کی اور بیٹے نے بچے کی اجازت دی بھر اس کو در سے نے بھی کی الما جازت دی بھر اس کو اس کو در اس کی ملک میں آجائی ہے مؤکل اور اجازت دی بھر اس کی اجازت ہوئی کے در میاں ہوازت دی بھر اس کو در اس کی ملک میں آجائی ہو مؤکل اور اجازت دیے والے کی ملک میں آجائی ہو مؤکل اور اجازت دیے والے کی ملک میں آجائی ہو کا کی بو کا اور اجازت دیے والے کی ملک میں آجائی ہو کا کی بو کی اور اجازت دیے والے کی ملک میں آجائی ہو دیکر کی بلک فی افران وادے الدارہ وہا ہوائی۔ اس کو دیت کی اور اجازت دیے والے کی ملک میں آجائی ہو دیکر کی بلک فی افران والے دی الدارہ وہا ہوائی ہو تھر کی ہو گا ہو دی گھر اس کو دیکر کی بلک فی افران والے کی ملک میں آجائی ہو گھر کی بلک فی افران ہو کی بلک فی افران ہو بھر اس کو دیکر کی بلک فی افران ہو کے اس کو دیکر کی بلک فی افران ہو کو خدی ہو گھر کی ہو گئے گا گا گا ہو کی بلک کی افران ہو گھر کی گھر کو گو گھر کی ہو گھر کی گھر کی ہو گھر کی ہو گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی بلک کی بلک کی افران ہو گھر کی گھر کی گھر کی ہو گھر کی کو بھر کی کو کی کو کو کی کو کی کو ک

اگرکوئی زمین مع اس کی بھتی کے فریدی اور مشتری نے اس بھتی کوکا ٹیا یا چور دنوں نے اتالہ کیا تو زمین کا اتالہ اس کے حصد من کی کوئی جیز فریدی اور دونوں نے باہم بھنے کہ اگر بھتی بیک جانے کے بعد اتالہ کیا تو جا تز ہیں ہے بہ بین برالفائق میں لکھا ہے ۔ کی نے کوئی چیز فریدی اور دونوں نے باہم بھنے کرلیا پھر ممن کے درہم کا سد جو گئے پھر دونوں نے اتالہ کیا تو بائع آئیس کا سد درہموں کو واپس کر سے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی الی زمین فریدی جس میں درخت سے کہ ان کوشتری نے کا ٹ اپ پھر دونوں نے تھے کا اتالہ کیا تو ان کوئی ہوں نے تھے کہ ان کوشتری نے کا ٹ اپ پھر اس فرونوں نے تھے کا اتالہ کیا تو انہ ہو گئے ہوں ہوں کی تھے تھے کہ ان کوشتری کے درختوں کے اور بائع کو درختوں کی تھے ہوں ہوتو اس کو اختیا ہوں کے درختوں کے کشر جانے ہوئے گئے اور بائع کو درختوں کی تھے اس کے درختوں کے کشر جانے ہوئے گئے اتالہ کیا تا انہ کہ اتالہ کیا تو جائز ہوئے گئے تھے کہ ان کا درختوں کے بین تھے کہ کے اتالہ کیا تو جائز ہوئے گئے گئے کیا تالہ کیا تو ہوئر نہیں ہے اور اگر بائع نے تھے گا اتالہ کیا پھر اس بائع نے ان کے درختوں کے بین کے بین کے بین کے کہ ان کے بین کے درختوں کے کہ ان کا لہ کیا تو ہوئر کیا تو بائع کے باتھ تھے کیا تو جائز ہوئے گئے گئے کیا جائے گئے کیا جائے گئے کھی جائز ہے کہ کا ان کی کے ان کا درختوں کے درختوں

باس جموره:

## ہیچ مرابحہاورتولیہاوروضیعہ کے بیان میں

تع مرا بحدوہ ہے کہ مثل پہلے من پہلے من پہلے من پہلے من پہلے من ہے کہ وفت کر ہے اور تولید وہ بج ہے کہ مثل پہلے من پر بدوں زیاد تی فروخت کرے اور وضیعہ وہ بچ ہے کہ مثل پہلے من سے کی قد رفتسان معلوم کے ماتھ فروخت کرے اور بیرسب جائز ہیں بیر پیط میں اگر من مثلی ہوجیے کی اور وزنی چز تو بچ جائز ہوگی بشر طیکہ نفع معلوم ہوخواہ وہ نفع ممن او لی جن سے بو یا نہ ہواوارا گر من مثلی نہ ہوجیے اسباب پس اگروہ شے مراہ بحث کے ہاتھ فروخت کی جواس اسباب کا مالک نہیں ہو تی جائز نہ ہوگی اور اگر ایسے فی جواس کے ہاتھ فروخت کی جواس اسباب کا مالک ہے بس اگر بعوض اس اسباب کے جواس کے ہاتھ میں ہوا وہ جائز نہ ہوگی اور اگر ایسے فی بھر ایس اگروہ ہے کہ نفع پر بیچ تو جائز بیس ہے مراس صورت میں کہ من ایسی معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اس کو خیار مال مول بی اگر اس نے بچھ اختیار کرلی اور تھا نا اس کے ذمہ گیارہ لا ذم ہوں گے اور ای طرح آگروہ شے بتولہ پی اور مشری کہن ای جلس میں معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اور مشری کہن ای جلس میں معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اور مشری کہن ای جلس میں معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اور مشری کہن ای جلس میں معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اور مشری کہن ای جلس میں معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اور مشری کہن ای جلس میں معلوم ہوجائے تو جائز ہوئی اور میں جاتا ہے ہو کہن کا ایک ہوئی بہلے من اقول مین پہلے من باتارہا ہوئی ہو اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کا اور کی اور کی اور کی اور کی اور کو کی اور کا کو ایسی پہلے من اقول مین پہلے من اقول مین پہلے من اقول مین پہلے من اقول مین پہلے من کور کی کور کی اور کی کور کی کور کی اور کی کور کی اور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور

ہونا ضرور میں ہے اا۔ کے تولیعن وس کے گیارہ یعنی نی دہائی ایک کا تفع ۱۲۔

كوخيارهاصل موكا بيميط سرحسي ميس لكهاب-

اگر کوئی کپڑا دیں درہم کوخہ بدا بھراس کے موض ایک وینار اور کپڑا ویا تو راس المال دیں ہوگا یہاں تک کہ اگر اس کومرا بحت فروخت کیاتو دوسرے مشتری کووکر درہم وینے پڑے گے اور اگر ایک کیڑا بعوض دی درہم کے جواس شہر کے نفذ کے برخلاف میں خریدا اوراس کوایک درہم نفع سے بیچا تو دس درہم و بسے بی ملیں سے جیسے اس نے ادا کیے ہیں اورا میک درہم اس شہر کے نفذ میں سے ملے گااورا گر تقع کوراس المال کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ میں تیرے ہاتھ وہ ماز دہ کے نقع سے بیچتا ہوں تو تقع حمن کی جنس ہے ہو گا بیرمحیط عمر لکھاہے۔اگرمشتری نے بجائے جیدورہموں کے زیوف ادا کیے اور بائع نے اس سے چٹم پوٹی کی تو اس کو بیرجائز ہے کہ جید کے حساب ے تفع کے کرمرا بحتہ فروخت کرے بیرحادی میں لکھاہے اور اگر اس نے ثمن کے موض کوئی اسباب دیایا رہن دیا اور وہ تلف ہوگیا تو ورہموں پر نفع لے کرمرابحتہ فروخت کرے گا یہ محیط سرحتی میں لکھاہے۔ کوئی اسباب مرابحتہ فروخت کیا اور اس کوخبر دی کہ میرا راس المال سودینار ہیں بھرمشتری نے اس کوتمن ادا کرنا جا ہاتو اس نے کہا کہ میں نے اس کوشامی دیناروں کے عوض خریدا ہے حالانکہ یہ بیجا بغدار میں داقع ہوئی ہےتو امام محمدٌ نے فرمایا کہ اس کوسوائے نفتہ بغداد کے دوسراھے نہ ملے گا اورا گروہ اس بات پر گواہ لایا کہ میں نے اس کو شامی دیناروں سے خربیدا ہے تو اس کے کواوم تبول ہوں گے اور مشتری کو خیار کی صاصل ہوگا یہ مجیط میں لکھا ہے۔ اگرا بیے جنس کے دو کیڑوں کی بیج سلم میں دس درہم دےاوران دونوں کی جنس اورنوع اورصفت اور

گز کی تعداد برابر بیان کردی ☆

اگرمشتری نے بیچے کسی مخص کو ہبہ کر دی پھر ہبہ ہے رجوع کرلیا تو اس کومرا بحنہ بیچنا جائز ہے اورای طرح اگر اس نے فروخت کیا ہو پھر بسبب عیب یا خیار یاا قالہ کے اس کو دا پس ل گئی ہوتو بھی بہی تھم ہے لیکن اگروہ بھے تمام ہوجائے پھر بسبب میراث یا بہہ کے اس کے باس واپس آئے تو اس کومرا بحتہ بیجنا جائز نہیں ہےاورا گرمیج سب ایسی ہوجونا بی یا تولی یا گئی جاتی ہے بشرطیکہ اعداد میں تفاوت سے نه ہوتو مشتری کواس میں ہے تھوڑی بیجینا جائز ہے اور اگروہ میچ بوری مختلف ہو بااعداد میں تفادت ہو کہ بعض بڑی اوربعض چھوٹی ہو پس اگر مرابحة بعض کوغیرمنقسم فروخت کیاتو جائز ہےاورا گرمعین کر کے فروخت کیا ہیں اگرشن اکشا ہوتو جائز نہیں اورا گر ہرایک کاثمن علیجد ہ بیان کیا گیا تو امام اعظم اورامام ابو یوسف کے نز دیک اس تمن پر جو بیان ہوا ہے نفع لے کرمرا بحیة چ سکتا ہے بید حاوی میں لکھا ہے اگر ایک جس کے دو کیڑوں کی تی ملم میں در مرہم دے اور ان دونوں کی جس اور نوع اور صفت اور گز کی تعداد برابر بیان کردی کے اور وقت ے آئے تے میں دونوں پر قبضہ کرلیا پھران دونوں کو یا تیج پر تفع سے بیجنا جا ہاتو تاونٹنیکہ بیان ندکرد ہے مکروہ ہےاور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ مروہ نہیں ہے بیکانی میں تکھاہے۔ اگر ایک کپڑاخر بدا اور اس کا آ دھا جل گیا تو یہ جائز نہیں کہ باتی آ دھے کو آ دھے ثمن پر مراحجة فروخت کرے اگر چہ ہاتی کیڑا ہاعتبارگزوں کے آدھا ہو میجیط میں لکھاہے۔

غلام كے غصب كرنے والے ير اگروہ قيمت اداكرنے كائكم قاضى كى طرف سے ديا جائے كہ جو بھا مجنے كے وقت غلام كى قیمت تھی پھروہ بھا تھنے ہےلوٹ آنے تو غاصب کو جائز ہے کہ مرابحتۂ اس قیمت برفروخت کرے جواس نے ڈانڈ دی ہے گروہ کے گا کہ ميغلام جھے كواتے ميں برا ہے ايسے بى اگرايك غلام شراب كے كوش خريد الوراس بر قبضه كيا پھروہ بھاگ كيا اور قاضى نے اس برتقم كيا ك

ا جوکٹمن کے برابر تماما۔ سے بہال تک کوشتری کے ذمہ ہے بائع کا قرضہ ماقط ہو گیاما۔ سے مٹمن بردرہم ہوں یا وینارہوں ما۔ سے تع مرائخة ال في خواه شامى مو ياكونى اور موال تى جائے فريد بياترك كرے الى فريب قريب برابر مون الى برايك بظاہر یا فج درہم تک ہوتا ہے آگر چے تھر کے نہیں ہے اور و جودت تع سلم کے آنے کی خمبری ہے اا۔

بائع کو قیمت اداکر نے بھی بی تھم ہے بی فادئ کبری ہی تھا ہے۔ اگر کی نے دوسرے کو ایک کپڑا کچھ کوش لینے کی شرط پر بہدکیا
اور دونوں نے ہاہم قبضہ کرلیا تو امام اعظم کے زویک مال صلح کے ما نداس کو مرابحۃ بیچنا جا کزنہیں ہے لیکن امام ابو یوسٹ کے نزویک
اگر کوض مثل بہد کی قیمت کے ہے تو پچھ مضا لکہ تبیل کہ وہ یوں کہے کہ جھے یہ مال استے میں پڑا ہے اور بینہ کہنا چاہے کہ میں نے اس کو قریدا ہے کہ کا اقالہ کر فریدا ہے کہ کا اور اس کے میں مانا اور اس نے اس کو ایک جزار وہرم کو بیچا بھر دونوں نے باہم قبضہ کر لینے کے بعد یا پہلے تھا کا اقالہ کر لیا اور اس کو مرابحۃ بیچنا چاہا تو امام اعظم کے نزویک جائز نہیں ہے میرحادی میں کھی خوف نہیں ہے اور ایک مختوم گیبوں دومختوم جو کے کوش جو غیر معین تھے فروخت کیا اور دونوں نے قبضہ کرلیا تو گیبوں کو مرابحۃ بیچنا میں کہونی جو نے کوش جو غیر معین جی ہر کیلی اور دونی کو چوتھائی میں میں کہوں کو دومری تھے خروخت کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر گیبوں کی ایک تفیر کو دو تفیر جو کے کوش جو غیر معین جی خریدا بھر گیبوں کو چوتھائی گیبوں کو دومری تھے خروخت کیا تو جائز نہیں ہے بخلاف اس صورت کے کہا گرایک چاندی کا کشن خریدا بھراس کوایک درہم کے نظم سے بچا

تو جائز ہے بیچیط میں لکھا ہے۔ اگر دو کپڑوں کوخر بیدااور ہرا یک کانٹن بیان نہ کیاتو ایک کومرا بحظ بیچنا جائز نہیں ہے اور اگر ہرا یک کانٹن علیحد و بیان کیاتو امام اعظم اور ابو پوسف کے نز دیک جائز ہے اور امام محمد کے نز ویک ناجائز ہے اور اگر کسی نے کوئی چیزخر بدی اور اس کانٹن بہت گراں دیا پھر اس نم ٹریاس کومرا بحظ فروخت کیاتو جائز ہے اور امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ اگر اسی زیادتی اس نے کر دی ہے کہ جنتا ٹوٹی کو گئیس انھائے جیں تو میں اچھانہیں بچھتا ہوں کہ اس کومرا بحثة فروخت کرے تاوفتیکہ بیان نہ کروے کہ میں نے ٹمن گراں ویا ہے۔اگر دو محصوں

نے کیلی یاوزنی چیزیا ایک گنتی کی چیز جو ہاہم قریب ہیں قریدی اوراس کو تقسیم کرلیا تو ہرایک کو اپنا حصد مرا بحت نیجنا جا کز ہا اوراگر
کیڑا یا اس کے مانند کوئی چیز ہواوراس کووزن نے تقسیم کرلیا اور ہرایک کو اپنا حصد مرا بحت نیجنا جا کز نہیں ہے میں جیط سرخسی بیل کھا ہے۔ اگر
در ہموں کے موض و بنا رفتر یدے اور ویناروں کو مرا بحت نیجنا جا ہاتو جا کڑ نہیں ہے بیظمیر یہ جی لکھا ہے۔ کی نے کوئی اسیاب خریدا اوراس
کے شن سے ذیا وہ اس پر رقم ڈال دی اوراس کو اس رقم پر مرا بحت نیجا تو جا کڑ ہے گریدنہ کیے کہ جھے کو است میں پڑا ہے اورا سے بی اگر کی چیز
کو میراث میں پایا یا اس کو ہمد میں لی اور اس پر رقم ڈال کر مرا بحت نیجا تو بھی جا کڑ ہے اور یہ سب اس وقت میں جا کڑ ہوگا کہ بائع اپنے
خریراث میں پایا یا اس کو ہمد میں لی اور اس پر رقم ڈال کر مرا بحت نیجا تو بھی جا کڑ ہے اور یہ سب اس وقت میں جا کڑ ہوگا کہ بائع اپنے
خرد یک یہ جانبا ہو کہ مشتری جانبا ہے کہ رقم سوائے تمن کے ہوتا ہے اوراگر یہ جانبا ہے کہ مشتری کے علم میں شن اور رقم ہر اہر ہیں تو ایسا کرنا

اختیار ہے کہ جس آ و مصے کو جاہے اس کے تمن پر مرابحة فروخت کرے اور اگر جائے تو سب کو تمن سودرہم پر مرابحة فروخت کرے مید عاویٰ میں اکسال میں دھولائی اور دنگائی اور نقش کرائی کی مزدوری اور بننے کی مزدوری اور بحریاں ہا تکنے کی مزدوری اور جمالی

عاوی میں معاہمے۔ را س ہماں میں وحول می اور رتھاں اور س کران می طردور می اور بسیدی طردور میں اور بسیامی ہوگا وہ ملانا جائز ہے اور اصل میہ ہے کہنا جروں کا عرف تھ مرا بحد میں معتبر ہے لیس جن چیزوں کا راس المال میں ملانا ان کے عرف میں ہوگا وہ

ملائی جائیں گی ورنبیس ملائی جائیں گی بیکا فی میں لکھاہے۔

جو پچھاں مخص نے سفر میں اپنی ذات پرخرج کیا ہے کھانے اور کرا بدوغیرہ سے وہ اس میں ندملائے کیونکہ اس میں عرف کان ہونا ظاہر ہے بیمبسوط میں لکھا ہے۔ چروا ہے کی اجرت اور غلام کوکوئی ہنر سکھلانے یا قرآن پڑھانے یاعلم پڑھانے یا شاعری سکھانے کی اجرت یا مال کے حقاظت سے دکھنے کے مکان کا کرایہ داس المال میں ندملائے اورائ طرح غلاموں کے محافظ یا اناج کے محافظ کی اجرت

لے کیونکہ ہبدبشر مانوش مثل تھے ہے ہے گئی کرفن شفعہ ہبت ہوتا ہے تا۔ ع قال الحریم اس کلام سے مراد ہے کہ اپنے وام کوئی انداز ہ کرنے والا انداز ہنیں کرتا ہے اور بھی مراد ہر جگہ ہے جبیہا کہ مترجم نے مقدمہ ہیں تنیبہہ کردی ہے تا۔

بھی نہاد ہے گا اورا سے بی طعیب کی اجرت اور رائض اور بیطار کی اجرت اورا ہی کی حردوری اور خادموں کی اجرت اورجم کا جربانہ اور جواری اجرائی سے داوجی کی عادت جاری ہو یہ نبر الفائق اس ہے اور جواس ہے داوجی گا نے والے کی اجرت نہ طاحت اورا ٹائی کے شن میں پیاٹ کرنے والوں کی اجرت نہ بڑھا و سے بیم والفائق میں ہے اور چینے لگاتے والے کی اجرت نہ طاحت اور فام کی تھی میں جوادر چینے والوں کی اجرت نہ بڑھا و سے والی تھی اجرت نہ بڑھا و سے مواد کی اور چوباؤں کی تھی میں جوادر بچوباؤں بیاس کے ماتند چیز وں کا شن نہ طاو سے اور فام کی تھی میں کھانے اور کیڑ میں اور خوبا و کی تھی میں کھانے اور کیڑ سے کا خرج ملاوے بھر اس اور فام کو گئی ہوتو بھر راس کی تھیت کے ساقط کرے اور جوزیادہ ہواس کو ملاوے بھان اس میں مارکوئی چیز ان سے مصورت کے کہا گراس نے چوبایہ یا بھام یا گھر کو اجرت پردیا اور اس کی اجرت کے اور جوزیادہ ہواس کو ملاوے بھانے اس کے اور ہور اس کے جو بچھاس نے ان چیز وں پرخرج کیا ہے وہ وہ اس المال میں ملا کر مرابح فروخت کرے گا کہو کہ اجرت ان کی ذات سے نہیں پیدا ہوئی ہے اسے ہی مرغی کے اغروں کو حرب تک سے حاد اس کرے گا اور جواس سے ذیر کی احران کو ملاوے گا کہو کہ اس کو وہ نے تو نہیں بیدا ہوئی ہوا اس کی اجرت جب تک بید جیزیں کی اجرت کی ملاوے گا اور گئی اور چوبا کی اجرت جب تک بید جیزیں کی اگر اسے کا مرک کی نے وہ اس کی اجرت کی ملاور کی اور کی تا تا اور کی کا اور کی کا در سے کی اور اس کی جو القد رہیں تکھا ہے۔ نہر کھوونے اور کا رغیر اگر و سے تو بھی بھر تی ہو وہ ان چیز الکی یا ایس کی اجرت نہ ملا و سے گا اور اس کی حفاظت کرنے والے کی اجرت نہ ملا و سے گا اور اس کی حفاظت کرنے والے کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک میں بھر تی دور اس کی خوادر کی اجرت نہ ملا و سے گا وہ وہ کی اجرت نہ ملا و سے گا وہ وہ اس کی اجرت نہیں ملا وہ ہو بھو کی اجرت میں ملا و سے اور اس کی حفاظت کرنے والے کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک میں سے دونے اور کی کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو اسے کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک میں کی مرک میں اس کی مرک و سے تو کو اور کی کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک کی اجرت نہ مالا و سے گا ہو مرک کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو مرک کی اجرت نہ ملا و سے گا ہور کی کو کے تو کو کی اجرت نہ ملا و سے گا ہو کہ کی اجرت نہ مرک کی ا

ہوگیاتواں کومرابختا بیجناجائزے

اگر بائع نے فیج مرایحة میں خیا نت کی قو مشتری کو خیار حاصل ہوگا کہ اگر جا ہے قو پور نے تمن میں لے ورشترک کردے اور
اگریج تو لیہ بیل اس نے خیا نت کی قو تمن میں ہے کم کردے گا اور بیامام اعظم کے زو کی ہے اور بید خیا نت کی صورت میں اگر میج والی کرنے ہیں ہوتا ہے اور بید خیا نت کی صورت میں اگر میج والی کرنے ہوتا ہے اور بید خیا نت کی مورک نے کہ وقت ہوا تو مشتری کو پور نے تمن پر لازم ہوگی اور اس کا خیار امام اعظم کے نزویک باطل ہوجائے گا اور میں امام می کامشہور قول ہے بیکا فی میں تھا ہم مشتری کو پور نے تمن پر لازم ہوگی اور اس کا خیار امام اعظم کے نزویک باطل ہوجائے گا اور میں امام می کامشہور قول ہے بیکا فی میں تھا ہو اگر اور اس کو مرابحة خرید و کی ایم اس کو مرابحة خرود نے ہوا ہو اس کو مرابحة خرود نے ہوا ہوا کو مرابحة خرود نے ہوا ہوا کو اس کو اس کو انقیار ہے کہ جننے کو لیا ہم اس پر تفق لے کر مرابحة خرود نے ہاں یا مشتری کے باس آسانی آسانی آف ان اس پر مشتری کے قول سے یا خود ہی کی تو ہو اس کو مرابحة نور دفت کو لیا ہوا ہوں کے اس کو مرابحة نور دفت کو لیا ہوا کو مرابحة نور نور کے باس بیان کرنے کے ہمار سے تو میا ہو کی تو ہوں بیان کر نے کے ہمار سے تو لی تو ہوئی کے قول سے بار میں کی تو ہوں بیان کر نے کے اس کو مرابحة نو بیا جا کر نہیں ہو اور اگر آسانی آسانی آسانی تو بدون بیان کر وہو بدوں بیان کر نے کے اس کو مرابحة نوبیا جا کر نہیں ہوتو بدون بیان کر وہو بدوں بیان کر نے کے اس کو مرابحة خوبیا جا کر نہیں ہوتو بدوں بیان کر نے کے اس کو مرابحة خوبیا جا کر نہیں ہوتو بدوں بیان کر نے کے اس کو مرابحة خوبیا جا کر نہیں ہوتو بدوں بیان کر نے کے اس کو مرابحة خوبیا جا کر نہیں گھا ہے۔

اگرکونی کیڑا خریدا کہ اس کوچ ہے نے کا ٹ ڈالایا آگ نے جادیاتو بلابیان اس کوم ایحۃ نی سکتا ہے اوراگراس کے کھولئے

یا لیٹنے میں مک کر نقصان آئے تو اس کو بیان کرنالا زم ہے بیکانی میں کھھا ہے۔ اگر کسی داریاز مین کو کرا بیر چلایا بدوں اس کے کہ اس
میں پیچی نقصان آئے تو اس کو جائز ہے کہ بدوں بیان کے مراکحۃ فروخت کرے اوراگر کوئی شے ادھار خریدی تو بدون بیان کر نے کہ اس
کوم ایحۃ فروخت نہ کرے اور بیتھم الی معیاد میں ہے کہ جس کی شرط لگائی ہواوراگر تو ط نہ لگائی کی بولین اس کی رہم تا ہروں کے
درمیان جاری ہوجے کہ اکم سے میں میں میں شے کوفروخت کر کے اس کے شن کا ایک بارگ مطالبہ نیس کرتا ہے بلکہ تعور انحورا کر کے برمہینہ
یابردن میں بائع لے لیتا ہے تو اس صورت میں اکثر مشائے کے زویک بیان کرنا ضروری تیس ہے بھر جو مدت کہ شرط کی گئی ہواگر الیک
صورت میں بدوں بیان کے فروخت کیا اور مشتری اس ہے آگاہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہتو رشامند ہو کراس کو لے لے ورنہ
والیس کرد سے پیچیط میں کھھا ہے۔ اس اگر مشتری اس می وکھن کر دیایا خود تلف ہوگئی پھر مدت کی شرط سے آگاہ ہواتو تی لازم ہوجائے
گی یہ نہرالفائی میں کھا ہے۔ اگر کس نے قرضہ کے وکش قرض دار سے کوئی چیز فریدی طالا تکہ دوسرے سے ان داموں کونہ لیتا تو اس کو ایش میں تھا تھر میں تھی تھا میں اس کو اورا تھر میں میں تھی تھا میں کہ ساتھ لی مراخعۃ بی ساتھ اور فیا ہم اور میں ہو ہو اس کو خیار ہوگا کہ اگر جو ہے تو پورے شن میں تھی تمام کرے ورزیمجے واپس کردے پس اگر ہوئے نے بیان نہ کیا جب مشتری اس کے اس کہ واپس کردے پس اگر ہوئے کے اس کے یاس موجود نہ ہوتو اس کو پورا شن دیا بر سے گا اور خیار نہ ہوگا کہ اگر جو ہے تو پورے شن میں تھی تمام کرے ورزیمجے واپس کردے پس اگر ہوئے اس کر یا درخیوں کیا کہ کی اس کی بیاں داموں کو بیار نہ ہوگا کہ اگر جو ہے تو پورے شن میں تھی تمام کرے ورزیمجے واپس کردے پس اگر ہوئے اس کر یا تاکہ کردے پس اگر ہوئے اس کردے ورزیمجے واپس کردے پس اگر ہوئے ہوئی اس کی بیار سے کہ کی اور دنیار سے گا اور خیار نہ ہوگا کہ اگر جو ہوئی کی کھی تمام کرے ورزیمجے واپس کردے پس اگر ہوئے اس کی کوئی کی کردے پس اگر بھی تھی تھا ہوئی کی کردے پر بیار سے گا اور خیار نے کا ورزیار نے کھر کے بھر بھر کی کی کوئی کی کردے پر بیار سے کا اور خیار نے کا کوئی کی کردے کی کردے کی کوئی کی کی کوئی کی کی کردے کر بی کوئی کی کردے کی کرد

اگر بائع نے تھوڑ اٹمن مشتری کوچھوڑ دیا تو مشتری باتی شمن پر مرابحۃ فروخت کرے گااوراس طرح اگر بیجنے کے بعداس نے کم

ع كذاني النخته الموجوة ١٦ ع امام اعظم وامام ابويوسف اورامام محرّال على اكثر اكثر فروخت كرية مين اورقمن كويوراا يكبار كي نبيل ليتي بين ١١-

کر دیا تو مشتری دوسرے مشتری ہے بھی اس کومع حصہ نفع کے کم کردے گا اور گربائع نے بیچے مرابحۃ ہے اس کو بیچے تولید کر دیا تو دوسرے مشتری ہے بھی ایسا ہی کیا جائے گا اور اگر مشتری نے بھی اور یہ ند ہب مشتری ہے بھی ایسا ہی کیا جائے گا اور اگر مشتری نے بھی کا اور یہ ند ہب ایسا ہی کہ اور یہ ایسا ہی کہ اور یہ ایسا ہی کہ اور کہ بھی تا ایسا ہی کہ اور کہ بھی تا ہے بھی ایسا ہے ہی اگر اس کے بعداس کو ایک مہینہ کی مہلت دی گئی تو اس پر واجب نہیں ہے کہ اپنے مشتری کو بھی تمن اوا کرنے میں مہلت دے رہی جا میں کھا ہے۔ اگر مشتری کو بوراشن ہر کہ وی ایسا ہے۔ اگر مشتری کو بوراشن ہر کردیا گیا تو جتنے کو تریدا تھا اس پر مرابحۃ نوبینا جائز ہے بیر حاوی میں کھا ہے۔

اگرکی نے ایک کپڑا آفر ہدااور اس کونفع ہے بیچا پھراس کوتر ہدائیں اگر مراہ کھتے بیچنا چا ہے تو جونفع اشاہ ہاس کوسا قطاکر ہوا ہے۔
اگر کون ہے تمن کا احاطہ کرنیا تو مراہ کھتے فروخت نہ کرے اور سام اعظم کے نزد یک ہے اور صاحبین کے نزد یک اخیر تمن پر مراہ کھتے تھے سکا ہے۔ اگر کوئی کپڑا اوس درہم کم تر بدا تو اس کو پندرہ درہم میں فریدا تو اس کو چا کہ درہم میں فریدا تو اس کو چا کہ درہم میں فریدا تو اس کو چا کہ درہم میں مراہ کھتے فروخت کرے اور ایک درہم میں فریدا تھا اور ہم میں فریدا ہواں کو وی درہم میں فریدا تو اس کو وی درہم میں فریدا تو اس کوم اس نے پائے درہم میں فریدا اور اگر اس کو دی درہم میں فریدا تو اس کو دی درہم میں فریدا تو اس کوم اس نے پہنا جا ترہیں ہوا کہ خور ہدا اور اگر اس کو دی درہم کو تو تو اس کہ انتقام کے باتھ بدرہ درہم کو تیجا تو اس کا مالک کے باتھ پندرہ درہم کو تیجا تو اس کا مالک کے باتھ پندرہ درہم کو تیجا تو وہ عظام دی درہم پر نفع سے فروخت کرے گا اور اس کے مالک نے دی درہم کو قریدا اور نظام کے باتھ پندرہ درہم کو تیجا تو وہ عظام دی درہم پر نفع سے فروخت کرے گا اور مرکا تب کا تھم بھی ای غلام کے ماند ہے اور اگر اس کے مالک نے بدیان کر دیا کہ میں نے اس کو اپنے نفل میں نوار علام سے کہ جس کو میں نوار میں کہ تیا اور سے مکا نو سے مکا نوار سے میکا نی شریدا ہوائی کے مالک نور ہوائی تو اس کو خور میں کہ تیکا کی مراہ کونہ نوار کیا ہوائی ترد کی تھی ہوائی ترد کی تھی ہوائی ہوئی تو تو اس کو حصر نفع کے اور پر اس کوم اس کونہ نوی نور بھی امام اعظم کے زود کی بھی تھم ہے بیچھا مرحی مردی میں دیا تو اس کو حصر نفع کے دور کوئی اس کے حصر نور کی کہ تھم ہے بیچھا مرحی مردی کہ

ا تفعیم ہے جنتا حصد پرتے میں پڑے ا۔ ع قولہ دویاز دومرادیہ ہے کہ بردی درہم کی چیز گیارہ درہم کوای صاب ہے پس اگر وہ چیز سودرہم کی ہیز گیارہ درہم کوای صاب ہے پس اگر وہ چیز سودرہم کی ہیز گیارہ درہم کوائی صاب ہے پس اگر وہ چیز سودرہم کی ایک سودی درہم نفع لوں گاتو رہمی ای کے ما تھ ہے اا۔

ے خریداتو سب صورتوں میں اس کا علم وہ یازدہ کا علم ہے میعیط میں اکسا ہے۔

اگر کسی محص نے وہ یاز دو کے تقع سے یا جواس کے مانند ہے فروخت کیا ہی مشتری تمن سے آگاہ ہونے کے وقت اگر جا ہے گا تو اس کو لے گادر نہ ترک کرے گااورا گرعقد ہے واقع ہونے ہے پہلے تن ہے آگاہ ہوا تو واپس نبیں کرسکتا ہے اگر کسی نے ایک کپڑایا کچ درہم کوخریدااور دوسرے نے چے درہم کو دوسراخریدا مجر دونوں نے دونوں کپڑے ایک بی صفقہ میں تقع یا نقصان سے فرو شت کیے توان دونوں نے راس المال کے حساب سے تمن دونوں میں تقسیم ہوگا ہے حاویٰ میں لکھاہے۔اگرایک کپڑ اجودس کی مالیت تھادس ورہم میں خرپیرا اورودس نے ایک کیڑا چوہیں کی مالیت تھا دس می خریدااور اس کو تھم کیا کہاہیے کیڑے کے ساتھ فروخت کروے پس اس نے بیچے ونت مشتری ہے کہا کہ دونوں مجھے ہیں میں بڑے ہیں اور میں تیرے ہاتھ ان کودی درہم کے نفع سے بیچنا ہوں پس اس نے دونوں کوخرید کر قبضہ میں لیا اور تھم دینے والے کے کیڑے میں عیب یا کروانی کرنا جا ہا اور کہا کہ میں نے دونوں کوایک صفقہ میں جیس درہم کوخریدا ہے اور تمن اور نفع کے تین مکڑے ہو کر رہے کپڑ اوو ملٹ تمن پر واپس کرتا ہوں اور بائع نے کہا کہ دوصفقہ میں تیج ہوئی پس آ دیھے میں واپس کرتومشتری کا قول اُس کی قتم ہے معتبر ہوگا کہ تھم کھائے گا کہ واللہ میں نہیں جانیا کہ ایسا ہے جیسا با نع کہتا ہے اوراگر دونوں نے کواہ پیس كيرتومشرى ك كواومقبول مول كاور بائع سے دوملث من وائيل كر لے كااور مامورائي علم دينے والے سے بيندر و درہم مے كاور یا بچ درہم دے گا اور اگرمشتری نے دوصفتوں کا دعویٰ کیا اور باکع نے ایک صفقہ کا توبا کع کا قول لیا جائے گا اورمشتری کے کواہ یہ کا فی میں لکھا ہے پس اگر مشتری نے بائع مامور کے کیڑے ہیں عیب یا کروالیس کیا تو دس (۱۰)درہم میں واپس کرے گا اور اگر دونوس نے مواہ چیش کیے تو مشتری کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر تھم دینے والے کے کیڑے می عیب بایا تو اُس کو پندرہ درہم میں واپس کرے کیونک مشتری نے اصل میں بندرہ درہم کا دعویٰ کیا ہے اور ہا تع نے پانچ ورہم زائد کا اقرار کیا ہے پس اگر جا ہے تو تقیدین کرے اُس ہے لیے لے درندچیوڑ دے اورمشائخ نے فرمایا کہ پیتھم اس وفتت ہے کہ بائع کواپنے اقرار پراصرار ہواورا گراییا نہ ہوتو یہ پانچ درہم نہیں لےسکتا ہے بیمحیط میں لکھاہے۔

ا قوار من بعنی و ویاز دو کے حساب سے کل ممن کس قد ر ہوا ۱۲۔ ع قوار تھم وینے والے بعنی جس نے فروخت کا تھم دیا جس کا کپڑا ہیں ور ہم قیمتی

کس نے کوئی چیز جینے میں اُس کو پڑی ہے دوسر ہے کو بطریق تولید دے دی اور مشتری کو نہ معلوم ہوا کہ کتنے کو اُس کو پڑی ہے تو اُس کے اُس کیلس میں اُس کو آگا ہو گیا تو اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر جا ہے آس کیلس میں اُس کو آگا ہو گیا تو اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر جا ہے آس کو لے ور نہ چھوڑ دے یہ کانی میں لکھا ہے اگر کوئی کپڑا دی (۱۰) درہم کو خریدا بھر اُس کو وہ یاز دہ کی کسے تھی ڈوالا تو راس المال کے ہر درہم کے گیار ہ جزء کیے جا تیں گے ہی سب ایک سودی (۱۰) درہم ہوئے اور ای طور پر میکھ سب صور تو ل میں جاری کیا جاتا ہے مثلاً اگر وہ دواز دہ آئی کی سے بچا تو ہر درہم کے بارہ حصہ کیے جاتیں گے ہی کل ایک سومیں (۱۲) حصہ ہوئے اور اُس میں سے بیس (۲۰) ساقط ہو جاتیں گے گی گذا فی الحیط۔

بار بندر هو (6:

#### استحقاق کے بیان میں

بھے کا حقدار پیداہونے سے پہلاعقد حقدار کی اجازت پر موقوف رہتا ہے اور ظاہر الروایت کے موافق اُس کا ٹوٹ جانا اور کئے سے ہوجانا واجب ہیں ہوتا ہے ہی بھیط میں لکھا ہے اور اس باب میں اختلاف ہے کہ بچ کب فتح ہوجاتی کے مشتر کا ہائع سے ہم شرک کا اور بھند سے من اور ابس کر سے بچ کی اجازت دی تو سیح ہوگی بینہ الفائق میں لکھا ہے اور اگر میتے ایک شروجی ایک کی اور نہود و سیا ہوتا ہوجاتی کی اجازت دی تو سیح ہوگی ہو تھا ہیں ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتے ایک کا کوئی حقدار نکا با ایک کوئی حقدار بیدا ہوتو مشتر کی کو باقی میں خیار ہوگا کہ اگر جیا ہے تو اس کے حصد تمن کے جو دوسرے کا اور اگر میتے دو چیزیں میں جیادہ ہوگا اگر بیدا ہوتو مشتری کو وہرے میں خیار ہوگا اور آگر دونوں کے قبضہ سے بھیلے ایک کا کوئی حقدار نکا او آئی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بہلے اس میں بعض کی کوئی حقدار نکا او آئی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بہلے اس میں بعض کا کوئی حقدار نکا اور آئی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بہلے اس میں بعض کا کوئی حقدار نکا اور آئی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بہلے اس میں بعض کے حقد میں امام اعظم سے دوئر روایتیں آئیں ہیں میں جیط میں لکھا ہے۔

کسی کے پاس تین قفیر گیہوں ہیں کہ اُس میں ایک قفیر ایک کے ہاتھ پھر دوسرا دوسرے کے ہاتھ پھر تیسرا تیسرے کے ہاتھ فروخت کر نے سب کو تینوں قفیر کی ناپ ویس پھرسب میں ہے ایک قفیز کا کوئی حق دار پیدا ہوتو وہ تیسرا قفیر لے گا بیٹھ ہیر یہ میں لکھا ہے اگر مہیج یامغصو ب کے بکنے یا غصب ہونے کے وقت ہے کوئی حق دار نکا تو مشتری اپنائمن والیس کر لے اور غاصب بری ہو گیا اگر کسی نے ایک کیڑا خریدا یا غصب کر کے اُس کی میٹس سلائی یا گیہوں خرید کر پیائے یا بمری خرید کر اُس کو بھونا (طال کر کے ۱۱) پھرائس کا کوئی حقدار نکا تو مشتری خرید کر نیا یا غصب بری میٹس سلائی یا گیہوں خرید کر پیائے میٹس کے اور خاصب بری ہوگا اور غاصب بری نہوگا بلکہ مالک اُس سے صان لے سکتا ہے اور اگر نہ سلایا یا نہ بھونا تو مشتری والیس کر سکتا ہے اور خاصب بری ہوگا اور آگر ستی در کیا لایا کہ اس کی کھال میری ہے تو بھی بائع ہے ٹمن نہیں لے سکتا ہے ای طرح اگر ایک کپڑا خریدا اور اُس کو نہ سلایا اور ایک شخص اس بات پر کہ کیا لایا کہ اس بات پر کہ کیا تا ہے ہوں وہ بیس کر اس بات پر کہ باتی میر ا ہے تو بھی مشتری بائع ہے ٹمن والیس نہیں کر استینس میری ہیں اور دوسرا اس بات پر کہ کیا ہی میر ا ہے تو بھی مشتری بائع ہے ٹمن والیس نہیں کر استینس میری ہیں اور دوسرا اس بات پر کہ کیا اس میری ہیں اور تیسرا اس بات پر کہ باتی میر ا ہے تو بھی مشتری بائع ہے ٹمن والیس نہیں کر استینس میری ہیں اور دوسرا اس بات پر کہ باتی میر ا ہے تو بھی مشتری بائع ہے ٹمن والیس نہیں کر اس کی کھال میری ہیں اور دوسرا اس بات پر کہ کیا تی میں کھیا ہے۔

ا ۔ قولہ وہ رواز دہ لیعنی بارہ کی چیز دس (۱۰) کو گھٹی کے ساتھ ۱۳۔ بے ۔ قولہ دو روایتیں بیعنی ایک روایت کے موافق باتی واپس کرنے میں مختار ہے اور دوسری روایت میں نہیں بلکہ اس کے حصیفی میں لینا واجب ہے ۱۴۔

#### ا گرغلام کے منتحق نے قبل اس کے کہ غلام دلانے کا اُس کے واسطے علم دیا جائے بیچ کی اجازت دی تو

امام اعظم الله کیز دیک بیج اور بهبه دونوں جائز ہیں 🏠

اگر تبعد ہے پہلے مجھ کا حقد ارتکا اور ہائع اور مشتری دونوں نے دعویٰ کیا کہ بائع نے اس کو متحق سے خریدا اور قبصہ کرلیا بھر مشتری کے باتھ بچا ہے تو ان دونوں کے کواو مقبول بوں گے اور اگر بائع نے گواہ نہ پائے تو قاضی دونوں کے درمیان تھ تو ڈردے گا اور بائع مشتری کو شن والیس کردے گا بھر ہونوں نے کواہ بیائے تو قاضی کے دونوں نے تھ تو ڈری تھی با بنطور کہ مشتری نے بعد ہونو اس کے تھا تو ڈری تھی با بنطور کہ مشتری نے اس سے مشتری اخرے کے دونوں نے تھ تو ڈری تھی با بنطور کہ مشتری نے اس سے مشن مانگا اور اس نے دے دیا تو اُن کا تو ڈرتا کی حال میں مرتفع نہ ہوگا اور اگر مشتری نے بدوں بائع کی رضا مندی کے تھا تو ڈری تو نہ فرنے گئا و شاہ کہ تھا ہوں کہ مشتری کے تھا تو ڈری تو نہ نو نے گئا و قشکہ تاہم ایک بزار در ہم کو خریدا اور قبضہ نے پہلے یا بعد بائع نے شن مشتری کو بہ کہا بھر ماام کا کوئی حقد ارتکا تو مشتری کو بائع سے شن لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر غلام کے سختی نے قبل اس کے کہنا مواد کر بھر کہا ہوگا ہے تھا میں کہ کو تا ہا کہ کو تا اور تھنہ کرنے کے بعد بہ جائز نہیں ہے اس کے خاام کے مالک کو متان دے اور قبضہ کرنے کے بعد بہ جائز نہیں ہے ہیں مشتری کو اواد اگر سے گا اور قبضہ کے مشل مالک کا ہوگا ہے میں لکھا ہے۔

زید نے عروے ایک غلام فرید انجراس کو کرکو جبہ کردیا بھر کمرنے خالد کے ہاتھ بچا بھرخالد کے پاس اُس کا حقدار بیدا ہوا تو اللہ بنا شمن عمرو نے بیل نے سلتا ہے جب تک کہ خالد اپناشن بکر ہے نہ لے اور جب اُس (خالد ا) نے لے لیا تو وہ بھی (زیر ۱۱) لے گا یہ ظمیر سے سی لکھا ہے زید نے ایک غلام فرید کر قبند کیا بھر کر کو جبہ یا صدقہ میں دیا بھرخالد نے آگر بکر کے ہاتھ سے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیا تو زید اپنے ہائتھ بھے کر برد کر دیا بھر بکر کے پاس سے حقدار نے لیا تو زید اپنے اس کے ایس سے حقدار نے لیا تو امام اعظم کے فرود کی دوسر مے شتری کے باس بچر جن جو مشتری کا نہ تھا بھرائستری اپنا کی کا گواہوں سے کوئی حقدار نکا ہے تھا دن کا قاضی خان میں کھا ہے۔ فروش میں جاتو بھرائس کے تابع نہ ہوگا اور اگر حقدار نکا اور حقدار کا استحقاق میں اس کا بچرائس کے تابع نہ ہوگا اور اگر حقدار کے واسطے اصل شے کا حکم میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے اسطے اصل شے کا حکم میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے ہاتھ میں ہواور خائر ہوگی میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے ہم میں داخل نہ ہوگی اور خائد کی خال میں میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے ہاتھ میں ہواور خائر ہوگی میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے ہاتھ میں ہواور خائر ہوگی میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے ہیں بھر اور خائر ہوگی میں داخل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر بیزیادتی دوسرے کے ہاتھ میں ہواور خائر ہیں ہوتو بھی بیزوا کہ قاضی کے ذریکھی ندوخل ہول کی بیکانی میں کھرائی میں کھر کیا گور کی کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو کی کھر کر کے میں کور کور کیا کہ کا کھر کور کیا گور کے بھر کی کی کی کی کی کور کر کے بھر کی کھر کی کور کیا کہ کور کی کور کی کے دوسرے کور کیا کہ کور کی کھر کور کی کی کھر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کر کر کے کور کے کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کے کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کر کر کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کر کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کر کور کور ک

اگر کسی نے کسی مشتری ہے کہا کہ تو جھے کوخرید لے کہ میں غلام جمہوں اور اُس نے خرید لیا پس وہ آزاد نکلا تو اگر با نع حاضر ہویا
اس طرح غائب ہو کہ پہچانا تے جاسکتا ہے تو اس غلام کے ذمہ بچھنہ ہوگا اور اگر بائع اس طرح غائب ہو کہ نیس پہچانا جاسکتا ہے مثلاً اُس کا
ٹھکا نا نہ معلوم ہوتو مشتری اپنامال شمن اُس محض ہے لے گا کہ جس نے اُس ہے کہا کہ تو مجھے کوخرید لے کہ میں غلام ہوں پھریہ فیض اگر قادر
ہوتو جو اُس نے مشتری کو واپس دیا ہے اُس محض ہے لے کہ جس نے اُس کو بچا تھا یہ بچرالرائق میں لکھا ہے کسی محفص نے ایک دار میں اپنے
حق مجبول کا دعویٰ کیا بیعن کسی قدر کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اُس سے انکار کیا پھر سودر ہم پر صلح کی ان کو مدی نے لیا پھر دار کے کلا ہے

ا قولہ نہ معلوم بینی قامتی کو تھم و بینے کے وقت بی ظاہر نہ ہوا کہ بہال میں کے سماتھ کھوڑ وا کہ بھی پیدا ہوئے میں تو قامتی کے تھم میں فقط اصل چیز واشل ہے اور زوا کہ داخل نہیں ہیں تا۔ سے تولہ میں نظام ہوں مثلاً زیدنے برے کہا کہ تو میرایہ غلام نے اس نظام ہوں مجھے خرید لے تا اس نظام ہوں مجھے خرید لے تا۔ سے ایسی نظام ہوں مجھے خرید لے تا۔ سے لیسی نظام ہوں مجھے خرید لے تا۔

کاکوئی حقدار نکااتو بدعاعلیہ بدی سے پیچونیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے پورے دار کا دیویٰ کیا تھا اور سو درہم پر سکے ہوئی تو اب سکے کا وث جانا ضروری ہے اور اگر بھی کے ہوئی تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے گراس صورت میں کہ بیدیویٰ کرے کہ دعا علیہ نے میرے تن کا اقرار کیا ہے تو دیویٰ سے اور گواہ تبول کے جا کیں میں لکھا ہے اور اگر اُس شخص نے کسی مقدار معلومہ کا دیویٰ علیہ نے میر سے تک مدعا علیہ کے باس اس قدر ہے تب تک مدی سے کھی بیس واپس کرسکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے کیا مثلاً چوتھیائی وغیرہ تو جب تک مدعا علیہ کے باس اس قدر ہے تب تک مدی سے پھی بیس واپس کرسکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بھی اب استحقاق کے واپس کر سے گا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

ا گرکوئی باندی خریدی اور قبصنه کیا پھراس نے (باندی،۱) دعویٰ کیا کہ وہ اصلی حرہ یا فلاں مختص کی ملک یا آزاد کی ہوئی یا مدہریا اُس کی ام ولد ہے اور فلا ل مخص نے اس کی تصدیق کی یامشتری ہے قتم لی اور اُس نے اٹکار کیا تو باقع ہے اپنا تمن تبیں لے سکتا ہے اور اگر فلال مخض اس بات مر کواہ لا یا کہ بیستخق کی ملک ہےتو مقبول شہوں سے اور اگر بائع کے اس اقر ار مرکہ بیستخق کی ملک ہے کواہ لا یا تو مقبول ہوں گے اورا گرمشتری اس بات پر کواہ لا یا کہ بیاصلی حرہ ہے اور دہ دعویٰ بھی کرتی تھی بااس بات پر گواہ لا یا کہ بیافلاں مختص کی ملک ہے اور تج واقع ہونے سے پہلے اُس نے اُس کوآ زاد کیا یامہ بریا ام ولد بنایا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور تمن بالغ ہے واپس لے گاریکانی میں لکھا ہے کوئی یا ندی خریدی اور اُس پر قبضہ کیا چھردوسرے کے ہاتھ فروخت کی چمردوسرے نے تیسرے کے ہاتھ فروخت کی بھر باندی نے دعویٰ کیا کہ س حرہ ہوں ہی تیسرے نے بائع اُس کے کہنے پر واپس کر دیااور اُس نے قبول کرلیا پھر دوسرے نے پہلے کو واپس کرنا جاباتو اُس نے قبول نہ کیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اگرو وہاندی آزاد ہونے کا دعویٰ کرتی تھی تو پہلے کونہ قبول کرنا جائز ہے اور اگر دعویٰ کرتی تھی کہوہ اصلی حرہ ہے بس اگر بیجنے اور سپر د کرنے کے وقت فرمانبر داری کے سے رہی تو یہ بمنز لد آزادی کے دعویٰ کے ہے اور اگر اس وقت فرمانبردار نہ تھی چروعویٰ کیا کہ وہ حرہ ہے تو پہلے بالکع کو قبول کرنا جائز نہیں ہے کسی نے ایک باندی خریدی اور وہ اپنے کے وقت حاضرن تھی اور مشتری نے اُس پر قبضہ کیا اور اُس نے بندہ ہونے کا اقرار نہ کیا پھر مشتری نے دوسرے کے ہاتھ اُس کو بیچا اور وہ اس وقت بھی حاضر نہ بھی اور دوسرے مشتری نے اُس پر قبضہ کیا بھراُس نے کہا کہ بھی آزاد ہوں تو قاضی اس کا قول قبول کرے گا اور بیلوگ ایک دوسرے سے اپنائمن واپس کرلیں بس اگر پہلے مشتری نے کہا کہ باندی نے بندہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور دوسرے مشتری نے اس سے ا نکار کیا اور پہلےمشتری کے پاس اس کے اقر ار کے کوئی وکیل نہیں ہے تو دوسرامشتری پہلےمشتری ہے ابنائمن لے لے گا اور پہلامشتری ا بے بائع سے نہیں لے سکتا ہے بیر فقادی قاضی خان میں لکھا ہے کسی کے پاس ایک غلام تھا کہ اُس نے ایک فخض کے ہاتھ اُس کا آدھا فرو خت کیا اورسپر دنہ کیاحتیٰ کہ دوسرے کے ہاتھ اُس کا آ وھا فروخت کر کے آ وھ**ا اُس کے سپر** دکر دیا پھرا کیکے مخص گواہوں ہے آ و ھے غلام کا حقدار ثابت ہواتو اُس کا استحقاق دونوں تھے میں ہے ہوگا اور اگر پہلے مشتری نے قبضہ کیا اور دوسرے نے تبیس کیا تو استحقاق صرف دوسرے کی طرف رجوع ہوگا اوراگر دونوں نے تبضہ کرلیا ہوتو استحقاق دونوں میں سے ہوگا کسی نے دوغلام ایک شخص سے ایک ہزار درہم کوخرید ہے اور دونوں پر قبضہ کیا بھرا کیے معصوم غلام کے آ دھے کا کوئی حق دار نکلاتو دوسرا غلام مشتری کے ذ مدایئے حصہ کم شمن کے موض لازم ہوگااوراس غلام کے آ دھے میں امام اعظم کے زویک أس کوخیار حاصل ہوگا بیطم بیر میم لکھا ہے۔

کسی نے ایک باندی خرید کر قبضہ میں لی اور ثمن ادا کر دیا پھر گواہ کے ساتھ اُس کا کوئی حقدار نکلا اور

مشتری نے جا ہا کہ اپناشن باکع سے لے

آگر بائع نے آ دھاأس کے ہاتھ بیچا اور آ دھاأس کے پاس ود بیت رکھایا آ دھا بیچا پھر آ دھا بعوض مرداریا خون کے فروخت کیا

تو مشتری اُس حقدارکا تناصم نہ ہوگا اور اگر آ دھا ایک کے ہاتھ بیچا اور آ دھا دوسرے کے پاس و دیست رکھا تو بجے ہوے کا آ دھا بھی تضاءً
دلایا جائے گا یہ کائی میں تکھا ہے۔ کوئی زمین خریدی اور اس میں تمارت بنائی اور اُس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو جو پچھا کس نے اُس کی
عمارت میں صرف کیا ہے اس کو ہائع ہے والیس لینے کی کوئی روایت تہیں آئی ہے اور بعضوں نے کہا کہ والیس نہ لے گا اور شرس الاسلام
اوز جندی ہے بع چھا کہ کس نے ایک ہاندی خریدی چرکھا کہ وہ حرہ ہے اور ہان عمر چکا اور نہ پکھے چوڑ ااور نہ کوئی اُس کا وارث وہ ص ہے
مگراس مردہ ہائع کا ہائع موجود تھا تو اُنھوں نے فر مایا کی قاضی اس میت کی طرف سے ایک وصی مقرر کرے کہ مشتری اس ہے تمن والیس
مگراس مردہ ہائع کا ہائع موجود تھا تو اُنھوں نے فر مایا کی قاضی اس میت کی طرف سے ایک وصی مقرر کرے کہ مشتری اس ہے تمن والیس
کر لے پھروہ میت کی طرف ہے اُس کے ہائع ہے تمن والیس کرے گا بدیجیط میں لکھا ہے کسی نے کوئی چیخ خریدی اور اُس کے ہاس ہے
استحقاق میں لے لے گی اور مشتری نے ہائع ہے اپنائمن لے لیا بھر کسی وجودے وہ چھ مشتری کے پاس بیٹی تو اُس کو بی تھم نہ دیا جائے گا کہ
انتہ کے بیر دکرے یہ قاوئی قاضی خان میں کلھا ہے کسی نے ایک ہائد جھوٹے جیں تو اس ہے مشتری کی گئی وائیس لینے کا حق ہا طل نہ ہوگا
مشتری نے کہا کہ بہاں جی گواجی دیا ہوں کہ وہ بائع کی اور کہا کہ جھے کومعلوم ہے کہ یہ گواہ چسوٹے میں اور ایس لینے کا حق ہا طل نہ ہوگا
ہوں اگریہ بائدی کھی مشتری کے ہاتھ آئے تو اس کو تھر وہ بائع کی ہی گواہ وہ سے اُس کا کوئی حقد ار نگلا اور قاضی
ہی رقب نے بائدی کھی مشتری کے ہاتھ آئے تھا ہوں کہ مساتھ اُس کا کوئی حقد ار نگلا اور قاضی
ہی رقب کے کہا کہ جی مشتری کے کہا تھو تے جی بائع کی میں کہ بو تھا جی گواہوں سے اُس کا کوئی حقد ار نگلا اور قاضی
ہی رفت کے کہا کہ کہ میں کھی ہوگا کوئی حقد ار نگل کے جو نے جی گواہ وہ ہو نے میں کوئی جندی میں اگر بیا کہ کہ کہ کھی حقد ان کہا کہ تھی جو طرف کی گواہوں سے اُس کا کوئی حقد ار نگلا اور تاس کے نہ کہ کے کہ کی کھی کہ کہ کی کہ کے کہ کے بائی کے کہا کہ کی کہ کوئی حقد ار نگل اور کہ کی کہ کی حقد ان کہ کہ کے کہ کی کہ کوئی جائے گوئی حقد ار نگل اور کہ کہ کی کہ کوئی جائے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کوئی حقد ان کھی کہ کوئی حقد ان کھی کہ کہ کوئی حقد ار نگل کوئی حقد ار نگل کی حقد کے کہ کی کہ کوئ

کوئی با ندی خریدی اور کسی شخص نے اُس سے درک کی صانت کرلی اور اُس نے دوسر سے کے ہاتھ فروخت کی اور دوسر سے نے ہتھ اور سب سے بیتھ اور سب کے ہاتھ اور سب کے ہاتھ اور سب کے ہاتھ اور سب کے ہاتھ اور سب کے ہوا استحقاق میں لے لی گئی تو کسی کو اختیار نہ ہوگا اپنے ہائع سے واپس کر سے جب تک قاضی اُس پر تھم نہ کر سے بیلے واپس نہیں لے سکتا اگر کس نے ان میں سے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ غلام با نع کا ہے بعد اس از اخلہ قاضی نے مستحق کے واسطے تھم دے دیا تھا تو اس کے گواہ قبول نہ ہوں میں سے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ غلام با نع کا ہے بعد اس از اخلہ قاضی نے مستحق کے واسطے تھم دے دیا تھا تو اس کے گواہ قبول نہ ہوں گے اور اگر غلام کا کوئی بجائے باندی کے حقد ارتکا لیکن خوداً س نے اُس پر گواہ پیش کیے کہ میں اصلی آزاد ہوں یا ہے کہ میں فلال شخص کا غلام تھا تھراً س نے جبحے آزاد کر ویا یا کسی شخص نے گواہ پیش کیے کہ بیمبر اغلام مدیر ہے اور اُن میں سے کسی امر کا قاضی نے تھم دے دیا تو ہرا یک اپنے بائع سے قاضی کے تھم سے پہلے واپس لے سکتا ہے اور اس طرح پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ فیل سے قبل بائع کے دیوع کے واپس کے سرایک طرح پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ فیل سے قبل بائع کے دیوع کے واپس کرے بیا مشتری کو اختیار ہے کہ فیل سے قبل بائع کے دیوع کے واپس کے سے بہلے واپس کے سرایک طرح پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ فیل سے قبل بائع کے دیوع کے واپس کے سے بہلے واپس کے دیوع کے دیوع کے دیوع کے دیوع کے دیوع کے دیوع کے واپس کے دیوع کے دیوع

زید نے عمرو سے ایک با ندی خریدی پھر بکر نے اُس کا دعویٰ کیا اُس سے بھی زید نے خرید لی پھرائس کا کوئی حقدار لکا اور وہ مشتری کے پاس اس کا بچہ جن تھی تو امام محمد نے فرمایا کہ دونوں ٹمن ہردو با لئے سے واپس لے اور دوسرے محص سے خرید نے کے چید(۲) مہینے سے زیادہ کے بعدا گروہ بچے جتی تو دوسر سے بالئع سے اس بچہ کی قیمت جو اس نے مستحق کو اداکی ہے واپس لے اگر اُس وقت سے چید(۲) مہینہ سے کم مدت میں جنی تو دونوں بالئع میں سے کس سے بیس لے سکتا ہے اور بھی امام محمد نے فرمایا کہ اگر خریدی ہوئی زمین میں استحقاق ثابت ہوتو بائع مشتری کو ممارت بنانے اور در خت لگانے اور کھیتی ان سب کی ضمان دے گا اور کھیتی کی صفانت کی صورت ہیہ کہ دیکھا جائے کہ اُس کی قیمت ہو وہ اِنکع اور کی گئی ہے وہ میں لکھا ہے ایک شخص نے ایک وار خریدا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر اُس کے آو سے کا ایک حقدار نکلا بھر مشتری نے کو اہ قائم کے کہ میں نے اس کو مشتحق سے لیا ہے اور اُس کا کوئی دقت نہ تنایا تو امام محمد نے فرمایا کہ مشتر تی

î Î با لگا ہے کچھٹمن نہیں واپس کرسکتا ہے اور بیصورت اپنی ہے کہ سی شخص نے ایک دارخر پدا پھرائس کا دوسرے نے دعویٰ کیا پھرائس ہے بھی مشتری نے خرید لیا پس با لگا ہے پچھٹبیں نے سکتا ہے اورا گرمشتری نے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو مری ہے، نسف کے استحقاق کے بعد خرید اہے تو گواہ تبول ہوں گے اور وہ با لگا ہے تا دھائمن واپس کرسکتا ہے بیانیا ویٰ قاضی میں لکھا ہے۔

ابن ساعد نے امام ابو یوست سے دوایت کی کہ کی نے دوسر سے سے ایک صاف زیمن فریدی اورا س میں عارت بنائی بھر وہ زمین استحقاق میں نکال تی اور قاضی نے مشتری کو عمارت کر آئے تھا کہ سے کہ اس کے گرا کر المنسکر دی تو عمارت کی قیمت باقع پر نہ چہتے یہ تلف کرنا اس نے خود افتیار کیا ہے اور اگر اُس نے تلف نہ کی لیکن بارش سے اس میں فساد آیا یا کی نے اُس کوتو ڑ دیا تو عمارت بی بوئی اور ٹوئی ہوئی کو اُس حال میں لے لے اور اُس کی بی ہوئی کی قریب اور ٹوئی ہوئی کو اُس حال میں لے لے اور اُس کی بی ہوئی کی قریب اور اُس کی بی ہوئی کی قریب اور اُس کے ہو طرح کا نقصان اُس قیمت سے کم کر ہے ہیں اگر اُس نے سے افتیار کیا تو مشتری کو خیار ہے کہ اگر جا ہے ایسا کر ہے در میان کے ہو طرح جوفساد کی کے جرم سے آجائے اُس میں مشتری اور بائع دونوں کو خیار ہوگا پاس ان دوصورتوں میں اگر کی پر شفق ہوں گے تو وہ اُن کے درمیان جاری کی جائے گی اور اگر اختیا ف کیا تو وہ شتری کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور بائع ٹوٹی ہوئی کے درمیان کی زیادتی ادا کر رے گا اور اگر نقصان بدون کی کے جرم کے آیا تو امام ابو یوسٹ کے بزد کیک و مجمع کے ایسانی ہے کہ مشتری کو آئیس کے درمیان کی زیادتی ادا کر رے گا اور اگر نقصان بدون کی کے جرم کے آیا تو امام ابو یوسٹ کے بزد کیک و مجمع کے ایسانی ہے کہ مشتری کو آئیس کے درمیان کی زیادتی ادا کر رہے گا اور اگر نقصان بدون کی کے مشتری کو آئیس کے درمیان کی زیادتی ادا کر رہے گا اور اگر نقصان بدون کی کی ایسان کی کی اور بائع کو گھری ایسان کی ہوئی کے درمیان کی زیادتی اور اور اگر نقصان بدون کی کے مشتری کو تو اور ایسان کی دورمیان کی زیادتی اور اور اگر نقصان کی درمیان کی ذیاد کی اور بائع کی اور بائع کو گھری ایسان کی کی درمیان کی ذیاد کی اور بائع کو کی ایسان کی کی درمیان کی دو مورتوں کی درمیان کی درمیان کی دورمیان کی درمیان کی در

تمسی نے ایک دارخر پیرا اور اُس میں ممارت بنا کر غائب ہو گیا پھر بالغ نے دوسر سے خص سے باتھ اُس کوفرو خت کیا اور دوسرے نے سلے کی عمارت تو ور کر اس میں عمارت بنائی پھر پہلا آیا اور اپنا استحقاق تا بت کیا پس اگرمشتری ٹانی نے اپنی عمارت اپنی ملک کی چیزوں سے بنائی ہےتو پہلےمشتری کو اُس کی بنائی ہوئی عمارت کے حصہ کی صان و سےاورٹوٹن پہلےمشتری کا ہوگا اگر قائم ہوا وراگر مشتری ٹانی نے اُس کوتلف کردیا تو اُس کی قیمت پہلے مشتری کوادا کرے اور اگر دوسرے مشتری نے آپی عمارت پہلے مشتری کی ممارت تو زکر اُسی کی چیزوں سے بنائی ہےتو میلےمشتری کو اُسکی عمارت کا حصدادا کرےاور پہلےمشتری کواختیار ہے کہاس عمارت کوروک لے اور دوسرامشتری اُس کو دفع نہیں کرسکتا ہے ہیں اگر دوسرے مشتری نے عمارت میں کچھ زیادتی کی تو پہلامشتری دوسرے کوزیادتی کی تیمت ہدون کاریگروں کی اُجرت کے دے دے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے کسی نے ایک باندی خرید کر قبضہ کیااوروہ اُس سے بچے جنی بھر اُس کو آ زاد کر کے اُس سے نکاح کیا پھروہ اُس سے دوسرا بچہ جن پھراُس کا کوئی مستحق پیدا ہوا تو مشتری پرصرف ایک عقر جا ہے ہے اورا یہے ہی اگر بعد آزاد کرنے کے اُس سے نکاح نہ کیا بلکہ زیا کیا عیاذ آباللہ پھروہ اُس سے اولاد جنی پھراُس کا کوئی مستحق پیدا ہواتو مشتری مستحق کو صرف ایک عقر ادا کرے گا اور بیآ زاد کرنانہ کرنے میں شار ہوگا اور اولا د کا نسب ثابت ہوگا اور مشتری ان کی قیمت ادا کرے گا اور بالغ ے اُن اولا دکی قیمت جوآز اوکرنے سے پہلے پیدا ہوئی لے گااور جو بعد آزادی کے پیدا ہوئی اُن کی قیمت نہ لے گاریمچیط میں لکھا ہے۔ اگرایک باندی کس سے خریدی پھر ملک مطلق کے ساتھ اُس کے باس سے استحقاق میں لے لی گئی اور قاضی نے وہ باندی مستن کودینے کا تھم ویااورمشتری نے بائع سے شن واپس کرنا جا ہااور بائع نے اس بات پر گواہ قائم کئے کہ یہ با ندی میری ملک میں میری باندی سے بیدا ہوئی ہاور قاضی کا فیصلہ ستحق کے واسطے ناحق ہوا ہے اور تھے کو جھے ہے تمن والیس لینے کاحق نہیں ہے تو اُس کے گواہ مقبول ہوں گے بشرطیکہ اُس نے مستحق کے سامنے قائم کئے ہوں اور بعض مشائنے نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ مستحق کے سامنے ہونے کی شرط نہ لگانی میا ہے اور ایسا ہی شمس الائمیہ سرحسی کافتو کانقل کیا گیا ہے کہبر یہ میں لکھا ہے ایک باندی دو شخصوں میں مشترک تھی کہ دونوں نے آس لو سن سے قریدا تھااورا یک نے اُس کواُم ولد بنایا اور دوسر ہے کواُس کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر اداکر دیا بھراُس سے دوسرا بچہ بیدا ہوا بھر اُس کا کوئی شخص سنحق بیدا ہوا اور قاضی نے ام ولد بنانے والے پر تھم کیا کہ باندی اور دونوں بچوں کی قیمت اور عقر اُس کوادا کرے تو اُم ولد بنانے والا اسپے شریک سے جواُس نے دیا ہے لے گا بھر دونوں اپناٹھن بائع سے لیس سے بھرام ولد بنانے والا بائع سے دونوں بچوں کی آ دھی قیمت بقدر حصہ منحرید کے لے گااور باقی آ دھی قیمت نہ لے گارید خیر ویس کھھا ہے۔

نوادرابن ساعد میں امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ کی نے ایک ساکھوکالنھا جورات میں پڑا تھا دوسرے کے ہاتھ قروفت کیا
اور شن پر قبضہ کر لیا اور مشتری اور ساکھو کے لئھے کے درمیان مواقع سے تخلیہ کر دیا اور مشتری نے اُس کوا پی جگہ ہے نہیں ہلایا تو اُس پر
قابض شار ہوگا کی اگر اُس کو کس نے جلادیا تو مشتری کا مال گیا ہیں اگر بگواہ اُس کا کوئی سے منان لینے کی اُس کوکوئی راہ نہیں ہے بشرطیکہ
دینے والے سے صفان لیے یا باقع سے بشرطیکہ اس نے اُس کواس جگہ ڈالا ہواہ رمشتری سے صفان لینے کی اُس کوکوئی راہ نہیں ہے بشرطیکہ
مشتری نے اُس کواس جگہ سے نہ بلایا ہو یہ محیط میں لکھا ہے کس نے ایک گد مصرکوا پنا استحقاق قابت کر کے کس کے پاس سے بخارا میں
مشتری نے اُس کواس جگہ سے نہ بلایا ہو یہ محیط میں لکھا ہے کس نے ایک گد مصرکوا پنا استحقاق قابت کر کے کس کے پاس سے بخارا میں
مشتری نے اُس کونس جبال قاضی بخارا کا لیا اور اُس کا با لکوسم وقد میں تھا کی قاضی ہم وقد کے پاس آ کر قاضی بخارا کا جل وہ کا اُس کونس اُس کے کہ
سے اپنا تمن واپس کرنا چا ہا پس با لکھ نے بھی کا اُس کونس کے ایک اُس کونس نے کواہ قائم کے کہ
سے بیا قاضی بخارا کا جل ہے تو قاضی ہم وقد کواس پر ممل کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اُس محض کے لیے خن واپس کر لینے کا تھم و بیا کہ جو گدھا اُس نے اس بالکا سے خریدا تھا اُس کوستی کو دے و اور اس کونس نے دیواول یا کی بیاد خبر و میں لکھا ہے۔
کے پاس سے دلواویا کی نہ دیں کہ قاضی می محل کو تا کہ جو گدھا اُس نے اس بالکا سے خریدا تھا اُس کوستی کو دے و سے اور اس

پس اگر بائع نے اس طرح دفع کرنا جا ہا کہ یہ گدھا میرے با نع کی ملک میں پیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ لا با پس اگر حقد ار کے سامنے ہوتو گواہ مقبول ہوں گئے اور گدھے کا حاضر ہونا شرط ہے اور امام ظہیر الدین نے فرمایا کی گدھے کا ہونا شرط نہیں ہے اور ایسے بی غاام کی آزادی کے دعویٰ کرنے میں اگر مشتری بالع سے تمن واپس کرنا جا ہے تو غلام کی حاضر می شرط نہیں ہے اور مستحق علیہ کا حاضر ہونا محکدھے کے باب میں شرط نہیں ہے بیہ فلاصہ میں لکھا ہے۔

باب مولهواك:

# تشمن میں زیادتی اور کمی اورثمن سے بری کرنے کے بیان میں

جوزیادتی کے میج سے پیدا ہوتی ہے جیسے بچاور عقر اور ارش (جربانداا) اور پھل اور دو دھاور صوف وغیرہ وہ بھی ہے جی سے بیط سرخی میں لکھا ہے ہیں اگر بیزیاد تیاں قبضہ سے بہلے پیدا ہوں تو ان کے لیے شن میں سے دھنہ ہوگا اور اگر قبضہ سے بعد بیدا ہوں تو جبعاً مہی ہوں گی اور شن میں سے ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا اور اگر قبضہ سے بہلے وہ زیادتی کہ جو بی سے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور آمر نوج کے عقد کے روز کی قمیت اور اُس کے بچہ کے تلف کو دینے کے دن کی قبست پر تھیم کیا جائے گا اور امام اعظم کے نزویک مشتر کی کو خیار نہ ہوگا اور صاحبین نے کہا کہ اس کو خیار ہوگا اور اگر زیادتی کو کی اجبی نے تلف کیا تو اُس کی قبست کا ضامن ہوگا اور وہ بھے کے ساتھ ملا کر جی قرار دی جائے گی بی چیط میں لکھا ہے۔ شن اور جیج میں دونوں کی موجودگی میں زیادتی کی قبست کا ضامن ہوگا اور وہ بھے کے ساتھ ملا کر جیج قرار دی جائے گی بی چیط میں لکھا ہے۔ شن اور جیج میں دونوں کی موجودگی میں زیادتی کرنا جائز ہے خواہ بیزیادتی جنس سے ہویا نیر جنس سے ہویا نیر جنس سے ہویا نیر جنس سے ہویا نیر جنس سے ہویا نور ماصل عقد کے ساتھ ملادی جائے گی اور اگر مشتری زیادتی کرنا جائز ہوگا ہوں گی ہویا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونت اُس نے مع اُس زیادتی کی بیدیا ہوگی کو یا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونت اُس نے مع اُس زیادتی میں بیدزیادتی معتبر ہوگی کو یا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونوں کی ویا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونوں کو گیا اُس نے مع اُس زیادتی کے دونت اُس نے دیادتی میں بیدزیادتی معتبر ہوگی کو یا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونوں کو گی اُس نے مع اُس زیادتی میں بیدزیادتی معتبر ہوگی کو یا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونوں کی کو یا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونوں کی کو یا اُس نے معتبر ہوگی کو یا اُس نے مع اُس زیادتی کی دونوں کی کو یا اُس نے معتبر ہوگی کو کی اُس کے کھور کی کو یا کو سے کو کھور کی کو کی کو کے کے کو کھور کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کی کو کے کو کھور کے کے کہ کو کے کو کھور کے کے کو کھور کے کو کھور کو کھور کے کو کھور کی کو کی کو کو کھور کی کو کھور کے کو کھور کو کھور کو کو کو کی کو کو کو کو کو کھور کے کو ک

فروخت کیاہےاوراگرٹمن میں زیادہ کیاتو ووسرے کا اُس مجلس میں قبول کرنا ضرورہے تی کداگر قبول نہ کیااور جُد اہو محیے تو باطل ہو گاہیہ خلاصہ میں لکھاہے۔

ا قولہ مزاحم لینی مثلا زید نے محوری خریدی اور بائع نے ایک کدھی زیادہ کردی پھر محوری سے بچہ بیدا ہوا تو گدھی پھے بچہ بپر زیادتی شہوگی بلکہ فقط محوری کے ساتھ ہوگی چنا نچ تنفیل سے ظاہر ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) یا بکری کے یارچہ یارچہ کرڈا لےاا۔

ا لیعن جوغلام کیا تکه پھوڑنے کے جرم میں ہا گئے نے دیرویا ۱۲۔ سے ہوسمنی تولہ و مکٹ انٹمن للولد و یکندانی النٹے الموجود قوفل النجے تلثی انٹمن مینی دو تیائی ٹمن ۱۲۔

گیا کہ دو(۱) ثلث اُس کے تابع اور ایک ثلث بچہ کے بقدر اُن کی قیمت کے جار کھڑے کرکے ایک چوتھائی ٹلث ذیادتی میں اور دو چوتھائی بچہ کے ثمن میں طایا جاتا اگرزندہ کا ٹمن اُس براور غلام کی تنہائی پر پانچ کھڑے کیا جاتا تو تین (۳) پانچواں زندہ کے ثمن میں اور دو پانچوں دو تنہائی زیادتی میں طایا جاتا ہے کائی میں لکھا ہے کس نے دو غلام ایک بزار میں خریدے کہ ایک کی قیمت ایک بزار ہے اور دوسرے کی پانچ سو پھر پہلے کی قیمت ایک بزار ہوگئی پھر مشتری نے پھھ زیادتی کی تو زیادتی اُن دونوں پر محقد کے روز کی قیمت کے حساب سے تمین حصہ کی جائے گی اور اگر دونوں میں سے ایک غلام زیادتی کے دن بلاک ہوجائے تو بقدر موجود کے زیادتی صحیح ہوگی اور بھی تھے ہے سے محیط سزمسی میں لکھا ہے۔

شمی نے ایک باندی بیجی اور ہنوزمشتری نے قبضہ نہ کیا کہ بائع نے دوسری باندی بڑھا دی پھر پہلی باندی استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری باقی باندی کواُس کے حصہ ثمن سے عوض لے گا ہٰ

منتی میں ہے کہ کی نے دوغلام یا لیک صفقہ میں ایک ہزارورہم کوٹر یہ سے اور دونوں باہم قبضہ کیا یا تہ کیا پھر مشتری نے ایک سودرہم ایک میمین غلام کے ثمن میں بو حادیئے یا کہا کہ دونوں میں سے ایک کے ثمن سے ایک کے ثمن میں زیادہ کرتا ہوں اور معین نہ کیا تو زیادتی جائز جیں ہے اور اس صورت میں غیر معین کے ثمن میں بو حادیہ و جائز ہوا و اس صورت میں غیر معین کے ثمن میں بو حادیہ و جائز ہوا اور اس کو ثمن کی طرف اس زیادتی کی نسبت کرنے میں مشتر کا قول معتبر ہوگا اور اس کتاب میں دوسرے مقام پر نہ کور ہے کہ اگر دو غلام ایک صفقہ میں ایک ہزار درہم کو تر یہ سے پھر مشتری نے ایک معین غلام کے ثمن میں زیادہ کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ چائز ہوا ورثمن دونوں غلاموں پر تقسیم کیا جائے پھر زیادتی اس غلام معین کے حصہ میں ملائی جائے اور اس طرح اگر ایک غیر معین کے ثمن میں ایک باندی ہو حادی تو جائز ہوا ورشتری کا خیا درہ ہوگا کہ جس کے تمن کی طرف جا ہے ملائے اور ایس جائے کہ باندی ہو حادی ہو بہنی باندی ہو حادی ہو بہنی باندی ہو تھاتی ہیں ایک باندی ہو مشتری باندی ہو میں کھا ہو ہے۔

ا تولیکل بینی کم کرنے کی صورت میں نیچ کاباتی ہونا شرط نہیں کیونکہ میر تھی ہے تو وجود موضوع ضرور نہیں بخلاف زیادتی کے کدوہ ایجاب ہے تو موضوع کا وجود ہونا ضرور ہے اور سے قولہ ضامن ہے کیونکہ براءت بعد قبضہ کے باطل ہے تو نیچ اپنی قسمت کے بوض اس کی صفائت ہمی دی اا۔

مترهو (١٤ باب:

باب وصی اور قاضی کے نابالغ لڑ کے کا مال بیجنے اور اُس کیلئے خرید نے کے بیان میں

باپ کواپ نابالغ لڑ کے کے ہاتھ بیتا اور اپ واسط اس فرید نااسخیا ناجائز ہاور تمام حقوق لڑ کے کو حاصل ہوں گے اور باب آس کے قائم مقام ہوگا اور ای واسطے اگر لڑکا بانع ہوگیا تو اپ باپ سے تمن کے مطالبہ کا ما لک ہوتا ہے اور اگر باب نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا پھر لڑکا بانع ہواتو خود مطالبہ نیں کرسکتا ہے یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور مشائخ کا اختلاف ہے کہ اس عقد کے تمام ہونے کے واسطے ایجاب وقبول شرط ہے یا نہیں اور سے یہ کہ شرط نیس ہے یہاں تک کداگر باب نے کہا کہ میں نے یہ چیز اپنا کہ میں نے یہ چیز اپنا کہ کہ میں نے یہ چیز اپنا کہ کہ ہی اور یہ نہیں اور پھر ای اور باپ کی طرف سے یہ بچر اپنا کو نا اٹھاتے ہیں خریدی اور باپ کی طرف سے یہ بچر اپنا ہو با ان گار میں اس قدر قیمت کے لوگ اپنا انداز میں اس میں ٹو نا اٹھاتے ہیں جائز ہے اور بوض اس قدر قیمت کے لوگ اپنا انداز میں اس میں ٹو نا اٹھاتے ہیں جائز ہے اور جب باپ نہ موجود ہوتو باپ کا باپ یعنی وادر ایجائے اس کے ہوگا میر پیلھا ہے۔

پھراگر باپ و ہاں ہے چلے جانے کے بعد آکراس مکان میں رہایااس میں اپنااسباب رکھایا اپنے بال بجوں کواس میں بسایا حافا نکہ وہ مالدار آ دمی ہے تو بمنز لہ عناصب کے شار ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔ کسی نے اپنے ٹایالغ کڑکے لیے لئے کوئی کپڑ ایا خادم خریدا اور اپنے مال ہے اس کانٹن ادا کیا تو اپنے کپڑے سے نہیں لے سکتا ہے گر اس صورت میں کہ اس بات پر گواہ کرے کہ میں نے اس کواپنے لڑے کے داسطے تربیا ہے۔ اگراس نے تمن اوانہ کیا یہاں تک کہ مرکمیا تو شمن اس کے ترکہ سے دلایا جائے گا بھر باتی وارث اس شمن کو اس کے ترکہ سے دلایا جائے گا بھر باتی وارث اس شمن کو اس کے ترکہ سے دلایا جائے گا بھر باتی ہوں کہ میں نے اس کواس لڑکے کے واسطے تربیا ہے اور اگر نا بالغ کے واسطے کوئی چیز تربیری پھر تمن کا ضامن ہو گیا پھر تمن کو اواکر دیا تو قیاس چا ہتا ہے کہ لڑکے سے لے اور استحسانا نہیں لے سکتا ہے بوت نا تھی ہوئے والے کہ میں اس کو اواکر تا ہوں تاکہ اپ لڑکے سے لے لوں تو اس سے لے سکتا ہے بیر قاوی قاضی خان میں تھا ہے اور اگر تربیری کے دواج ب تھا وی کہ بیا سے برواج ب تھا ہے اور اگر تربیری کے دواج ب تھا ہے کہ وہ واجب تیں ہرواجب تھا بخلاف کھریا عقاد تربید کے کہ وہ واجب تیں ہی جائے ہوں کے اس کی اس کے اس کے اس کے کہ وہ واجب تبیں ہے بیر بیر کے سے اس کے اس کے اس کی کھا ہے۔

ہاپ نے اگراؤ کے کا مال فروخت کیا اور پوراٹمن لینے سے پہلے سپردکردیا تو ٹمن پورا لینے کے واسلے چھے کو واپس کر کے ذوک سکتا ہے بینظا صدیش لکھا ہے کی گورت نے اپنے بچہ کے واسطے کوئی زیمن اپنے مال سے اس شرط پرخریدی کہ اس ٹمن واپس نہ لے گو تو استظام کے بید استجہا نا جا کر ہے اور وہ کورت اپنی فرات کے واسطے مشتری ہوگی بھر وہ زیمن اس کی طرف سے اس کے نابالغ لڑ کے کو بطور صلاح کے بہر ہوجائے گی اور اُس کو بیا ختیار تبیش ہے کہ وہ زیمن اس لڑکے کہ نہ دے بیر قبادی قاضی خان میں لکھا ہے ایک گھر ایک سر داور اُس کی کورت میں مشترک تھا اور ان دونوں سے ایک لڑکا تھا بھر کورت نے کہا کہ بی نے تبید سے اپنے لڑکے کے واسطے اُس کے مال سے خرید اور باپ اور ایک اجبنی کے درمیان مشترک ہوا ور کورت نے بیاپ نے کہا کہ بی اور ایک اجبنی کے درمیان مشترک ہوا ورکورت نے بیاپ نے کہا کہ بی اور ایک اختیار نے کہا کہ ہم نے بیچا تو جائز ہے بیا تو جائز ہے بیات کہا کہ ہم نے بیچا تو جائز ہے بیات کہا گھا ہے اور اگر وہ دار باپ اور ایک اجبی کے درمیان مشترک ہوا تو جائز ہے بیات کہا گھا ہے اور کی قاضی خان میں کھا ہے۔

اور ہشائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر باپ نے اپنے لا کے کا غلام اپنے واسطے بطور ہے فاسد کے خریدا کھر وہ غلام اس سے پہلے کہ باپ اُس کوکام میں لائے یا اُس پر قبضہ کرے یا اُس کوکی کام کا تھم دے مرکبیاتو ٹابانغ کا مال کیااوراگر اپنا غلام اپنے تا بالغ لا کے باتھ بطور ہے فاسد کے بیچا بھر باپ نے اُس کو آزاد کرویاتو جا تر بیع طی کھا ہے اگر باپ نے کوئی تحفی و کے مال اپنے واسطے خریدا بھر کو کا بالغ ہواتو لا کے کی طرف سے عہدہ باپ پر ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں کھا ہے اگر باپ نے کوئی تحفی و کے کا مال اپنے واسطے خریدا ہمرے لاکا اٹنا چھوٹا ہو کہ اپنے تھی کو جیر نہ کر سکتا ہو گراس صورت میں جائز ہوگا کہ اُس حقد کو و کیل کو ایس ہوگا یا ٹابالغ کے داسطے ہوگا یا ٹابالغ کے داسطے اور چھوٹی میں ہے کہ بہتھر نے نا بالغ کی طرف سے ٹا ب ہو کر ہوگا اور حقد ہے کہ حقوق کہ جنوق کے باتب کی جانب سے ہیں وہ و کیل پر ہوں کے اور اس طرح سے با ہر ہوگا اور حقد ہے کہ و بائز بیس ہے اور اگر دو خصوں کے اور اس کی طرح سے باہم تھے گی تو بائز ہوگا مال دوسرے کے باتھ بیچنے کے واسطے ایک کیا خال م فروخت کی جانب سے ہیں وہ و کیل پر ہوں کے اور ان کھر ح سے باہم تھے گی تو بائز ہیں ہے اور اگر دوخصوں کو وکیل کیا اور انھوں نے باہم تھے گی تو بائز ہو جائز ہیں ہے اور اس کے باتھ نے کہ کہ میں سے ایک کو بائز ہم کے کہ میں کھا ہے۔ باپ نے ایک محفول کو وکیل کیا تو جائز ہم کے گا غلام فروخت کر سے اور اُس دیل نے باپ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہم ہے گا غلام فروخت کر سے اور اُس دیل نے باپ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہم ہے گا غلام فروخت کر سے اور اُس دیل نے باپ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہم میں گھا ہے۔

نوادرائن ساعد میں ہے کہی نے اپنے نابالغ بینے کاغلام دوسرے کے ہاتھ ہزار درہم کو پیچا پھراہے مرض میں کہا کہ میں فلاں مختص ہے تھی موسول بایا پھرای مرض میں مرکباتو اس کا اقرار جائز نہیں ہے اوراگرائی نے مرض میں فلال مختص ہے دوسود صول پائے اور و صائع ہو گئے تو تصدیق کی جائے گی اوراگرائی نے کہا کہ میں نے قبضہ کر کے اُن کو تلف کر دیا تو سچانہ جانا جائے گا اور مشتری اُن کے موسول اُن کے دوسول کے داسطے اُس سے من نیا جائے تو باب یا اُس کے من سے وصول اُ

ل تولدوسول كريعي متوفى باب كاس اقرار يركد مس في تفركر كي تلف كروا في ين مشترى كواختياريس ب كداس كه الركد مدوسول كريرا

کرے بیمیط میں لکھا ہے اگر باپ نے صغیر کا کوئی دورتم لا کے کے مال ہے ترید کیا تو یہ نے باپ پر نافذ ہوگی نے لڑکے پر بیمیط سرتھی میں کھا ہے اگر بیوتو ف لڑکے کے واسطے کوئی با ندی خریدی کہوہ نکاح کے ساتھ اُس کوا ہے تصرف میں لا یا تو تیا ساوہ ہا ندی باپ پرلازم ہو گی اور استھا ہے ہے اور استھان میں یہ ہے بیوتو ف لڑکے کے واسطے اس کے گیا اور استھا ہی کے استھا ہے کہ استھان میں یہ بیوتو ف لڑکے کے واسطے اس کے مال سے ایسافٹ میں بیر نافذ ہوگی پھر اگر بیخریدا ہو اُحق مال سے ایسافٹ میں بیک باپ پر نافذ ہوگی پھر اگر بیخریدا ہو اُحق باپ کا قریب ہوتو اس کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور اگر اجبنی ہوجیے تا بالغ یا بیوتو ف کی ماں یا بھائی یا بہن تو اُس کی (باپ کی ۱۲) طرف ہے آزاد نہوگی بیرچیط میں لکھا ہے۔

اگر باپ نے بیٹے کی ملک فروخت کی اور بیٹے نے کہا کہ یں فروخت ہونے کے وقت بالغ تھامیری بلا اجازت فروخت کی بہاور باپ نے کہا کرتو نا بالغ محاقو بیٹے کاقول محتر ہوگا گرا کی گورت مرکی اور اُس نے چھوٹی اور بڑی اولا وچھوڑی پھر نا بالغ کے باپ نے ز کہ یس سے کوئی چر تھیم ہونے سے پہلے فروخت کی قو نا بالغ کے حصہ یس بھی ہوگی بشر طیکہ بیتے اس کی شل قیمت پر ہو بیقدیہ میں لکھا ہے اور اگر وسی نے بیٹے کا مال اپنے واسطے فریداتو امام اعظم کے فرد کی جائز ہے بشر طیکہ اُس میں بیٹی کی بہتری ہواہ و مقار کے ساجیز واسے میں من الائمہ نے بہتری کے جی کہ اپنا مال جو پندرہ در ہم کا ہوتا ہے در در ہم میں و اور میتم کا مال جو زر یہ اور ایس کے بیٹری بعضوں کے فرد کی ہوتا ہے در در ہم میں و اسطے خدر و در ہم میں لیوا اور مقار میں بہتری بعضوں کے فرد کے بیتے ہو اسطے خدر و در ہم میں اور مقار میں بہتری بعضوں کے فرد کے بیتے ہو اسطے جو رہم میں اور ایس کے بیٹر جب وسی کی تھا ہے واسطے جا کہ اور اس کہ اور اس کہ باتے ہو کہ اور اس کہ باتے ہو کہ اور اس کہ باتے ہو کہ باتے ہو کہ اور اس کہ باتے ہو کہ بیتے کہ کہ کہ بیت کہ ایس کے بیتے ہو کہ باتے ہو کہ بیتے ہو کہ باتے کہ

وصی نے بیٹیم کا کوئی عقار کہ جس کے بیچنے ہیں اُس کی بہتری ہے فروخت کیالیکن وصی نے اس غرض سے فروخت کیالیکن وصی نے اس غرض سے فروخت کیا کہ اُس کائٹن اپنی ذات پرخرج کرے تومشائ نے فرمایا ہے کہ بیچ جا تزہے ہی

اگروس نے بیٹم کا مال کی اجیسی کے ہاتھ اس کی مثل قیت پر فروخت کیا تو جائز اور بعضوں نے کہا کہ اُس کا تصرف ہو یا تنین شرطوں میں سے ایک شرط پائی جانے کے ساتھ جائز ہے یا تو دو گئی قیت پر فروخت کرے یا نابالغ کو اُس کے شن کی حاجت ہو یا میت پر ایسا قر ضہ ہو جو بدوں اُس کے فروخت کرنے کے ادانہ ہو سکے اور ای پر فتو کا ہے بید محیط سرخی میں لکھا ہے اور اگروسی نے کی مخت کروکیل کیا کہ بیٹیم کے مال میں سے کوئی چیز خرید ہے اور اُس نے اپنے موکل کے واسطے فریدی تو جائز نہیں ہے بدفاوی قاض خان میں لکھا ہے اگر ایسے لاکے نے کہ جس کوفر یدوفروخت کی اجازت دی گئی ہے اپنا مال وسی کے ہاتھ فروخت کیا تو اُس کا فروخت کرنا خود وسی کے فروخت کی اجازت ہے اجبی کے ہاتھ کھلے ہوئے خسارہ کے مائند ہے اور اگر ایسے لاکے نے جس کوفر یدوفروخت کی اجازت ہے اجبی کے ہاتھ میں اُس کی بہتری ہوئے دسارہ کے مائند ہے اور اُس کے بیٹھ میں اُس کی بہتری ہوئے وائز ہے اور اگر ایسے اُس نے میں اُس کی مقان دے گیا گئی قاضی خان میں کھا ہے۔ وہی نے بیٹی کا کوئی مقار کہ جس کے بیٹھ میں اُس کی بہتری ہوئے میں اپنی ذات پر خرج کر کے نیٹو میں اپنی ذات پر خرج کر کے نیٹو میں کہا ہوئے ہائند ہے اور اگر ایسے کہ بھی جائز ہے اور اگر اُس نے میں اپنی ذات پر خرج کر کر نے مشائ نے فر مایا ہے کہ بھی جائز ہے اور اگر اُس نے میں اپنی ذات پر خرج کر کر نے مشائ نے فر مایا ہے کہ بھی جائز ہے اور اگر اُس کے میں نوان میں لکھا ہے۔

اگروسی نے بیتیم کے واسطے دوسرے بیتیم سے کوئی چیز خریدی تو جائز نہیں ہے اور اس طرح اگر اُس نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی تا کہ دونوں خرید فروخت کریں تو بھی جائز نہیں اور ای طرح اگر دونوں کے غلاموں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے و دس کے ہاتھ ہے گی تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر باپ وئی ہوتو دونوں بیٹوں یا اُن کے دونوں غاموں کے اجازت دیے ہے ایی بخط درست ہے میہ میں لکھا ہے۔ قاضی نے اگر اپنا مال بیٹیم کے ہاتھ بیچایا اُس کا مال خودخریدا تو جائز نہیں ہے بیڈآوئ قاضی فان میں کھا ہے اور اگر قاضی نے بیٹیم کے مال میں کوئی چیز وصی ہے نہیں تو جائز ہے اگر چاتی قاضی نے اُس کووصی بنایا ہو یہ فآوئ کرئی میں لکھا ہے۔ ایک وصی نے بیٹیم کا مال اگر دوسر ہے وصی کے ہاتھ فرو خت کیا تو امام اعظم کے لزدیک نیمیں جائز ہے بیڈاوئ قاضی فان میں لکھا ہے۔ ایک وصی نے بیٹیم کا مال اگر دوسر ہے وصی کے ہاتھ فرو خت کیا تو امام اعظم کے لزدیک نیمیں جائز ہے بیڈاوئ قاضی فان میں گھا ہے۔ وصی نے بیٹیم کے امال اگر دوسر ہے کہ میں گری ہیں میں خرید انجاز کی تو تھا کہ کا قالد کر لیا ہیں بیڈاو انہوں کہ وسے میں کھا ہے وصی نے بیٹیم کا مال کی مدت کے اُدھار پر بیچا ہیں اگر سیدت الی بڑھر کہ وہ میعار پر شکر کا قاضی فان میں کا خوف نہ ہوتو ہے جائز جو گی ایک میں میں خرو ہوگی ایک میں میں خرید کا جائے گایا اور دوسر سے مالدار ہوتو مشائح کی اور اگر ایسانہ ہولیکن مشتری سے مالدار ہوتو مشائح کی ایک می اس کے میں وصول نہ ہوگاتو بھی جائز نہیں ہوگوٹر بدنا جا ہااور پہلامشتری دوسر سے مالدار ہوتو مشائح نے فراد کر ایک کو جائے کہ ایک کوئی تھی کہ اور اگر ایسانہ میں کہ جائے گایا اور دوسر سے مالدار ہوتو مشائح کی دوسر سے مالدار ہوتو مشائح نے فرم کی کھا ہے۔ میں کوچا ہے کہ ہم تھی کہ ایک کوئی ہوئے کہ پہلے کے ہاتھ کوئی ہوئے گائے کہ میں کہ جائے گی کہ کوئی گی کے کہ کوئی کر دوسر سے مالدار ہوتو مشائے کہ خوالے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کوئی کوئی ہوئی کوئی کھیا ہے۔

اگرومی نے ترکہا ہے سواد وسرے کے ہاتھ فروخت کیا پس اگر دارث نا بالغ ہوں تو اُس کا ہر چیز کا فروخت کرنا خواہ زمین ہو ياعقاريا اسباب جائز ہےخواہ ورثة حاضر ہوں یا غائب ہوں خواہ میتت پر قرض ہو یانہ ہولیکن صرف مثل قیمت پریا ایسے داموں پر کہ جتنا تو ٹالوگ انداز و میں اُٹھاتے ہیں فروخت کرسکتا ہے اور متس الائمہ نے شرح ادب القاضی میں فرمایا کہ بیفتو کی سلف کا ہے اور متاخرین كنزد يك عقارى تي ان تيول شرطول مي سيكى ايك كے جوتے كے ساتھ جائز ہوگى ياريكمشترى أس كى دوچند قيمت ويناح إيانا بالغ كوأس كے تمن كى حاجت ہو يامنت برايسا قرض ہوكہ بدوں أس كے بيجنے كے ادانہ ہو سكے پس اگرسب وارث نابالغ ہوں اور حاضر ہوں اور میتت بر قرض نہ ہوتو وصی کوتر کہ میں بالکل تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے کیکن میتت کے قریضے وصول کر کے وار توں کو وے دے اوراگرمنت پرقرض ہوپس اگر و وتمام تر کہ کو گھیرے تو اُس پر اجماع ہے کہ وصی تمام تر کہ کو فروخت کرے گااورا گرابیانہ ہوتو بقدر قرضہ ے فروخت کر ہے اور قرضہ سے زائد کو بھی امام اعظم کے مزو بک فروخت کرے اور صاحبین کے مزو بیک نہ فروخت کرے اور اگر ترکہ پر قرض کند ہے لیکن میت نے چندوصیتیں کی ہول ہیں اگر وہ وصیت تہائی یا اُس ہے کم میں ہوتو وصی اس کو جاری کر دے اور اگر تہائی ہے زیادہ ہوتو بعقدرتہائی کے جاری کرے اور ہاتی وارثوں کا ہوگا اور اگروسی نے کسی چیز کوئر کہ سے وصیت جاری کرنے کے واسطے پیچنا جا باتو اس پراجماع ہے کہ بقدر دصیت کے فروخت کرے اور وصیت ہے زائد میں ویبا ہی اختلاف عہم جو ندکور ہوا اور بیتکم اُس وقت ہے کہ وارث اپنی خاص ملک ہے قرضہ یا وصیت کونہ اوا کر دیں اور اگر اُنھوں نے ایسا کیا تو وصی کوئر کہ بیچنے کا اختیار بالکل ندرے گا اور اگر وارث غائب ہوں جس کی میعادا مام محمد ہے تین دن روایت کی گئی ہے بس اگر تر کہ پر قرضہ یا وصیت نہ ہوتو وصی مال منقول چھ سکتا ہے اورعقار نبیں چے سکتا ہے اور گرعقار کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو مشائخ کا أس میں اختلاف ہے اور اضح بیہ ہے کہ و و مالک نہ ہوگا اور اگر ترکہ پر قبضہ ہوتو اسباب میں تھم بیرکہ اس کو بقدر دین کے اور اُس سے زائد ہالکل فروخت کرسکتا ہے اور عقار کے باب میں وہی اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیااوراگر وارثوں میں بعض نابالغ اور بعضے بالغ ہوں پس اگر بالغ غائب ہوں اور تر کہ پر قر ضداور وصیت نہ ہوتو وصی مال منقول کو بچ سکتا ہے اور تھار میں سے نا بالغوں کا حصہ فروخت کرسکتا ہے اور بالغوں کے حصہ میں وہی اختیا ف ہے جو نہ کور ہوااورائی

ا تولہ قریض نہ ہو بینی میت قرض دار نہیں مراکیونکہ اگر قرض دار ہوتو ترکہ ہے قرضہ ادا کرنا بالا جماع مقدم ہے تا۔ ع امام کے نز دیک فروخت کرے اور صاحبین کے نز دیکے نہیں تا۔

صورت میں اگرتر کہ کو قرضہ تھیرے ہوتے ہوتو عقاراور منقول دونوں کو بچ سکتا ہے اور اگر تھیرے ہوئے نہ ہوتو بالا جماع عقاراور مال منقولہ میں سے بقد رقرضہ کے بچ سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی بچ میں وہی اختلاف ہے جوند کور ہوا اور اگر مانع وارث حاضر ہوں پس اگرتر کہ پر قرضہ یا وصیت نہ ہوتو بالا جماع تا بالغوں کا حصہ عقار ومنقول سے فروخت کر سکتا ہے اور یالغوں کے حصہ کی بڑے میں وہی اختلاف ہے جوند کور ہواور اگرتر کہ پر قرضہ ہولیں اگروہ قرضہ گھیرے ہوئے ہوتو وہ کل کو بچ سکتا ہے اور اگر گھیرے ہوئے نہ ہوتو بقدر قرضہ کے فروخت کرے اور زیادہ میں اختلاف ہے بیرخلاصہ میں اکھا ہے۔

جو تھم ہم نے باپ کے وصی کا ذکر کیاو ہی باپ کے وصی کے وصی کا اور دادالیعن باپ کے باپ کے وصی کا اور اُس کے وصی کے وصی کا اور قاضی کے وصی کا اور اُس کے وصی کے وصی کا بھی تھم ہے ہیں قاضی کا وصی بھی بمزر لدء باپ کے وصی کے ہے مگر صرف ایک صورت میں فرق ہےاوروہ بیہ ہے کہ قاضی نے اگر کسی کو کسی تسم کا وصی کیا تو بیدوسی أسی خاص تسم کا ہوگا اور باپ نے اگر کسی کوابیک نوع کا وصی کیا تو وہ ہرطرح کا وصی ہوگا یہ فقادی قاضی خان میں لکھا ہے نوا در ہشام میں امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ اگر وصی نے بیتیم کا کوئی غلام بیتیم کے لیے ایک ہرار درہم کوفروخت کیا کہ قیمت اُس کی بھی ہزار درہم ہاوراپنے واسطے خیار کی شرط کی پھر مدت خیار کے اند تعلام کی قیمِت بڑھ کر دو ہزار درہم ہوگئ تو وصی کو بچ کا نافذ کرنا جا مُزنبیں ہے اور میں تول امام اعظم اور امام ابو بوسف کا بھی ہے میں تعط میں لکھا ہے۔ کسی عورت نے اپنے شوہر کا اسباب اُس کے مرنے کے بعد قروخت کیا اور میزعم کیا کہ وہ اُس کی طرف سے وصیبہ ہے اور اس کے شوہر کے حچونی حجونی نا بالغ اولا و ہیں بھرایک مدت کے بعد اُس عورت نے کہا کہ میں وصیہ نہتی تو امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ مشتری کے حق میں اُس عورت کی تصعہ بیں نہ کی جائے گی اور تا ہالغوں کے بالغ ہونے تک اُس بیع میں تو قف ہوگا پس اگر اُنھوں نے بالغ ہونے کے بعد اُس عورت کی نصدیق کی کہ بیدوسیہ تھی تو اُس کی بھے جائز ہوگی اور اگر تکذیب کی تو باطل ہوجائے گی پس اگرمشتری نے اُس سے خریدی ہوئی زمین میں کھادد ہے کراس کودرست کیا ہوتو عورت ہے کچھوا بیں نہ کر سکے گا اور بیٹکم اُس وقت ہے کہ عورت نے تیج کرنے کے بعد بید بوئی کیا ہوکہ میں وصیہ نتھی اور آگر کسی لڑ کے نے بید دعویٰ کیا کہ اُس عورت نے فروشت کیا حالا نکہ دصیہ نتھی تو لڑ کے کا دعویٰ تابل ساعت ہوگا بشرطیکہ اُس لڑ کے کو تجارت یا خصومت میں ایسے تخص کی طرف ہے کہ جو والی خصومت ہے جیسے قاضی یا وصی وغیرہ ا جازت دی گئی ہوپس اگروہ زمین کے واپس لینے ہے عاجز ہوتو اُس عورت ہے اس چیز کی جواُس نے فروخت کی تقمی قیمت کی صان لیے گابنابراس روایت کے کہ بائع عقار کوئیج کر دینے اور سپر دکر دینے ہے اُس کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے بیفآوی قاضی خان میں مکھا ہے۔ لڑے یا بیوتو ن کا باپ یا باپ کا باپ یاوصی موجود ہے اور قاضی نے اس لڑے یا بیوتو ف کو تجارت کی اجازت دی اور باپ نے انکار کیا تو اُس کی اجازت جائز ہے آگر چہ قاضی کی ولایت باپ یاوسی کی ولایت سے مؤخر ہے کذافی القدید ۔ بار (ئهارهو (6:

> بیع علم کے بیان میں اس میں چونصلیں جی

نعل (وَلُ ١٦٠

اُس کی تفسیر اور رکن اور شرا بط اور حکم کے بیان میں

ہے ملم ایک ایساعقد ہے کہ اُس سے تمن میں بالفعل ملک ٹابت ہوتی ہے اور تمن میں کسی مدت پر ملک ٹابت ہوتی ہے اور زکن بیج سلم کا بیہ ہے کہ دوسرے ہے کہ میں نے بچھ کودس (۱۰) درہم ایک گر گیہوں کے عوض سلم میں دیئے یاسلف میں دیئے اور دوسرا کہ کہ میں نے قبول کیےاور حسنؓ کی روایت کےموافق ہیچ سلم لفظ ہیچ کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتی ہےاور یہی اصح ہے یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے ہے سلم کی شرطیں دوطرح کی ہیں ایک وہ کے نفس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے اور دوسری بدن کی طرف رجوع کرتی ہے جوشر طاکنفس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے وہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ دونو ں عقد کرنے والوں کو بیا ایک کواس عقد میں شرط خیار نہ ہو بخلاف مستحق کے خیار کے کہاں ہے تیج سلم باطل نہیں ہوتی ہے تی کہ راس المال کا اگر کوئی شخص سنحق پیدا ہو حالانکہ دونوں عقد کرنے والے قبضہ کر کے غدا ہو چکے ہوں پھرستحق اَ جازت دے تو بیچ سلم سیح ہے اور اگر خیارشرط والے نے بدنی غدائی سے پیلے اپنا خیار باطل کر دیا اور راس المال مسلم اليه كے پاس قائم ہے تو وہ عقد ہمارے نز ديك جائز ہوجائے گا اور اگر راس المال تلف ہو گيا يا أس نے تلف كر ديا ہوتو بالا جماع جائز نہ ہوجائے گار پیدائع میں لکھا ہے اور جوشرطیں کہ بدل کی طرف رجوع کرتی ہیں وہ سولہ (۱۲) ہیں اُن میں ہے چھ (۲) راس المال میں اور دس (۱۰)مسلم فید میں ہیں ہیں راس المال کی شرطوں میں ایک بیہ ہے کہ راس المال کی جنس بیان کرے کہ وہ درہم ہیں یا دینار ہیں یا ناپنے کی چیزوں میں ہے مثل گیہوں یا بھڑ کے ہے اور دوسرے مید کہ اُس کی نوع کیمیان کرے کہ بیدرہم عطر لفی ہیں یا عدالی یا دینار محمودی بین یا بروی بین اور میحکم اُس وفت ہے کہ اس شہر میں نقو دمختلف رائج ہوں اورا گرایک ہی قشم کا نفتر رائج ہوتو جنس کا وکر کرنا کا تی ہے اور تبیری (۳) صفت کا بیان کرنا جا ہیے کہ وہ چید ہے یار دی ہے یا درمیانی ہے کذافی النہا بیاور چوکلی (۴) راس المال کی مقدار بیان کرنا جا ہے۔الیی چیزوں میں کہ جن کی مقدار کے ساتھ عقد متعلق ہوتا ہے جیسے کیلی اور وزنی اور عددی چیزیں اگر چہ اُس کی طرف اشارہ کردیا گیا اورامام ابو یوسف اورا مام محمد نے فرمایا کہ اشارہ ہے معین کردینے کے بعداُس کی مقدار کا پہچانا شرط نہیں ہے پس ا گرکسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے بیدوراہم ایک گر گیہوں کے عوض تھھ کوسلم میں دیتے اور درہموں کا وزن نے معلوم ہوا یا اُس نے کہا کہ میں نے ریہ گیہوں تھھ کوا نے من زعفران کے عوض سلم میں دیئےاور گیہوؤں کی مقدار ندمعلوم ہوئی تو امام اعظم کے نز ویک سیح نہیں ہاورصاحبین کے نزو یک سیجے ہے کذانی الکانی۔

دو مختلف چیز وں میں بیع سلم طهر الی اور راس المال کیلی یاور فی چیز ول میں سے ہے تو اما معظم کے قول کے موافق جب تک دونوں میں سے ہرایک کا حصد راس المال میں سے نہ بیان کرے سلم جائز نہ ہوگی ہیں اگر راس المال ایسی چیز ول میں ہے ہو کہ جن کی مقد ار کے ساتھ عقد شعلق نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ار سے آگاہ کر ناشر طنہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ار سے آگاہ کر ناشر طنہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارس المال کیلی یاور فی چیز ول ہیں سے ہالا جماع اشارہ ہرا کتفا کیا جائے گا بیہ بدائع میں کھھا ہے اور اگر دوختلف چیز وں میں بی سلم مظم ہے کہ بیان کرے ملم جائز نہ ہوگ میں سے ہوا ہا مال کیلی اور وز فی چیز کے سوا ہو تو اس تعلی اور وز فی چیز کے سوا ہو تو اس تعلی اور ایس میں ہوگی اور ایام ابو یوسٹ اور ایام محکم ہے کہ ان سب میں جائز ہوئے یں جائز الی الحاد کی مقد ار نہ بیان کی تو دونوں کی سلم سے خیر ہوگی ہے ہوارائق میں لکھا ہے اور یہ بھی امام عظم کے نز دیک مقد ار سے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط در ہم اور دینا روں کا منعقد ( برکمنا ) ہونا جا ہے اور یہ بھی امام عظم کے نز دیک مقد ارسے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط در ہم اور دینا روں کا منعقد ( برکمنا ) ہونا جا ہے اور یہ بھی امام عظم کے نز دیک مقد ادر سے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط در ہم اور دینا روں کا منعقد ( برکمنا ) ہونا جا ہے اور یہ بھی امام عظم کے نز دیک مقد ادر سے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط در ہم اور دینا روں کا منعقد ( برکمنا ) ہونا جا ہے اور یہ بھی امام عظم کے نز دیک مقد ادر سے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط

ا واضح ہوکہ اگردس درہم زید نے ایک کر گیہوں نے موض محر دکود یتے تو زیداب السلم ہاور عمروسلم الیہ ہادر گیہوں مسلم فیہ ہیں اور دس درہم راس المال ہیں اوراس کو یا در کھنا چا ہے " مثلاً چروہ داریا چھوتی گولی یا جیسوری یا سرشد آبادی یا انگریزی ہے تا۔ سے مثلاً درہم اور دیتارا ا۔

ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور چھٹی (۲) یہ کدراس المال مجلس میں قبضہ ہیں آتا چاہیے خواہ وہ راس المال دین ہویا عین اور یہ عامی علاکے نزدیک استحساناً شرط ہے خواہ اور ایسے ہی اگر اُس پر قبعنہ نہ کیا استحساناً شرط ہے خواہ اور ایسے ہی اگر اُس پر قبعنہ نہ کیا ۔ بہاں تک کہ کھڑے ہوکر چلنے لگے بچر بدنی جُد ائی سے پہلے قبعنہ کرلیا تو جائز ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔

نوادر میں تکھا ہے اگر دونوں نے عقد ملم کیااورا کی میل یا زیادہ چلے اورا کی ووسر ہے کی نظر سے قائب نہ ہوا پھر راس المال پر جند کر کے دونوں جدا ہو گئے تو جائز ہے یہ ذخیرہ ہیں تکھا ہے اگر دونوں یا ایک سوگیا ہیں اگر وہ دونوں جیٹھے تھے تو یہ جدائی ہیں شار ہے یہ فناوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ نوازل ہیں تکھا ہے کہ کس سے احتر از کرنا دشوار ہے اوراگر دونوں لینے تھے تو یہ جدائی ہیں شار ہے یہ فناوی خان میں تکھا ہے۔ نوازل ہیں تکھا ہے کہ کس نے دیں (۱۰) درہم دی (۱۰) تغیر گیروں کے وض سلم ہیں دیے اور درہم اس کے پاس نہ تھے پھر وہ اپنے گھر ہیں داخل ہوا تا کہ درہم لائے ہیں اگر ایس جگر جمیا ہے کہ اس کی مسلم الید و میل تھا تو سلم باطل نہ ہوگی اوراگر اُس کی آئے ہے پوشیدہ ہوا تو باطل ہو جائے گی یہ فلا صد میں تکھا ہے اوراگر ایک محفی پانی میں تھسا اور اُس میں خوط دکایا ہیں اگر پانی ایسا صاف تھا کہ یعد خوط کے نظر نہ آیا تو جُد ائی ٹابت ہوجائے گی یہ فقار الفتاوی میں تکھا ہے اگر مسلم الیہ نے راس المال پر مجرکر ہے کا یہ میکا رافتاوی میں تکھا ہے اگر مسلم الیہ نے راس المال پر مجرکر ہے کا یہ میکا رافتاوی میں تھا ہے اگر مسلم الیہ نے راس المال پر میکل میں قیور کے اوراگر گذاتو حاکم اُس پر جرکر ہے کا یہ میکھا ہے۔

جويشرطين كمسلم فيدين موتى بن أس من ساك سيب كمسلم فيدى جنس مثلاً كيهون ياءؤ بيان كرنا جا بيادردوسرى أسى فتم كمثلاً منظل كي كيبون يا بهازى من بيان كرنا جا بيتيرى كيبون كي صفت كدجيد بن ياردى يادرمياني بيان كرنا جا بيد بهايين کھا ہے اگر کسی نے گیہوں کے سلم میں بیان کیا کہ گندم نیکویا نیک یاسرہ یعنی کھرے تو جائز ہے اور بھی سیحے ہے بیعتا ہید میں لکھا ہے اور چوتنی بیرکمسلم فیدکی مقدار پیانه یاوزن بیاعد و یاگز ہے معلوم ہویہ بدائع میں تکھاہے اور بیچاہیے کہاس کی قدرالی مقدار ہے معلوم ہو کہ جس مقدار کی لوگوں کے باس سے تم ہونے کا خوف نہ ہواور اگر اُس کی مقدار کسی معین بیا نہ سے معلوم کی جائے جیسے کہا کہ اس خاص برتن کے پیانہ یا اُس پھر کے وزن سے لوں گاتو جا رُنہیں ہے بشر طیکہ بین معلوم ہو کداس برتن میں کسی قدر ساتا ہے بااس پھر کا کیاوزن ہے بیدجوابر اخلاطی میں لکھا ہے اور ایسے بی گروں سے مکنے کی چیزوں میں جا ہے کدأس کی مقدار ایسے گروں سے بیان کی جائے کہ جس کا لوگوں کے باس سے کم ہونے کا خوف نہ ہوپس اگر کوئی معین لکڑی کو بتلا یا کہ جس کی ناپ نہیں معلوم ہے یا اپنے ہاتھ کی ناپ یا فلاس مخص کے ہاتھ کی ناپ بنلائی تو جا مَرْنبیں ہے رید خبرہ میں لکھا ہے اگر کسی مخص کا بیانہ یا اُس کا گز عام لوگوں کے گز اور پر انہ ہے معامر ہو تو أس كے حساب سے يعظم ملم محي مبيل باورا كرأس كاكريا بيانه عام لوكوں كے موافق موتو أس كى قيد لگانا لغوموكي اورسلم جائز بوكى بدينا بج میں لکھا ہے اور بیضروری ہے کہ بیانہ ایسانہ ہو کہ جو بہنچ جاتا ہو یا کشادہ ہو جاتا ہو جیسے پیانے اور اگر زمبل یا تھیلی کے مانند ہوتوسلم جائز نہ ہوگی مرصرف پانی کی مشک میں بسبب تامل کے جائز ہے ایسانی امام ابو یوسف سے روایت کیا گیا ہے بہ مدابہ می لکھا ہے اور پانچویں شرط بیہ ہے کہ مسلم فیہ میعادی اور میعاد معلوم ہوجی کہ فی الحال کی سلم جائز نہیں ہے اور ادفیٰ میعاد کہ بدوں اُس کے سلم جائز نہیں ے امام محد کی تقدیر پر ایک مہین ہے اور اس پرفتوی ہے دیجیط میں لکھا ہے اور رب اسلم کے مرنے سے میعاد باطل نہیں ہوتی ہے اور سلم اليه كے مرنے سے باطل ہوجاتی ہے حتیٰ كرملم أس كے تركه سے في الحال بي جائے كى بدفتاوى قاضى خان ميں لكھا ہے اور چمنى بدكھ سلم نیہ عقد کے وقت سے میعاد آنے تک موجود ہونا جا ہیے تی کہ اگر عقد کے وقت نہ ہواور میعاد کے وقت موجود ہویا اُس کا تکس ہویا عقد کے وتت اورمیعاد کے وقت موجوداور درمیان میں موجود ند جوتو جائز نبیل ہے میافتح القدیم میں لکھا ہے اور موجود جونے کے معنی میر بیں کہ بازار میں آتی رہاورموجود نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ بازار میں نہ آتی ہواگر چہ گھروں میں پائی جائے بیسران الو ہائے میں لکھ ہا گرائی چیز میں سلم کی کہ جومیعار تک پائی جاتی ہاوراُس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ بازار سے جاتی رہی توسلم اپنے حال پر رہے گی اور رب اسلم کواختیار ہے کہ جاہے سلم کوتو ڑو ہے در نہ اُس کے پائے جانے کا انتظار کرے بیزیائے میں لکھا ہے ساتویں شرط بیہ کہ مسلم نیدائی چیز ہو جومعین کرنے سے معین ہوتی ہے یہاں تک کہ در ہم و دینار میں سلم سے نہیں ہے اور پیڑوں میں روایت سرف کے قیاس پر جائز نہیں ہے اور کمآبت الشرکت کے قیاس پر جائز ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔

اجادات میں تکھا ہے کہ وہ مکان معین نہ ہوگا اور اُس کو اقتیار ہے کہ جہاں چاہا اور کی اصح ہے یہ کا فی اور بدایہ میں تکھا ہے ہیں اگر کوئی مکان معین کیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ تعین نہ ہوگا کیونکہ ایس چیز کے لے جانے میں بچھ بار بر داری نہیں ہو اور نہ جَلہ کے بد لینے ہے اُس کی مالیت بدلتی ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ تعین ہوگا اور بہی اصح ہے بیئنا یہ میں کھا ہے اور اُسمندریا بہاڑ کی چوٹی پر ایس چیزوں میں کہ جن میں بار بر داری اور مشقت ہے تیج مسلم کی تو جونسا مکان و بال سے قریب ہوگا اُس مکان (متام بہاڑ کی چوٹی پر ایس چیزوں میں کہ جن میں بار بر داری اور مشقت ہے تیج مسلم کی تو جونسا مکان و بال سے قریب ہوگا اُس مکان (متام بار کے گوٹی برائس کی میں کھا ہے اور دو وقد راج جس ہاور کی برائس کی میں کھا ہے اور دو وقد راج جس ہوگا اُس کی میں کھا ہے کہ دونوں بدلوں کوکوئی وصف علت ربوکا شامل نہ ہواور وہ قد راج جس میں کھا ہے ہوگہ جاری ہے مگر میں وہ سے کہ رب اسلم کو مسلم نے میں ایک مدت بر ملکیت تا بت ہوتی ہا اور مسلم الیہ کور اس الممال معین اور موصوف میں فی ایک میں خوار میں ہوگا مگر اُس صورت میں کہ ایس کھا ہے ہوگا گور اس الممال میں کو اس میں خوار سے اسلم کو اُس میں خوار سے وہا مگر اُس صورت میں کہ ایس کھا ہے۔ کہ مظاف با یکو اس صورت میں مسلم الیہ پر جرکیا جائے گا کہ جس چیز پر عقد ہوا ہے اُس کو صافر کے یہ خوار کے بر خلاف با یکو اس صورت میں مسلم الیہ پر جرکیا جائے گا کہ جس چیز پر عقد ہوا ہے اُس کو صافر کرے یہ نیا تیج میں لکھا ہے۔

ا توله قدر تعنی راس المال ومسلم فیدمین متحد قد روجنس کی علسته ند به ویابیه بات ندجوجس سے اوهار جائز ند بهواوراس کی مثال شرع مسئله فصل دوم میس آتی

نفيلور):

### اُن چیزوں کے بیان میں جن میں مکم جائز اور جن میں جائز نہیں ہے

جس کے ساتھ بیچا تو جا تربیس ہے بیشرح طحاوی میں لکھاہے۔

ا اگردودھ کےموجود ہونے کےوفت اُس میں بحساب بیانہ یاوزن معلوم کے سی میعاد معلوم تک سلم

تھہرائی تو جائز ہے 🌣

گیہوں کو میعادی ورہموں کی ملم میں ویتا ہمار بین ویک چائز نہیں ہے اور جب اُس کا سلم سیحے نہیں ہوا تو عیسی بن اپان نے فرمایا کہ بھی حجے ہے بیٹے نہیں کھا ہے اگر کیلی چیز میں بحساب وزن کے سلم قرار دی تو اس میں دورواییتیں ہیں اور جائز ہونے پراعما ہے اور ای طرح اگر وزنی چیز میں بحساب بیانہ کے سلم قرار دی تو بھی بھی قرار دی تو بھی بھی اختلاف ہے بیخ الرائق میں لکھا ہے اگر دود ھے موجود ہونے کے وقت اُس میں بحساب بیانہ یا نہ کے سلم قرار دی تو بھی بھی اختلاف ہے بیخ الرائق میں لکھا ہے اگر دود ھے میں وقت کی قید لگا تا اُن کے شہروں کے موافق ہے تھم رائی تو جائز ہے اور بھی تھم مرکداور شیر ہ انگور کا ہے بھر تش الائمہ نے فرمایا کہ دود ھیں وقت کی قید لگا تا اُن کے شہروں کے موافق ہے اس لیے کہ اُن کے یہاں بھی بھی دود ھا باز ار میں آ نا موقو ف ہوجا تا ہے اور ہمارے ملکوں میں موقو ف نہیں ہوتا تو ہروقت جائز ہے اور یہی حال سرکہ کے ایک ہو تھی کھا ہے۔

اگر میراث کے گیہوں میں سلم قرار دی تو جائر نہیں ہے اوراگر ہرات کے گیڑوں میں سلم قرار دی ہیں اگر سلم کی پوری شرطیں بیان کیں تو جائز ہے دور ایس بیٹ کھا ہے اور نو اورا بن ساعہ میں ہے کہ بغداد کومر دی گیڑا مرد کے مردی کی سلم میں دینا جائز ہے اور ایسے بی مردی بغداد کومردی اجواز اور مردی واسط کی سلم میں دینا جائز ہے میچط میں کھھا ہے اگر ہرات کی روئی ہراتی کیڑے کی سلم میں دیا یا خز کوخز کے گیڑے کی وی قو جائز ہے دیا قو جائز ہے ور تہ جائز نہیں ہے اور آگا اگر سوت کوسوت کے گیڑے کی سلم میں دیا تو جائز ہے میکھ میں دیا تو جائز ہے ور تہ جائز نہیں ہے اور آگا اگر سوت کوسوت کے گیڑے کی سلم میں دیا تو جائز ہے وائز ہے میکھ میں دیا تو جائز ہے جائز ہور کے میں دیا تو جائز ہے جائز ہور کی میں کھا ہے اور چوائن کی میکھ کر بال نے مول کہ آن کے عددوں میں فرق ہوجیے اناراور خربوزہ دغیرہ تو آن کی سلم کئتی ہے جائز میں ہور کے بیا تو اور پیا نہ اور میں کہ اخروٹ اورا نئر ہوجائز ہور کا ان کی سلم کئتی ہے اور پیا نہ اور کی میں کھا ہے کہ اخروٹ اورا نئر ہو گی کی ایول کا اغرابیان کردیا تو جائزہ اگر چہ جیداور دی کی میں جب کہ مرغی یا بول کا اغرابیان کردیا تو جائزہ اگر وٹ اورا نئر ہے کی سلم میں جب کہ مرغی یا بول کا اغرابیان کردیا تو جائزہ اگر وٹ اور کی نہ بیان کیا ہو یہ چیوامز میں کھا ہے۔

امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ جب عددی چیزوں کے اعداد عُد اخد اقیمت سے بکتے ہوں یعنی ہرایک کی قیمت علیحاد ہ ہووہ عددی متفادت کہلاتی بیں اور جن کے ہرایک عدد کی قیمت بکسال ہووہ عددی متقارب بیں لیعنی باہم برابر ہیں اور بھی امام ابو یوسف سے

ا تولہ وقت بین جس وقت میں شیرہ موجود ہوائ وقت جائز ہے ورنہیں الہ سے تولہ صفت بینی جہاں کا عمدہ گیہوں مثلاً مشہور ہواا۔ ۔۔ سے تولہ بالوں الخ عربی اصل میں شعر لکھا ہے اور بظام غلط الکاتب ہے الہ سے قولہ بین ہے جیسے گلید ہوغیرہ ہوتا ہے الہ

روایت ہے کہ اگر بط کے اعثروں کومرغی کے اعثر ہے کی ملم میں دیا بالغامہ کے اعثروں کومرغی کے اعثر وں کی ملم میں دیا تو جا مُز ہے اور اگر مرخی کے اغروں کوان دونوں (بدیالناسہ) میں ہے کسی کے اغروں کی سلم میں پس اگرا بسے وقت میں دیا کہ دونوں کے اغرے ملتے ہیں تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے بیمیط میں لکھا ہے اگر کاغذ میں گنتی کی راہ ہے سلم عمبر ائی تو جائز ہے اور اگروزن سے عمبر ائی تو میں نے فقاوی میں دیکھا ہے کہ بیجی جائز ہے مضمرات میں *لکھا ہے اور پییوں میں گنتی ہے سلم تشہر*انا ظاہرالردایت میں جائز کذانی النیازج اور یہی سیجے ہے رہار میں لکھا ہے۔ بیکنوں کی سلم گنتی ہے بچے ہے اور یہی حال سیب وغیر وکا ہے رہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

حسنؓ نے روایت کی ہے کہ بیاز 'اورلہس کی سلم <u>ہیا</u> نہاور گنتی ہے جائز ہے کیونکہ و عددی متقارب ہے بیمحیط سنرھسی میں لکھا ہے اورامام نے فرمایا کہ شیشہ کی سلم میں بہتری تبیں ہے محراً س صورت میں کہٹوٹا ہوا ہو پس اُس کا وزن معلوم شرط کیا جائے اور یہی حال ز جاج سے بیمبسوط میں تکھا ہے بیمید میں تکھا ہے کہ اگر سونے اور جاندی کے برتن میں سلم قرار دی اور راس المال میں سونا تھمرایا تو ملم جائز نہیں ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہےاور جو برتن شیشہ ہے بتائے جاتے جیں اُن کی سلم بھی جائز نہیں ہے کیونکہ و وعد دی متفاوت وں تاب کی ملم جائزے جب کہ اُس کی کوئی معلوم بیان کردی جائے اور مٹی کے پختہ برتنوی کی تی سلم اگر اُس کی کوئی ایسی نوع بیان کی جائے جولو کوں کومعلوم ہےتو جائز ہےاور کوزوں کا بھی بہی تھم ہے بیظہ پریہ میں نکھا ہے۔ کچی اور بکی اینٹوں کی بیچ سلم روا ہے جب کہ اُس کا پیانہ معلوم بیان کر دیا جائے اور پیانہ معلوم ہونے کی ریسورت ہے کہ اُس کا طول اور عرض وعمق عام لوگوں کے استعالی گز ہے بیان کردیا جائے اور اگر اُس شہر کے لوگوں نے اینوں کا ایک ہی ہے نہ کیا ہوتو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے میرنیا تھ میں لکھا ہے اورا یسے ہی کپڑوں کی بیج سلم میں اُن کا طول وعرض معلوم گز ہے بیان کرنے کے بعد جائز ہےخواہ کپڑارو ٹی کا ہو یاریشم کا اورسوت کے کپڑے میں وزن ذکر کرنا ضروری نہیں ہےاور حربر میں اختلاف ہےاور سیج میے کہوزن شرط ہے بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگروزن بیان کیااورگز نه بیان کیے تو سی ملم جائز نه ہوگی اور پیخ الاسلام خوا ہرزادہ نے ذکر کیا کہا گرحریر میں وزن شرط کیااور گزوں کی شرط نہ کی تو بھے کا جائز نہ ہونا اُس وفت ہے کہ جب ہرگز کا تمن نہ بیان کیا ہواور گر ہرگز کا ثمن بیان کر دیا تو جائز ہےاورا گرخز کے کپڑے میں سلم عظہرائی ہیں آخر طول وعرض اور رفتہ بیان کیا اوروزن نہ بیان کیا تو جائز ہے اور اگروزن بیان کیا اور طول وعرض ورقعہ نہ بیان کیاتو جائز نہیں ہےاور ایک روایت آئی ہے کہ اگر طول وعرض اور رقعہ بیان کیا اور وزن نہ بیان کیاتو بھی جائز نہیں ہے یہ فقادیٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر چندگزوں کی مطلقا شرط کی تو دونوں کا لحاظ کر کے درمیانی گزے دیا جائے گا اور واضح ہو کہ بعض مشارکنے نے کہا کہ درمیانی گڑے ویے سے میراد ہے کہ گڑے درمیانی طور پر نایا جائے گا کہ نہ بہت کھینچا جائے اور نہ ڈھیلا کیا جائے اور بعض مشائع نے بیکہا کہ گزے مراد بی گز ہے اور وہ بازاروں میں جھوٹا ہز ااور درمیانی ہوتا ہے بس مراو درمیانی گز ہے اور شخ الاسلام نے فر مایا کھیجے سے کہ جب بیچ سلم میں گز مطلقاً جھوڑ دیا تو ان دونو ل معن <sup>ھے</sup> کالحاظ کیاجائے گابیذ خبر ہیں لکھا ہے۔ بچھو نے اور چٹائی اور بوریوں کی بیج سلم میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور صنعت معلوم کی شرط کی

ہوتو جائزے 🖈

یے بیشایدان کے ملک میں ہوا ور ہمارے ملک میں گنتی ہے جائز نہیں ہے اور بیگنوں کا بھی یہی حال ہے؟!۔ بع خرجاج آئجینہ واس کاجو ہرمعروف ہے ا۔ سے ناپتوااوراس کی متم ہمارے دیار ہی معروف ہونا مشکل ہے ا۔ سے رقعہ سے مراداس کا مرحبہ ہے ا۔ ہے تولدوونوں معن یعن بإزارول كدرمياني كزيدرمياني طوريرنايا جائة ا

اصل میں لکھا ہے کہ انجیری سلم میں اگر اُس کا پیانہ معلوم ہواور پیانہ اُس کا وہ جوال ہے جس میں انجیر بھرے جاتے ہیں تو جائز ہے درنہ بہتر نہیں ہے اور مشائخ نے اُس کے باب میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ ہرحال میں کہلی ہے اور بعضوں نے کہا کہ اگر لوگوں میں دزن سے بکتے کا عرف ہوتو وزنی ہے اور اگر پیانہ سے بکنے کا عرف ہوتو کہلی ہے بیر جیط میں لکھا ہے۔ سناروں اور کا ان کی مٹی میں تیج سلم جائز نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے بچھو نے اور چٹائی اور بور یوں کی تیج سلم میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور معند معلوم کی شرط کی ہوتو جائز ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اور جوال اور موز ہاور چا دروں کی اگر صفت معلوم ہواور طول وعرض اور رقد معلوم ہوتو جائز ہے اور پوسیوں میں جائز نہیں ہے کیوں کہ اُن میں با ہم تفادت ہوتا ہے بیر پیرا مرضی میں لکھا ہے۔ اونٹ اور گائے اور محری کے چڑے کی تیج سلم میں بہتری نہیں یعنی ناروا ہے اور اگر اُس میں سے کسی کی کوئی قسم معلوم بیان کر دی تو جائز ہے بید خبرہ میں لکھا

مبسوط میں ہے کہ چڑے کی سلم جائز نہیں ہے گرائی صورت میں کہ جبائی کی کی ایک قتم ہو کہ جس کا طول وعرض اور جید ہونا معلوم ہوتو کیڑے کے بائند جائز ہوگی اور ایسے ہی اگر چڑا وزن سے بکا ہوتو اُس کی سلم میں وزن اس طرح ذکر کرنے ہے کہ جس سے لین دین میں جھڑا نہ ہوجائز ہے بیظ ہے ہوں اور ایام اعظم کے نزد یک گوشت میں سلم سیحے نہیں ہے اور مار بالا ہوائے ہے کہ اس کی جنس اور نوع اور سن اور جگہ بلکہ صفت اور مقدار بیان کر دیک گوشت میں سلم سیحے نہیں ہے اور ران میں ہے فر باور سور طل اور بڑی کے کودہ میں دوروا بیتی آئی جی اورا سے یہ کہا کہ جائز ہے باور سور طل اور بڑی کے کودہ میں دوروا بیتی آئی جی اور اس کے بہاور تھائی اور جون میں کھھا ہے کہ نوئی صاحبین کے قول پر ہے اور جب حاکم نے اس کے جواز کا بھم دیا تو بالا تفاق سیحے ہو گا اور چکتی اور جون میں کھھا ہے کہ نوئی صاحبین کے قول پر ہے اور جب حاکم نے اس کے جواز کا بھم دیا تو بالا تفاق سیحے ہو گا اور چکتی اور جونی ہوگی یا ختک نمک داراور سلم یا جائے گا اور چکتی اور اگر وزن سے تھم ہرائی تو جائز نہیں خواہ چھلی تر ہویا ختک اوراگر وزن سے تھم ہرائی پس اگر تھی ہی سے تو جائز ہو بائز بیس خواہ پھلی تر ہویا ختک اوراگر وزن سے تھم ہرائی پس اگر چھلی خور ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میعاد تک موجود ہونے کے زمانہ میں واقع ہواور میاد کے درمیان

اگرچوٹی مجیلیوں میں پیانہ یاوزن سے سلم تعمر انی تو سیحے ہے کہ جائز ہے کد انی الیمائی اور بڑی مجیلیوں میں امام اعظم سے دو ایسیں جی بی بی خاہر اروایت میں جائز ہا اور بہی صاحبین کا قول ہا اور اصل میں تھا ہے کہ پرندوں میں ہے کی میں سلم تعمر انا بہتر نہیں ہے ہے جو اس سے بی جی اس سے ہا اور بہی اصح ہا اور بہی اصح ہا اور بہی اصح ہا در بہی اصح ہا در بہی اصح ہا در بہی اصح ہا در بہی اصح ہا کہ واسط بہی ہوتا ہیں بھی جائز بہیں ہا اور بہی اصل میں کہ ان بہتر میں ہے جو جمع کر کے اعظم ہے بہوں کے واسط بہیں رکھے جاتے جی ورنہ جوالیے بول ان کی نبیت بعض مشائخ نے کہا کہ امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہا اور صاحبین کے نزدیک جائز ہیں اور امام مجد کے اور امام مجد کے اور کی دوئی جائز ہوں میں کہا کہ اور امام مجد کے دوئی کے دوئی کے دوئی ہیں کہا ہے اور امام اعظم اور امام مجد کے دوئی کے دوئی ہیں کہا ہے اور امام اعظم اور امام مجد کے دوئی ہوں اور بی اصح ہے ہے جو اس نے بیان کی ہے تا کہ قیمنہ سے پہلے سلم فید کا بدان اور میں تھنہ کے وقت احتیا کہ کرنا واجب ہے کہ اُس جنس سے لے جو اُس نے بیان کی ہے تا کہ قیمنہ سے پہلے سلم فید کا بدان اور منائے کے دوئی کھا ہے۔

رونی کو گیہوں یا آئے کی سلم میں دینا جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزویک جائز ہے اور ای پرفتوی ہے تہذیب میں لکھا ہے

اورآئے کی سلم پیانداوروزن سے جائز ہے میظہ ہرید میں لکھا ہے اور جوا ہراورمو تیوں کی سلم میں بہتری نہیں ہے اور چھو نے چھو نے موتی جووزن سے بیجے جاتے ہیں اور دواؤں میں ڈالے جاتے ہیں اُن کی سلم وزن سے جائز ہے اور چونے کی سلم میں پیاند معلوم کے حساب سے پچھوڈ رئبیں ہے کیونکہ اس کا سمبلی ہونامعلوم ہے اور ہروفت سپردکیا جاسکتا ہے میہسوط میں تکھا ہے تیل کی اگر کوئی قسم معلوم شرط کردی تو اُس کی سلم میں میچھ خوف نہیں ہے اور خوشبو دار اور غیر خوشبو دار کا حکم کیساں ہے بہی سیجھے ہے یہ جواہر ا خلاطی میں لکھا ہے اور صوف کے وزن سے بیچ سلم کرنے میں خوف نہیں ہے اور اگر بغیر وزن کے بچھڈ میر یوں کی شرط کی تو جائز تہیں ہے اگر کسی نے خاص مکری کےصوف کی سلم کی تو جائز نہیں ہے اور یہی تھم مگر یوں کے دو دھ اور تھی کا ہے اور جو تھی یا زینون کا تیل یا گیہوں کہ اس سال پیدا ہوں اُن کی سلم میں بہتری نبیں ہے مکوار کے پھل کی سلم میں کیجہ خوف نبیں ہے بشرطبیکہ اُس کا طول وعرض وصفت معلوم ہوا ورصوف عمر کو یالوں کی سلم میں دینا جائز نہیں ہے کیوں کہان دونوں میں علت رہا کی بعنی وزن مشترک ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ رہیم کم اُس وقت بكه بال وزن سے بكتے بوں اور اگروزن سے ند بكتے بول و أدهار حرام بين بمترجم كبتا بيعن علم جائز بوكى يديو عن الكساب دوزمیوں کا شراب میں بیج سلم کرنا جائز ہے اور سور میں جائز تہیں ہے پس آگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہواتو تیج سلم باطل ہوجائے کی اورمسلمان اورنصرانی تمام احکام سلم میں سوائے شراب کے برابر ہیں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے روئی اور کتان اور ابریشم اور تا نبایتر اورلو بااور را یک اور پیتل اور کا نسدان چیزوں کی ہے سلم میں خوف نبیس ہے اور بید چیزیں متلی میں اور حنااور دسمہ اور حکک خوشبو دار چیزیں جو کیلی ہوں اُٹھیں چیزوں کے ماتند ہیں اور ترخوشبودار چیزیں اور ساگ اور ایندھن متلی نہیں ہیں تو اُن میں ملم جائز نیہ ہوگی اور جبن (خبر۱۱) کا بنانا اگر اُس پیشدوالوں کواس طرح معلوم ہوکہ اُس میں فرق نہ پڑے تو اُس کی بیجے سلم میں کچھیڈ رنبیں ہے اور بھی سیجھے ہے یہ محيط ميں لكھا ہے اگر صبتيروں كى كوئى تتم معلوم بيان كردى اورأس كاطول اور موثائى اور ميعاد اور و دركان كه جس ميں ادا كيے جائيں بيان کر کے بیج سلم کی تو جائز ہے اور بین تھم ساکھواور عبیدن اور لکڑی اور نرکل کا ہے اور نرکل میں موٹائی بیان کرنے کی صورت بیہے کہ بالشت یا گر جو غیرہ کے انداز ہے جس ہے اُس کا حضا با تدھاجا تا ہے بیان کرے ریمسوط میں لکھا ہے۔

اور رطبہ کی سلم میں بہتری نہیں ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور سوت مٹلی چیز وں میں ہے اس کوئمس الائمہ سرخسی نے بیان کیا ہے اور طحاویٰ نے ذکر کیا ہے کہ جووزنی چیز ہے وہ مثلی ہے بیچیط میں لکھا ہے اور طشت اور معمہ اور موز وں اور ایسی چیز وں کی تیج سلم میں خوف شہیں ہے بشرطیکہ اُن کی شنا خت ہو سکے ور نہ بہتری تہیں ہے بید جواب میں لکھا ہے اور کٹ کی تیج سلم میں وزن کے حساب سے پہلے خوف مہیں ہے رہنا ہے میں اور اگر یانی میں وزن کے حساب سے تیج سلم عظیر انی اور یانی کے خاص معلوم گھاٹ بتائے تو جائز ہے اور جب یانی میں جائز ہوگی کذائی فناوی قاضی خان۔

فصل مو):

یے بین اسال کے بہوں اور سے قول موف اقول اس طرح بالوں کوموف کی سلم جمی دیتا بھی جا رئیس ہے اورا گربال وصوف کو کمل وخدہ کی سلم میں دیتا بھی جا رئیس ہے اورا گربال وصوف کو کمل وخدہ کی سے تولیم کر بینی تو دیکھا جائے کہ اگر دہ کا ایس کے مصورت میں کو بیان کے جیسے اکثر خدہ ہوا کرتے ہیں تو نہیں جا کڑے ورنہ جا رسے تول کیا تو تاب میں سروط سے ذیادہ تھا اور کی کی صورت میں کو بیان کے تب اسلم نے قبول کیا تو موجہ میں اوصار ہے اورا گربدہ ن اس کے دب اسلم نے قبول کیا تو موجہ میں اوصار ہے اورا گربدہ ن اس کے دب اسلم نے قبول کیا تو موجہ میں اور کی میں کرے مشروط سے گھٹا ہوا قبول کر لیا یا وصف ساقط کر دیا اور کیلی دوزنی جس کھرے کے مقابلہ میں پہلے قبیت نہیں ہو سختی ہاں اگر میں مال میں نے دورتی بی ہوتو زیادتی دی جو تو زیادتی دی جا کڑے اورا مام ایو یوسف کا قول آسان ہے اور یہاں کی ہوتو زیادتی دی جا کڑے ہوئے گئا۔

یہاں میں عرف ہے اا۔

أن احكام كے بيان ميں جوراس المال اورمسلم فيہ پر قبضه كرنے سيمتعلق ہيں

مسلم اليه کوجائز تبين ہے كەراس المال سے رب انسلم كوبرى كردے اورا گرأس نے برى كيا اور رب انسلم نے براءت قبول کر لی تو عقد سلم باطل ہوجائے گااورا گرقبول نہ کی تو باطل نہ ہوگا ہے پیط میں لکھاہے اور بیا ترنبیں ہے کہ راس المال کے عوش کوئی چیز اس كے غير جنس كے لياور اگر أى جنس سے أس سے جيديا أس سے ردى ديا اور مسلم اليد نے ردى كوا ختيار كرليا تو جائز ہے اور اگر أس كے حق سے جیدہ یاتو اس کے لینے پرمجبور کیا جائے گا اور امام زفرنے فرمایا کہ مجبور ندکیا جائے گا اور اپنی رضامتدی سے کے گا اور یہی مخار ہے بیسران الوہاج میں لکھا ہے اور مسلم فید کے عوض کوئی چیز بدلتا جائز نہیں ہے اور اگر مسلم الیدنے بچائے ردی کے جید دیا تو ہارے نز دیک رب استهم پرأس کے قبول کرنے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور اگر بجائے جید کے روی دیا تو جبر نہ کیا جائے گا اور اگر سلم میں جید کیڑا تھ ہرا تھا ادر وہ ردی لایا اور کہا کہ تو اُس کو لے لے اور میں ایک درہم تھھ کو واپس دوں گا تو اس قشم کے آٹھ مسئلے نکلتے ہیں جارمسئلہ گزوں کی چیزوں میں اور جار کیلی اور وزنی چیزوں میں پس گزوں کی چیزوں کے بیہ بیں کدا گرسلم میں ایک کپڑائھ ہرا تھا پھرمسلم الیہ آس ے وصف میں بڑھ کریا گڑ میں بڑھ کرلایا اور کہا کہ تو اس کو لے لے اور جھ کوایک درجم بڑھادے تو جائز ہے اور بیدرجم کی زیادتی بمقابلہ ذیا دتی خوبی یا گز کے ہوگی اوراگرردی کیٹر الایایا وہ ایک گزیم تھااور کہا کہ تو اس کو ملے اور میں تھے کوایک درہم واپس دوں گااور اُس نے ایسا ی کیاتو جائز نہیں ہے ادراگر اُس نے ردی دے کرید نہا کہ میں بچھ کوایک درہم واپس دوں گااور رب اسلم نے تبول کرلیاتو جائز ہے اور ہدوصف سے بری کرنے میں شار ہوگا اور اگر سلم کیلی یا وزنی چیزوں میں ہومثلاً دس قفیز گیہوں کے عوض دس ورہم دیے تھے اوروہ جید گیہوں لا یااور کہا کہاس کو لیے اور ایک درہم بردھا دیت و جائز نہیں ہے اور اگر گیار ہففیز لایا اور کہا کہاس کو لے اور ایک درہم بردھادے یا نوقفیز لا کردیں اورکہا کہ ایک ورہم واپس کر دوں گا اور اُس نے قبول کرلیا تو جائز ہے اور اگر دس قفیز روی گیہوں لا یا اور کہا کہ تو اس کو تیول کر لے اور میں ایک درہم واپس دوں گاتو جائز نہیں ہے اور امام ابو پوسٹ سے مروی ہے کہ سب صورتوں میں جائز ہے بیفتاوی قاضی خان میں تکھاہے۔

راس المال کے عوض کوئی شے دبمن کرنایا کی پرحوالہ کرنے پائی کافیل کردیا ہے جہ بہن اگر رب اسلم اور مسلم الیہ داس المال پر جب بیت ہوئے ہے جہ بہ بیت ہوئے ہوئے ہوئے تو عقد باطل ہوجائے گا اگر جہ جس تحص نے کفالت کی ہے یا جس پر اُئر ایا ہے جس موجود ہواورا اگر دونوں عقد کرنے والے جس ہم ہوجود ہوں تو کفیل کا یا اُس محض کا جس پرحوالہ کیا ہے جدا ہوجانا معزمیں ہے اورا گر راس المال کے عوض کچھور ہن کرلیا اور دونوں جدا ہوگئے حالا نکدر بمن قائم ہے تو عقد توث جائے گا اورا گر رہمن ای جس بھی تلف ہوگیا تو عقد سلم اپنی صحت پر رہے گا اورا گر مسلم فیہ کے عوض رہن کے عوض رہن کیا ور وہ تناف ہوگیا تو رہ اسلم کو اپنا پوراحق ال میا اور بہن تلف نہ ہوالیکن مصحت پر رہے گا اورا گر مسلم الیہ می تاب ہوگیا تو رہ اسلم الیہ می تاب ہوگیا بلک اُس کے قر ضہ مسلم الیہ می اور اُس کو نہ دیا جائے گا بلک اُس کے قر ضہ مسلم الیہ می بھی جائے جائے گا بلک اُس کے اور مسلم فیہ کی جن میں بیاجا ہے گا تا کہ قبضہ ہے پہلے مسلم الیہ می بیاجا ہے گا تا کہ قبضہ ہے پہلے مسلم الیہ می بیاجا ہے گا تا کہ قبضہ ہے پہلے مسلم الیہ کے پاس آیا اور اُس کے اور مسلم فیہ کے درمیان ہے دوک اُٹھادی تو وہ انتداور قرضوں کاس پر بھی قابض شار ہوگا یہ فیاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔

اورمسلم فیدکائس پراُترانا جائز ہے اورا ہے ہی کفالت کرنا بھی جائز ہے لیکن اُترانے کی صورت ہیں مسلم الیہ بری ہوجائے گا اورکفیل کرنے کی صورت ہیں بری نہ ہوگا اور رب اسلم کواختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تومسلم الیہ سے مطالبہ کرے یا کفیل سے مطالبہ کرے اوررب اسلم کوفیل سے بدل کرنا جائز نہیں ہے اور گفیل کو جائز ہے کہ جواس نے رب اسلم کوادا کیا ہے اُس کے بدلے بین مسلم الیہ سے احتصار کے بدلے بدائع بین کھا ہے اورا گرمسلم فیے کا کوئی گفیل تھا پھراس نے ملم کوسلم الیہ سے اقتضا کے طور پر پورا لے لیا پھراس کوئی کراس مسلم فیہ پڑاس کے حد اورا کی صورت میں پھرا تھیں ہے کہ جب مسلم فیہ پڑاس کی ملکیت بسبب اس کے کہ اُس نے طعام سلم کوادا کر دیا ہے مقرر ہوگئی صرف خلاف اس صورت میں ہے کہ اگر رب اسلم مسلم فیہ پڑاس کی ملکیت بسبب اس کے کہ اُس نے طعام سلم کوادا کر دیا ہے مقرر ہوگئی صرف خلاف اس صورت میں ہے کہ اگر رب اسلم مسلم ادا کرنے والا نود مسلم الیہ ہوتو گفیل سے جواس نے گفیل کودیا ہے اُس کے مشل واپس کے گا پھرائی کتاب میں کھا ہے کہ فیل کہ بین دیا یا دو اُس کو خلاف اس میں کھا ہے کہ فرمایا کہ میں دیا وہ دوست رکھتا ہوں کہ بینفع مسلم ایہ کو واپس کردے اور قعمان میں کہا ہو کہ کہ اورا کا مورت میں ہے کہ سلم کوفیل نے اقتصار کے طور پر لیا ہواورا گررسول امام مرحمہ اللہ تعلق اور ایا مورت میں ہے کہ سلم کوفیل نے اورا کی میں اور اس میں کھا ہے کہ ایم رسلم اور کی میں کہ بین کر لیا ہوار ہوں ہو کہ کہ ہوا کہ دیا ہوار کہ بین کہ بیا ہوار اور کیا ہوار اس کے میرد کیا ہوتا کہ ہیں کو اس کوئیل کہ میں کہ اسلم کوئیل نے اورا کی میں کوئیل کے اور ایا مورٹ میں کہا ہو کہ کہ ہوار کوئیل کے اور ایا مورٹ میں کہا ہو کہ کہ ہوار کوئیل کہ اسلام نے مسلم الیہ سے کہا کہ میرا کوئی نے اورا کی میں خوار کوئی کیا تو رب اسلم کے میاس کوئیل کوئی کوئیل کوئیل کوئی کوئیل کوئی کوئیل ک

اگرکسی نے ایک کر گیہوں میں تھے سلم عظم رائی تھی اور پلنے وقت رب السلم نے سلم الیہ کو تھم ویا کہ میر ہے تھیلوں میں اس کو تاب دے اور اُس نے ایسان کیا اور رب السلم اُس وقت عائب تھا تو یہ قبض ہوگا خواہ تھیلے اُس کے ہوں یا سلم الیہ کے ہوں یہ فتح القدیم میں ہوگا خواہ تھیلے اُس کے ہوں یا سلم الیہ کے ہوں یہ فتح القدیم میں انہاں تھا اور کہا کہ جو میر انتحق پرچاہے ہو وہ ان تھیلوں میں تاپ کر تھا ہو در اگر دب السلم نے اپنے تھیلے سلم الیہ کود ئے اور اُس میں اناج تھا اور کہا کہ جو میر انتحق پرچاہے ہو وہ ان تھیلوں میں تاپ کر مجرد سے پھرائس نے ایسانتی کیا اور دب السلم اُس وقت عائب تھا تو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے اور تھی ہوگا ہے کہ وہ قابض شار ہوگا ہے فتا وہ ن قاوئی قان میں لکھا ہے اور اگر رب السلم کے تھم ہے اُس کو پیایا تو رب السلم قابض نہ ہوگا یہ حاول میں لکھا ہے اور اگر رب السلم نے تھم و یا کہ اس کو دریا ہیں مجینک دے اور اُس میں اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا ہیں مجینک دے اور اُس

في ايساى كيانومسلم البه كامال كيابية عنابيم من تكما بـ

ا اقتضاد مول من كے طور پر ليما ہے اللہ على قولد و دونوں يعنى رب السلم وسلم البداا۔ سے تول كانى نيمى ہے يعنى ابنا تعرف مباح ہونے كے كے كے مرف مسلم البدكانا بناكانى نبير ہے تا وہ تنك خود محى ناپ ندائا۔

فأوي عالم مجيرة على المسلم المسلم

طرح اگر مسلم نے رب اسلم کو اُس پر قبضہ کر لینے کا تھم کیااور اُس نے قبضہ کیاتو بھی دو اُ دفعہ ناپنے کا مختاج ہے پہلے مسلم الیہ کی طرف سے اُس کا نائب ہو کر بیانہ کرے پھراپنے واسطے پیانہ کرےاور ایک ہی پیانہ کا فی نہیں ہے اور اس طرح اگر مسلم الیہ نے پچے درہم رب اسلم کو اپنے واسطے بشرط پیانہ کیہوں خرید نے کو دیئے اور اُس نے خرید کر قبضہ کر کے ناپ لئے پھران کو اپنے حق کے وض لے لیا تو اُس پر دو ہارہ بیانہ کرنا واجب ہے میں محیط میں لکھا ہے۔

ا مرمسلم اليد نا اندازه سے كيبون خريد ساائي زمين سے يائے ياميراث يابيد ياوميت من يائے اوران كورب اسلم كواوا كرديا اورأس كے سامنے ناپ ديا تو رب اسلم كو يكبار پياندكر ناكانى ہے بينها بييس لكھا ہے اور اگر اُس نے پچھاناج پيانہ ہے قرض ليا اوررب اسلم کے سپر دکر دیا تو دوبارہ بیانہ کرنے کی حاجت نہ ہوگی بیرحاویٰ میں لکھا ہے اور جو تھم کیلی چیزوں میں معلوم ہواوہی وزنی چیزوں میں ہے رپیجیط میں لکھا ہے اگرداس المال عین ہوکہ اُس کوسلم الیہ نے ایسا پایا کہ اُس کا کوئی مستحق ہے یا عیب دار پایا ہی اگر مستحق نے اجازت نددی یامسلم الیدعیب برراضی ہوا توسلم باطل ہوجائے گی خواہ جدا ہونے سے پہلے ہو یا بعد ہواور اگرمستی قراجازت دے دى يامسلم اليدعيب برراضى ہوا توسلم جائز ہوگی خواہ راس المال پر قبضہ كرنے سے پہلے جُد ا ہو صحتے ہوں يانہ ہوئے ہوں اور پرمستحق كو راس المال کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور اُس کوا ختیار ہوگا کہرب انسلم ہے اُس کا مثل لے لے اگر وہ ملکی ہوید بدائع میں لکھا ہے اور اگرراس المال درہم اور دینار میں ہے ہوااور اُس پر قبضہ کزلیا اگراُس میں کچھے بیب پایا تویا اُس کواستحقاق پائے گایا ستوق پائے گایا ز یوف پائے گااور یا مجلس میں ایسا پائے گایا بعد خد اہونے کے پس اگرائس نے مجلس کے اندایسا پایا کدائس کا کوئی حقدار ہے پس اگر مستحق نے اجازت دے دی توسلم جائز ہوگی بشرطیکہ راس المال قائم ہو بیجامع میں صریح ندکور ہے اورا گراجازت نددی تو أس قدر كا قبضه ٹوٹ جائے گا اور ایسا ہوجائے گا کو یا اُس نے قبضہ بی نہیں کیا ہی اگر اُس نے اُس مجلس میں اس کے مثل پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں كذا في محيط السزنسي اورا كرأن كوستوق پايا پس اگرنجلس عقد من پايا اورمسلم اليه نياس سن چيثم پوشي كي نوسلم جائز (١) نه بهو كي اور أن كو واپس كر كے بجائے أن كے اى مجلس من كھر ب ورہم لے لئے تو جائز ب كذا في الحيط اور اگر أن كوز يوف عيابنبر و بإيا اور مجلس عقد ميں بی ایسا ہوا پس اگر مسلم الیہ نے اس سے چٹم پوشی کی تو جائز ہے اور اگر واپس کر کے ای مجکس میں بدل لیتے تو جائز ہے اور اگر بدلنے سے میلے غد اہو گئے توسلم باطل ہو جائے گی میرذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر اُن در ہموں میں سے کچھ در ہم ایسے بائے جن کا کوئی مستحق ہے اور مجلس ہے غدا ہونے کے بعد ہوا ہیں اگر مستحق علی نے اجازت دے دی اور ہنوز راس المال موجود ہے تو مسلم جائز ہوگی اوراگر اجازت دى توبالا تفاق بعندرأس كے سلم باطل ہوجائے كى اورا كر يجهدر ہم أن ميں سے ستوق پائے اور يجلس سے غيد ابونے كے بعد ہوا تو بعذر اُس کے سلم باطل ہوجائے گی خواہ میتھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں خواہ سلم الیہ نے چٹم پوشی کی ہویا و اپس کر دیا ہوخواہ بجائے اُن کے بدل لے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور مجلس کے بعد پھر قبضہ کرنے ہے تو رئ سلم جائز نہ ہوجائے کی کذانی المحیط۔

اً گراُن میں سے پچھ درہم زیوف پائے اور بینجد امونے کے بعد ہوا پس اگراُس نے چیٹم پوشی کی تو جائز ہے اور اگرواپس کیا تو

ل تولد بشرطیکه مسلم الیہ نے خوداس کو نستا پا ہو بلکہ اناج فرو خت کرنے والے کے کہنے پر انتیار کرلمیا ہوا ا۔ ع کینی کسی دوسرے کی حقیقت میں ۱۲۔ ع زیون کو بیت المال کھو نٹار کھتا ہے نستا جر بنم روکو تا جربھی روکرتے ہیں ۱۲۔ سے مستحق یعنی اصلی مالک وہ تابت ہوا ۱۲۔

<sup>(</sup>١) كيونكر ستوق هيقة در بهنيس بين ١١

بالا جماع اگر أس نے واپسی کی مجلس میں نہ بدیاتو بعقدروا پس کیے ہوئے کے سلم باطل ہوجائے گی اور اگر واپسی کی مجلس میں بجائے أسكے بدل ليے تو روايت استحسان كے موافق اگر واپس كيے ہوئے تھوڑ ہے ہوں تو باطل نہ ہوگی اور اس كو جارے علانے ليا ہے اور اگر بہت ہوں تو امام اعظم کے نز دیک باطل ہوجائے کی اور صاحبین کے نز دیک استحسانا باطل ندہوگی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے چرروایات ظاہرہ مشہورہ میں بالا تعاق امام اعظم سے مروی ہے کہ جونصف سے زیاوہ ہاور نصف کے باب میں دول روایتیں آئی ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تہائی بہت ہے اور میں روایت اسمے ہے اور احوط ہے یہ بحیط سرحسی میں لکھا ہے اور صاوی میں لکھا ہے کے نعیر روایت کرتے ہیں كة شهداؤ فرماتے تنع الرمسلم اليه بعد غدا مونے كے درجموں كوزيوف بائ تو جاہيے كه بدل كو پہلے لے ليكرزيوف كووا پس كرے اور فقیر نے قرمایا کداییا کرنا احتیاط ہے (واجب بیں ہے، ا) پس اگر أس نے زیوف کووایس کیا اور چرجد اہونے سے پہلے بدل کو لیا تو بھی ہارے علا کے زویک جائزے بشرطیکہ بیزیوف نصف سے کم ہوں بیتا تار خانیہ میں تکھا ہے اور اگرمسلم الید کے ذمہ راس المال کے برابررب اسلم كاقرضه وتوأس كى دومورتن بي يايةرضه بسبب عقد كازم آياب يا تبعندكر في الازم آياب بي اكرعقد كى دجه ے لازم آیا تو اُس کی بھی دوصور تیں ہیں یا بیعقداس عقد سلم ہے پہلے ہے یا اس کے بعد ہے پس اگر عقد سلم ہے پہلے کا عقد ہومثلا رب السلم نے مسلم الید کے ہاتھ کوئی کیڑاوں (۱۰) درہم میں بیچا تھا اور درہموں پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کدأس کووس (۱۰) درہم سلم کے گیہوؤں میں دینے کے واسطے عقد کیا ہیں اگر دونوں ابنا ابنا قرضہ برابر کرلیں یا بدلا کر لینے پر راضی ہو جا تمیں تو بدلا ہو جائے گا اور اگر ایک نے ا نکار کیا تو بدلا نہ ہوگا اور بیاستحسان ہے اور اگر بسبب ایسے عقد کے لازم آیا جوعقد سلم ہے چیچے ہے تو بدلائبیں ہوسکتا ہے اگر چدونوں ہاہم بدلا کرنا چاہیں اوراگر و وقرضہ بسبب قبضہ کے لازم آیا ہے مثلاً مسلم آلیہ نے بطور غصب یا قرض کیا تو و وقرضہ بدلا ہو جائے گاخوا و دو دونوں اُس کو بدلا کریں یا نہ کریں بشرطیکہ دوسرا قرضہ (غصب وغیر ۱۲۰)اس عقد ہے چیچے ہواور بیتھم اُس وقت ہے کہ دونوں قرضہ برابر بول اور اگرزیادتی بواور ایک نتصان پررامنی بوتو دوسراا نکار کرے تو دیکھا جائے گا اور اگرزیادتی والا انکار کرتا ہے توبدلانہ ہوگا اور اگر کی والا انكاركرتا بي بدلا بوجائ كابي بدائع من لكعاب

ام می آنے زیارات میں تکھا ہے کہ کسی نے دوسرے کوئے سلم میں سو(۱۰۰) درہم ایک گر درمیانی گیہوں کے وض ایک میعاد معلوم تک کے واسطے دیئے پھر رب السلم نے مسلم الیہ کے ہاتھ ایک قلام بعوض ایک گر درمیانی گیہووں کے جوش سلم فیہ کے ہیں فروخت کیا اُس کر پر تبعذ کرلیا اور فلام اُس کے ہر دنہ کیا یہاں تک کہ بسبب قلام کے مرنے کے یا خیار شرط کے یا خیار دوایت یا خیار عیب کی وجہ سے قاضی کے تقم سے بابدوں تھم کے تبعذ سے ہیلے قلام کی وجہ سے یا تبعذ کے بعد قاضی کے تقم سے والیسی کی وجہ سے میا تبعذ کے بعد قاضی کے تقم سے والیسی کی وجہ سے مقدی ہر طرح سے سب لوگوں کے تی میں ٹوٹ گیا تو رب السلم واجب ہوگا کہ وہ کر جو اُس نے قلام کا تمن لیا ہو وہ قلام کی تھے تھے والے نے یعنی رب السلم نے کہا کہ میں وہ گہر رہنے دیتا ہوں اور اُس کا مثل ہونے کی وجہ سے مسلم الیہ کووائیس کرنے لیا اگر مللم نے کہا کہ میں وہ گہر رہنے دیتا ہوں اور اُس کا مثل ہونے کی وجہ سے مسلم الیہ کووائیس کر رہ السلم نے وہ اُس نہ کیا یہاں تک کہ تی سلم کی میعاد آگی تو وہ کر مسلم فیدی وہ اسلام نے وہ کر جو غلام کا تمن ہونے کے مقدم کم کی میعاد آگی تو وہ کر مسلم فیدی میں ہونے ہوگیا تو تی سلم کی مقدی تھو تو سلم کی مقدم ہوگیا تو تی سلم کی میعاد آگی ہوئی لیکن وہ کر جو میا می کا میں میں میں مسلم فیدی کا میرانہ ہو جائے گا اور اگر غلام کے خریدار نے کہ جو مسلم الیہ ہو اس غلام کی وجند کے بعد ہا جمی رضا وقت وہ تو میں کو تو تا می کا میں نے بعد عقد مسلم الیہ ہو اس علام کو قبد کے بعد ہا جمی رضا وقت وہ تمر جو عام کا تمن ہے مسلم فیدی کا بدلا ہو جائے گا اور اگر غلام کے خریدار نے کہ جو مسلم الیہ ہے اس غلام کو قبد کے بعد ہا جمی رضا

ل دوردایتن بین ایک بس نصف بهت ہاوردوئم بس نبیس ال سے عقد بینی مسلم الید نے کوئی معاملہ دے کر تغمبرایا جس کے معاوضہ بس اس کوا تنارو بیہ دیتاجا ہے یا تبعنہ سے بینی مسلم الیدنے غصب وغیر و کے طور پراتنارو پیدل ایا تھا جواس پرقر ضدہ وا ۱ا۔

مندی ہے واپس کیایا اقالہ کرلیا اور ہاتی مسئلہ اپنے عال پر رہے تو وہ گر جوشن ہے دونوں صورتوں میں سلم کا بدلا شہو گاخوا ہ دونوں بدلا کریں یانہ کریں اور اگر عقد سلم ہے ہیلے عقد ہے وا تع ہوا اور اُس نے گیہوں پر قبضہ کرلیا اور ہاتی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو وہ کز جوغلام کا شمن ہے سلم کا بدلہ نہ وہ دونوں بدلا کریں ہے چیا میں کھھا ہے۔

اً ارب السلم بركوني ايها قرضه بوكه جوبسبب قضه مضمون كے منانت ميں ہو گيا ہے جيسے كه مسلم اليه كى كوئي چيز بعد سلم ك غضب کرنی تو ابیا قرضہ بدلا ہواجائے گا اگر عقد سلم سے پہلے غصب کی اوروہ اُس کے پاس موجود ہے بہاں تک کہ سلم کی میعاد آجمیٰ بس بدلا کرنے سے بدلا ہوجائے گا خواہ دونوں حاضر مہوں یا نہوں بشرطبیکہ وہ مسلم فید کے ما نند ہواورعقد ملم سے پہلے یا بعدا یک کر رب اسلم کے پاس ود بعت ہو پھرمسلم الیہ نے اس کو بداا کرنا جا ہاتو بدلانہ ہوگا گراس صورت میں کد گر دونوں کے سامنے موجود ہو یارب اسلم أس پر دوبارو فیضیر لے اورا کرسلم کی میعاد آنے ہے پہلے بعد عقد کے ایک ٹرغصب کیا پھرمیعاد آعمیٰ توبدلا ہوجائے گااورا گرعقد سلم ے مہلے غصب داتھ ہوا تو بدلا کرنے ہے بدلا ہوگا اور بیسب اُس وقت ہے کہ جب مسلم فیہ کے مانند ہوا گر اُس ہے جیدیا کمتر ہوگا تو جیدی صورت میں بدلانہ ہوگالیکن اگرمسلم البدراضی ہوجائے تو بدلا ہوجائے گا اور کھٹیا کی صورت میں بھی رب اسلم کی رضامندی سے بدلا ہوگا بیھاویٰ میں لکھا ہے زیدنے عمر وکوسو درہم ایک گر کی سکم میں دے چرعمرو نے زیدے ایک گر اُس کے مانند بعوض دوسو درہم کے میعادی اُدھار برخر بدکر کے قبضہ کرلیا ہی اگر گراس کے باس ہے اور رب اسلم نے جاہا کہ سلم فیہ کے عوض اُس پر قبضہ کر لے تو جائز مہیں ہےاوراگراس نے قبعتہ کرلمیااور اُس کو پہایا تو اُس کو اُس کے مانندویناواجب ہوگاور بیواجب سلم کا بدلانہ جائے گااگر چددونوں أس پرراضی ہوجا ئیں ہیں اگر مسلم الیہ نے ضان کے لئی پھر مسلم نیہ کے توض اُس کوادا کیا تو جائز ہے اور اگر اُس نے نہ پیایا لیکن اُس میں اس کے پاس عیب آخمیا تومسلم الیدکوا ختیار ہے کہ جا ہے اُس کو لے یا اُس کی منان لے پس اگر اُس کا مثل منان میں لیا تو بدلا (۱) نہ ہوگا اورا کر لے کر پھراوا کرویا تو جائز ہے اورا گرائ کر کا بعینہ لینا اختیار کیا اور واپس نہلیا پھرائس کو بدلا کیا تو جائز ہے بشرطیکہ دونوں اس پر راضی ہوجا ئیں اورا گر بدلا کر لینے پر دونوں نے سلح کی پہلے اس سے کہ سلم الیہ سی چیز کوا ختیار کر سے تو امام محمد نے کتاب میں اُس کوذکر نہیں کیا ہے اور مشائخ نے قرمایا کہ جائز ہے اور اگر اُس نے بدلانہ کیا اور مسلم الیہ نے وہ عیب دار گر لے لیا چیررب اسلم نے اُس کو غصب کرلیا اور راضی ہوا تو بدبدلا ہوجائے گا اور سلم الیہ کی رضا مندی نہ دیکھی جائے گی اورا گرمسلم الیہ ہے و وگرکسی اجنبی نے غصب کر لیا پھرمسلم الیہ نے رب اسلم کوغاصب پر آتر اویا کہ اُس سے لے ٹرسلم میں قبضہ کرے تو پیرجا ترجیس اورحوالہ کرتا باطل ہے ہیں اگر وہ اجبی کے پاس عیب دار ہوااوررب اسلم اس سے راضی ہے تو جائز ہوگا اورا سے بی گروہ ٹرکسی اجبی کے پاس و دبیت ہواوررب اسلم أس بداضي بوجائة بعى ميم علم بي سيكن فرق بيب كه غصب كي صورت من اكروه مر قصنه يها للف بوجائة وحواله باطل نه جوگا ورود بعیت کی صورت میں باطل ہوجائے گا بیری طرحس میں لکھاہے۔

کسی نے دوسرے سے ترجیوارے کی ایک تفیز میں سلم تغیر ائی اور اُس کی میعاد اُس کے پائے جانے کے وقت میں مقرر کی تاکہ بڑے سلم جا تزخیر سے پومسلم الیہ نے بجائے اُس کے ایک تفیز خشک چیوارہ ادا کئے یا بیصورت ہوئی کداُس نے ایک تفیز خشک چیوارہ میں بڑے سلم تغیر اُنی اور اُس نے بچائے اُس کے ایک تفیز تر بچیوارہ ادا کیے اور رب اسلم نے اُس شے چٹم پوٹی کی تو مام اعظم کے نزد یک جائز ہے اور صاحبین کے نزد میک اگر مسلم فیدتر چیوارہ ہوں اور بجائے اُن کے خشک اداکر بے قوم حال میں ناجا مُز ہے اور میا ایسا ہے کہ کویا

ا حاضر مرادید کردونوں کی موجودگی ایک مجلس میں ہویانہ ہواور آگائی مجی خروری نہیں اا۔ بع دوبارہ بینی واپس جاکر بلاممانعت کے قابش ہونے پر قادر ہواا۔ سے منان بینی اپنے مال غصب کے شل تاوان لیا اا۔ سے اُس کے لینے یا بدلہ کرنے پر دائنی ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) افتیارکیانوسرف افتیارے بدلان و کاار

اُس نے تمن چوتھائی خنگ چوارے میں ملم ظهرائی چرائی کا ایک قفیز پورالے لیاوراگرا کیے تفیز خنگ چوارہ میں ملم ظهرائی اورائی نے ایک فیر تر چوارے اوا کیے قوصاد میں کے زور کیا اس کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ اُس نے اپنا پورائی الے لینے کے طور پر قبضہ کیا بایٹ طور کہ مسلم الیہ نے رب اسلم ہے کہا کہ اُس کواسیے تی میں یاا ہے تی کے ادا ہونے کے واسطے یا اپنے تی ہوا اور ایسا بی الفظ کے اور دوسرے کہا کہ اُس کواسیے تی میں یا اپنے تی کے ادا ہونے کے واسطے یا اپنے تی ہواں کو کہا کہ اُس کواسیے تی کی اور ایسا بی الفظ کے اور دوسرے کے اور سے ایری الفر مرہونے کے قضہ کیا ہو با ہی طور کہ مسلم الیہ نے کہا کہ اُس کواسیے تی کی میں اُسے جی سے ادا ہونے کی اور انسان الفظ کے اور دوسرے میں اُس سے بری ہوں تو پہلی صورت باطل ہوا و میں میں اُس سے بری ہوں تو پہلی کورت باطل ہوا و میں میں اُس سے بری ہوں تو پہلی کورت باطل ہوا و دوسرے میں اُس سے بری ہوں تو پہلی اگر معلوم ہوا گوا تی اور کو پہلی اور معلوم ہوا گوا تو ای بنا پر محموم ہوا تو اُس کی اور کر کہ جو تھائی بائی رہ جا نہیں اگر معلوم ہوا کہ خنگ ہوکر چوتھائی بائی رہ جا نہیں گر معلوم ہوا کہ خشر کہ ہو تو تھائی بائی ہو جو تا کہ براگر چوتھائی کہ براہ بو تھائی بائی ہو تو تو تیں ہو تھائی ہوگر کو تو تا کہ بور جو تھائی ہوگر کی ہور کو تو تا کہ براہ بائی ہوں ہو گوئی تو سلی ہوا کہ ہو تا کہ بور کو جو تا کہ بور کہ ہوں و نے تو بالا جماع جا کر تہیں ہوا کہ ہوگر کی ہوں و نے تو بالا جماع جا کر تہیں ہوگر کہ ہوگر کہ تو تو تا ہو تھائی ہوگر کہ اور اگر اُس کی قیمت کے براہ یا کہ تقیر دیا یا آئے گوئی اور اگر ایک قفیر دیا یا آئے گوئی ہوں گوئی ہوں کہ ہوئی تھیں کہ ہوئی تھیں کہ ہوئی تھیں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کے تھو اور ان کے تھو اور ان کے دور تھوں کی تھی ہوئی ہوئی گوئی ہوں کہ کہ بیتوں کا ایک قفیر دیا یا آئے گوئی ہوئی ہوئی ہوئی گوئی اور اگر کہ کر دیک جائز ہوا دار ان مرح کر زود کہ کوئی ہوں کے بی تو تو ان میں ملم تھر اُن اور اُس کے ایک کوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہ کوئی کہ کہ کوئی ہوئی گوئی ہوئی گ

رب السلم اورمسلم الیہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

جمونها فصل

کردیئے ہیں تو رب اسلم کی کواہی کے موافق ایک ہی عقد کا تھم دیا جائے گا اور امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نز دیک ہرصورت میں رب اسلم کی کواہی کے موافق ایک ہی عقد کا تھم دیا جائے گار چیط میں لکھا ہے۔

اوراصل میہ کہ اگر مسلم فیہ کی جنس یا مقدار یاصفت میں یاراس المال کی جنس یا مقدار یاصفت میں دونوں اختلاف کریں اور دونوں گواہ بیش کریں تو امام اعظم اور ابو یوسف کے نز دیک جب تک مکن ہوگا ایک ہی عقد کا تھم دیا جائے گا اور جب ناممکن ہوگا تو دو عقدوں کا تھم دیا جائے گا اور جب معجد رہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا پیچیا سرخسی عقدوں کا تھم دیا جائے گا پیچیا سرخس میں کھیا ہے اگر مسلم فیہ اور راس المال میں دونوں نے اختلاف کیا اور داس المال ایسی چیز ہے جو معین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے ہیں اگر مسلم فیہ اور راس المال کی جنس میں اختلاف کیا اور دونوں کے پاس کو اہ نہیں ہیں تو قیا ساواستحسانا دونوں سے تم لی جائے گی اور اگر کسلم فیہ اور دونوں جائے گی اور اگر کسلم فیہ اور دونوں جائے گی اور اگر کسلم فیہ اور دونوں جائے گی اور اگر دونوں نے کو اور چیش کیے ہیں اگر وہ دونوں مجلس عقد سے جُد انہیں ہوئے تو

تینوں اماموں میں پھے اختلاف نہیں ہے کہ قاضی دوعقدوں کا تھم دے گا اور اگر مسلم فیہ اور راس المال کی مقد آرئے میں اختلاف کیا اور کسی کے پاس گواہ نہیں تو دونوں ہے تھی اور اگر کسی نے گواہ نہیں کے باس کو اہتمال ہوں کے اور اگر دونوں نے گواہ نہیں کے تو اس کے گواہ مقبول ہوں کے اور اگر دونوں نے گواہ نہیں کے تو ام محد کے نزدیک قاضی دوعقدوں کا تھم دے گا بشر طیکہ مجلس سے دونوں بُد اند ہوئے ہوں اور امام اعظم اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک ایک عقد کا تھم دے گا اور اگر داس المال اور مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف کیا تو قتم کھانے کے حق میں قیا ساواس المال کی صفت میں اختلاف کیا تو قتم کھانے کے حق میں قیا ساواس المال کی صفت میں بالا جماع سب کے نزدیک ویسا ہی تھم ہے کہ مسلم فیہ یا راس المال کی صفت میں اختلاف کرنے کا تھا ہیں جو تھم وہاں معلوم ہوا ہو دہی یہاں ہے بیذ فیرہ میں کھا ہے۔

ادراً گرراس المال معین ہومٹلاکوئی اسباب ہوپی اگر ددنوں نے مسلم نے کی پیش میں اختلاف کیا تو قیا سادونوں سے ہم شیلی جائے گی ادوسلم الیہ کا تول معتبر ہوگالیکن اسحباب ہوپی اختراف کے بھر باقی صورتوں کا سخم کی سکلہ نے کور مسلم الیہ کا تول معنت یا راس المال کی الیہ ہی اختلاف کے بادرا گردونوں میں سے کوئی گواہ چیش کر ہے تو اُس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا گردونوں میں سے کوئی گواہ چیش کر ہے تو اُس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا گردونوں نے کا تحد کا تھم دیا جائے گا اورا گرمسلم نے کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیا تو بالا جماع ایک عقد کی تحد کیا تھا ہے۔ کیا اورا گرمسلم نے کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیا تو بالا جماع ایک عقد کی تحد اس گرزااور نے کی صفت میں اختلاف کیا اورا کرکی نے اورا تھیا نانہ کھا کیں گے اورا تھیا نانہ کھا کیں گے اورا تھیا نانہ کھا کیں گے اورا تھیا کیا اورا کر کی نے گا مورب السلم کا تول چین کی تو اس کے زور یک ایک صفت کی اورا کر دونوں نے گا مورب السلم کا تول چین کے تو امام کی تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گواہ چین کے تو امام کی تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گواہ ویش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گواہ ویش کے تو امام ابو بوسٹ کے زددیک آئی کی تو تیا سازب السلم کا تول معتبر ہوگا اورا کر میں ہے تو امام کی تو تیا سازب السلم کا تول معتبر ہوگا اورا کر دائوں کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اگر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اگر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دائی الی کے صفت میں اختلاف کیا ہی اگر کی نے دلی نہیں کہ کو ایوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گا اورا کر دونوں نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اورا کر دونوں نے گا او

ا جنس میں اتفاق ہے اور دورہم منے کی داس المال یعنی راس المال کی جنس میں اختلاف کیا ایک نے کہا کردرہم منے اور دوسرے نے کہا کرد بنار سنے یا جنس میں اتفاق ہے کہ دہ درہم منے کی سندہ میں انفاق ہے کہ دہ درہم منے کی سندہ میں اتفاق ہے کہ دہ درہم منے کی سندہ میں کہ درہم اختلاف کیا کہ وہ درہم اختلاف کیا کہ وہ درہم منظا پانچ جنس میں اختلاف ہوا کہ گیرہ درہم میں انفاق ہے کی من اور دوسرے نے سات میں کہ یاصف میں مثلاً پانچ میں اختلاف ہوا کہ بید کے اور دوسرے نے سات میں کہ یاصف میں مثلاً پانچ میں اور دوسرے نے کہا کہ بید کے اور فاہم اللہ من کھر رہم میں اور دوسرے نے کہا کہ بید کہ اور فاہم اللہ کے وادم کے وادم کی میں منافی ہوں گاا۔ ہے تو لداختلاف کیا اور بیا ختلاف می تین حال سے حالی تھی اور دونو سی کہن میں ہوگا مثلاً داس المال درہم منے یاد بینار سے اور مسلم نے گیروں سے باچے تھا دریا دونو سی مقدار میں مثلاً سودرہم یا دوسودہ میں منافل پر خور کر کے بھی اس میں ہوادر مسلم نے کے عقد میں ہو ہی مسائل پر خور کر کے بھیا

اگر دونوں نے اوا کرنے کی جگہ میں اختلاف کیا تو امام ابو حنیفہ نے فر مایا کہ سلم الیہ کا قول لیا جائے گا اور وونوں متم نہ کھا تیں کے اور صاحبین ؓ نے کہا کہ دونوں تشم کھائی ساور بعض مشارکنے نے کہا کا اختلاف اس کے برعکس ہے اور پہلی روایت اصح ہے بیفتاً وی قاضی خان میں لکھا ہےاور میتھم اُس وفت ہے کہ کوئی شخص دلیل نہ پیش کرےاورا گرکسی نے دلیل پیش کی تو خواہ وہ طالب (یری) ہو یا مطلوب (معاعلیہ ۱۱) اُس کی دلیل پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے دلیل پیش کی تو طالب کی دلیل پر فیصلہ کیا جائے گا اور ایک عقد کا تھم دیا جائے گار پر پیط میں لکھا ہے اگرمسلم کی میعاو<sup>ع</sup> میں دونوں نے اختلاف کیا تو اُس میں اختلاف کرنے سے باہم تتم کھانا اور باہم واپس کرنا لازم نہیں آتا ہے اور یہ ہمارے تینوں اماموں کے نز دیک ہے بیشرح طحاویٰ میں لکھا ہے پس اگراصل میعاد میں اختلاف کیا اور رب السلم ميعاو بون كامدى تفاتو أس كاقول معتبر بوكا اورا كرمسلم اليدأس كامدى تفااوررب أسلم محرتفا تؤمسلم اليدكاقول معتبر بوكا اورامام اعظمٌ كے مزد يك استحسانا عقد صحيح رہے گااورصاحبينؓ كے مز ديك رہ السلم كاقول معتبر ہوگااورعقد فاسد ہوجائے گا كذا في الحاوي اور يتظم اُس وقت ہے کہ جب کسی نے دلیل نہ پیش کی ہواورا گرکسی نے پیش کی تو اُس کی دلیل مقبول ہوگی اورا گر دونوں نے دلیل پیش کی تو مد می میعاد کے گواہ مقبول ہوں گے میر محیط میں لکھا ہے۔اگر میعاد مقرر ہونے پر دونوں نے اتفاق کیالیکن اُس کی مقیدار میں اختلاف کیا تورب السلم کا قول قشم کیکرمعتبر ہوگا یہ فقاوی خات میں لکھا ہے اور تول کا معتبر ہونا اُس وفت ہے کہ جب کوئی شخص گواہ بیش نہ کرے اور اگر کسی نے گواہ پیش کیے تو اُس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ پیش کیے تو مطلوب کے گواہ لیے جا کیس گے اور بالاجماع دوعقدوں کا تھم نہ دیا جائے گاریہ ذخیرہ میں تکھا ہے اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ مدت ایک مہینہ تھی لیکن اُس کے گز رجانے میں اختلاف کیاتو مطلوب کا قول معتبر ہوگا کذا فی احتہذیب اورا گر کسی نے گواہ پیش کیے تو اُس کے گواہ تقبول ہوں گے اورا گر دونوں نے گواہ پیش کیے تو مطلوب کا بینہ لے جائے گی بیرمحیط ہیں لکھا ہے اور اگریدت کی مقدار اور اُس کے گزرنے دونوں میں اختلاف کیا تو مقدار میں رب انسلم کا قول لیا جائے گا اورگز رنے میں مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ پیش کئے تو اس زیاد تی کے ٹابت آ کرنے کے واسطے کہ مدت ابھی نہیں گزری ہے مسلم الیہ کے گواہ معتبر ہوں کے کذا فی شرح الطحا ویٰ۔

<sup>۔</sup> تولدزیادتی آئے مثلارا کی مقدارا یک نے سودرہم اوردوسرے نے ڈیڑھ سودرہم بٹلائی اور ہرایک نے گواہ دیئے تو دونوں قبول ہوکر بیٹم ہوگا کہ

آیک سو بچاس دورہم پر مقد مداور سلم فیہ میں سلم الیہ نے کہا کہ دس من گیہوں تھے اور رب السلم نے کہا کہ پندرہ من تھہر ہے اور ہرایک نے گواہ دیئے تو قبول

ہوکر پندہ من قرار پائیں گے ہیں دونوں فریق کو اہوں سے یوں لیا گیا کہ بعوض ڈیڑھ سودرہم کے بندرہ من گیہوں پر سلم ظہری ہے تا ہے تولہ ہرایک کی

مثلا مالک سلم کے گواہوں پر گیہوں کھرے سپیدوغیرہ صفات قبول ہوں گے اور مسلم الیہ کے گواہوں پر ورہم کھرے دودھیا وغیرہ صفات تا بت ہوں گے تا۔

مثلا مالک سلم کے گواہوں پر گیہوں کھرے سپیدوغیرہ صفات قبول ہوں گے اور مسلم الیہ کے گواہوں پر ورہم کھرے دودھیا وغیرہ صفات تا بت ہوں گے تا۔

مثلا مالک سلم کے گواہوں پر گیہوں کھرے سپیدوغیرہ صفات قبول ہوں گے اور مسلم الیہ کے گواہوں پر ورہم کھرے دودھیا وغیرہ صفات تا بت ہوں گے تا۔

مثلا مالک سلم کے گواہوں پر گیہوں کھرے سپیدوغیرہ صفات قبول ہوں گے اور مسلم الیہ کے گواہوں پر ورہم کھرے دودھیا وغیرہ صفات تا بت ہوں گے تا۔

قالٌ في الحاشية كذافي جميع النسخ الحاضرة والظاهران يقال اثبات زيادة الاجل دانه لع يميض انتهى قال لمترجم لاوجه لظهورة بل الظاهر هو مافي النسخ الحاضرة فا المفي ان البيئته في المقدار بنية رب السلم إيضاً ولكن عدم لمغى زيادة على مقدار الاجل فيقبل فيها بنية المسلم اليه فهم المحشى وهم فأ فهم اوراكرراس المال يرجلس من قضرك میں دونوں میں اختلاف ہوا اور رب اسلم مواہ لایا کہ راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں خدا ہو گئے اور مسلم الیہ مواہ لایا کہ خدا ہونے سے پہلے راس المال پر قبضہ ہو گیا ہے ہیں اگر راس المال مسلم الیہ کے ہاتھ میں ہوتو اُس کی دلیل کی جائے گی اور سلم جائز ہوگی كذافى الذخيره اوراگروه ورہم معيندرب السلم كے ہاتھ ميں ہيں اورمسلم اليد كے كہ ميں نے اُس كو قبضہ كے بعدود بيعت ديئے ہيں يا اُس نے غصب کر لیے ہیں اور قبضہ ہونے پر کواہ قائم ہو بچے ہوں تو اُس کا قول معتبر ہوگا اور درہم ادا کرنے کا تھم دیا جائے گا کذافی الحاوی۔ اورا گر کسی نے کواہ چیش کیے تو رب اسلم کے کواہ مقبول نہ ہوں گےاور مسلم الیہ کے کواہ مقبول ہو یکے اورا کر کسی نے بینہ چیش نہ کی پس اگر وہ درہم مطلوب (مسلم البہ ۱۱) کے ہاتھ میں ہیں اورطالب (رب اسلم ۱۷) اُس پرغصب یا ود بعت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے صرف راس الممال پر قبضرند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں ہے کسی پرتشم ندائے گی اور اگر طالب نے مجلس میں قبضہ کرنے سے انکار کرنے کے بعد غصب یا و د بعت کا دعویٰ کیا تو مطلوب کا تول معتبر ہوگا اوراگر وہ درہم رب اسلم کے پاس ہوں اورمطلوب نے قیضہ کا دعویٰ کیا اور طالب (رب السلم ۱۱) پرغصب کر لینے یا وہ بعت رکھنے کا اس کے بعد دعویٰ نہ کیا تو دونوں میں سے کسی پرنتم نہ آئے گی اور اگرمجلس میں راس المال پر قبضہ كرنے كے دعوے كے بعدمطلوب نے غصب مياو ديعت كا دعوىٰ كيا اور طالب نے انكار كيا تو مشائخ ميں سے بعض نے كہا كہتم لےكر مطلوب كا قول معتبر موكاليس أس يضم لى جائے كى اورسلم جائز ہوكى اورراس المال كورب السلم سے نے بے اور بعض مشائخ نے كہا کہ پیچکم اُس وفت ہے کہ جب طالب نے بیقول کہ تو نے قبضہیں کیا ہے مُدا کر کے اس طرح کہا ہو کہ میں نے تھے کوملم میں دیئے پھر خاموش رہ کرکہا گرتو نے قبصن کیایا یوں کہا کہ میں نے تجھ کوسلم میں دیئے اورتو نے قبصہ نہ کیا تو بہی تھم ہو گا اوراگر اُس نے ملا کر کہا کہ تو نے قبطنیس کیا اورمطلوب کہتا ہے کہ میں نے قبطہ کیا تو اس مسئلہ میں طالب کا قول مقبول ہونا واجب ہے اورمطلوب کا قول معتبر نہ ہوگا

اگر جگس سے جُداہونے کے بعد مسلم الیہ و معاداس المال کے کرآیا اور کہا کہ بیس نے اس کوزیوف پایا ہے پس اگرب اسلم
نے اُس کی تقدیق کی تو اُس کو اختیار ہوگا کہ رب اسلم کو واپس کر و سے اور اگراس کی تکذیب کی اور مسلم الیہ نے دعویٰ کیا کہ بیر تیر سے
در ہموں بیس سے ہے پس اگر مسلم الیہ نے اس سے پہلے بیا قرار کیا تھا کہ بیس نے جید در ہموں پر قبضہ کیا ہے یا
در ہموں پر قبضہ کیا ہے یا کہا کہ بیس نے در ہموں پر قبضہ کیا تو قیاس چا ہتا ہے کہ رب اسلم کا قول معتبر ہوا ور اسخسا تا مسلم الیہ کا قول معتبر ہوا ور اسخسا تا مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اور اگر اُس نے کہا تھا کہ بیس نے قبضہ کیا تو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اور اگر اُس نے کہا تھا کہ بیس نے قبضہ کیا تو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا کذائی الذخیرہ۔اگر مسلم الیہ نے اقرار کیا کہ بیس نے ور ہموں پر قبضہ کیا تو اُس معتبر ہوگا کذائی الذخیرہ۔اگر مسلم الیہ نے اقرار کیا کہ بیس نے و متنوق نو بی تو مقبول نہ ہوگا اور اگر قبضہ کرتے کہا قرار شکیا پھر متوق ہونے کا دعویٰ کیا تو اُس کا

لے تولہ تعالی الخ محتی نے شرح طحاویٰ کی عبارت پرائی فہم سے موافق اعتراض کیا تھااور مترجم نے جواب دے کر ظاہر کیا کہ شرح طحاویٰ کا مسئلہ اپئی عبارت سے بالکل در شت ہے اور تھی کی سمجھ کا قصور ہے اا۔ سے قولہ ستوق کیونکہ بیدور حقیقت ورہم نہیں ہیں اور بنہر و کھونے اور رصاص را تگ کے درہم پر جا عدی کا ملمع ۱۲۔

<sup>(</sup>٠) لين تبعنه هوا تعاياتهين ال

قول مقبول ہوگا بیفنا وی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کچھ راس المال بنہر ہ نکلایا اُس کو کسی حقد ارنے لے لیا بھر دونوں نے اختلاف کیااور رب السلم نے کہا کہ وہ تہائی مال تھااور سلم الیہ نے کہا کہ آ دھا تھا توقتم لے کررب السلم کا قول معتبر ہوگیااوراگر ستوق یارصاص نکلا تو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا بیرحاوی میں لکھا ہے۔

اگرر بالسلم نے کہا کہ تونے مجھے شرط کی تھی کہ سلم فیہ فلاں محلّہ میں ادا کروں گا اور مسلم الیہ نے کہا کہ میں نے تجھے اس محلّہ کے سوا دوسرے محلّہ میں ادا کروں تو رب السلم پر قبول کرنے کے واسطے جبرِ

کیاجائے گا 🖈

اگریشرطی کہ مسلم فیگو پہلے فلا ان تقدیم اوا کرنے کے بعد پھر میرے گھر میں اوا کر ہے قوعائمہ مشائ نے فر مایا ہے کہ یہ قیا سا واستحسانا جا کر نہیں ہے اور فقیمہ ابو بکر حمد بن سلام فریاتے تھے کہ استحسانا سلم جائز ہے کذافی المحیط اور اگر بیشرط کی کہ اُس کو پہلے میں ماوا کر ہے قو بعض مشائ نے فر مایا کہ قیاس جاہتا ہے کہ جائز نہ ہو اور استحسانا جائز ہے اور حاکم شہید نے فر مایا ہے کہ یہ قیاس اور استحسان اُس صورت میں ہے کہ جب اُس نے اپنا گھر بتلایا ہوا ور مسلم الیہ نہ جا نتا ہوکہ کس محلّہ میں ہے اور اگر اُس نے بیان کر ویا یا مسلم الیہ اُس کو جانتا ہوتو تھا سا اور استحسان اُس کے بعد مسلم الیہ ہے ویا یہ میں اور استحسانا جائز ہے یہ و خیرہ میں لکھا ہے رب اسلم نے سلم کی میعاد آ جانے کے بعد مسلم الیہ سے سوائے اس شہرے جس میں اوا کرنے کی شرط محملہ کے دو سرے شہر میں ملاقات کی تو اُس کو احتمار ہے کہ اس ہے کہ ہوا ورشیخ نے فر مایا بشرطیکہ مسلم فید کی قیمت اس شہر میں اتنی بی ہو جنتی اُس شہر میں ہے کہ جہاں ادا کرنے کی شرط تھر میں ہے اور کا اس سے کم ہوا ورشیخ نے فر مایا بشرطیکہ مسلم فید کی قیمت اس شہر میں اتنی بی ہو جنتی اُس شہر میں ہے کہ جہاں ادا کرنے کی شرط تھر میں ہوا ورشیخ نے فر مایا

کہ ہمارے ذیانے کے بعض مفتیوں نے بیفتوی دیا کہ اس کو دوسرے شہر میں مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بیتھ مجھ کو پہندہ مگر الی عکہ جہاں ضرورت واقع ہوتو مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً مسلم البہ کسی دوسرے شہر میں جار ہاتو رب اسلم اپنا پورائن لینے سے عاجز کے ہوجائے گا بیقعیہ میں لکھا ہے۔

فصل ينجم:

# بیج سلم میں اقالہ اور شکے اور خیارعیب کے بیان میں

جانا جا ہے کہ ملم میں اقالہ جازے یہ محیط میں لکھا ہے ہیں اگر تمام مسلم نے میں اقالہ کرلیا تو جائز ہے خواہ بعد میعاد آجانے کے اقالہ کیا ہو یہ جب اگر اس المال سلم الیہ ہے پاس موجود ہو یا تلف ہو گیا ہو یجر جب اقالہ جائز مخبر الی اگر داس المال الیا ہے کہ جو معین کرنے ہے متعین ہوتا ہے اور وہ موجود بحق اس موجود ہو یا تلف ہو گیا ہو یہ جب کہ اُس کو بعید رب اسلم کو واپس کرنا چا ہے اور اگر مثل نہ ہوتو اُس کی قیمت والی کرنا چا ہے اور اگر مثل نہ ہوتو اُس کی قیمت والی کرنا چا ہے اور اگر مثل نہ ہوتو اُس کی قیمت والی کرنا چا ہے اور اگر مثل نہ ہوتو اُس کی قیمت والی کرنا چا ہے اور اگر مثل نہ ہوتو اُس کی قیمت والی کرنا چا ہے اور اگر دراس المال ایسا ہو کہ جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا ہے تو اُس پر مثل والی کرنا واجب ہے خواہ وہ متلف ہو گیا ہو یا موجود ہواور اس مرح اگر درب السلم نے مسلم فید میں اُس نے تعذی کیا پھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ اُس کے پاس موجود ہوتو اقالہ جائز ہوا وہ اور باتی کی سلم کی میں موجود ہوتوں نے اقالہ کیا ہوتوں ہو

اوراگرا قالہ کرنے کے بعدرب اسلم نے راس المال ہے کوئی چیز بدلتا چاہی تو استحمانا جائز نہیں ہے اوراس کو تینوں اماموں نے اختیار کیا ہے اور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بی ملم کے اقالہ میں راس المال پر اُس بجلس اقالہ میں بقند کر لیما اقالہ کے بھی جونے کو اسطے شرط نہیں ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کسی نے ایک باندی ایک کر گیہوں کی سلم میں دی اور مسلم الیہ نے اُس پر بقند کیا بھر دونوں نے اقالہ کیا بھروہ مسلم الیہ کے باس مرکئی تو اقالہ بھی ہے اور اُس کو باندی کی وہ قیمت جوائس پر بقند کرنے کے دن تھی اواکر نی واجب ہے اور اگر باندی کی قیمت واجب ہوگی بیجا محصفیر میں تھا ہے۔ علی بن احمد اور اگر باندی کے مرجانے کے بعد اقالہ کیا تو بھی جائز ہا ور اُس پر باندی کی قیمت واجب ہوگی بیجا محصفیر میں تھا ہے۔ علی بن احمد سے موال کیا گیا کہ اگر رب اُسلم نے مسلم فیکو بھند کرنے سے پہلے مسلم الیہ سے داس المال سے زیادہ پر یا بعوض راس المال کے خرید کیا ہے تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تو کیا ہے تھی تھی تھی تھی تھی تو کیا ہے تھی تھی تھی تا تارخانیہ میں تھا ہے۔ مد

رب اسلم نے مسلم فیہ کوسلم الیہ کے ہاتھ بعوض راس المال کے یااس سے زیادہ پر فروخت کیا تو سیح نہیں ہے اور ندا قالہ ہوگا ۔

یقند میں انکھا ہے اگر سلم میں دونوں نے اقالہ کیا بھر راس المال میں اختلاف کیا تو مطلوب (مسلم ایدی) کا قول معتبر ہوگا اور اگر رب اسلم نے مسلم فیہ پر قبضہ کیا اور وہ اُس کے پاس موجود ہے بھر دونوں نے سلم کا اقالہ کیا بھر راس المال کی مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں قسم کھا میں کے بیمیوط سرحی میں لکھا ہے۔ فناوی ابواللیث میں ہے کہ کس نے دوسر سے سے ایک کر گیبوں میں سلم تفہرائی بھر رب اسلم نے مسلم الیہ سے کہا کہ میں نے تھوکو آدھی سلم سے بری کیا اور مسلم الیہ نے قبول کر لیا تو اُس پر داجب ہے کہ آدھا راس المال دائیں کر سے کہا آدھی سلم کا اقالہ ہے اپنی فر مایا ہے ابونصر محمد بن اسلام اور فقیہد ابو بکر اسکاف نے بیز فیرہ میں لکھا ہے۔ رب اسلم نے اگر کے دیکر اسکاف نے بیز فیرہ میں لکھا ہے۔ رب اسلم نے اگر

مسلم فی مسلم الیہ کو ہر ہر مردی تو بیسلم کا اقالہ ہے اور اُس کوراس المال واپس کرنالا زم ہے بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے قاوی عناہیے میں لکھا ہے کہ اگر دونوں نے سلم کوشنح کیا اور راس المال کوئی اسباب تھا کہ اُس کورب اسلم نے مسلم الیہ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے اور رسم کھا ہے کہ اگر کسی نصرانی نے سلم تفہر انی پھرا کی مسلمان ہوگیا تو یہ مثل اقالہ کے ہے ہاتھ نہ اور ای کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی نصرانی نے شراب میں نتاج سلم تفہر انی پھرا کی مسلمان ہوگیا تو یہ مثل اقالہ کے ہے بہاں تک کہ بعد دی کے راس المال کے موض بدل ایمنا جائز نہیں ہے میتا تار خانیہ میں کھا ہے نو اور این رسم میں الم مجد کے مداس المال کے موض بدل ایمنا جائز نہیوں کی سلم میں دینے اور عمر و کا اور بھی زید پر ایک کر ہو دوارت ہے کہ کسی نے دوسرے کومثلا زید نے عمر و کودس (۱۰) در ہم ایک گر گیہوں کی سلم میں دینے اور عمر و کا اور بھی زید پر ایک کر بوعد و ایمن کی سلم میں دینے اور عمر و کا اور بھی زید پر ایک کر بوعد و ایمن کی سلم میں دینے اور قرام ایمنا ہو کہ اور قرام ایک کر فی الحال اوا کر دی تو اقالہ جائز ہے اور قرام این وقت سے پر ملے گارہ بچیا میں کھا ہے۔

جب راس المال ازجنس نقو دلیتنی در ہم و دینار میں سے ہو کہ جومعین نہیں ہوتے ہیں تو اس میں فقہا ،

کے مابین اختلاف بایاجا تاہے ☆

بیافتلاف اس صورت میں ہے کہ جب دونوں نے دی (۱۰) درہم مشترک کی تخص کوا بیک گرانان کی سلم میں دیے ہوں اور اگر دی مشترک نہ ہوں بلکہ دونوں نے دی درہم پرسلم تھرائی بھر ہرا بیک نے پانچ درہم آکر دیے تو بیصورت امام تھر نے تہیں ذکر فر مائی اگر دی مشترک نہ ہوں بلکہ دونوں نے دی درہم پرسلم تھرائی بھر ہرا بیک نے بالا جماع صلح کرنے والے کے حصد میں جائز ہوا وربعض مشائخ نے کہا کہ یہ اوربعض مشائخ نے کہا کہ یہ راویت صحیح نہیں ہے کہ امام تھر نے ذکر تہیں کیا بلکہ امام تھر نے کتاب الاصل کی صلح میں بیصورت ذکر کی ہے اور اس میں امام اعظم کا وہ تی تول ذکر کیا ہے دورات میں امام اعظم کا وہ تی تول ذکر کیا ہے دورات میں امام اعظم کا دی تول ذکر کیا ہے دورات میں امام اعظم کا دی تول ذکر کیا ہے دورات میں امام اعظم کا دی تول ذکر کیا ہے دورات میں ہے اور اگر دونوں رہ اسلم میں سے ایک نے بعد داسے حصد کے سلم کا اقالہ کیا تو بیصورت بھی تو

كتاب مين مذكورتين بإوراس مين بهي مشائخ كاويها بي اختلاف بي جيها بهلي صورت مين بم في الركياب كذا في محيط والركسي نے سلم تھبرائی اور اُس کا کوئی تقیل لے لیا پھر لفیل نے رب اُسلم ہے راس المال پر صلح کی تو مسلم البدی اجازت پر موقوف رہے گی خواہ کفالت اُس کے حکم ہے ہو یا بدوں اُس کے حکم کے ہو پس اگر اُس نے اجازت دی توصلے جائز ہوگی ورنہ باطل ہوگی اور پیچ سلم اپنے حال یر باتی رہے گی اور سام ابوصنیفہ اور امام محمد کے مزویک ہے اور اگر اجنبی نے رب اسلم سے راس المال پرصلح کی تو بھی میمی علم ہے اور سے تعم اختلانی أس صورت میں ہے کہ جب راس المال ازجنس نقو دلیعنی درہم و دینار میں ہے ہو کہ جومعین نبیس ہوتے ہیں اور اگر غلام یا كيڑے وغيرہ كے مائند معين ہوتو صلح بالا تفاق مسلم اليه كي اجازت برموقوف رہے كي اورا كركفيل نے اقاله كيا اوررب السلم نے قبول كيا تو اس میں مشائخ کا ختلاف ہے ہیں بعضوں نے کہا کہ اقالہ اور صلح بکساں ہیں اور بعضوں نے کہا کہ بالا جماع مسلم الیہ کی اجازے پر موقوف ہوگا یظہیریہ میں لکھا ہے! گررب اسلم نے سلم کے گیہوں قبضہ میں لیے اور وہ اُس کے پاس عیب دار ہو سے پھراس میں کوئی پُرانا عیب پایاتوا مام اعظم کے نزد میک اگر مسلم الیہ حجیہوں کو نے عیب کے ساتھ قبول کرے تو تھے ملم چرعود کرے کی اور اگر اُس نے انکار کیا توا 'س کوا ختیار ہے اورامام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر عیب دار کو تبول کرنے سے انکار کرے تو رب اسلم مثل اُن گیہوں سے جواس نے قبضہ مں لئے ہیں واپس کروے گااور جیسے اُس نے سلم میں شرط کیے ہیں و سے لے گااور امام محد نے فر مایا کہ اگر و دواپس لینے ہے انکار کرے تورب اسلم راس المال میں سے بغذرنقصان کے واپس لے کا ریکا فی میں لکھا ہے اگر رب اسلم نے مسلم فید پر قبضہ کیا پھراس میں کوئی عیب پایا تو اُس کودایس کردے اور اگر اُس میں دوسراعیب پایا تومسلم الیہ کواختیار ہے کہ اگر جا ہے تو زیادتی عیب پر راضی ہوکر قبول كرے اور رب اسلم كو بے عيب مسلم فيه سيروكرے اور اگر قيول سے انكاركياتو امام ابوطنيفة نے فرمايا كدرب اسلم كاعقدواليس اور نقصان عیب کینے کاحن باطل ہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ عیب کی زیادتی رب اُسلم کے باس آسانی آفت یارب اُسلم کے قعل ہے ہواوراگر اجنبی کے قعل سے ہواور رب اسلم اُس سے نتصان کی قیمت لے لیو اُس کوعیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور زیادتی عیب کے ساتھ مسلم الیہ کواس کا قبول کرنائبیں لازم ہےاور سامام اعظم کے مزد یک ہے بیٹرح طحاوی میں لکھا ہے۔

ہشام نے اپی نوادر میں تکھا ہے کہ میں نے امام ابو یوسف ہے بو چھا کہ کی نے ایک کیڑا آجے سلم کے طور پروی ورہم و کر
لیا اورا کی تعطو کرایا چھرا کی میں کوئی عیب پایا تو اُنھوں نے فرمایا کہ نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور بھی ہشام نے تکھا ہے کہ میں نے
امام محد ہے بو چھا کہ کسی نے دوسر کودو درہم سلم میں دیے ایک درہم گیبوں میں اور دوسرا جواب میں پھر سلم الیہ نے ایک درہم ستوق پایا
تو امام نے فرمایا کہ اگر دونوں ایک ساتھ دیے ہوں تو آ دھے گیہوں اورآ دھی جوار کی بچے فاسد ہوگی اورا گرطیحہ و دیتے ہوں ہیں اگر
دونوں نے گواہ جی کی کے قومسلم الیہ کے گواہ لیے جا تھیں گے اورا گردونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو دونوں تم کھا تھیں گے اور پوری سلم فاسم
ہوجائے کی اورا پرہیم بن رستم نے امام محمد سے دوایت کی کہی نے دوسرے کو پانچ درہم تفیز گیہوں کی سلم علیکہ واور پانچ تغیر ہوگو کو سلم فاسم
میں علیکہ دونوں کے جُدا ہونے کے بعد اُس نے ایک درہم ستوق پایا اور رب السلم نے کہا کہ جو کے درہم میں جاور سے اسلم کو قول معتبر ہوگا اوراگر دونوں نی باہم تقد بی کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ سی میں
مسلم الیہ نے کہا کہ جو کے درہم میں ہو و رب السلم کو قول معتبر ہوگا اوراگر دونوں میں سے پانچواں حصہ کم ہوجائے گا اور بھر آنے امام
سلم الیہ نے کہا کہ جو کے درہم میں ہو و رب السلم کو قول معتبر ہوگا اوراگر دونوں میں سے پانچواں حصہ کم ہوجائے گا اور بھر آنے امام
سلم الیہ درہم اور واپس کر سے اور گیبوں اور چو دونوں میں سے پانچواں حصہ کم ہوجائے گا اور بھر آنے امام
ایو ہوست سے دوایت کی کہ کی نے دوسر سے سالم کی کو کہ انہونے کے بعد اُس نے ایک درہم میں مشرق پایا اور مسلم الیہ درہم میں جوائے کہ کی درہم میں جوائے کی درہم میں مشرائی اور

نے کہا کہ بیدرہم گیہوں کے درہموں میں سے ہاور رب اسلم نے کہا کہ بؤکے درہموں میں سے ہوا مام نے فرمایا کہا گرمسلم الیہ اپناپوراحق حاصل کرنے کا اقرار کر چکا ہے تو رب اسلم کا قول معتبر ہوگا ورنہ اس کا قول ایم بیس اور اسلام کا قول معتبر ہوگا ورنہ اسلام کا قول معتبر ہوگا ورنہ کی اور اسلام کے گا اورا گر دونوں نے بچ کہد یا کہ جم بیس سے اور جانے کہ کہ میں ہوا ہے گا ہوں کے دھویں میں سے اور دسوان حصہ بخو میں سے کم ہوجائے گا اورا گر میصورت واقع ہو کہ اس نے پندرہ درہم ایک بی صفقہ میں اوا کئے ہوں تو گیہوں کے دسویں حصہ کی دو تہائی ہو اور کے بانچویں حصہ کی ایک تہاؤی کم ہوجائے گی کذائی الحیط۔

فصل مَثر:

ہیج سلم میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگر کسی نے ایک خفس کو وکیل کر کے چھودہ ہم اس واسطے دیئے کہ ایک ٹریہوں کی سلم میں دیے اور اُس نے وہ ورہم بیجی سلم کی شرطوں کے ساتھ ویئے قوجا نزے بیٹر ح تھلہ میں لکھا ہے اور میعاد پر سلم فیہ پر دکر نے کا مطالبہ وکیل ہی کر ےگا اور وہی راس المال سپر دکر ہے گا چرا گر دکیل نے موکل کے درہم اوا کیے ہیں تو مسلم فیہ کو لے کر موکل کر دے گا اور اگر اس نے اپنے درہم اوا کئے ہیں اور مؤکل نے اُس کو کچھونہیں دیا ہے تو بعقد راپنے درہم کے موکل سے لے گا کذائی الذخیر ہ اور دکیل کو اختیار ہے کہ سلم پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے مؤکل کو نہ دے یہاں تک کہ اُس سے اپنے پور سے درہم حاصل کر لے اور اگر مسلم فیہ اُس کے قبضہ میں تلف ہو جائے ہیں اگر اُس کا تلف ہو تی کہ تلف ہو تی تو ایام ابو یوسف "
اُس کا تلف ہونا مؤکل کو دینے سے دوک لینے سے پہلے ہوتو امانت میں تلف ہوگی اور اگر بعد روک لینے کے تلف ہوئی تو ایام ابو یوسف "
نے فرمایا کہ دبمن کے تلف ہونے کے مانند تلف ہوگی اور امام تکہ نے فرمایا کہ قرضہ ساقط ہو جائے گا خوا ہ دبمن کی قیمت ہویا زیادہ ہواور

مشمس الائم بسرهسي نے ذکر کیا ہے کہ بیتول امام اعظم کا ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

محض کوراس المال پر قیند کرنے کے داسطے دیس کیااور قینہ ہے پہلے خود چلاگیا توسلم باطل ہوجائے گی ہے ذخرہ میں تکھا ہے۔

اگرسلم کے دکیل نے تخالفت کی اورائس چیز کے سواکہ جس بھی موکل نے تئے سلم کرنے کو کہا تھا دوسری چیز بھی سلم تغیر کی تو کئی کواختیار ہے کہ وکیل سے منان کی تو کئی ہے منان کی تو تکل ہے منان کی تو تک کے ساتھو تھے رہے گی اوراگر سلم الیہ سے منان کی تو تک کے ساتھو تھے رہے گی اوراگر الی حالمت بھی حنان کی کہ وکیل اور سلم الیہ دونوں بھل عقد بھی موجود ہیں اور وکیل نے وکیل ہے بور اور کی جا ہوگئے ہیں قتہ بھی سلم باطل ہوجائے گی بیوبوں کی موجود ہیں اور وکیل نے ایک فی تھی ہوئی اور اگر سلم باطل ہوجائے گی بیوبوں کی کہ میں دیتے پھروکیل نے ایک فی کوئی موجود ہیں اگر اس کے اپنے در ہموں کی طرف نبست کی ہوتو تھی اوراگر اس نے اپنے در ہموں کی طرف نبست کی ہوتو تھی اوراگر اس نے اپنے در ہموں کی طرف نبست کی ہوتو تھی اوراگر اس نے اپنے در ہموں کی طرف نبست کی ہوتو اپنے واسطے آن کی نبیت کی تو ایع آئی کے لئے ہوگی اوراگر اپنے واسطے آن کی نبیت کی تو ایع آئی کے لئے ہوگی اوراگر اپنے اور امام ہوگیت نور امام ہوگیت نے در ہموں کے لئے ہوگی اوراگر اپنے واسطے آن کی نبیت کی تو تھی آئی کی در ہموں کے لئے ہوگی در ہموں کے در ہم اوراگر اپنے تو تو تھی کی در ہموں کے لئے ہوگی در ہموں کے نبیت ہوگی در ہموں نے نبیت کی در ہم اوراگر ورنوں نے نبیت ہیں جھرا کی اور اوراگر اپنے آئی موقول کی در ہموں نے کہا کہ جس نہ جھرا کی جس سے ہموٹول نے کہا کہ جس نہ جس سے ہموٹول کی جس کے در ہم آئی نہ آئی گوئی جس کے در ہم آئی نے اوراک کے ہیں ہیموٹول میں کہ دونوں نے نبیت میں جھرا کی جس نے اوراک کے ہیں ہیموٹول میں کہ کہا کہ جس کے اور دیل نے کہا کہ جس نے اوراک کے جس سے ہموٹول میں کہ کہا کہ جس نے اوراک کے جس سے ہموٹول کی جس کے در ہم آئی نے اوراک کے جس سے ہموٹول کی جس کے در ہم آئی نے اوراک کے جس سے ہموٹول کی کہا کہ جس کے کہا کہ کی کے کہا کہا کہ کی کو کہا کہا کہ کی کو کہا کہا ک

تو وکیل ضامین نہ ہوگا یہ حاوی میں لکھا ہے اگر کی کواس واسطے وکیل کیا کہ دس درہم طعام کی سلم میں و ہے تو ہمار ہے تر دیا ہوں اور تھوڑ ہے ہوں تو یہ تول مطلق ہے مراد گیہوں اور آس کا آٹا ہے اور مشار کے نے کہا کہ یہ تھم اُس وقت ہے کہ جب درہم بہت ہوں اور تھوڑ ہے ہوں تو یہ تول مطلق روثیوں کی طرف رجوع کر ہے گا اور آئے کے باب میں دور وا بہتیں آئی ہیں ایک روایت میں وہ بمز لہ گیہوں کے ہاور دوسری روایت میں بمز لہ روثی کے ہاور ایساہی قیاس خرید کے وکیل میں ٹابت ہے ہیں آگر اُس کواس واسطے وکیل کیا کہ میر ہے درہم طعام کی سلم میں و ہے تو اُس نے خوالفت کی اور موکل کواختیار ہے کہ وکیل سے اپنے درہموں کی ضمان لے اور ایسا ہو تا ہے تو اُس کے ہیں میں واسطے اُس کے دو کیل سے اپنے درہموں کی ضمان لے اور اگر جا ہے تو اُن کو مسلم الیہ سے لے لیے بیمب وط میں لکھا ہے۔

اگرا سے شریک کوجواُس کے ساتھ شرکت عنان رکھتا ہے مسلم الیہ بنایا تو جائز ہے 🖈

ا گرکتی ذی کوعقد سلم کے واسطے وکیل کیاتو کر است کے ساتھ جائز ہے بیٹز لنۃ الالمل میں لکھا ہے وکیل سلم نے اگر بیج میں کھلا ہواٹو ٹائٹ اُٹھالیا تو جائز نبیں ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر وکیل نے کسی کواس واسطے وکیل کیا کہ ملم پرمسلم آلیہ ہے لے کر قبضہ کرےاور اُس نے قبضہ کیا تومنسلم الیہ بری ہوجائے گاپس اگر وکیل کاوکیل یا اُس کاغلام یا اُس کا بیٹا ہوجوائس کی پرورش میں ہے یا اُس کا جیر ہوتو یہ قبضہ موکل پر جائز ہوگا اورا گرکوئی اجنبی ہوتو تو پہلا وکیل طعام سلم کا ضامن ہوگا اگر اُس کے وکیل کے پاس تلف ہو جائے اور ا کرأس تک بھنے جائے تو وہ اورأس کاوکیل صان ہے بری ہوجا تھی گے بیجاوی میں لکھا ہے اور وکیل سلم کو بیا ختیار نبیس ہے کہ دوسرے کو وكيل كرے مگر جب مؤكل ميد كه جو تو جاہے ، وه كه ميزنزائة الانمل عن لكھا ہے وكيل ملم نے اگر اپنے كويا اپنے مفاوض كويا اپنے غلام کومسلم الید بنایا تو جائز نہیں ہے اوراگرا ہے شریک کوجوأس کے ساتھ شرکت عنان رکھتا ہے مسلم الید بنایا تو جائز ہے بشر طیکہ مسلم فیدان دونوں کی تنجارت میں نہ ہواورا گراہیے بیٹے یاا پی زوجہ یا ماں باپ میں ہے کسی کو بتایا تو امام اعظم کے نز دیکے نہیں جائز ہے اوراس میں صاحبین نے اختلاف کیا ہے روفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جو پچھ میر انتھے پر جاہیے ہے وہ ایک عمر گیہوں کی سلم میں دے دے پس اگراس نے کی محض کومعین کیا تو بالا جماع و کالت محیح ہے اور اگر معین نہ کیا تو بھی صاحبین کے بز دیک جائز ہے اور امام ابو حنیقہ ّ نے فر مایا کہ بحالت سی جہیں ہے بید نیا ہے میں ہا گروکیل نے تعظم مہرانے میں دوم أس چیز کی سلم میں و ب دے جس کا موکل نے تھم كيا تعااورمسلم اليد كاس اقرار بركد من في اليرب بإلي بي كوا وتبين كي جرمسلم اليدز يوف درجم والس كرت كولا يااوركها كه میں نے اٹھیں درہموں میں بائے ہیں تو اُس کی تقعد کی کی جائے گی اور اگر دکیل نے مسلم الید کے اس اقرار پر کواہ کر لیے ہوں تو پھراُس ك وعوىٰ كى تقعد يق ندكى جائے كى اورأس كے معنى يہ بين كدا كرمسلم اليد نے اقرار كيا كديس نے جيدور ہم يور ے حاصل كر ليے يا ابنا يورا حق لےلیا یاراس الممال بورا لےلیا تو پھراس کا بید بوئ کرنا کہ وہ درہم زیوف ہیں اُس کے اقرار کوتو ژنا ہے پس اُس کی ساعت نہ ہوگی اورأس کے گواہ بھی معبول نہ ہوں گے اورنہ مدعا علیہ پرفشم آئے گی اوراگر اُس نے پورے درہم پالینے کا اقرار کیا ہوتو درہم کالفظ زیون اورجیددونوں کوشامل ہے بس اُس کا دعوی اُس کے اقر ارکونہ تو زے گامیم مسوط میں لکھاہے۔

اگر تعلن میں مکم تغیرائی تو اُس میں دراہم ہے نہ دیا جائے گا جیسائے میں ہاورائی پر ہمارے زیانے کے مشائے متفق ہیں بشر نے ایام ابو یوسف ہے روایت کی کہ کی نے دوسر نے وایک کر گیبوں کوسلم میں ایک غلام دیا بھر مسلم الیہ نے وہ غلام کس کے ہاتھ فروخت رکر کے اُس کے بیر دکر دیا بھر مشتری نے اُس غلام میں کوئی عیب یا کرمسلم الیہ کو بغیر تھم قاضی کے واپس کیا بھر دب اسلم اورمسلم الیہ نے

ا قول قیاس بعنی اگرخرید کے داسطے وکیل کیا توسلم کی طرح اس میں بھی بھی ہی تھم ہے اا۔ ع جتنا کوئی انداز وکرنے والا انداز ونیس کر ١٣٦۔ ع قولہ جائے بعنی اس معاملہ میں اپنی رائے ہے ل کر ١٢١۔ ع زیوف ہونے کادعویٰ ۱۳۔ هے قولہ دراہم یا کارویو لے کی ہوئی تتم ہے ۱۹۔

ت سلم کا قالہ جا ہا ہیں اگر رب اسلم نے کہا کہ میراغلام بھے واہی دے اور میں نے تھے کوسلم ہے بری کیایا کہا کہ بعوض اس غلام کے بی فیصلے کا قالد کر نے تھے کوسلم ہے بری کیایا کہا کہ بھے سلم کا قالد کر نے تھے کوسلم ہے بری کہا کہ بھے سلم کا قالد کر نے تھے کوسلم ہے بری کر و سے اور اپناراس المال لے لے اور غلام کا ذکر نہ کیا تو سلم ٹوٹ جائے گی اور اُس کوراس المال میں غلام کی قیمت ملے گی میں کھا ہے کس نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام بعوض آیک کیڑے کے جس کا وصف بیان کر کے المال میں غلام کی قیمت ملے گی مورون میں کھا ہے کسی ایک میری میں ایک میری کے میں ایک میری میں ایک میری کے اور نہیں ہے اور بہلی صورت جائز ہے ہی اگر قضد سے پہلے دونوں خد اہو می تو عقد باطل نہ وگا یہ واقعات حسامیہ میں کھا ہے۔ جائز نہیں ہے اور بہلی صورت جائز ہے ہی اگر قضد سے پہلے دونوں خد اہو می تو عقد باطل نہ وگا یہ واقعات حسامیہ میں کھا ہے۔

اگررب اسلم نے راس المال میں کچھ بڑھایا تو تی الحال اوا کرنا جائز ہے اور میعادی جائز ہیں ہے ہیں آگر اُس کوجنس میں اوا
کردیا توضیح ہے اور اگر زیادتی پر قبضہ ہونے سے پہلے دوتوں جدا ہو گئے تو بقدر زایا دتی کے سلم یاطل ہوجائے کی اور سلم الیہ نے پھے زیادہ
کیا تو دیکھا جائے گا کہ راس المال معین (مثلاً موتی ۱۲) ہے اور دہ موجود ہے تو تی الحال اور میعاد پر دونوں طرح جائز ہے اور اگر راس المال
غیر معین ہے ہیں اگر مسلم الیہ سے معین چیز زیادہ کی تو تی الحال اور میعاد پر دونوں طرح جائز ہے اور اگر در ہم یا دینا رزیادہ کیے تو مجلس میں
زیادتی پر قبضہ ہوجا ناشر طامو گا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے۔

بارېژنينو(۵:

## قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز بنوانے کے بیان میں

جو چیزیں شلی ہیں اُن کا قرض جائز ہے جیسے کیلی اور وزنی اور عدوی متقارب ما تندائے ہو غیرہ کے اور جو چیزیں شلی ہیں ہیں جیسے حیوان اور کپڑے اور عدوی متفادت اُن ہیں قرض جائز شہیں ہاور قرض قاسد ہیں اگر مقروض چیز پر قبضہ کیا تو اُس کا مالک ہو گیا جیسا کہ تھے قاسد ہیں قبضہ کی ہوئی چیز کا مالک ہو تا ہے کیان قرض قاسد ہیں جس چیز پر قبضہ کیا ہے فاص اُس کو وائیس کر ہے اور قرض جائز ہی اُس کر قرض مقبوض قرض لینے والے کے پاس موجود ہوتو وہی وائیس کرنے کے واسطے معین نہ ہوگا بلکہ اُس کو اختیار ہوگا کہ چاہا اُس کو منظم میں اُس کر منظم جائز ہے جائے کہ وائیس کر اُس کے منظم ہواتو اُس قرضہ ہے تھے اُس می جائز ہیں جائز ہی جائز ہی جائز ہی کا وزن کے حساب سے نہ تنتی کے حساب سے قرض لینا اہم ابو یوسٹ کے جائز ہوائی اور میں گھا ہے اور اور ہشام میں اہم ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ اُنھوں نے قربایا کہ چید گیروں اور آئے کا وزن سے قرض لینا ور اُس میں بہتری ہا گرچہ یہ گیروں اور آئے کا وزن سے قرض لینا ور اُس میں بہتری ہے اگر چہ یہ گیروں اور آئے کا وزن سے قرض لینا خرور کے جائز ہے اور ای پر بنوی ہو جائل ہے ہو جہاں میں بہتری ہو آئی جی جائز ہے اور ای کی جائز ہو جہاں میں بہتری ہو آئی جو جہاں میں بہتری ہو آئی جو جہاں میں بہتری ہو گیا ہوں ہو گھا ہے۔

اصل میں ندکور ہے کہ اگر آٹا تو ل کر قرض کیا تو اس کووزن سے نہ واپس کر سے کین دونوں کی قیمت پر صلح سے کر لیں اورا مام ابو بوسف سے ایک روایت میں آیا ہے کہ اُس کا وزن سے قرض لینا استحسانا جائز ہے جب کہ لوگوں میں اُس کا وزنی ہونا رائے ہوجائے اور ای پرفتوی ہے بیغیا ثید میں تکھا ہے۔ ایندھن اور لکڑی اور قضب اور ترخشبود ارچیزیں اور ساگ کا قرض لیمنا جائز نہیں ہے لیکن حنا اور وسمہ اور خشک خوشبود ارچیزیں کہ جو پیانہ ہے بکتی ہیں اُن کے قرض لینے میں بچھ خوف نہیں ہے بیفسول عمادیہ میں تکھا ہے اور کا غذکا گفتی

ا قاضی خان وظهیر میدان تا یعنی ضرورت کی دیدے جائز ہونا ان میں نہیں ہے اور سے روائ میں اا سے قولہ قیمت بعث مسلم کے جائے قیمت جس قدردین اا۔

ے قرض لینا جائز ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اِخروٹ کا بیانہ ہے قرض لینا اور بیگنوں کی گئتی ہے قرض لینا جائز ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور فتاوی عمابیه میں ابن سلام سے نقل کیا ہے کہ کچی اور بکی اینٹوں کا گنتی سے قرض لینا جائز ہے بشرطیکہ اُن میں تفاوت ندہو بینا تار خانیہ میں لکھا ہے اور گوشت کا قرض لیما جائز ہے اور یہی اصح ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور گوشت کا وزن سے قرض لیما جائز ہے یہ فہاوی صغریٰ میں لکھا ہے ادر ہمارے شہروں میں خمیر کو وزن ہے قرض لینا جائز اور یہی مختار ہے بیرمختاری الفتاویٰ میں لکھا ہے اور زعفران کو وزن ہے قرض لینا جائز ہے اور پیانہ ہے جائز نہیں ہے میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور برف کووزن ہے قرض لینا جائز ہے اور اگر گرمیوں میں قرض لیا اور جاڑوں میں ادا کیا تو اُس کے عہدہ عصص نگل گیا اور برف اُن چیزوں میں ہے کہ جن کے عوض قیمت لی جاتی ہے اور اگر برف والے نے کہا کہ میں اس سال تھے ہے نہلوں گا تو ابو بکراسکاف نے فر مایا کہ میں اس مقام پرسوائے اس کے کوئی حیار نہیں جانا کہ جس تخض پر برف آتا ہےوہ اُس کے برابر برف تول کر برف والے کے کھتے میں پھینک دے تاکہ قرض سے بری ہوجائے اور قاضی فخر الدین نے فرمایا کہ میرے نزویک چھٹکارہ اس میں ہے کہ یہ بات قاضی کے سامنے پیش کرے تا کہ جس قدر اُس پر قرض ہے اتنے لینے پر قاضی اُس کومجبور کرے جبیما اس صورت میں کہ کسی نے دوسرے سے گیہوں قرض لیے بھراُس کا بھاؤ بدل جانے کے بعد اُن کے مثل گیہوں اُس کو دیسے قو قرض خواہ کو اُن کے قبول کرنے پر قاضی مجبور کرے گا بیرمختار الفتاوی میں لکھا ہے اور سونے اور جا ندی کووز ن سے قرض لینا جائز ہےاورعد دے قرض لینا جائز نہیں ہے می<sub>ت</sub>ا تارخانیہ میں کھھاہے۔امام محکہ نے جامع میں فرمایا کہا گرا یہےورہم ہوں کہ جن میں ایک نہائی جا ندی اور دونہائی پیتل ہے اور ان کو کسی شخص نے گنتی ہے قرض لیا اور وہ لوگوں میں بھی گنتی ہے رائج ہیں تو کی حصا کقیہ نہیں ہےاورا گرلوگوں میں فظ وزن سےرائے ہیں تو صرف وزن سے اُن کا قرض لیہ اَ جائز ہوگا اور اگرا سے درہم ہوں جن میں دو تہائی عاندی اور ایک تہائی پیتل ہے تو اُن کا قرض لیما فقط وزن سے جائز ہے اگر چہلو کوں کامعمول ہو گیا ہو کہ اُن کے ساتھ آئتی سے فروخت کرتے ہوں اور اگر درہموں میں آ دھی جا ندی اور آ دھا پیتل ہوتو اُن کا قرض لینا بھی فقط وزن سے جائز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ . امام محمد عميلية نے كتاب الصرف ميں فرمايا كه امام ابو حنيفه عميلية ہرا يسے قرض كو جو نفع پيدا كرائے

مكروه جانتے تھے ☆

جس سرگیں کا فرو خت کرنا جائز ہے ہیں کا قرض لین بھی جائز ہے قال المتر جم یعنی گوروں میں سے کھاوکا پیٹا جائز ہے واروہ الی کا قرض لینا بھی جائز ہے اور وہ واقعات حسامیہ میں لکھا ہے کہ سرگین کے تلف کرنے والے پراس کی قیمت واجب ہوتی ہے اور وہ الی چیزوں میں ہے کہ جس کا مقاتل قیمت ہوتی ہے قراس دوایت کے موافق اُس کا قرض لین جائز نہ ہوگا اور تج ید میں لکھا ہے کہ اگر میعادی قرض دیا یا بعد قرض کے مت مقرر کی قومت باطل ہوگی اور مال فی الحال دینا واجب ہے بخلاف اس صورت کے کہ کسی نے اپنے مال میں سے فلال شخص کو ایک مہینہ کے واسطے قرض دینے کی وصیت کی کذانی النا تار خاشیا اور قرض کے تلف کر دینے کے بعد مت مقرر کرنے یا اُس سے فیلا اُس میں کہ میں کہ میں جو جانے میں کرنے یا اُس سے پہلے مدت مقرر کرنے میں پر اُس اور میں کی کہ اور اور اور کی کی میعاد لا زم ہو جانے میں سے حیا ہے در ض لینے والا قرض وار کا قرض کی پر اُس اور دے پھر قرض لینے والا اُس مخص سے کہ جس پر اُس رائز ایا ہے مدت مقرر کر لے پس

ل قولہ بیکنوں اقول ہمارے دیار میں سی تھم مشکل ہے علاوہ ہر ہی اس میں سود جاری ہے اور ہر کیل کی تلید ہ قیمت ہے اا۔ میں کیے بینی بسب عرف کے بنا بریں مترجم کے دیار میں خمیر اور آئے کا قرض لینا بھی وزن ہے رواہونا جا ہیے ا۔ میں قولہ عہدہ بعنی ذمہ داریا ک ہوگیاا گرچہ ہے موسم اس کواوا کیا ۱۲۔ میں ومیت بعنی اس وصیت کونا فذکرنا جا ہے اور قرض میں عہ ت اصل نہیں ہے ۱۱۔

معادلانم آئے گی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ امام محد نے کتاب الصرف میں فر مایا کدام ابوصنیفہ برا یسے قرض کو جونفع پیدا کرائے مکروہ جائے ہے۔ جائے تتھاور کرفی نے فرمایا کہ یہ می اس واسطے دیے کہ جائے تھے اور کرفی نے فرمایا گیا ہو مثلاً غلت کے درہم اس واسطے دیے کہ اس کوسیح درہم ادا کر دیتو مکروہ ہے اور اگر میٹر طاعقد نہ ہواور قرض لینے والا قرض سے جیدا داکر ہے تو اس میں بچھ خوف نہیں ہاور ایسے ہی اگر کی نے کی کو بچھ درہم یا دینا راس واسطے قرض دیے کہ قرض لینے والا اُس کا کوئی اسباب گران ٹمن میں فرید ہے تو مکروہ ہے اور اگر یہ شرط نہ ہواور قرض لینے والا اُس کا کوئی اسباب گران ٹمن میں فرید ہے تو مکروہ ہے اور اگر یہ شرط نہ ہواور قرض لینے کے بعد اُس نے گران ٹمن میں فرید لیا تو کرفی کے قول پر پچھ خوف نہ ہوگا اور خصاف نے اپنی کتاب میں انکھا ہے۔

لے کینی ٹوٹن ملے ہوئے ۱۱۔ ع پیدا کرائے لینی قرض کے ذریعہ ہے کو نفع کمینچاوریہ محابہ ہے صرح منقول ہے ۱۱۔ ع قول خوف نہیں اگخ اس میں اشارہ ہے کہ دیکل خوف ہے قوبہ ترنیس ہے ۱۱۔

اس کی دعوت کیا کرتا تھا تو بعد قرض کے بھی اُس کی دعوت قبول کرے اور اگریہ صورت ہو کہ وہ پہلے اس کی دعوت نہیں کرتا تھایا پہلے ہر میسوں میں اُس کی دعوت کرتا تھا اور بعد قرض لینے کے ہر دس ون میں اُس کی دعوت کرنے لگایا دعوت کے کھانے طرح طرح کے بڑھا ویے تو اس دعوت کا قبول کرنا حلال نہیں ہے اور وہ کھانا جدیت معمولاً اگر قرض کا بدلا واضح ہونا قرض میں شرط نہ کیا ہوتو کے ہوڈ رنہیں ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔

کسی دوسرے پر بچھدرہم قرض تھے اور اُس نے قرض دار کے درہموں پرِ قابو پایا تو اُس کو اُن درہموں کے لیے کا اختیار ہے بشرطیکہ اُس کے درہم جیدنہ ہوں اور قرض میعادی نہ ہواگر اُس کے دیناروں پر قابو پایا تو ظاہرالروایت میں نہیں لےسکتا ہے اور یہی تیجے ہے قرض دارنے اگر قرض کوجیسا اُس پر جا ہے تھا اُس ہے جیدادا کیا تو قرض خُواہ کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ گٹھیا ہونے کی صورت میں جرمنہ کیا جائے اور اگر اُس نے خود قبول کرلیا تو جائز ہے چنانچ اگر قرض دار نے اُس کی جنس کے برخلاف دیا اور اُس نے قبول کرلیا تو جائز ہےاور بھی چیج ہےاورا گر قرض میعادی تعااور قرض دار نے میعاد آنے سے پہلے ادا کیا تو قرض خواہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اورا گرقرض دار نے جنتا اُس پرتھا اُس سے زیادہ وزن میں ادا کیا پس اگر اُس قندرزیادتی ہو جودو ہارہ وزن کرنے میں آ جاتی ہے تو جائز ہےاوراس پراجماع ہے کہ مودرہم میں ایک دانگ ایسا ہے کہ جو دوبارہ وزن میں زیادہ ہوجاتا ہے اور اگروہ الی زيادتي موئى كدوونون وزن عن مينيس آتى ب مثلا ايك درجم يادودرجم مونو بهت باورجا زنبيس باورآ ديد ورجم يس اختلاف بابو تصرد یوی نے قرمایا کے سودرہم میں آ وهادرہم زائد ہے پس أس كے ما لك كوداليس كياجائے اورا كر قرض داركوزيادتى كى خبر نه بوتو زيادتى کثیرہ اُس کووا ہیں کی جائے گی اورا گراُس کوخبر ہواور اُس نے اپنے اختیار سے دی ہوتو زیادتی کے قبطہ کرنے والے کوھلال نہیں ہے اگر ید یے ہوئے ورہم شکتہ ہوں یا ثابت ہوں کہ جن کو کرے کرنا ضررتیس کرتا ہے تو بدزیادتی جائز نہ ہوگی بشرطیکہ دیے والے اور لینے واللے کوخبر ہو کذائی فاوی قاضی خان اوراگر میدر ہم ثابت ہوں اورشکت کرنا ان کومفنر ہو ہیں اگر میزیا دتی اگر اس قدر ہو کہ بدون تو ڑنے کاس کا جدا کرناممکن ہے مثلا ان درہموں میں ایک درہم کم حقد ارکا ہواور ای قدرزیادتی بھی ہوتو زیادتی جائز نہیں ہےاورا کریدزیادتی الیی ہوکہ بدون توڑنے کے اُس کا جدا کرناممکن نہ ہوتو بطریق ہبہ کے جائز ہے اورا گر کوف میں اُس شرط ہے قرض دیا کہ اُس کو بصرے میں اوا کرے تو جایئز نہیں ہے کذافی الحیط اور عصفتیہ عمروہ ہے لیکن اگر مطلقاً قرض دیا اور بدون شرط کے قرض دار نے دوسرے شہر میں اوا کیاتو جائز ہے منتقی میں لکھا ہے کہ ایرائیم نے امام محر ہے روایت کی کہی نے دوسرے سے کہا کہتو مجھ کو ہزار ورہم اس شرط پر قرض دے کہ میں چھے کوانی بیز مین عاریت دوں گا کہ تواس میں بھیتی کرنا جب تک کہ تیرے درہم میرے پاس رہیں پس قرض خواہ نے بھیتی لی تو کوئی چیزصدقہ نہ کرے گااور میں اُس کے لیے سیاصل مکروہ جانیا ہوں سیحیط میں لکھاہے۔

اگر کمی نے چیے یا عدالی قرض کیے بچر وہ کاسد ہو میے تو اما ابوطنیقہ نے فرمایا کہ اُس پر اُن کے شل کا سدادا کر تا واجب ہیں اور اُن کی قیمت کی صان خدرے کا اور اہام ابو بوسف نے فرمایا کہ اُن پر قبضہ کرنے کے دن جو اُن کی قیمت تھی ادا کر ہے اور اہام جھڑنے فرمایا کہ اُن پر قبضہ کرنے کے دن جو اُن کی قیمت تھی ادا کر ہے اور اہام جھڑنے فرمایا کہ اُن کے ہوئے کو اُن قاوئی قاضی خان اور ہمارے زمانے کے بعض مشائح نے اہام ابو یوسف کے قول پر فتو کی دیا ہے اور ہمارے زمانے میں آئیس کا قول قریب الصواب ہے دیجیط میں لکھا ہے۔
کو بعض مشائح نے اہام ابو یوسف کے قول پر فتو کی دیا ہے اور ہمارے زمانے میں اُن بیس کا قول قریب الصواب ہے دیجیط میں لکھا ہے۔
کو بعض کو بخارا میں بخاری در ہم قرض و ہے۔ پھر قرض دار ہے ایسے شہر میں ملا کہ جہاں وہ مخص ایسے در ہموں پر قاصد نہ تھا تو اہام ابو یوسف ہے کہ اُس کو بھر میں ملاکہ جہاں وہ محت ہے کہ جب اُس ہے ایسے شہر میں ملاکہ ہے کہ اُس وقت ہے کہ جب اُس ہے ایسے شہر میں ملاکہ جس میں بدورہم طبح بیل کی تیمن بیا کے اور بعض مشائح نے کہا کہ بیسے ماس وقت ہے کہ جب اُس ہے ایسے شہر میں ملاکہ جس میں بیدرہم طبح بیل کی ویک یا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس میں بیدرہم طبح بیل کی مجلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس میں بیدرہم طبح بیل کی یا کہ بیسے میں تو وہ اُس کو بقدر مسافت کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس میں بیدرہم طبح بیل کین یا کے نیمن جانے بیل کو وہ اُس کو بقدر مسافت کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس

میں بیدرہم نیں جلتے ہیں تو اُپن کی قیمت لے لے کا بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

تستی خص بر دوسرے تخص کے جید درہم قرض تھے اور اُس نے اُس سے زیوف یا نبہرہ یا ستوقہ لے

ليےاوران برراضي ہوگيا تو جائز ہے 🏠

اگر کی تھرانی نے دومر نے تھرانی کوشراب قرض دی بھرقرض دیے والامسلمان ہوگیا تو شراب کا قرضہ ما قطاہ و جائے گا اور
اگر قض دار مسلمان ہوا تو امام ابو صنیفہ ہے ایک روایت ہیں ساقط ہونا آیا ہے ادر دوسری روایت ہیں ہے کہ اس پرشراب کی تیمت واجب ہے اور یہی قول امام مجھڑکا ہے یہ بحرالرائق کے مقرقات ہیں تکھا ہے کی نے وزنی یا کیلی چیز قرض کی بخر بازار میں اُس چیز کا آنا موقوف ہوگیا تو قرض خواہ کو مہلت دینے برمجور کیا جائے گا یہاں تک کھیتی کی جائے اور بیام اعظم کا قول ہے اور یہی بختار ہے اور اور کی بھر بازار میں اُس چیز کا آنا ای پرفتو کی ہے یہ بختار الفتاہ کی ہیں لکھا ہے کے خصص کے جید درہم قرض تھا در اُس نے اُس سے زیوف یا نہرہ یا ستوقت کے لیے اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ زیوف یا نہرہ یا ستوقت کی قیمت واجب ہوگی کی کے قرض لیما کروہ ہے اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ زیوف یا نہرہ کی کی مقرض لیما کہ جہاں یہ طعام کی قرض خواہ اس ہے بھر قرض خواہ اس ہے کی مقرض خواہ اس ہے کی کہ جہاں یہ طعام گراں ہے بھر قرض خواہ اس ہے دوسر سے شہر ہیں ملاکہ جہاں یہ طعام گراں ہے بھر قرض خواہ اس ہے وار می وار کو تھی دیا جہاں یہ طعام گراں ہے کی کی تو تو اور کو تا مہاں اور کو تھی خواہ اس کے کا خواہ کی تھا وی کا دوسر سے تیم بھی ملاکہ جہاں یہ طعام کر اس سے بھر قرض خواہ اس کی جہاں وہ طعام ارزاں ہے بھر قرض خواہ اس کی مضروطی کرد سے اور اُس کا طعام قرض اُس کی شریش جہاں اُس نے قرض لیا ہے اور اگر کی قاضی خان میں کہا ہو ہی ہے۔ کی مضوطی کرد سے اور اُس کا طعام قرض اُس کی شہر میں قرض لیا ہے اور اگر کی قاضی خان میں کہا ہے۔

۔ اگر اُس کُر کو جواُس پرِ قرض ہے اُس کے مثل کر کے یوض خریدا تو جائز ہے بشرطیکہ نقلہ ہواورا گر قرض ہوتو جائز نہیں ہے تگر جب

ل کھیتی بینی بیاناج جو بیا ندوغیرہ ہے بکتا ہے وہ ہازار میں آئے لگے اور بی کھیتی کینے ہے مراد ہے تا۔ میں لیخ اس

ظامہ میں تکھا ہے کہ بقف ہے پہلے ترش میں تصرف کرنا تھے یہ ہے کہ جائز ہے بیتا تار خانیہ میں تکھا ہے خلام اجراور مکا تب اور لڑکے اور بے وقف کا قرض و یا اور اس نے تلف کر دیا تو اس بر خان نہ ہوگی اور بہتو لی امام ابو صنیفہ اور امام ابو بیسٹ کزد کی جو اُس نے تلف کیا ہے اُس کا ضامن ہوگا اور بہی تھے ہا ور اگر کی ایسے خلام کو ترض دیا کہ جس کو اُس کے ما لک نے تصرف کرنے ہے بازر کھا ہے اور اُس نے تلف کر دیا تو اُس ہوگا اور بہی تھے ہا ور اُس نے خلام کو ترض دیا کہ جس کو اُس کے ما لک نے تصرف کرنے ہے بازر کھا ہے اور اُس نے تلف کر دیا تو اُس ہے ہوا میں انہ ہوگا اور بہی تھے ہاں تک کہ وہ آزاد ہو جائے اور اس میں ویسا بھی اختراف ہے جو ہم نے بیان کیا اگر چصاف نہ کورٹیں ہے اور امام ابو لیسٹ کے نزد کیک فی اٹھال موافذہ کیا جائے گا جسیاو دیعت میں ہوتا ہے اور اگر قرض دینے والے نے ابنا بعید مال کے ان میں ہے کہ کے پاس بایا لاور کیا کہ میں نے وہ در ہم تھم دینے والے کو دے دیے تو یہ مال و کیل پر قرض ہوگا اور موکل پر اُس کی تھر دین شدی جائے گا اور اگر کی نے دور ہے کہا کہ تو بھے اس قد در دہم تھی وے کہ وہ تیرے بھی پر اُس کی تھر میں ہول کے اور اُس کے باس بھیجا کہ تو بھے اس قد ردر ہم تھی وے کہ وہ تیرے بھی پر اُس کی تھر میں ہول کے اور اُس کے باس نے قرض ہول کے اور اُس کی ہول کے اور اُس کے باس بھیجا کہ تو بھی ہول کے اور اُس کی ہول کے اور اُس کے باس بھیجا کہ تو بھی ہول کے اور اُس کے باس بھیجا اور اُس کی ہو ہو اُس کی ہور اُس کے باس بھیجا اور اُس کے باس بھیجا اور اُس کے باس بھیجا اور اُس کے باس بھیجا کہ تو ہو ہوں کے اور اُس کی ہور اُس کی باتھ بھیج دیے تو اگر اُس کے اُس کی بیا کہ بھیجا کہ تو بیتے بال کی بھیجا کہ کو باتو تھی کی اور اُس کی باتھ بھیج دیے تو اگر اُس کے باتھ بھیج دیا تو اُس کی باتھ بھیج دیے تو اُس کی باتھ بھیج دیا تو اُس کی باتھ بھیج دیا تو اُس کی باتھ بھی کی باتھ بھیج دیا تو اُس کی باتھ بھیج دیے تو اُس کی باتھ بھی کی باتھ بھی کی باتھ بھی ہو کہ کی باتھ بھی کی باتھ بھی کے اُس کی باتھ بھ

اگر کئی کواس واسطے بھیجا کہ فلاں شخص ہے ہزار درہم قرض لے اور اُس مخف نے اُس کو قرض دیے اور وہ اُس کے پاس ضائع

ہو کے پس اگرا پیٹی نے سہ کہا تھا کہ فلاں ہینے والے کے واسطے قرض و بے قید درہم ہینے والے کے ضائع ہوئے اور اُس کے میں اگرا پیٹی نے بہا کہ تو جھے کو ترض دیفلاں ہیں والے کے وسطے اور اُس نے دیے اور وہ اُس کے پاس ضائع ہوئے آتا پیٹی ہوئے آتا کے و سطے اور اُس نے دیے اور وہ اُس کے پاس ضائع ہوئے آتا کے و مدین ہیں گئے وہ میں اپنی ہوئے آتا کہ وہ بہا کہ وہ میں اپنی ہوئے آتا کہ وہ بہا کہ وہ اسطے جائز ہے اور اگر قرض لینے کے وکس نے اپنیوں کے مائند کلام زبان سے تکالا تو بہر فرض تھی ویے والے کے والے کے واسطے قرض لینے والا والے کے والے کہ وہ وہ اپنی والا وہ وہ کہ ایس کو اسطے وہ کہ اسے موکل کو فید سے اور اگر موکل نے کوئی چڑاس کو اس واسطے دی تھی ہوگا اور ہو پی اور اُس کو میں کہ دیں ہوگا اور اُس کو اس کے والے والے والے والے والے اور اُس کو تھی دیا کہ میری زبین میں بو و سے تو قرض کے اور اُس کو تھی دیا کہ میری زبین میں بو و سے تو قرض کی دور مر سے سے ایک گر گیہوں قرض لیے اور اُس کو تھی دیا کہ میری زبین میں بو و سے تو قرض کے اور اُس کو تھی دیا کہ میری زبین میں بو و سے تو قرض کے اور اُس کو تھی دیا کہ میری زبین میں بو و سے تو قرض

صبح ہو گیااور قرض لینے والا اپنی ملک میں پہنچ جانے کے سبب سے قابض ہو گیا 🏠

کی نے دی درہم قرض مانگے اور اپنے غلام کو بھیجا کہ اُس کوقرض خواہ ہے لے آئے پھر قرض خواہ نے کہا کہ میں نے وہ ورہم اُس غلام کود سے دیاور مالک نے غلام کے دی درہم پر قرض کو دے دیاور مالک نے غلام کے دی درہم پر قبضہ کرنے ہے انکار کیا تو اُس کے مالک کا قول معتبر ہوگا اور اُس کی جھوٹہ آئے گا اور نہ قرض دیے والا غلام سے لے سکتا ہے یہ بح الرائق میں کھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے ایک کر گیہوں قرض طیے اور اُس کو تھم دیا کہ میں یود سے تو قرض تی ہوگا اور قرض لیے والا اُن کولایا میں کہا ہے۔ کسی نے چھودرہم قرض لیے اور قرض دیے والا اُن کولایا میں کھا ہے۔ کسی نے چھودرہم قرض لیے اور قرض دیے والا اُن کولایا میں کھا ہے کہ قرض لیے والے نے کہا کہ میں کہ میں کہ میں کہا ہے کہ کہا کہ میں کہ کہا کہ میں نے فلال فور کا باز کر ہے کہا کہ میں کہا ہے کہا کہ میں کہا ہے کہا کہ میں نے فلال فور کا ہوگا گائے کہا کہ میں نے فلال فور کا کہا تو اُس کے در ہم کر کے گھا کہ کہا کہ میں نے فلال فور کیا گھا ہے کہا کہ میں خوالے کے اور قرض کے کرخرج کے اور قرض دیے والے نے لکھا ہے۔ کسی نے اقراد کر کے کہا کہ میں نے فلال فور کی کیا کہ وہ کم رے تھے والم ایم اور وہم نے فلال معتبر ہوگا اگر اُس نے ذیوف یا نبیرہ واسے کلام میں ملاکہ کہا وہ کہ میں نے فلال معتبر نہوگا گئے قان میں کھا ہے۔ اور اگر تو کر کہا تو اس کا تو ل معتبر نہوگا اگر اُس نے ذیوف یا نبیرہ واسے کلام میں ملاکہ کہا وہ کہا تو اُس کا تو ل معتبر نہوگا اگر اُس نے ذیوف یا نبیرہ واسے کلام میں ملاکہ کہا وہ کم رے تھے وہ اس میں کھا ہے۔

کی نے ایک گرمین گیہوں تر ید ے پھر ہائع ہے کہا کہ جھے ایک تغیر گیہوں یا یہ تغیر قرض دے اور اُس کر کے ساتھ جوش نے تھے سے تر یدا ہے ملا دے اور اُس نے ایسان کیا اور قرید کو قرض کو تر ید پر دیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ دونوں کا قابض ہو جائے گا اور ایسانی امام محتہ ہے مروی ہے میضول عماویہ میں کھا ہے۔ جس شے کا قرض لین جائز ہے اُس کا عامیت لینا بھی قرض ہے اور جس شے کا قرض لین جائز ہیں ہے اُس کا عامیت لینا عامیت لینا عامیت لینا عامیت ہے میچو سرخی میں کھا ہے۔ کی پر کی فیض کے ایک بزار درہم قرض جی بھر اُس نے کا قرض لین جائز ہیں جائوں کی تیج صرف کر کے اپنا تی ان میں سے لے لے اُس نے اُن کولیا اور وہ اُس کے پاس تلف ہو گئے اُس نے دیج صرف کر کے اپنا تی اُن میں سے لے لے اُس نے درہم پر جھنے کر لیا پھر اپنا حق سی کے اُس کے بیس تھی ہو گئے تو ایس کے پاس تلف ہو گئے تو ایس کے پاس تلف ہو گئے تو ایس کے پاس تلف ہو گئے تو ایس کے بیا اور اگر اُس نے اپنا حق اُس میں سے لے لیا پھر ضائع ہو گئے تو ایس کے ایسا کیا اور اگر اُس نے اپنا حق اُس میں سے لے لیا پھر ضائع ہو گئے تو ایس کے ایسا کیا اور اگر اُس نے اپنا حق اُس میں سے لیا پھر ضائع ہو گئے تو ایس کیا اور اگر اُس نے اپنا حق اُس میں سے لے لیا پھر ضائع ہو گئے تو اُس کی اور اگر اُس کے ایسا کیا اور اگر مطلوب نے اور کہا کہ ان کو ایسے ختن کی اور کے واسطے نے اور اُس نے لیا تو اُس کی اور اُس کے اُس میں سے لیا تھر ضائع ہو گئے تو اُس کی اور اگر واسطے نے اور اُس نے لیا تھر کیا گئے اُس کیا اور اگر مطلوب نے طالب کو پھود دینار و ہے اور کہا کہ ان کو ایسا نے دائیں کیا دائے واسطے نے اور اُس نے لیا تھی کھور کیا کہ کیا گئے تو اس کے اور اُس کے نور اُس کے نور کیا گئے کہ کو اُس کے کہ کو اُس کے کہ کی کو ایسا کے اُس کی کے کہ کو اُس کے کہ کو اُس کے کو اُس کے کہ کی کو اُس کے کہ کو کیا کہ کو اُس کے کہ کو اُس کے کہ کو کی کو کی کو اُس کے کو کر اُس کے کہ کو کی کو کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو ک

ضانت میں ہو گئے اورا گرکہا کہ ان کواپنے حق کے واسطے نیج لے اورائس نے اپنے حق کے برابر در ہموں پران کو نیج کر درہموں کو لیا تو نیچ کے بعد قبضہ کے ساتھ اپنے حق کا قابض ہوجائے گا یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر قرض دینے والے نے بیرجا ہا کہ قرض دار سے اپنا بعید کر لے لے تو اُس کو اختیار نہیں ہے اور قرض دار کو اختیار ہے کہ اس کے سوائے دوسرا دے بیخز ابید الا کمل ہیں لکھا ہے۔ ہیں آ وی کی خض کے پاس آئے اور اُس سے قرض لے کرسب نے کہا کہ ہم ہیں سے اس ایک شخص کو ادا کر دے اور اُس نے دے دیا تو قرض خواہ اُس شخص ہے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے گر اُس قدر کہ جتنا اس کا حصہ ہے اور اس مسئلہ سے ایک دوسر سے مسئلہ کی روایت نکل آئی کہ قرض لینے والے کو قرضہ پر قبضہ کرنے کے واسطے دکیل کرنا جائز ہے آگر چہ قرض اس مسئلہ سے ایک دوسر سے مسئلہ کی روایت نکل آئی کہ قرض لین ہر ایسی چیزوں ہیں جن میں لوگوں کا تعامل جاری ہے جیسے تو پی اور کینے کے وسطے دکیل کرنا جائز بہت ہے تھے تو پی اور موزہ اور تا ہے ویشل کے برتن وغیرہ استحسانا جائز ہے میر چیز طبیل کھا ہے پھر جن چیزوں ہیں لوگوں کا تعامل جاری ہے اُن میں بنوا کر این مسئلہ کہ تو اس میں لوگوں کا تعامل جاری ہے اور جن چیزوں ہیں مسئلہ کہ اور جن چیزوں ہیں ہو جائے اور جن چیزوں ہیں اور جن جیزوں ہیں اور جن جیزوں ہیں اور جن چیزوں ہیں اور جن جیزوں ہیں ہو جائے اور جن چیزوں ہیں اور جن جیزوں ہیں کہ جس سے اچھی طرح بہتان ہو جائے اور جن چیزوں ہیں اور جن جیزوں ہیں کو کہا کہ اپنے سوت سے طیلہ کر لاتو جائز بہیں ہے میوام مصغیر ہیں لکھا ہے۔

بنوانے کی صورت میہ ہے کہ مثلاً موزے والے سے کہے کہ اشنے درہم کے قوض میرے واسطے تو ایک موز ہ اپنے جمڑے ہے بنا لا کہ جومیرے یا وَل کے موافق ہواوراُس کواپنا یا وَل دکھلا دیا یا کسی سُنار ہے کہا کہ اسنے درہم کے عوض میرے واسطے ایک انگوشی اپنی ب بنالا اورأس کا وزن اورصفت بیان کردے اور ای طرح اگر کس مقدے کہا کہ جھے کوایک پبید میں ایک باریانی بلادے یا تھنے الگانے والے سے کہا کہ اُجرت پر سیجھنے لگا دے تو سیجی لوگوں کے تعامل کی وجہ سے جائز ہے اگر چہ بہنے کی مقداریا سیجھنے لگانے کی تعداد معلوم نبیں ہے ریکانی میں لکھا ہے۔ استصناع بعنی بنوا کر لینا پہلے اجارہ ہوتا ہے اور آخر میں سپر دکرنے سے ایک ساعت پہلے بیچ ہوجا تا ے اور بھی سے جے بیہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور کار گیر کواختیا<sup>ر ک</sup>نہ ہوگا بلکہ وہ بتانے پرمجبور کیا جائے گا اور امام ابوحنیفہ ہے روایت ہے کہ اس کو اختیار ہو گا کذانی الکافی اور میری مختار ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور بنوانے والا مختار ہے اگر حیا ہے تو اُس کو لے ورنہ جھوز دے اور کاریگر کوخیا رنبیں ہے اور یہی اصح ہے ہیہ ہدائیہ میں لکھا ہے اور اصح میہ ہے کہ جس پرعقد قرار پایا وہ وہی چیز ہے جس کا بنوا تا تضہرا ہےاوراس واسطےا گرکار تیکراُس کو پوری تیار لے آیا کہ وہ اُس کی کار تیکری ہے نہھی یا اُسی کی بنائی ہوئی گمرعقدے پہلے کی تھی تو جائز ہے کذانی الکانی اور بدوں اختیار کر لینے کے متعین نہیں ہوجاتی ہے تی کہ اگر کاریگر نے بنوانے والے کے دکھلانے ہے پہلے اُس کو فروخت کردیا تو جائز ہےاور میں صحیح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اگر میعاد<sup>ی</sup> نگادی اُن چیزوں جن میں لوگوں کا تعامل ہے قوامام اعظم ّ کے نز دیکسلم ہوجائے گی حتی کہ بدوں شرا نظاملم کے جائز نہیں ہےاوراُس میں خیار <del>نا</del>بت نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک وہ استصناع رہے گا اور مدت کا ذکر جلدی بنانے کے واسطے ہوگا اور اگر ان چیزوں میں مدت نگائی جن میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے تو بالا جماع سلم ہو جائے گی میہ جامع صغیر میں لکھا ہے اور بیدت کا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مدت کا ذکر مہلت دینے کے طور پر ہومثلا ایک مہینہ یا اس کے مانندمہلت دی اور اگر جلدی کے طور پر ذکر کیا مثلاً کہا کہ اس شرط پر بنوا تا ہوں کہ تو کل یاپرسوں فارغ ہوجائے تو بالا جماع سلم نہ ہو جائے گی بیفناوی صغری میں لکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کوئی چیز بنوائی پھراس چیز میں دونوں نے اختلاف کیااور بنوانے والے نے کہا کرتو نے و لیے تبیں بنائی جیسی میں نے کہی تھی اور کاریگر نے کہانہیں بلکہ میں نے و لیں بی بنائی ہے تو مشار کے کہا کہ کسی رفتہ نہیں

ل قولہ تبضد النی قبضہ سے پہلے تن وصول پانے والا نہ ہوگا ۱۱۔ ع قولہ اختیار نینی جاہے بنائے یانہ بنائے جیے آئندہ مسئلہ میں کہا کہ کاریگر کو اختیار نہیں ۔ ۱۲۔ ع قولہ معیاد لگادی مثلاً کہا کہ جمعے سوانگوٹھیاں جاندی کی ہرا یک یوزن بیک تولہ سفید جاندی سے اس بیانہ پرایک مہینہ کی مرت پر بنادے ۱۲۔

فاوی مالکیت ..... جلد کی کیا کرونے جھ سے الی چیز بنوائی تھی اور مدعاعلیہ نے انکار کیا توقعم ندولائی جائے گی یہ بح الرائق م لکسا سر

٧٠٠ بيمو (١٠):

الیمی ہیوع کے بیان میں جومکروہ ہیں اورایسےنفغوں کے بیان میں جوفاسد ہیں

جانا جا ہے کہ وہ عربی جس کے باب میں اجازت آئی ہے وہ عطیہ ہوتا ہے تہ بیج اور اس کی تعریف سے ہے کہ کوئی مخف اینے باغ میں سے ایک در شت کے خر ماکسی محفی کو ہبہ کر ہے چر جرروز اُس محف کا اُس کے باغ میں آنا بسبب اس کے کہ اُس کے اہل وعیال باغ میں ہیں اُس پر گراں گزرے اور اُس کو بینجی اچھا نہ معلوم ہو کہ اپنے وعدہ میں خلاف کرے اور ہبہ ہے رجوع کرے پس وہ مخض بجائے درخت کے پھل کے ٹوٹے ہوئے چھوارے اندازے اس کودیتا ہے تا کہاس کا ضرراس پر سے دقع ہوجائے اور خلاف وعد و بھی نہ ہواور سے ہمارے نزو کی جائز ہے میمسوط میں لکھا ہے اور و معید جس کے باب میں شرعی ممانعت آئی ہے اُس کی تغییر میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اُس کی صورت ہیے کہ ایک حاجت مند آ دمی دوسرے کے باس جائے اور اُس سے مثلاً دس درہم قرض ما تلے اور قرض وینے والا قرض وینے میں رغبت نہ کرے اور بڑھتی میں طمع کی وجہ سے رید کیے کہ قرض وینے میں تو جھے کو آسانی نہیں ہے کیکن میں سیکٹر ااگر تو میا ہے تو تیرے ہاتھ بارہ درہم کو بیچنا ہوں اور بازار میں اس کی قیمت دی درہم ہے تو اُس کو بازار میں وی درہم میں چھ لیمنااور قرض کینے والا اس پرراضی ہو جائے ہیں قرض دینے والا بارہ درہم میں اُس کے ہاتھ فروخت کرے پھر قرض لینے والا اُس کو بازار میں دیں درہم پر فرو خت کرے اور اس تجارت ہے اس کپڑے کے مالک کو دو درہم کا نفع حاصل ہواور اُس ہے قرض دار کو دی درہم حاصل ہوں اوربعض مشارخ نے اس کے بیمعنی بیان کئے کہوہ دونوں تیسرا مخص درمیان میں ڈالیس پس قرض دینے والا اپنا کپڑا قرض لینے والے کے ہاتھ پر بارہ درہم میں چ کراس کے سپر دکردے بھر قرض لینے والا تیسرے کے ہاتھ دس درہم میں چ کراس کے سپر دکر دے پھر تیسرااس کپڑے کو کپڑے والے کے ہاتھ دس درہم میں فروخت کر کے اُس کے سپر دکر دے دس درہم اس سے لے لے اور و و درہم قرض ما تکنے والے کو دے دے پس قرض ما تکنے والے کو دس درہم ملیں سے اور کپڑے کے مالک کے اُس پر بارہ ورہم قرض ہوں گے رہمیط میں لکھا ہے۔

المام ابو بوسف سے روایت کے کہ عید جائز ہے اور اُس پڑمل کرنے والے کو اجر ملے کا بیمخار الفتاوی میں لکھا ہے اور وہ تاہ کہ جس کو ہارے زمانے کے لوگوں نے سود لینے کا حیلہ نکال کر جاری کر کے اُس کا نام بیٹے الوفار کھا ہے وہ فی الحقیقت رہن ہوتی ہے اور دہ میع مشتری کے پاس ایسی ہوتی ہے جیسے مرتبن کے باس مرہون ہوتی ہے کہ ندوہ اس کا مالک ہوتا ہے اور ندائس کے مالک کی بلا اجازت اس سے نفع اُنھاسکتا ہےاور جواُس کا پھل اُس نے کھایا یا اُس کا درخت ملف کیا تو اُس کا وہ ضامن ہوگا اوراگر اُس کے پاس وہ سب تلف ہوجائے تو قرضہ ساقط ہوجائے گابشر طیکہ اُس میں قرضہ کی و فاہوا دراس میں اگر یجھزیا دتی ہوجائے اور دہ اُس کے بدوں قعل کے تلف ہوتو زیادتی کی منان اُس پر ندائے گی اور جب اُس کا با لَعُ قرض ادا کرد ہےتو اس کوواپس لےسکتا ہےاور ہمار ہےنز دیک اس میں اور رمن میں کسی حکم میں فرق نہیں ہے بیضول ممادیہ میں لکھا ہے اور ای پر سید ابوشجاع سمر فنڈی کا فتوی ہے اور قاضی علی سفدی نے بخارا

ا قولة بدالخ مديث بن ب كما يخضرت فل في ميرك اجازت دى - دوسرى مديث بن دارد ب كه جب تم لوك تع عيد كرو ميكو تم يرذلت آئ كى اور کنارتم پر غالب آجا کیں مے تاریع تولد دوایت ہے بین شعیف فلاف فلاہرالروا بیاور بیمی نیس صاف کھلٹا کے بین تار www.ahlehaq.org

میں ای پرفتو کی دیا ہے اور بہت سے انکہ کا بہی فتو کی ہے کذائی الحیط اوراً س کی صورت سے ہے کہ بالغ مشتری ہے کہ میں نے تیر ہے 
ہاتھ یہ ہے معین بعوض اُس دین کے جو تیرا مجھ پر آنا ہے فروخت کی اس شرط پر کہ جب میں قرض ادا کر دوں تو یہ ہے میری ہے یابا تع یوں
کے کہ میں نے تیر ہے ہاتھ یہ چیز اسنے کواس شرط پر فروخت کی کہ جب میں تجھ کو گئن دے دوں تب تو یہ ہے مجھ کو واپس کر دے کذائی بح
الرائق اور سیح یہ ہوعقدان دونوں میں بند حااگر وہ لفظ ترج کے ساتھ ہوتو رہن نہ ہوگا چرد یکھا جائے گا کہ اگر اُن دونوں نے ترج میں
کوئی فتح کی شرط ذکری ہے تو تیج فاسد ہوگی اور اگر ایس ذکر کی بلکہ ترج بشرط الوفایا لفظ ترج جائز زبان سے ہولے حالا نکہ اُن کے
مزد یک ایس ترج میں اوروی ترج غیر لازم ہے تو بھی ترح فاسد ہوگی اور اگر ترج میں کوئی شرط نہیں کی پھر شرط کو وعدہ کے طور پرذکر کیا تو ترج
جائز ہوگی اوروعہ ودفاکر تالا زم ہے نیوفا وکی قاضی طان میں کھیا ہے۔

نسفیہ بیں ہے کہ بی الو قاپر فروخت کیاور دونوں نے تعنہ کر گرا کے خص نے اپنا کھر من معلوم کے وفن دوسر سے ہاتھ تے الو قاپر فروخت کیا اور دونوں نے تعنہ کرلیا بھر بائع نے مشتری سے اس کھر کواجارہ پر بشر الطاحت اجارہ لے کر تعنہ کیا اور مدت کر رگی تو کیا اس پر اجرت وینا لازم ہو بھی نے فی ایا کہ لازم بھی ہے ہو تا تا رہانے ہو گا ہو ہو کہ اور کہ اور کی نے اپنا انگور کا باغ تی الوقا پر دوسر سے کہ ہاتھ فروخت کیا اور دونوں نے تعنہ کرلیا پھر مشتری نے دوسر سے خص کے ہاتھ ہی تعلمی براس کو بھی کر سپر دکر دیا اور غائب ہو گیا تا ہو کو اختیار ہے کہ دوسر سے مشتری سے جھڑ اگر کے اپنا باغ والین اور دونوں مشتری سے جھڑ اگر کے اپنا باغ والین کر سے اور ان کو ارث وں کے ہاتھ سے اُس کو چھڑ الیں اور دوسر سے مشتری کے وارث وہ مشتری کے وارث وہ مشتری کے وارث وں کے ہاتھ سے اُس کو جھڑ الیں اور دوسر سے مشتری کے وارث وں مشتری کے وارث وں کے ہاتھ ہے اُس کو جھڑ الیں اور دوسر سے مشتری کے وارث وں کے ہاتھ ہے اُس کو جھڑ الیں اور دوسر سے مشتری کے وارث وں کے ہاتھ ہے اُس کے وارث وں کے بائع کے وارث وں سے لیکھڑ جیں اور کی سکتے جیں یہاں تک کہ ہائع کے وارث وں سے لیکھڑ ہیں کھا ہے۔

مریں یہ جو اہرا خلاجی جس کھا ہے۔

ا تولدادزم بے لیکن اگر نہ و فاکر ہے تو ہماں جرنیس ہوسکا ۱۱۔ ج تولدادزم نیس بعنی تھے الوفاء باطل ہے اگر چہ بلفظ تھے ہوا۔ سے تولد شغدیعتی تھے الوفاء ان کے زویک بالکل ہے اگر چہ بلفظ تھے ہوا۔ سے تولدوی گئی یعنی جیسے کسی کے ہاتھ جس اا۔ بھے تولہ بدل یعنی تمن یا جمعے ۱۲۔

ایک نے تلجیہ کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو مدعی پر گواہ لا نالا زم ہے 🖈

امام ابوصنیقہ ہے روایت ہے کہ تھے اللجیہ موقوف رہتی ہے اگر دونوں نے اُس کی اجازت دی تو جائز ہوگی اور اگر دونوں نے
اُس کورد کیا تو باطل ہوجائے گی بہتر نہ بس تکھا ہے اور اگر دونوں اس بات پر شغق ہوئے کہ ایسی تھے کا اقرار کریں کہ جو ٹیلی اُقع ہوئی
اور دونوں نے اس کا اقرار کیا تو باطل ہے اور دونوں کی اجازت سے جائز نہ ہوگی بیرحادی میں تکھا ہے۔ ایک نے تلجیہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے انکار کیا تو مدی پر گواہ لا ٹالازم ہے اور دونوں کی اجازت سے جائز نہ ہوگی بیرحادی میں تکھا ہے۔ زیار نصاری کے ہاتھ بیچنا اور ٹو بی جوس کے دوسرے نے انکار کیا تو مدی پر گواہ لا ٹالازم ہے اور مشر پر ہوگی ہوئی ہوئی ہو گوہ وہ باتھ بیچنا کہ معلوم نہ ہوکہ وہ اسطے خریدت کی جو اسطے خریدت ہوئی ہوئی ہوگہ وہ بدکار اور اللہ تعالیٰ کا عاصی ہے مروہ ہے بیا خلاصہ کی کھا ہے۔ اگر کوئی تحق کو اس کا بیشھا معزبیس ہے تو کہوؤ رئیں ہو کہ وہ بدکار گوئی تحق ہوئی تر بددار نہ پائے گاتو چلا جائے گائی اس سے ہوئی تر بددار نہ پائے گاتو چلا جائے گائیں اُس سے ہو دیدا گویا گاناہ پر مدوکر تا ہوگا ہوئی وہ بدار نہ پائے گاتو چلا جائے گائی اس سے بھی نہ خریدا جائے گائی تر بددار نہ پائے گاتو چلا جائے گائیں اُس سے خریدنا گویا گاناہ پر مدوکر تا ہوگا پر غیا تیا ہے۔

اگرکس نے تاجر ہے کوئی چیز تربیدی تو کیا مشتری پرلازم ہے کہ اُس سے پوجھے کہ بیدطلال ہے یا حرام ہے پس مشائ نے فرمایا کہا گر بیدا قعدا پہے شہراورز مانسٹس ہو کہ جن بازاروں میں اکثر حلال بکا ہے تو مشتری پر پوچھنالازم نہیں ہے اور ظاہری حال پرکام کر ہاورا گرابیا شہریا زمانہ ہو کہ بازاروں میں اکثر حرام چیز بھی بیا وہ با تھا ایسا ہے کہ جرام وحلال بیجیا ہے تو مشتری احتیاط کر ہاور اُس سے دریافت کر لے ایک شخص مرگیا اور اُس کی کمائی حرام ہے تو دارتوں کوچاہے کہ شناخت کراویں بس اگر اُس مال کے مالکوں کو پہلیا بین آو اُن کووا بس کردیں اور اگر نہ پیچائیں تو اُس مال کو صدفہ کردیں بین آگر اُس نے بیان نہ کیا تو بعض مشائح نے فرمایا کہ وہ فاسق ہو جینا چیا جا اور وہ اس کی گوائی میں دود ہوگی اور صدر الشہید نے فرمایا کہ ہم اس تول کوئیس لیتے ہیں بینظا صدیش لکھا ہے۔ کسی نے کوئی چیز بعوض جائے گا اور اُس کی کوئی جائے ہو اُس کی کھیا گیا گیا ہو تھی ہواتو بائع کو طلال تبین کہ ہم اس تول کوئی کوئی جو کھیائی جائی ہوتو فرمایا کہ ہم اس تول کوئی کوئی کوئی کوئی کے دی دور مشتری کو بینہ معلوم ہواتو بائع کو طلال تبین کے اُس کو لے کر اپنی حاجم ہواتو بائع کو طلال تبین کے اس کا بیخااچھا اُس کو لے کر اپنی حاجم ہواتو بائع کو طال تبین کے دی دور کہ کوئی خود کے کر اپنی حاجم ہو تو بی کوئی کی کھیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو کہ کوئی کوئی جو کھائی جائی ہوتو فر مایا کہ ہم کواس کا بیخااچھا اُس کو لے کر اپنی حاجم ہو تا ہو تھی میں لکھا ہے۔

شیرہ انگورکوا بسے خفس کے ہاتھ بیخنا جو اُس سے شراب بناتا ہا ماعظم کے نز دیک کروہ نہیں ہے اور صاحبین کے نز دیک کروہ ہے اور انتی جائز ہے اور انگورکو بھی ایسے خفس کے ہاتھ بیخے ہیں ایسا بی اختلاف ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے کی نے ایک بکری ایسے کا فرکے ہاتھ فروخت کی کہ جو اُس کو گھلا گھونٹ کر مارڈ النا ہے یا اُس کے سرپر مارتا ہے یہاں تک کدہ مرجاتی ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ ایک تتے ہیں پہوڑ میں کے کھوڑ نہیں ہے کسی نے دوسر سے بعوض ٹمن شل کے کوئی چیز تغیرائی پھردوسر سے خفس نے جو اُس کا خرید تائیس چا ہتا ہے مشن میں پہوٹھا دیا اور بیکا مائس نے اس واسطے کیا کہ شمتر کی رغبت کر کے ٹمن بڑھا دیا ہو اور بیک بخش ہے کہ چو شرع میں منع ہا اور اگر ایسا ہو کہ جس فحص نے چایا یا وہ اُس چیز کی قیمت سے کم پرخرید تا چا ہتنا ہے تو دوسر سے کو اُس شے ، کی پوری قیمت تک بڑھا دیا اور اس فی کواس میں اجر ملے گا یہ فاوی تا میں گھا ہے اور ایسے نی اگر مختص نے چاہا کہ اپنا مال اپنی ضرورت کے واسطے و دخت کر سے اور و مال اپنی قیمت سے کم پرائس

ے طلب کیا گیا پھر کسی نے اُس کی بوری تیمت تک بروها دیا تو اس میں پھھ خوف نہیں ہے اور بیا چھاہے برانہیں ہے بیسراج الوہائ میں

اس طرح پر فروخت کرنا کہ وہ کون مخص بڑھا تا ہے اور کون مخص اس پر زیادہ کرتا ہے ایسی بچ میں پیچھ خوف نہیں ہے اور ہے تیج فقیروں کی اور ایسے مخصوں کی ہے جن کا مال کاسک<sup>ی</sup> ہوجائے اور کسی کو چُکا نے میر چُکا ٹائمروہ ہے اور زیادہ کرنے میں اور دوسرے میر پچکانے میں فرق ریہ ہے کہ مال کا ما لک جب اپنا اسہاب فروخت کرنے کے واسطے آواز دیتا تھااوراس سے سی مختص نے کسی مول پرطلب کیااوروہ آواز دینے ہے رک رہااوراس مخص کے تمن کی طرف اُس نے میل کیا تو غیر مخص کو بیجا تزنہیں ہے کہ اس پر برز ھادے اور مہی و وسرے کے چکانے پر چکانا ہے اور اگر مال والا آواز و بینے سے نہ زکا تو دوسرے کو بڑھا دینے میں پھیوڈرٹیس ہے اور اس کو بیج میں زیادتی کرنا کہتے ہیں اور میددوسرے کے چکانے پر چکا نائبیں ہےاوراگر اسباب بیچنے پر آ واز دینے والا دلال ہواور اُس ہے کسی مخفس نے کسی قدر داموں کوطلب کیا بھردلال نے کہا کہ میں مالک ہے دریافت کرلوں تو اس حالت میں دوسرے کوجائز ہے کہ وہ تمن ہر برد حاد ہے لیس اگر دلال نے مالک کوتبری اور اُس نے کہا کہ استے کوچ کرخمن لے لیواس کے بعد پھرسی کو بڑھانا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے بڑھایا تو يى دوسر ي كي ذكافي يرفكانات موكان يحيط مس تكهاب-

گاؤں <sup>کے</sup> والے کے واسطے اُس کا مال شہروالے کوفروخت کرنا مکروہ ہےاور میکراہت اُس وفت ہے کہ جب شہر میں قبط ہواور کافی میں اُس کی صورت مید بیان کی ہے کہ گاؤں والا اہل شہر کے ہاتھے بھاری داموں کے لا کچے سے فروخت کرے اور میکروہ ہے اور اگر اليان ہوتو كيجيد أربيں ہے انتخا مترجم كہتا ہے كه يتفير جوكافي ميں كسى ہے۔ تولدكرہ تا الحاضرللبا دى كر جمه مترجم كے موافق نبيس ے اور بعض مختفین نے اس کے مید عنی بیان کیے ہیں کدگاؤں والا اتاج لے کرشہر میں آئے اورشہروالا اُس کی طرف ہے دکیل ہوکراس کا اناج فروخت کرے اور نرخ گراں کروے اور مجتبیٰ میں لکھا ہے کہ میمی تغییر اصح ہے بیرفنخ القدیر میں لکھا ہے اور جمعہ کی اذان کے وقت قرو خت کرنا مکروہ سے ہاورمعتبروہ اذان ہے کہ جوز وال کے بعد ہو میکا فی میں لکھا ہے آگر کسی نے ایک ہا ندی بطور بھے فاسد کے خریدی اور وونوں نے باہم قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اُس کوفروخت کر کے نفع اُٹھایا تو تع صدقہ کردےاور اگر یا نع نے مثن کے عوض کوئی چیز خریدی اوراس میں تفع اُٹھایا تو اُس کو تفع جائز ہے کیونکہ باندی معین ہاورعقد رہے اُس ہے متعلق ہواتو حبث اُس کے تفع میں بھی اثر کرے گااور درہم اور دینار متعین نہیں ہوتے ہیں پس دوسراعقد اُن کی ذات ہے متعلق نہ ہوگا تو نسب بھی نقع میں اثر نہ کرے گا اور بیتقریر بثایراس روایت ہے کہ جس میں آیا ہے کہ درہم ووینار متعین نہیں ہوتے ہیں کذافی العنایة اور غیر معین میں حبث کاندائر کرنا ایسے خبث میں ہے کہ جوسب فسا د ملک کے ہواور جو نعبث بسبب عدم ملک کے اثر کرتا ہے جیسے غصب کی چیزیاا مانت میں خیانت کرنا تو ایسا نعبث امام اعظمّ اورامام محرٌ كے مز ديك متعين اورغير متعين دونوں تسمي اثر كرتا ہے سيبين ميں لكھا ہے۔

ا گر کس نے دوسرے برایک ہزار درہم کا دعویٰ کیااوراس نے ادا کردیے اور قابض نے اس میں تصرف کر کے تفع اُٹھایا پھر وونوں نے سیااقرار کیا کہ دعاعلیہ برقرض نہ تھا تو اُس کو فع طلال ہے بیکا فی میں لکھاہے۔اگر کسی نے دوسرے سے ایک ہزار درہم اس شرط برقرض ليے كه قرض خواه كو برم بيندوس ورجم ادا كرے كااور أن پر قبضه كرليا اوراس من نفع أنھايا تو اس كونفع حلال ہےاورنو ادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمدٌ ہے یو جھا کہ کسی نے دوسرے کے ہاتھ کچھا تیہوں فروخت کیے بھر باتع نے اُن کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور دوسرے مشتری نے اُن پر قبضہ کر کے تلف کر دیا تو میلے مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو بھے کوسٹے کر دے اور اگر چاہے تو

ا قوله كاسديعني بيوهار كھوڻا ہو جائے ١٢\_ یں تولہ دوسرے برائخ دوسرے کے چکانے پر چکانے میں جوشع ہے اا۔ س جورام ہے ال سے ہوکرہ نے الحاضر اللبادی وہومنوع نی الحدیث الہ ہے۔ تو لہ مُرد ہے مین گناہ ہو گااگر جہ نے جائز ہوجائے گیاا۔ بے درہم ودیتاراا۔ www.ahlehaq.org

دومرے مشتری کا دامن گیر ہوپی اگرائی نے دامن گیر ہوکر اُن کے مثل گیہوں کے لیے اور دائی المال سے زیادہ پر بیچا تو امام محد نے رہائی کہ ذیادتی صدقہ کر دے پی امام محد نے انکار کیا اور کہا کہ ذیادتی صدفہ کر دے پی امام محد نے انکار کیا اور کہا کہ ذیادتی صرف اس صورت میں صدفہ کر سے کہا کہ جب ان کی قبت کی میں درہم لیے ہوں اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ کسی نے ایک غلام فرید کرائی پر فیضہ کیا اور وہ اُس کے پاس مرکبا چرکسی نے گواہ پیش کیے کہ میں نے اس غلام کو اس مشتری سے پہلے فریدا ہے تو اُس کو اختیار ہے کہ اُس غلام کی قبت کی صفان سے اور میں ہورہ می کو فرید سے اور اُور این ساجہ میں امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ میں نے دوسرے کو تھی دیا کہ میر سے داسطا بیک مال ہزار ورہم کو فرید سے اور اُس نے اس شہر کے نفذ پر فرید لیا چرکھم دینے والے نے اُس کو کھر سے دوم میں نے اور مشتری نے اس مال کی تو اُس کو طلال ہوگی اور اُرکھم دینے والے کو نہ معلوم ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اور اُرکھم دینے والے کو نہ معلوم ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں اس سے چھوفد شریع میں دیا ہوگی ہوا کی اور اگر کھم دینے والے کو نہ معلوم ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں اس سے چھوفد شریع میں اور یہ کھم میں دیا ہو یوسف نے فرمایا کہ میں اس سے چھوفد شریع میں اور کی میں اس سے پھوفد شریع میں دور میں کو اور اگر کھم دینے والے کو نہ معلوم ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں اس سے پھوفد شریع میں دور میں کی اور اگر کھم دینے والے کو نہ معلوم ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں اس سے پھوفد شریع میں کھولوم کی اور اگر کھم دینے والے کو نہ معلوم ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں کھولوم کی کھولوم کے میں کھولوم کی کھولوم کی کھولوم کی کھولوم کے دور کے دو

اگر ایک خر ما کا درخت ایک مد (پیانه ) تر جپوراه غیر معین کے عوض خریدا اور درخت پر قبضه نه کیا یہاں تک کداُس پر چپوارے پیلے تو تمن اُس درخت کی قبمت اوران تاز ہ چپواروں کی قبمت پرتقسیم کیا جائے گا ☆

ل توله قیمت بعنی فروخت کے دام رو پیہوں تو کم روہ ہے اا۔ ع توله تھم بعنی صاف نہیں کیا کہ کیا تھم ہے اا۔ س تولہ صدقہ کیونکہ غصب میں درہم بھی معنین ہوجاتے ہیں اا۔ مع ایک بیانہ ہے اا۔ اُس پرچھوارے بھلے تو خمن اُس درخت کی قیمت اوران تا زہ چھواروں کی قیمت پرتقتیم کیا جائے گااور تازہ چھواروں ہیں ہے جس قدر خمن کے حصہ میں پنجییں اس کودے وے گااور زیادتی کوصد قد کردے گااورا گر درخت کوتر چھورارہ معین کے عوض خریدا تو جائز ہےاور پھھ معدقہ نہ کرے بیزنآوی قاضی خان میں کھھاہے۔

بشر ے امام ابو یوسف سے روایت کی کداگر کسی نصرانی کے ہاتھ ایک درہم بعوض دودرہم کے فروخیت کیا پھراسلام لا یا تو امام نے فرمایا کدا کرائن کے مالک کو پہچانتا ہے تو زیادتی اُس کووالیس کردے اور اگر نیس پہچانتا ہے تو صدقہ کردے کسی نے ایک باعری بطور تع فاسد کے خرید کرأس پر قبضه کیا اور اس کونی و الا بھر قاضی نے تھم دیا کہ بائع اوّل کواس کی قبت ادا کرے اور اس نے ادا کر دی اور بالتع اوّل نے اس کوشن سے بری کر دیا اور دوسرے شن میں اس قیمت سے جواس نے اوا کی ہے چھنزیا دتی ہے تو امام اعظم اور ابو بوسف كنزويك زياوتى كوصدقه كرو ساور بيزيادتي لفظ يرقياس كريصرف مسكينون كوحلال باورجعي فرمايا كرزيادتي اس مشترى كوحلال ند ہوگی اگر چہ یفقیر ہو کیونکہ اس نے گناہ سے اس کو حاصل کیا ہے اور مساکین کے خق میں پیلفظ سے زیادہ حلال ہے اور اگر اس نے زیادتی صدقہ نہ کی بیبال تک کدأس نے تمن کے ساتھ کی یار ہیج کی اور ہرایک میں نفع اٹھایا تو امام نے فرمایا کدان سب کا نفع صدقہ کرے اوراگر ایسے خص نے کوئی مال غصب کیایا و دبیت میں تصرف کیایا مضار بت میں مالک کی مخالفت کی اور تفع اٹھایا تو امام اعظم کے نز ویک زیاد تی کوصد قہ کرےاورامام ابو پوسف نے کہا کہ نفع اس کوحلال ہے اوراگر اس نے بعوض غیرغصب کے تعظیم ائی اور پھرغصب کے درہم ادا کیے یا بعوض غصب سے بیج مخمرانی اورغیرغصب اوا کیے تو مجمی امام ابو پوسٹ کے نزویک ایسا بی تھم ہے اور امام ابو صنیفہ نے کہا کہ الی صورت عن صدقد ندكرے كابيرى من لكما ب- امام ابو يوسف سے روايت ہے كمكى نے ايك باندى ايك بزار درہم كوخريدى مجروه بالع کے پاس بچہ جنی پھرمشتری نے اس پر قبضہ کیا اوران وونوں میں تمن پر بہت زیا دتی ہے تو بیزیا دتی اس کوحلال ہے اوراگر ہا ندی اور اس کا بچہدونوں بائع کے پاس کٹر کرمر محتے اور مشتری نے بائع ہے قیمت لینا اختیار کیا اور حمن دے دیا تو قیمت پر جس قدر زیادہ ہواس کو صدقه کرد ے اور اگر فقطان کا مارڈ الا گیا تو اس کی قیمت میں جس قدراس کے حصہ بھن پر زیادتی ہواس کوصد قد کرے گا اس جہت ہے کہ زیادتی اس کی ضائ میں نہیں واقع ہوئی ہے بیرهاوی میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام ایک ہزار دہم کوخر بدااور قبضہ سے پہلے کسی غلام نے اس کو مار ڈااا بھریائع نے اس کواس کے ( قاتل ۱۱) موض و سے دیااور مشتری نے لیااوراس کی قیمت میں اس کے تمن برزیا وتی ہے توزیادتی کاصدقہ کرنامشتری پرواجب بیں ہےاورا گرمشتری نے اس علام کواس زیادتی سے جواس میں موجود ہے زیادہ فروخت کیا تووہ زیادتی کوصدقہ کرےاوراس زیادتی سے تجاوز ہ نہ کرے جواس میں موجود تھی اور اگر اس غلام کو بعوض اسباب کے پیچا تو سیجھ صدقہ نہ کرےاگر جہاس میں زیادتی ہو پھراگراس اسباب کو بعوض درہم یادینار کے بیچااوراس میں زیادتی ہے تو اس جر مانہ کے غلام کی وہ قیمت جو قبضہ کے ون تھی دیکھی جائے گی بس اگراس سے اس میں پھے زیادتی شہوتو کچھ صدقہ نہ کر سے اور اس کی قیمت میں زیادتی ہوتو اس زیا دتی کواور اس نفع کو جواس کے قبضہ میں ہوا ہے دیکھا جائے پھر جوزیا دہ ہواس کوصد قد کر دے میں بھیا میں لکھا ہے۔

حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہ کی نے دوسر نے ایک ٹر گیہوں جو پچاس ورہم کا مال تھا غصب کرلیا پھراس کوسو درہم پر فروخت کیا پھر گیہوں کے بالک کوان کامٹل اوا کیا تو زیادتی کوصد قد کرنا چاہے اور اگرکوئی کیڑا ہوتا تو اس میں نفع حلال تھا یہ تا تارہانہ میں تکھا ہے۔ اگرکوئی غلام ایک ہزار ورہم کوخرید ااور اس کی قیمت دو ہزار درہم ہے پھروہ با نع کے پاس مارڈ الا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت دو ہزار درہم ہے پھروہ با نع کے پاس مارڈ الا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت دو ہزار درہم ہے پھروہ بانع کے پاس مارڈ الا گیا اور مشتری

ل قوله منان حالاتكه نفع عي حلال موتاب جوبينسمان موااله ع قولة نجاوز يعي صدقه اس حديد نيانه ندير هائي الم

کرے گا اور اگر ضائع نہ ہوئے یہاں تک کدائ نے اس ہے کھالی چز خریدی جس میں نفع اٹھایا تو امام اعظم کے نزدیک ایک ہزار درہم اور اس کا حصد نفع صدقہ نر درہ اور اس کا حصد نفع صدقہ کر درے اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک ہزار کا نفع صدقہ نہ کرے پس اگر ایک ہزار درہم میں تصرف کرنے بعد وہ تلف ہو گئے تو اس پر ایک ہزار درہم کا صدقہ کر تا واجب ہا اور اگر مشتری نے قاتل سے ایک غلام لے کر قیمت لینے سے مسلح کر لی اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس پر کسی چیز کا صدقہ کر تا لازم نہیں آتا ہے اور اگر اس نے اس کو مال لے کریا کتابت پر آزاد کیا تو بھی ہیں تکم ہے گرایک صورت میں کہ جب خلام قبضہ کے دن راس المال سے زیادہ قیمت کا موادر یہ غلام جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کے شل قیمت یا زیادہ کا موادر یہ غلام جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کے شل قیمت یا زیادہ کا مواد سے میں جوراس المال پرزیادتی ہے اس کو صدفہ کردے یہ چیط میں کھا ہے۔

فصل 🏠

## احتکار کے بیان میں

احتکار مروہ ہےاوراس کی بیصورت ہے کہ شہر میں سےاناج خرید سلےاوراس کوفروخت کرنے سےرو کےاور بیکل لوگوں کے حن میں معنر ہو بیرحاویٰ میں نکھاہہے۔اگر شہر میں خرید ااور اس کورو کا اور و وشہر والوں کومعنر نبیس تو سیجھ ڈرٹبیس کذانی الیا تا رخاشیہ اورا گرشہر ے تریب جگھ سے خرید ااور اس کوشہر میں لا کرروک رکھا اور بیابل شہر کومیٹر ہے تو بیکمروہ ہے اور بیقول امام محمد کا ہے اور امام ابو پوسف ّ ے بھی ایک روایت میں بھی آیا ہے اور بھی مختار ہے کذافی الغیاثیداور مہی سے سے جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور جامع الجوامع میں ہے کہ اگر بجلب وور سے خریدلایااوراس کوروکا تو منع نہیں ہے۔ بیتا تارخان میں لکھا ہے۔ اگر کسی شہر میں اتاج خریدااوراس کودوسر ہے شہر میں لے کیااور وہاں اس کورو کا تو مکروہ نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔اگر اپنی زمین جوتی اور اس کا اٹائ رکھ چھوڑ اتو بھی مکروہ نہیں ہے کذا تی الحاوی کیکن افغنل بیہ ہے کہ جواس کی حاجت ہے زائد ہووہ لوگوں کی شدت حاجت کے وقت فروخت کر دے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اورا گرمدت تھوڑی ہوتو احتکار تیں ہوتا اور اگرمدت زیادہ ہوجائے تو احتکار ہوتا ہے اور ہمارے اسحاب نے کہا کہ زیادہ مدت کی مقدار ایک مهینہ ہاوراگراس ہے کم ہوتو تھوڑی ہےاور اتاج کوگرانی کے انتظار میں اور قحط کے انتظار میں رو کنا دونوں میں فرق ہےاور ووسرے کا وبال پہلے سے برو ھر ہے اور حاصل میہ ہے کہ اناج کی تجارت اچھی نہیں ہے۔ میمیط میں لکھا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ ہر چیز کہ جس کے روکنے میں عام لوگوں کوضرر ہوا دیجار ہے اور امام محمہ ؓ نے قرمایا کہ احتکار صرف انہیں چیزوں میں ہوتا ہے جن سے آ دمیوں و چو پایوں کی روزی ہے می**ے اور ا**یا مے اور امام محمد ّنے فر مایا کداگر جاتم وفتت کو بیخوف ہو کہ شہر کے لوگ مرجا کمیں گے تو اس کو جاہے کدا حکار کرنے والے پر جبر کرے اورا حکار کرنے والے سے کہے کہ جنتے لوگ بیچے ہیں استے کومع کا اس قدر زیادتی کے جس کا نیو ٹالوگ اٹھاتے ہیں فروخت کرے بیرفرآوی قاضی خان میں لکھاہے اور بالا جماع نرخ مقرر نہ کرے مگراس صورت میں کہاناج والے تحمل سن کرتے ہوں اور قیت ہے تجاوز کر جاتے ہوں اور قاضی مسلمانوں کاحق نگاہ رکھتے ہے عاجز ہوجائے اور یسی جارہ ہو کہزخ مقرر کردیا جائے تو اہل رائے کے مشورے سے ترخ مقرر کرنے میں خوف تبیں ہے اور بھی مختار ہے اور ای پرفتوی دیا گیا ہے بیفسول عمادید پی تکھا ہے۔ پس آگرز خ مقرر ہو گیا اور رونی والے نے زخ سے زیاد ہ بچا تو جائز ہے بیافتادی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگران میں ہے کسی نے بعوض اس تمن کے جوامام نے مقرر کیا ہے فروخت کیا تو بھے جائز ہے بیتا تار خانبیہ میں لکھا ہے اور اگر

لے جلب کشیدن مینی دود سے بحرا آنا ا۔ ح الی زیادتی کے برحتی سے برحتی انداز وکرنے والا استے کوانداز ندکرے اا۔ ح تحمیل زیردتی بار ڈ النامیار ہو کرخریدین ا۔

مختمرها کم کے سامنے چیش کیا حمیاتو حاکم اس کو تھم دے کہ اچھی فراخی کے ساتھ جو تیرے اور تیرے اہل وعیال کے کھانے پینے ہے زائد ہاں کوفروخت کردے اورا حکارے اس کومنع کرے ہیں اگروہ بازر ہاتو بہتر اوراگر نہ بازر ہااور پھرقاضی کے سامنے بیش کیا گیا اور اس کوائی عادت پراصرار ہے تو قاضی اس کو تمجمائے و ڈرائے گا پھراگروہ سہ بارہ اس کے سامنے بیش کیا جائے تو اس کو تید کرے اور اپنی رائے کے موافق تغزیر کرے اور قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگرامام وقت کواہل شہر کے مرجاینے کا خوف ہوتو محتمرین ہے اناج لے کر حاجمندوں میں تقتیم کرے پھر جب وہ لوگ مائمیں گے تو اس کامٹل واپس کریں گے اور یکی سیجے ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور مضمرات میں ککھا ہے کہ آیا بیرقاضی کو جائز ہے کہ محمکر کی بلارضامندی اس کا اٹائ فروخت کردے توبعض نے کہا کہ اس میں خلاف ہے اور بعضوں نے کوا کہ بالا تفاق فروخت کروے اور ملتقط میں ہے کہ اگر لوگوں کے مرجانے کا خوف ہوتو ہا ہر سے لانے والوں کو بھی حاکم وقت وی علم کرے جیااس نے محکر کو علم کیا ہے میا تار خاند می لکھا ہے تلقی لیعن شہر میں قافلہ آنے سے بہلے شہرے نکل کر قافلہ والوں بيل كران سے خريد لينا اگرا ال شهر كوم عز و و ماور اگرم عزنه بوتو كرو ونبيل بي بشر طيكه قافله والوں كوشبر كا بھاؤملتبس نه واور نه میخص ان کوفریب دے کہ شہر میں بید بھاؤ ہے اور و ولوگ اس کی تضد بین کرلیں اورا گراس نے شہر کا بھاؤ اس پر ملحب سرکر دیا تو تحرو ہ ہے بیہ محیط میں لکھا ہے۔امام ابو پوسف ہے روایت ہے کہ اگر اعرابی مثلاً کوفہ میں آئے اور وہاں سے اپنے کھانے کا اناج خربیر کر لے جانا جا ہا اور بیا بل کوفہ کومضر ہے تو ان کومنع کیا جائے گا جیسا اہل شہر کوخرید نے سے تع کیا جاتا ہے اور اگر سلطان نے نان بائیوں سے کہا کہ دس سر ایک درہم میں بیجواوراس سے کم نہ کرو پھر کسی نے ایک باور چی ہے دس سیرروٹی ایک درہم میں لی اور باور چی کو یہ خوف تھا کہ اگراس سے تم دوں گا توباد شاہ جھ کو مارے گا تومشتری کواس کا کھانا جا تر نہیں ہے۔ کیونکے میز بردیتی لینے میں داخل ہے اور حیلہ میہ کے مشتری نان بائی ہے کے کہ میرے باتھ تو روٹیاں جیباتو جا بتا ہے فروخت کردے تو بیج سیح ہوگی اور کھانا حلال ہوگا اور اگر بادشاہی تھم کے موافق مشتری نے دس سیرخریدیں پھریان بائی نے کہا کہ میں نے اس بھے کی اجازت دی تو جائز ہے اورمشتری کواس کا کھانا حلال ہے یہ قبادی كرى من لكما ہے اور يه كروه ہے كہ پيتل من كوئى دوا ۋال كراس كوسپيد عمرے اور اس كو جاندى كے حساب سے بيچے اور الي جي درہموں کونکسال کے سواد وسر**ی جکہ ڈھالن**ا اگر چہ کھرے ہوں مکروہ ہے اور اگر جا تدی کواپنے لوگوں کے واسطے ڈھالا اور اس میں تانبا<sup>ک</sup> وال دیاتو کھے خوف نہیں ہے اور برزاز کو جائز ہے کہ کیڑے کوچیڑک کرزم کر لےجیسا کہ باندی کے بیچنے والے کوجائز ہے کداس کا منددھو کرسنگارکردے اور جیدکوروی کے ساتھ مکتبس کردینا مکروہ ہے اورا ہے ہی کوشت میں زعفران دینا مکروہ ہے اورا ہے میل کی چیز جس کا میل ظاہر ہوجیے مٹی ملے ہوئے گیہوں بیچنے میں کچھ خوف تہیں ہے اور اگر ان کو پیایا تو ہدوں بیان کے بیچنا جائز نہیں ہے اور یہ کروہ ہے کہنان باقی یا قصاب وغیرہ کے باس کچھ درہم اس واسطے رکھے کہ اس ہے جو جاہے گاسو لے گالیکن اس کے باس وربعت رکھے اور اس ے جس قدر جا ہے بعوض معین داموں کے ان در ہموں میں سے لےاور اگران کوبطور تھے کے دیا تھا تو صان علی اور بالغ کو جا ہے کہ ا پنااسباب بینے کے واسطے تم نہ کھایا کرے اور ابو بمر بخی ہے روایت ہے کہ نقاعی تھولتے وقت بی ٹافیڈ کمپر درود بھیجا ہے تو گنہگار ہوتا ہے اورا سے بی چوکیدار چوکیداری کے وقت لا اله الا الله کہنے میں گنگار ہوتا ہے بیتا تارخانیم میں لکھا ہے۔

اگر پخته مٹی کا بیل یا گھوڑا بچوں کے بہالا نے کوخر بداتو صحیح نہیں ہے اور نداس کی بچھ قیمت ہے اور نہ

اس کا پچھنلف کرنے والا ضامن ہے 🌣

یے محکری طرف ہے ۱۱۔ ع قولہ میدید کرے یعنی کیمیائی ترکیب ہے جوز اوغیرہ جاندی وسونا بنانا مکرو ہے ۱۲۔ سے زیور بین میل کردیا ۱۲۔ سے قولہ صان بعنی اگر تلف ہوں اور تحقیق مسئلے میں البدایہ بیں ہے اور کی فالودہ فروش یعنی وہ صراحی کھولتے وقت ۱۲۔

ا گرکوئی لڑکا بیسایاروٹی کے کردوکا ندار کے باس آیااوراس ہے کوئی ایس چیز ماتی جو کھرے کام میں آتی ہے جیسے تمک یااشتان وغیرہ تو اس کے ہاتھ فروخت کردے اور اگراخروٹ یا پستہ وغیرہ الی چیز ماتلی جوعادۃ کڑے اپنے واسطے خربیرا کرتے ہیں تو نہ فروخت کرے ایک لڑکا خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں بالغ ہوں پھراس کے بعد کہا کہ میں بالغ نہیں ہوں پس اگر بالغ ہونے کی خبر و بینے کے وقت بالغ ہونے کا احتمال رکھتا تھا بایں طور کہ اس کا بن بار وبرس یا اس سے زیادہ کا تھا تو اس کا اٹکار معتبر نہ ہوگا اور اگر اس کا من اس ہے کم تھا تو بالغ ہونے کی خبر دینا سی شعایس اس کا انکار سی جوگا بیفآوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ ایک محض کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھااس نے کہا کہ بچھ کوفلاں مخص نے اس کے بیچنے کا وکیل کیا ہے اور میں دس سے کم نے ددیں گا پھراس سے ایک شخص نے نو درہم کوطلب کیا ہیں اگر مشتری کے ول میں میرتھا کہ بیہ بات اس نے اپنے مال کے رواج دینے کو کئی تقی تو اس کوخرید نا جائز ہے اور اگر بیہ بات اس کے ول میں نہیں آئی تو اس سے خرید نا جائز نہیں ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر پختہ مٹی کا بیل یا تھوڑا بچوں کے بہلانے کوخرید اتو صحیح نہیں ہے اور نداس کی پچھے قیمت ہے اور نداس کا پچھ تلف کرنے والا ضامن ہے بیقدیہ میں لکھاہے۔ اگر کسی نے پچھے مال حرام عاصل کیا اور اس ے کوئی چیز خریدی پس اگر پہلے میدرہم باکع کودے دیئے بھران کے وض وہ چیز خریدی تو اس کو طلال نہیں ہے صدقہ کردے اور اگر درہم دیے سے پہلے خریدی پھردرہم دیئے تو بھی کرخی اور ابو بکڑ کے نزویک ایسا بی ہے اور اس میں ابونصر کا خلاف ہے اور اگر بیدرہم دینے ے پہلے خریدی اور دوسرے درہم دیئے یا مطلقا خریدی اور بیدرہم دیئے یاد وسرے درہم سے خریدی اور بیدرہم دیئے تو ابونفر نے قرمایا كه حلال باوراس رصدق كرويناواجب نبيس باوراس زمانه من فقى كرخي كقول رب بدفاوي كبرى من لكوا بركس في أيك محمر خربیرااوراس کے شہتیر وں میں درہم یا ہے تو بعض مشائخ نے قرمایا کہ بائع کوداپس کرے اور جو بائع نے نہ لئے تو **صدق** کردے اور بیاصوب ہے میفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر خانہ کعبے کا پر دہ بعض مجاوروں نے خرید اتو جائز نبیں ہے اور اگر اس کودوسرے شہر میں کے کیا تو اس پرواجب ہے کہ فقیروں پرصدقہ کردے۔مجد کا بوریا اگر پرانا ہوجائے تو جائز ہے کہ اس کو چے کراس کے داموں میں کچھ بڑھا کر دوسراخرید لیاجائے ایک محض اپنے دوست کے باغ میں گیا اور اس میں پچھانگور کھائے اور اس دوست نے انگور چھ ڈالے تھے ادراس کوئیس معلوم تھا تو مشارم نے فرمایا کہ اس پر گناہ نہ ہوگا اور جائے کہ مشتری ہے معاف کرائے بااس کو ضان دے دے یہ فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ہم کواچھانیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص بازار میں میوہ تربیہ نے کو جائے اوراس میں ہے کھوالی چیزا تھا کر کھا جائے کہ جس
کی کچھ تیمت ہے جب تک کداس سے اجازت نہ حاصل کرے بیتا تا رہا نہ میں گھا ہے۔ تیج اور ہیدہ غیرہ میں چھو نے ویڑے سے یا دو
چھوٹوں کواس کے تاتے کے محرم قرابت والے سے جدا کر دینا مکروہ ہے اور حکما تیج جسوٹے اور اگر آیک اس کا ہوا ور دو مرااس کے نایا لغ
لڑ کے یا غلام بیا مکا تب کا ہوتو مکروہ نہیں ہے اور اگر دونوں اس کے ہوں اور ایک اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ نیج ڈالاتو مکروہ نہیں جانا
میں لکھا ہے۔ اگر دونوں اس کی اولاد کے ہوں تو جدا کر کے نیج سکتا ہے اور اگر دونوں میں سے اس کا کی محصد ہوتو میں مکروہ نہیں جانا
ہوں کہ ایک میں کا حصد بدول دوسر سے کے فرو خت کرے بیمب وطیش لکھا ہے اور اگر دونوں میں قرابت نہ ہوجیسے دو بچازاد بھائی یا دو
ماموں زاد بھائی تو ان کا جدا کرنا مکروہ نہیں ہے یا ان میں محرمیت بونیہ رضاعت کے ہوتو بھی تفریق می قراب کے اور آخر میں میں دے سے موائی تو و غیرہ سے کروہ نہیں ہے اور اس کو اختیار ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے واپس کردے یا کی جرم کے اور آخر میں میں دے

ا توله طلب کیااور و وراضی ہوگیا ۱۲۔ سے قولہ رضاعت بعنی دود ھد کی وجہ ہے دصہریت بعنی دامادی کے دشتہ ہے اا۔ سے قولہ جرم مثلاً ایک نے کسی کو خطا ہے آل کیااور تھم ہوا کہ قاتل کو دیا اس کافد ہیدے یا قرض خواہ کے ادائے قرضے بھی دیاا۔

و اوراگرایک کوام ولد باید بربتایا تو دوسرے کا بیچنا عمرو وزیس ہے اوراگرایک کومکا تب بتایا تو سی محدد زنبیں ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں تحے کو ریدوں تو تو آزاد ہے چردونوں میں سے ایک کوائ کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے میں چیط سرحی میں تکھا ہے۔ اگر دومملوک ہیں ایک اس کا ہواوردوسرااس کی زوجہ یام کا تب یا غلام تا جرقر ضدار کا ہوتو تغریق میں چھود زمبیں ہےاور اگراس کے مضارب کا ہوتو کھے ذرنبیں ہے کہ جومضارب کے پاس ہے اس کوفروخت کرے میمبسوط میں لکھاہے۔اگرایک ہاندی کواپنی شرط خیار پرخریدا بھراس کا بچیخریداتو دونوں کو جدا بینا مروہ ہےاور اگر باندی کوبشرط خیار خرید ااور اس کا بچرخریدنے والے کے پاس ہے تو بالا تفاق باندی کوواپس کرسکتا ہے بینہر الفائق میں تکھاہے۔کوئی حربی دو بھائیوں کو دارالحرب سے لایا تو اس کوا ختیارے کہ دونوں جدا بیچے اور اگر اس نے دونوں کو کسی ذمی ہے خریدا تو تفریق جائز نہیں ہے اس پر جبر کیا جائے گا کہ دونوں کو آیک ساتھ بیچے میرمحیط سزھسی میں لکھا ہے اوراگر دونوں کا مالک کا فر ہوتو تفريق مبيل ہے خواہ و و و الك آزاد ہو يا مكاتب يا ايساغلام جس كوتجارت كى اجازت ہے خواہ اس پر قرض ہو يا نه ہوچھوٹا ہو يابزا ہواورخواہ مملوک دونوں مسلمان ہوں یا دونوں کا فرہوں یا ایک مسلمان ہوا گر کوئی حربی دارالاسلام میں امان کے کرآیا اوراس کے ساتھ دوغلام ہیں وونوں جھوٹے یا ایک جھوٹا اور دوسر ابڑا ہے یا اس نے دار الاسلام میں ایسے دوغلام اپنے ساتھی ہے جواس کے ساتھ امان لے کرآیا ہے خریدے چرایک کے بیچنے کا ارادہ کیا تو مسلمان آ دمی کواس کے خرید نے میں پچھاڈ رنہیں ہے اور اگر اس نے دونوں کو کسی مسلمان سے دارالاسلام میں یا کسی حربی سے جوامان لے کراس کی ولایت کے سوادوسری ولایت سے آیا ہوخر بدا ہوتو مسلمان کوایک کاخر بدیا مروہ ہے یہ بدائع میں تکھاہے۔اگر کسی کی ملک میں تمین غلام ہوں کہ ایک چھوٹا ہوتو دونوں بڑوں میں ہے ایک کا بیچنا جائز ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے اورا گرصغیر کے ساتھا اس کے دوقریب جمع ہوں ہیں اگر وہ دونوں قرابت میں برابر ہوں پس اگر دونوں جہت میں مختلف ہوں جیسے ماں باپ اور پیوپھی خالہ تو ان سب کواکٹھا ہی فروخت کرےخواہ وہ سب مسلمان ہوں یا سب کا فرہوں اور بھی تھم باپ کی طرف سے بہن یا ماں کی طرف ہے بہن کا ہےاورا گر دونوں قرابت اور جہت میں برابر ہوں جیسے وو بھائی حقیقی اورائیک ماں باپ کی طرف ہے دو مہنیں تو استحسانا ایک کا پیچنا جائز ہے اوراگر دونوں میں ہے ایک زیاد وقریب ہومشلا تنمن بہنیں جدا<sup>ع</sup> جہت ہے یا ماں اور پھوپھی یا خالہ ہوتو دور سے قرابت والے کے بیجنے میں کچھڈ رئیس ہے اور ایسے ہی اگراس کی دادی اور پھوپھی اور خالہ جمع ہوں تو پھوپھی اور خالہ کے بیجنے میں ڈرنبیں ہے دارالحرب میں دو کا فروں نے ایک باندی کے بچہ کا جودونوں میں مشتر کے تھی دعویٰ کیا پھروہ سب قید ہو کے مملوک ہو گئے تو کوئی جونوں باہوں میں سے فروخت نہ کیا جائے گا ایک عورت کے ساتھ ایک اڑی ہاس نے کہا کہ میری بنی ہے تو تفریق مکروہ ہے اگر چەنىب ئابت نېيں ہوا ہے بيميط سرحسى ميں لکھا ہے اور جس طرح آزاد <sup>ھ</sup>ے کوتفریق ہے بیچنا مکروہ ہے ویسے ہی م**کا تب**اور غلام تاجر کو بھی مکروہ ہے۔ بیجاویٰ میں لکھا ہے اور اگر مالک کا فرق ہوتو تفریق مکروہ ہیں ہے۔ بیعتا ہید میں لکھا ہے۔

## www.ahlehaq.org

ل واپس کرنے سے تفریق لازم نہ آئے گی اور ہے۔ ایک توایک ماں باپ سے منتقی اور دوسری فقط باپ کی طرف سے اور تیسری فقط مال کی طرف سے اا۔ سے ہیں سوائے ماں درسوائے علی بین کے ہیں اور سے دونوں کا فراس بید کے مرقی ہونے سے دونوں اس کے بایے قرار دیئے جا کمیں گے اا۔ ولدا زادلین جیے زادکوجا زنیں کے مغرواں کے شفر مرتر اس سے جدا کرے ای طرح دوسرے تا جرول کیمی روانیس اا۔